JOH.

سردیوں کا آغاز تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی گر زرداور بے جان تھی۔ ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ سہ پہر کاوقت تھا۔ میں نے شخرات کی باسی روٹی اور لسی کا ناشتہ کیا تھا۔ دو پہر کو کچھ بھی نہیں کھاسکا تھا۔ سر دیوں میں تو بھوک ویسے بھی زیادہ لگتی ہے۔ میں کیکر کے درخت سے ٹیک لگا کر کھیت کی منڈیر پر بیٹھا تھا اور میر سے سامنے ایک تیزر فارشام کے سائے تیزی سے لمبے ہوتے جارہے تھے۔

اچانک ایک د بی د بی سی آواز کانوں میں پڑی جیسے کوئی غصے سے گرجاہو۔ پھر کسی کے چلانے کی دھیمی سی آواز ساعت سے طکرائی میں نے مڑ کر دیکھا۔ عقب میں دور تک کماد کے کھیتے 1950

المرباويد مخال

2

خون اس کی گھنی مونچھوں کو بھگور ہاتھا۔ حملہ آوروں میں سے دراز قد شخص نے زخمی کو گردن سے دبوچااور اس کا سرزمین کی طرف جھکاتے ہوئے بولا۔ "ناک سے لکیریں نکال۔۔۔۔۔اور معافی مانگ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں نکال کیریں۔ "اس نے پوراز ورلگا کر زخمی کا سرزمین سے قریب ترکیا۔

زخمی مزاحمت کررہاتھااورا پنی گردن حملہ آور کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں تھا۔

دوسرے حملہ آورنے اپنی دلیں جوتی کی بھر پور ٹھو کرز خمی کے چہرے پر رسید کی اور غلیظ گالیاں بکنے لگا۔

"كيابواہے بھراجی؟" میں نے مداخلت كرتے ہوئے كہا۔

غضب ناک حمله آوروں نے ایک ساتھ مڑکر میری طرف دیکھا پھر مجھے خاطر میں لائے بغیر دوبارہ زخمی کی خاطر تواضع میں مصروف ہو گئے۔ دراز قد دہاڑا۔ "کیبریں نکال نہیں تو تیری ماں بہن سے کیبریں نکلوادوں گا۔"

تھے۔ یہ کافی اونچے کھیت تھے، تقریباً سات آٹھ فٹ بلند!ان کے اندر جھوٹی بڑی پگڈنڈیاں تھیں۔ آوازان کھیتوں میں سے ہی کہیں سے ابھری تھی۔ چلانے کی آواز مردانہ تھی۔ بیہ آواز دوسری مرتبه ابھری تومیں اپنی بھٹی پرانی چیل کو گھسیٹ کراٹھ کھڑا ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ کھیتوں کے اندر کوئی شخص مصیبت میں ہے۔ایک تنگ پگٹرنڈی پر مجھی چلتااور مجھی بھا گتاہوا میں موقع کی طرف بڑھا۔اس دوران میں دبی دبی آوازیں ایک دو بار مزید سنائی دیں۔ اتفا قاًار د گرد دورتک کوئی متنفس د کھائی نہیں دے رہاتھا۔ ایک جگہ مجھے فصل کے اندر تھوڑی ہلچل نظر آئی۔ یہاں پاس ہی کچے رستے پر ایک جھوٹاتا نگااور دو گھوڑے بھی کھڑے تھے۔ مجھے فصل کے اندر سے کسی شخص کی جھلک نظر آئی۔وہ کسی دوسرے شخص پر جھا ہوا تھا۔ میں نے چند کھے کے لئے سوچا پھر تیزی سے کھیت میں داخل ہو گیا۔ "کون ہے وائی؟" میں نے مخصوص دیہاتی انداز میں بکار کر کہا۔

اندر موجودافراد نے میری طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ یہ دوبندے تصاور تیسرے کوزمین پر گراکر بری طرح ماررہے تھے۔ یہ تینوں میرے لئے اجنبی تھے تاہم یہ اسی علاقے کے لگتے تھے۔ مار نے والے جوال سال اور ہٹے کئے تھے۔ زمین پر گراہوا شخص بھی صحتمند تھاوہ در میانی عمر کا تھا۔ اس کا تہ بند کھل گیا تھا اور وہ تقریباً عریاں ہور ہاتھا۔ کڑھائی دارریشمی قمیض بھی بھٹ گئی تھی اور مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ اس شخص کی ناک سے خون جاری تھا اور یہ کھی ہوئی تھی۔ اس شخص کی ناک سے خون جاری تھا اور یہ

.

میں نے کہا۔" دیکھو! یہ ہمارے پنڈ کے کھیت ہیں۔ تم لوگ یہاں۔۔۔۔"ابھی میر افقرہ مکمل نہیں ہواتھا کہ در میانے قد کے حملہ آورنے میری گردن پر زور دار گھونسار سید کیا۔ میں لڑ کھڑا کریک دم پیچھے گیا۔اس کے ساتھ ہی میر امیٹر بھی گھوم گیا۔ بازوؤں کی محچلیاں پھڑ کیں اور خون میں وہی جوش پیدا ہوا جولڑ کپن سے میر اساتھی رہاتھا۔ میں نے پنجوں کے بل اچھل اچھل کرایک دھواں دھار گر دراز قد کے چہرے پر رسید کی۔وہ ڈکراتا هوادور جا گرا۔ دوسرا شخص میری طرف لیکا۔ شایدوہ مجھے اپنے "جن جھیے" میں لیناچاہتا تھا۔ میں نے دوقدم پیچھے ہٹ کراس کی توند میں ٹھو کررسید کی۔وہ تکلیف سے دہراہواتو میں نے زور دار دو ہتڑ مار کراسے اوندھالٹادیا۔اسی دوران گراری دار چا قو کھلنے کی آواز کانوں میں پڑی۔ دراز قد حملہ آور نے اپنے تہ بند کی ڈب میں سے چاقو نکال لیا تھا۔ اس کا چہرہ شراب اور غصے کی حدت سے تمتمار ہاتھا۔میری طکرنے اس کے دونوں ہونٹ بھاڑ دیے تھے۔ دراز قد فوری طور پر مجھے پر حملہ آور نہیں ہوا۔ شایداس کا خیال تھا کہ میں چا قود مکھے کر ہی بھاگ جاؤں گالیکن جب میں تنا کھڑار ہااور نہ صرف کھڑار ہابلکہ زمین پر بڑی ہوئی ایک لا تھی بھی اٹھالی تودراز قد کاطیش سوا ہو گیا۔اس نے مجھے گالی دی اور سچ مجے چا قواستعال کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ تاہم اسی دوران تین چارافراد بھا گتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ یہ ہمارے ہی پنڈ

زخمی پھر فریادی انداز میں چلایااور ایک التجابھری نظر مجھ پرڈالی۔جوتی کی مھوکر سے اس کا چہرہ مزید لہولہان ہوگیا تھا۔ میں نے ان کے در میان آتے ہوئے کہا۔ "بھراجی! بہت ہوگیا ہے اس کے ساتھ۔اب جانے دو۔۔۔۔ماف کر دو۔"

دراز قد شخص نے ایک نظر میری خسته حالی پر ڈالی اور دھ کادیتے ہوئے بولا۔ " جااپنا کام کر تہ "

"پر بھراجی اس نے کیا کیا ہے؟"

"بد معاشی کرتاہے۔اس کی تو۔۔۔۔"وہ پھر گالیاں دینے لگااور زخمی کو پٹاخ پٹاخ تھپڑ رسید کرنے لگا۔

"چلوجانے دوجی۔۔۔۔" میں با قاعدہ دراز قد شخص اور زخمی کے در میان آگیا۔

دراز قد دہاڑا۔"اوئے تجھے کہاہے نا، تیری جرورت نہیں ہے۔ توجیادہ مامابنے کی کوشش نہ
کر۔"اس مرتبہ دراز قدنے مجھے گردن سے پکڑ کربری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس کے
منہ سے دلیی شراب کی بوآئی۔اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ اگر میں نے ان
لوگوں کوان کے حال پر جھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے، یہ دونوں اس زخمی کی جان ہی لے لیں۔

شریف سواہ کے ساتھ نیم گرم دودھ میں تھوڑاسادیسی تھی بھی ملاکرلا یا تھا۔زخمی نے دودھ کا یہ ایک فٹ لمباگلاس ایک ہی سانس میں ڈکار لیااور قدرے اطمینان محسوس کیا۔

ہمارے پنڈ کے ماسٹر عطاصاحب بھی ان دوچار تماشائیوں میں موجود تھے۔وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور بولے۔"خاورے! پرائے بھٹ ول میں ٹانگ اڑانے کی عادت تھے ایک دن لے بیٹے گی۔سانڈوں کی لڑائی میں تیرے میرے جیسے ڈڈو بے موتے ہی مارے جاتے ہیں۔ پتانہیں یہ لوگ کون تھے اور اب کیا کریں گے؟"

"پر ماسٹر صاحب! آپ ہی تو کتا ہوں میں بڑھاتے ہیں کہ مصیبت میں کسی کی مدد کر ناسب سے بڑی عبادت ہے۔۔۔۔۔اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے سمجھو لا کھوں کروڑوں انسانوں کی جان بچائی۔"

"اوئے نامعقولا! غیروں کی جان بچانے سے اپنوں کی جان بچانازیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلے اپنی بیار مال کی جان بچالے۔ اور اپنی بہن کی جان بچالے جس کے پنڈے پر کپڑا ہے اور نہ بیٹ میں دانہ ہے۔۔۔۔۔اور اپنی طرف بھی دیھے۔"

کے لوگ تھے۔ انہوں نے مخصوص دیہاتی انداز میں "اوئے۔۔۔۔اوئے" کی آوازیں نکالیں۔ان میں سے ایک دوکے ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی تھیں انہیں دیکھ کرچا قو ہرادر ٹھٹک گیا۔ بیالوگ دلیر ہو کر میرے اور چا قو ہرادر کے در میان آگئے۔

چا قوبرادر مسلسل گالیاں دے رہاتھا۔اس کاساتھی بھی انچیل انچیل کرجوش د کھارہاتھا مگران میں سے کوئی بھی اب حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔

کے ہی دیر بعد وہ دونوں افرادگالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے کچے رہتے کی طرف گئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں نے دوافراد کے ساتھ مل کرزخمی کوز مین سے اٹھایااس کا تہ بند کس کے بندھااور کپڑے جھاڑے۔ اس کے ایک پاؤں پر سخت چوٹ آئی تھی اور یہ وزن نہیں سہار رہا تھا۔ ایک آئھ بھی نیلی ہور ہی تھی۔ ہم اسے سہار ادیتے ہوئے کھیتوں سے بہر لائے۔ کھیت مز دور ، اللہ رکھے نے اپنی لوئی صاف جگہ پر بچھادی اور "زخمی" ٹا، ہلی کے درخت سے طیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ کمبی کرر کھی تھی۔ ماشکی نور محمد کا پتر شریف بھاگ کر گیااور امین جٹ کے ڈیرے سے تھوڑی سی سواہ (راکھ) لے آیا۔ میں نے یہ سواہ استعال کر کے زخمی کے دو تین زخموں کاخون بند کیااور دو جگہ پڑ بھی باندھ دی۔ یہ سواہ استعال کر کے زخمی کے دو تین زخموں کاخون بند کیااور دو جگہ پڑ بھی باندھ دی۔

8

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔"ماسٹر صاحب! جس طرح امیری کی شان ہوتی ہے اسی طرح غریبی کی شان ہوتی ہے اسی طرح غریبی کی بھی ایک شان ہوتی ہے اور پھر وہ غریبی جو ایمان داری کی وجہ سے ہو،اس کی توبات ہی کچھ اور ہے۔"

"توبس ٹھیک ہے۔ اس غریبی کو بغل میں لے کرناچتارہ۔ کسی دن کسی چود ھری وڈیرے کی داڑھ کے نیچے آئے گاناتو عقل ٹھکانے آئے گی۔ "ماسٹر عطانے جل بھن کر کہااور اپنی کھٹار اسائیکل پر سوار ہو کرنکل گئے۔ وہ اس مار پیٹ والے معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔

زخمی نے اپنانام رونق علی بتایا۔ وہ چودہ پندرہ میل دور راجوال گاؤں کارہنے والا تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتاکر حیران کیا کہ وہ راجوال کے جاگیر دار ارباب کارشنے دارہے۔ اس کے کوائف سن کر مجھ سمیت سارے رعب میں آگئے۔ راجوال گاؤں علاقے میں مشہور تھا۔ یہاں کے چود ھری صاحب کو جاگیر دارجی کہا جاتا تھا۔ اور ان کی زمین کو پتانہیں کیوں جاگیر کانام دیا جاتا تھا۔ یہ نہری زمین تھی اور اس میں دو تین گاؤں آتے تھے۔۔۔۔۔ جس کسی نے راجوال کو جانا ہوتا تھا کہ تا تھا کہ میں جاگیر کو جارہا ہوں۔ بس یہ نام نسل در نسل زبان پر چڑھا ہوا

تھا۔۔۔۔۔ حالا نکہ سنایہی گیا تھا کہ جاگیر دار ارباب عام ساچود ھری ہے۔۔۔۔۔اردگرد کے علاقے میں اس کے ہم پلہ چود ھری اور زمیندار موجود تھے مگرانہیں جاگیر دار کوئی نہیں کہتا تھا۔

رونق علی اپنی بول چال اور لباس وغیرہ سے بھی خوش حال شخص نظر آتا تھا۔میرے یو چھنے پر اس نے بتایا کہ بیر دونوں بندے جواس سے لڑے ہیں۔ایک قریبی موضع شاد پور کے رہائشی ہیں اور ان سے کوئی پر انا جھگڑا چل رہاہے۔رونق علی نے بتایا۔" میں ایک واقف کارسے بیہ دیسی تانگاخرید کرلایا ہوں۔ یہاں سے گزررہاتھا کہ ان دونوں کتوں سے ملاقات ہو گئے۔ یہ گھوڑوں پر سوار میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے کچھ نہیں کہاپر بیہ گھوم کرواپس آ گئے۔ کہنے لگے تم نے ہمیں گھور کر کیوں دیکھاہے۔بس اسی گل پر لڑائی شڑائی شروع ہو گئے۔" رونق علی مجھ سے بہت خوش نظر آرہاتھا۔ میں بچیس چھبیس سال کا تھااور وہ مجھ سے عمر میں تین چارسال بڑاہی ہو گا۔وہ اپنے موٹے ہاتھ سے بار بار میری پیٹے تھیک رہاتھا۔ پوچھنے لگا۔" نام شام کیاہے تمہارا؟"

"شاه خاور ـ ساتھ والے گاؤں مراد پور کارہنے والا ہوں ـ "

التنابر هي بو؟"

"میں نے ایف اے کیا ہے جی۔ "میں نے جان ہو جھ کرا بنی تعلیم کم بتائی۔۔۔۔ کیونکہ اگر میں بتاتا کہ گریجو بیٹ ہوں تو وہ مجھے محنت مز دوری والے خانے سے نکال دیتااور مجھے فی الوقت نو کری کی اشد ضرورت تھی۔۔۔۔۔ چاہے کیسی بھی ہو۔

وہ کچھ دیر سوچتار ہا پھر بولا۔ "اس کے لئے تو تہ ہیں راجوال آنا پڑے گا۔ وہیں پر پچھ کیا جاسکتا ہے۔ "پھر ذراتو قف سے ہے لگا۔ "بلکہ ایسا کرو کہ تم میر ہے ساتھ ہی چلو۔ اب مجھ سے تانگا چلانامشکل ہو جائے گا۔ تم مجھے راجوال چھوڑ آؤ۔ وہاں والی صاحب سے تمہاری بات شات بھی کراد ہے ہیں۔ "یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ راجوال میں جاگیر داراار باب کو والی صاحب بھی کہا جاتا ہے۔

کچھ ہی دیر میں سب کچھ طے ہو گیا۔ میں رونق علی کو سہار ادے کر دلیں تانگے تک لا یااور اسے سوار کرادیا۔ اس کے بعد میں خود بھی بیٹھ گیا۔ تانگے کا گھوڑ اہا نکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کم از کم میرے لیے تو مشکل نہیں تھا۔ اب تک کی زندگی ایسے ہی کاموں میں گزری تھی۔ تھی۔

"تونے جی داری دکھائی ہے بھئی۔۔۔۔۔تونہ ہو تاتوان کتوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک چھٹل کر دینا تھا۔ تجھے انعام شنام ملنا چاہیے۔"

وہ انعام کے ساتھ شام لگار ہاتھا۔اس سے پہلے اس نے لڑائی کے ساتھ شڑائی کہاتھا۔ شاید لفظ کواس طرح دہر انااس کی عادت تھی۔

میں نے چند کمچے سوچنے کے بعد کہا۔ "چود ھری جی! آپ کی مدد کر نامیر افرض تھا۔ مجھ انعام کی تمنانہیں لیکن اگر آپ۔ "میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔

"ہاں بولو۔"رونق علی نے میری حوصلہ افنرائی کی۔

"ا گرآپ مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے سکیں۔ توبڑی مہر بانی ہوگی۔"

رونق علی نے مجھے سرتا پادیکھا۔ نظروں نظروں میں جیسے میرے درزشی جسم کو ٹٹولا۔رگ پٹھوں کا جائزہ لیا بھرایک گہری سانس لے کر بولا۔'' کیا کر سکتے ہوتم ؟''

"جوآپ کہیں گے جی۔ تھوڑا پڑھالکھا بھی ہوں مگر محنت مز دوری بھی کرلوں گا۔۔۔۔۔ بلکہ ہر طرح کی محنت مز دوری کرلوں گا۔" میں نے انکساری سے کہا۔

10

11

کچھ دیر بعد میں نے جاگیر دار ارباب کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں انہیں دیکھ رہاتھا۔اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ دور سے ان کی ایک مختصر جھلک دیکھی تھی۔ یہ تین چار سال پہلے کی بات ہے۔وہ اپنے محافظوں کے ساتھ ایک جیب پر سوار سالانہ میلے کی گہما گہمی دیکھتے ہوئے گزرے تھے۔ آج میں انہیں قریب سے دیکھ رہاتھا۔ان کی عمر 60 سال کے لگ

شروع کردیے۔ میں نے انہیں مخضر آساری صورت ِ حال سے آگاہ کیا۔

دلین تا نگے میں بیٹھنے کی جگہ بہت مخضر ہوتی ہے مگریہ عام تانگوں سے بہت سبک روہو تاہے۔ اس میں سیرنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ گھوڑا بھی عام تانگوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور تیز ہو تاہے۔راستے میں میرے اور رونق علی کے در میان گفتگو جاری رہی۔ میں نے اندازہ لگایا که رونق علی ایک خوش مزاج اور خوش خوراک شخص ہے۔ طبیعت میں تھوڑی سی رنگینی اور شیخی خوری ہے۔۔۔۔ہم د شوار گزار راستے پر سفر کرتے ہوئے قریباً ڈھائی گھنٹے میں راجوال کے نواح میں پہنچ سکے۔ یہ ضلع سیالکوٹ کا بالکل اندرونی علاقہ تھا۔ریتے کچے تھے۔ ابھی یہاں کے بہت سے دیہات میں بجلی نہیں پہنچی تھی۔راجوال بھی بجل سے محروم تھا۔

ہم تقریباًآٹھ بجے گاؤں پہنچ۔ گاؤں کافی بڑا تھااور جا گیر دار کی دومنز لہ حویلی دور ہی سے نظر آ جاتی تھی۔ تاہم باقی گاؤں کی طرح ہیہ حویلی بھی نیم تاریک تھی۔ نجلی منزل پر ہی دوچار جگہ لالٹینوں کی روشنی د کھائی دیتی تھی۔رکھوالی کے کتے شور مچارہے تھے اور حویلی کے پھاٹک پر دو تین خوش رنگ تانگے کھڑے تھے۔ تانگوں کے گھوڑے سر دی میں سکڑے سمٹے نظر آتے تھے۔ہم پھاٹک سے گزر کر حویلی کے وسیع احاطے میں پہنچ گئے۔ رونق نے مجھے اپنے سامنے موڑھے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ "میں نے والی صاحب سے گل شل کی ہے۔ وہ مان گئے ہیں۔ اب تم حویلی کے ملازم ہو۔ تنخواہ بھی مناسب ہی ہو گی۔ فصل آئے گی ہے۔ وہ مان گئے ہیں۔ اب تم حویلی کے ملازم ہو۔ تنخواہ بھی مناسب ہی ہو گی۔ فصل آئے گی تو دانے شانے بھی ملیں گے۔ تم نے پنڈ جانا ہے تو ہو آؤ۔ گھر والوں کو بتاؤ آؤاورا گراپنا بستر اشستر الاناہے تو وہ بھی لے آؤ۔ "

میں نے کہا۔"پر مجھے کام کیا کرناہو گا؟"

"اوئے، کام شام کی تجھے کیا فکر ہے۔ یہ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے۔ کوئی اچھاساکام بھی تجھے بتا دیں گے۔ "پھراس نے ذراتو قف کر کے کہا۔ "اگر فوری طور پر کوئی کام کرناہے تو پھر الماری کے اوپر سے یہ شیشہ پکڑ کر دینا مجھے۔ " www.pakistanipoint.com

بھگ تھی۔ چہرے سے تھکن ظاہر ہوتی تھی۔ کلین شیو چہرہ اور سرپر لگا ہوا خضاب بھی ان

السی عمر کو گھٹا کر دکھانے میں ناکام تھا۔ وہ سفید تہ بند اور بوسکی کی قمیص پہنے ہوئے تھے۔

کسی زمانے میں وہ یقیناً خوش شکل رہے ہوں گے لیکن اب اس خوش شکلی کے مٹے مٹے آثار
چہرے پر ایک دوجگہ ہی دکھائی دیتے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی کمرے میں موجود سارے افراد

کھڑے ہوگئے۔ میں نے بھی تقلید کی۔

"تمہارانام ہی شاہ خاور ہے؟" والی صاحب نے جیسے رساً پوچھا۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ بولے۔"رونق علی نے تمہاری جی داری کی تعریف کی ہے۔ تمہیں کوئی چوٹ شوٹ تو نہیں ہوئی؟"

" نہیں جی! میں بالکل ٹھیک ہوں۔"

"ا گران دونوں بندوں کے خلاف گواہی دینی پڑی تودیے لوگے؟"

"آپ کا حکم ہو گاتو کیوں نہیں دوں گاجی۔"میں نے اطاعت مندی سے کہا۔

انہوں نے مجھے سرتا پادیکھا پھر بولے۔"ٹھیک ہے۔آرام کرو۔ صبح بات کریں گے۔"

ماں میرے جانے پر افسر دہ ہو گئی۔ مقامی رواج کے مطابق میں ماں کو بے ہی کہتا تھااور اس لفظ میں اتنامزہ آتا تھا کہ امی،اماں اور ماں جیسے بیارے لفظ بھی اس کے سامنے ہیچ محسوس www.pakistanipoint.com

لکڑی کی منقش الماری کے اوپر ایک گول آئینہ رکھا تھا۔ میں نے اٹھا کررونق علی کودیا۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور بولا۔ "ایک آئکھ تو بالکل بند ہو گئی ہے۔۔۔۔دوچار دن تک تو باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ عور تیں سمجھیں گی، رونق علی آئکھ مار رہا ہے۔"اپنی بات پروہ خود ہی ہنس دیا۔ اس کے مزاح میں کافی بے تکلفی تھی۔

میں اسی روز گھرواپس آگیا۔والدہ میرے لیے پریثنان تھیں۔ کچھ یہی حال حجو ٹی بہن عارفہ کا بھی تھا۔ مجھ سے بڑاا یک بھائی اور تھا۔ وہ کچھ سال پہلے دبئ گیا تھا بعد میں بیوی کو بھی وہیں لے گیا۔اب وہیں کا ہو کررہا گیا تھا۔ مجھی کبھاراس کی خیر خبر تو آ جاتی تھی لیکن وہ خود نہیں آتاتھا۔اورنہاس نے آناتھا۔اب میں ہی ماں اور جھوٹی بہن کا واحد کفیل تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں روز گار کے لیے لاہور بھی گیاتھا مگر لاہور مجھے راس آیااور نہ میں لاہور کو۔ایک دوجگہ چھوٹی موٹی نو کری بھی ملی۔ آخری نو کری ایک آٹے کی مل میں وین ڈرائیور کی تھی۔اس معمولی سی ڈھائی ہزارروپے والی نو کری میں بھی ایک تنازعہ کھڑا ہو گیااور تین چار مہینے پہلے میں بالکل بددل ہو کراپنے پنڈواپس آگیا۔ سچی بات توبیہ ہے کہ شہر مجھے راس آیا تھااور نہ ہی وہاں میر ادل لگا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن اور بے گا نگی تھی جس نے تمام عرصہ مجھے حکڑے

"نہیں خاورے! اس کا کوئی حل نکال ان سے کہہ کہ کوئی اور کام دیں۔ یہ پہرے داری والا کام تو ویسے بھی خطرے والا ہے۔ "بے جی پریثان تھیں۔ ان کی کمز ور انگلیاں میرے بالوں کو بار بار میری بیثنانی پرسے ہٹارہی تھیں۔

میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ "توٹھیک ہے بے بے جی! ایساکر تاہوں، نوکری شروع ہوتے ہی اس کڑی کو بہن کہہ دیتاہوں۔ نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری۔ دوسرافائدہ یہ ہوگا کہ ایک بلی بلائی خوبصورت اور امیر کبیر بہن بھی مل جائے گی۔"

اس مرتبہ عارفہ کے پریشان ہونے کی باری تھی۔اس نے میرے بال مٹھی میں جکڑے۔
"خبر دار بھائی!ا گرمیرے علاوہ کسی اور کو بہن بنایا تو۔۔۔۔میں اس کی گت (چٹیا) کاٹ
دول گی۔تم میرے اکیلے بھائی ہو۔۔۔۔۔اور میں تمہاری اکیلی بہن ہوں۔"

"خداسے خیر مانگ کملی ہوگئی ہے۔" بے بی بی نے اسے ڈانٹا۔"اللہ سوہناسلامت رکھے تیر مانگ کملی ہوگئی ہے۔" بے بی نے اسے ڈانٹا۔"اللہ سوہناسلامت رکھے تیر سے دوجے بھر اکو۔ دورہے تو کیا ہوا۔ ہے تو تیر ااپناہی خون۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

ہوتے تھے۔ میں نے کہا۔ "بے بے جی! پریشان ہونے کی لوڑ نہیں۔ میں ہر دسویں پندر ہیوں روز چکر لگالیا کروں گا۔ آخر لا ہورسے بھی تو آجاتا تھا۔ یہ تو کوئی پینیڈا ہی نہیں۔"

"بريتاتو چلے بھائی جان! تمهيں وہاں کام کيا کرناہے؟"

الکام کوئی خاص نہیں۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " جاگیر دار کی ایک بیٹی ہے۔ بڑی پیاری سی۔ عمریہی کوئی بیس بائیس سال ہوگی۔ بس مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے دن رات۔۔۔۔۔اس کا پہرے داربن کر!"

"ہائے ربا! "عارفہ نے سینے پرہاتھ رکھا۔"یہ کیاگل ہوئی۔دن کو بھی اور رات کو بھی۔"

"ہاں بھئ، رات کواس کے کمرے میں اس کے پاس منجی ڈال کر سوؤں گا۔ رات کو تو پہرے داری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا۔ "میں نے بے پر کی اڑائی۔

"نہیں نہیں۔ بیہ کام ٹھیک نہیں۔" بے بے نے کہا۔" کوئی نیاسیا پاند بڑجائے۔جوان کڑی اور جوان منڈ ااکٹھے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوجاتا ہے۔اور بیہ وڈیرے جاگیر دارایسے ماملوں میں بندے کی جان تک نکال دلیتے ہیں۔۔۔۔نہنہ۔"

مجھے بید دیکھ کر جیرانی ہوئی کہ اتنے بڑے گاؤں میں ایک بھی اسکول نہیں۔۔۔۔۔اور صرف اس گاؤں کی ہی بات نہیں تھی،ار دگر دے پورے علاقے میں نہ کوئی سڑک تھی،نہ شفاخانہ اور نہ اسکول تھا اور بیہ اسکول شفاخانہ اور نہ اسکول تھا اور بیہ اسکول تھا خانہ اور نہ اسکول تھا اور بیہ اسکول بھی صرف ایک پر ائمری اسکول تھا اور بیہ اسکول بھی مار جوال کی تھے۔ بیں کہ بھی راجوال کے بجائے ایک دو سرے گاؤں نکووال میں تھا۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ وڈیرے اور چود ھری اچھے ہوں یابرے،ان کے دل میں بیہ خواہش ضرور چھی رہتی ہے کہ سڑک اور سڑک پر چاتی ہوئی نئی روشنی اور تعلیم ان کے علاقوں میں نہ پہنچ۔

حویلی کے احاطے سے باہر مر د ملاز موں کے رہنے کے لئے ایک قطار میں کمرے بنائے گئے سے ۔ نیچی چھتوں والے ان کمروں کے فرش کچے تھے۔ دیواریں بھی گارے اور مٹی کی شخصیں۔ انہیں بھوسہ ملی ہوئی چکنی مٹی سے بچتا تھا۔ ہر کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو پخته لکڑی سے بناہوا تھا اور بس ایک ہی کھڑکی تھی۔ ہمارے علاقے کے بچانوے فیصد گھروں کے کمروں کا نقشہ یہی تھا۔ منتی جی نے مجھے بھی ایک کمر اللاٹ کر دیا۔ چند دن تک تو میں بالکل فارغ رہا چھر مجھے ایک ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ یہ ڈیوٹی میرے شایانِ شان ہر گزنہیں بلکل فارغ رہا چھر مجھے ایک ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ یہ ڈیوٹی میرے شایانِ شان ہر گزنہیں سے بناکی میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جیسا بھی کام مجھے یہاں ملے گا، کروں گا اور دل و جان سے تھی لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جیسا بھی کام مجھے یہاں ملے گا، کروں گا اور دل و جان سے

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"کوئی نہیں ہے اپناخون۔ ہوتاتواس طرح دور رہتا۔ "عار فہ نے مجھ سے چیٹتے ہوئے کہا پھر کسی ننھی بچی کی طرح اپناسر میری گود میں گھسادیا۔

ا گلےروز میں والی جی کی حویلی میں واپس پہنچ گیا۔ دوچارروز میں مجھے حویلی کو،راجوال کواور راجوال کے رہن سہن کو قریب سے دیکھنے کامو قع ملا۔ یہاں وہ سب کچھ تھاجو پنجاب کے دور در از دیہات کا خاصا ہوتا ہے۔ خاص طور سے ایسے دیہات میں جہاں کوئی زور آوروڈیرایا چود هری رہائش پذیر ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے اصطبل،اصیل نسل کے مولیثی، شکاری کتے، شکاری باز، مسکح پہرے داروں کے جتھے، سبھی کچھ یہاں موجود تھا۔والی جی کی کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف تین بیٹے تھے۔ بڑا ہیٹا کوئی چودہ پندرہ سال پہلے ایک جھکڑے میں قتل ہو گیا تھا۔ حجوط ابیٹاایک قریبی قصبے میں جاول کی خرید وفروخت کا کام کرتا تھا۔ تیسر ابیٹا جس کی عمر بہ مشکل سات آٹھ سال تھی، حویلی میں ہی رہتا تھا۔ یہ بیٹا والی صاحب کی دوسری بیوی سے تھا۔والی صاحب کی بچاس بچین سالہ پہلی ہوی تنہائی بیندعورت تھی اور جا گیر ہی کے ایک دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔اسے بڑی بیگم جی کہاجاتا تھا۔اس کی دیکھے بھال اس کا حجھوٹا بیٹا ہی کر تا تھا۔ یہ چھوٹابیٹا بھی خوشحال تھا۔ چاول کے کاروبار میں اسنے کافی روپیا کما یا تھا۔ میں سپٹا گیا۔ "بیہ ہیں بیگم جی؟"

"كيول----يه كيول نهيس هوسكتيل بيكم جي؟"

"مم ۔۔۔۔میر امطلب ہے عسکری چاچا! والی صاحب کے سامنے تو وہ بالکل حجود ٹی سی۔۔۔۔میر امطلب ہے ، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ان کی عمروں کا؟"

"اوئے، باندرا! تونے یہاں نوکری کرنی ہے یاس نیج بن کر عمروں کا حساب کتاب نکالناہے۔
اوئے۔۔۔۔۔اوئے عقل کو ہتھ مار۔۔۔۔ورنہ مر غابنادیں گے اور تیرے اوپر بٹھادیں گے
پنڈ کے سب سے موٹے بندے کو۔۔۔۔۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ تونے مجھے چاچاکس
حساب میں کہا ہے۔ کیا میں مجھے ستر پجھتر سال کا نظر آتا ہوں؟ تیرے جیسے لڑکوں سے زیادہ
ساہ ست ہے میرے اندر۔ نہیں تو آزما کر دیکھ لے۔"

میں نے فوراً گانوں کو ہاتھ لگائے۔" نہیں۔۔۔۔ نہیں۔۔۔۔ غلطی ہو گئی چاچا۔۔۔۔ میر امطلب ہے بھاجی، کہاں آپ اور کہاں میں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کروں گا۔ منشی منظور مجھے مولیثی خانے میں لے گیا۔اس نے مجھے نیلی بارکی چھ عدد تھینسیں دکھائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ صبح اور شام ان تھینسوں کادودھ دھو نااور حویلی میں پہنچا نامیر اکام ہے۔ یہ خاصی تگڑی تھینسیں تھیں۔ایک تھینس دووقت میں اوسطاً پندرہ کلودودھ دیتی تھی۔مددگار کے طور پر ایک مسلی لڑکامیرے ساتھ کردیا گیا تھا۔

صبح اور شام کے وقت ہم دودھ دھوتے اور پتیل کی صاف ستھری بالٹیوں میں بھر کرزنان خانے کے در وازے تک پہنچا آتے۔ اس کام کے دوران میں تین چار مرتبہ والی صاحب سے بھی آ مناسا مناہوا۔ ان کی شخصیت میں رعب تھالیکن وہ ہمیشہ تھکے تھکے اور بیار نظر آئے۔ والی صاحب کے ساتھ ایک دوبارایک خوبر وعورت بھی نظر آئی۔ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ ایک دوبارایک خوبر وعورت بھی نظر آئی۔ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ اسکتا تھا۔ بلکہ اسے لڑکی کہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اس کی عمر پچپیں برس کے لگ بھی تھی اہم وہ کم عمر دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس میں ہوتی۔ کام دار اوڑھنی اس کے سراور سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ شروع میں میں نے سمجھاکہ وہ والی صاحب کی جھتی یابھانجی وغیرہ ہے۔ لیکن پھر ایک دن شکاری کتوں اور بازوں کے رکھوالے صاحب کی جھتی یابھانجی وغیرہ ہے۔ لیکن پھر ایک دن شکاری کتوں اور بازوں کے رکھوالے

ایک ملازم نے کہا۔" پٹواری جی کا جھوٹا پترنذیراں شاید دوچار لفظ پڑھ لے۔۔۔۔ مگراس نے آج تاریخ پر جاناتھا۔ بتانہیں گھر پر ہو گایا نہیں۔"

میں نے کن انکھیوں سے دیکھا، زنان خانے کے بڑے دروازے کے پیچھے بیگم جی خود موجود تھیں۔ا پنی ریشمی اوڑ ھنی کی اوٹ میں وہ واقعی پریشان نظر آرہی تھیں۔اسی دوران میں مجھے رونق علی کی شکل نظر آئی۔وہ ریشمی لاچے کرتے میں تھااور ذرالنگراتا ہوا آرہا تھا۔اس نے دور ہی سے ہانک لگائی۔"اوخاورے! تو بھی تو تھوڑا بہت پڑھ شڑھ لیتا ہے۔ پڑھ لیتا ہے کہ ایسے ہی اڑائی تھی۔"

میں چند کھے تذبذب میں رہا پھر فیروزال کے ہاتھ سے تار لے لیا۔ تار کا مضمون میرے لئے بالكل آسان تفاليكن ميں نے "ايف اے "كا بھر م ركھنے كے لئے، کچھ ديراس پر غور كيااور پھر اٹک اٹک کر بڑھا۔ تار کا ترجمعہ یہ تھا۔ "تمہاری بڑی بہن بالکل خیریت سے ہے۔ ہم ڈسکے کے اسپتال میں ہیں۔اللہ نے ایک چاند سابیٹادیا ہے۔ملک رب نواز۔"

جو نہی میں نے تاریز ھا۔ بیگم جی جذباتی ہو کر دروازے کی اوٹ سے نکل آئیں۔ انہوں نے کانیتے ہاتھوں سے تارمیرے ہاتھ سے پکڑلیا۔اسے آئکھیں کھول کر دیکھااور بے ساختہ

"ا گریہاں رہناہے بچیہ جی تومنہ سنجال کربات کرناہو گی۔۔۔۔اور ہاں، یہ نظر بھی نیجی ر کھنی ہو گی۔"

میں نے اطاعت مندی سے سر ہلایااور اپنے صافے سے عسکری کے کندھے پر لگی ہوئی گرد حھاڑی۔اسی دوران زنان خانے کی طرف سے ایک موٹی بھدی عورت تیزی سے نمو دوار ہوئی۔اس کا نام فیروزاں تھا۔حویلی میں بیہ ہیڈ ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔اس کے ہاتھ میں ایک کاغذتھا۔ اس نے پریشان کہجے میں کہا۔ "منشی صاحب کہاں ہیں؟"

"وہ تو نہیں آیا آج۔ کل والی صاحب سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ "عسکری نے کہا۔

" مائے اللہ! اب کیا ہو گا؟ شوکت کا بھی بتا نہیں کہاں د فعہ ہو گیاہے۔ بیگم جی پریشان ہیں۔"

"كياكوئى تارآياہے؟"عسكرى نے فيروزال كے ہاتھ ميں كاغذد كيھ كر يو چھا۔

"آ ہو۔ ڈاک والاڈیرے پر دے کر چلا گیا تھا۔ وہاں سے ماشکی بشیر لایا ہے۔اللہ خیر کرے۔ بیگم جی کی وڈی بھین کی طبیعت بھی خراب تھی۔۔۔۔اب کیا کروں۔۔۔۔کسسے برهواؤل-" "توكياكرون؟"

"اسے کوئی اچھاکام دو۔۔۔۔اور نہیں تومنٹی کے ساتھ لگاد و۔سیپ (مز دوری) کا حساب کتاب رکھنے کے لئے۔"

" کھیک ہے بلقیس۔"رونق نے سر جھکا کر کہا۔

ا گلےروز مجھے منتی منظور کے ساتھ لگادیا گیا۔ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ منتی منظور کا حساب بڑاڈھیلاڈھالا ہے۔ میں نے سیپ کے کھاتوں میں کئی غلطیاں دیکھیں لیکن منتی کی دل گئی کے خیال سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ایک دن میں نے حویلی کے باغیچے میں منتی کی دل گئی کے خیال سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ایک دن میں نے حویلی کے باغیچ میں بیگم جی کے ساتھ سات آٹھ سال کا ایک خوش شکل لڑکادیکھا۔ بیگم جی کی عمر کے لحاظ سے وہ ان کا حجود ٹابھائی لگتا تھا مگر عسکری پہلوان نے بیہ بتاکر مجھے پھر حیران کر دیا کہ بیہ بیگم جی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ بیچے کے ہاتھ میں کی لکڑی کا ایک بھدا سابلا تھا اور وہ اس پر ربڑی گیندا چھال رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکر ایا۔ میں بھی مسکر ادیا۔

www.pakistanipoint.com

ہو نٹوں سے لگایا۔اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر بولیں۔ "تم نے بڑی چنگی خبر پہنچائی سے۔ تم اسے مخاطب ہو کر بولیں۔ "تم اسے مخاطب ہو کر بولیں۔ ہے۔ تمہارے منہ میں تھی شکر۔ "اس کے بعد وہ فیر وزاں سے مخاطب ہو کر بولیں۔ "جانیں فیر وزاں! بیالی میں شکرلا۔"

فیروزاں بھاری کو لہجے مٹاتی تیزی سے اندر لیک گئی۔ بیگم جی کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا۔ ان کی
ناک میں چبکتا ہوا کو کا مجھے ہمیشہ سے زیادہ چبک دار محسوس ہوالیکن پھر فوراً مجھے عسکری کی
کہی ہوئی بات یاد آگئ۔ اگریہاں رہنا ہے تو نظر نیچی رکھنی ہوگی۔ میں نے فوراً نظر جھکالی۔
بیگم جی نے ایک بار پھر بڑے اشتیاق سے تار سنا۔ بیہ تاربیگم جی کے بہنوئی، یعنی ملک رب نواز
کی طرف سے تھا۔ معلوم ہوا کہ ملک نواز کے گھر بیہ نرینہ اولاد بڑی منتوں مرادوں سے بارہ
سال کے بعد ہوئی ہے۔

فیر وزال ایک شیشے کی منقش پیالی میں گھی شکر لے آئی۔ بیگم جی اتنی خوش تھیں کہ انہوں نے چیچ اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالنا چاہالیکن پھر ایک دم وہ ٹھٹک گئیں۔ انہوں نے پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "لو، منہ میٹھا کرلو۔"

طرح کھل جانا۔ میر ادل اس منظر کی طرف اور اس منظر میں نظر آنے والی کی طرف کھنچا چلا جانا۔ یہ کوئی رومانی یاسفلی قشم کے احساسات نہیں تھے۔۔۔۔ بس ایک خوشبود ارس کے کیفیت تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی گاؤں میں اور گاؤں سے باہر میں نے بہت سی عور توں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے کئی بڑی بھلی صورت والی باہر میں نے بہت سی عور توں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ ان میں سے کئی بڑی بھلی صورت والی بھی تھیں لیکن جو کیفیت مجھے بیگم جی کو دیکھ کر محسوس ہوئی ، ایسی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ شاید بیار کا آغاز اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ مگر میری سمجھ میں تو یہ پیار ویار بالکل نہیں تھا۔ بس ایک وابستگی تھی۔

جب سے میں نے دودھ دھونابند کیاتھا، بیگم جی سے آمناسامنا بھی کم ہوتاتھا۔ میر ازیادہ وقت مردانے میں منشی منظور کے ساتھ کھاتوں میں سر کھپاتے یااس کی پلیلی ٹائلیں دباتے گزرتاتھا۔ منشی کوبدن دبوانے کاچسکاتھا۔ آتے جاتے کو آواز دیکھ کر مٹھی چاپی پرلگالیتا تھا۔ ۔۔۔۔ میں نے اس کی اس ضرورت کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ مجھ سے خوش تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

قار کین! میں اپنی اس کہانی میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گا سے بتاؤں گا۔ اپنے دل کی ہر وار دات
سے آپ کو پوری طرح آگاہ کروں گا۔ ممکن ہے کہ میری باتیں کچھ عجیب لگیں، کچھ بے
و صنگی محسوس ہوں اور کچھ میں آپ کو شدید جذباتی بن نظر آئے لیکن جو کچھ بھی
ہوگا۔۔۔۔۔ہوگا بالکل سے۔اب اس سے کو آپ کیا نام دیتے ہیں یہ آپ کی صوابدید پر ہے۔

میں نے کہیں سناتھا کہ جوان عورت اور مرد کے در میان آن دیکھا مقناطیس ہوتا ہے۔جب وہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں توبیہ مقناطیس انہیں کھینچتا ہے۔ کہیں کم کہیں زیادہ، مجھی تھوڑا مجھی بہت، لیکن وہ اپناا ترد کھاتا ضرور ہے۔ میں آپ سے بیگم جی کی بات کرنے لگا ہوں اور اس کہمے کی بات کرنے لگاہوں جب وہ تھی شکر والا چیچے لیے میرے بالکل سامنے کھڑی تھیں۔ایک لحظے کے لئے یوں محسوس ہواتھا کہ وہ اپناہاتھ میرے منہ کی طرف برطانے لگیں ہیں۔۔۔۔وہ برطی جذباتی کیفیت میں تھیں۔ان کے رخسار سرخ ہورہے تھے۔ریشمی اوڑ ھنی شہدر نگ بالوں سے ڈھلک گئی تھی اور ان کی شفاف بلوری گردن گریبان تک نظر آر ہی تھی۔ پچھلے کئی دن سے ایسا ہور ہاہے کہ میں رات کو اپنے کو ارٹر نما كمرے میں سونے کے لئے آئكھیں بند كر تا تووہ منظر ميرى نگاہوں كے سامنے كسى تصويركى وہ مسکرایا۔ "رس گلے سے شادی کرلوتو پھررس گلاہی کھانا پڑتا ہے جبکہ مٹھائی کے ڈب میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ بر فی ، قلا قند ، گلاب جامن ، جلیبی شلیبی ۔ ہرشے کا پناایک و کھر ا سواد ہوتاہے۔"

شایدوہ ٹھیک کہہ رہاتھا۔ مجھ اس کے رہن سہن کااب اچھی طرح علم ہو چکاتھا۔وہ خاصا ر تکمین مزاج تھا۔ حویلی میں ہونے والی مختلف تقریبات میں ڈسکہ شہر سے ناچنے والیاں آتی ر ہتی تھیں۔ کبھی کبھی گو جرانوالہ سے بھی آتی تھیں۔رونق علی ایسے ہی دنوں کے انتظار میں ر ہتا تھا۔ جو کچھ بھی تھالیکن ایک خوبی اس میں تھی۔اس نے اپنے علاقے کی کسی عورت سے مجھی تعلق نہیں بنایا تھابلکہ بری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ہاں، ہنسی مٰداق اور بات ہے۔غالباً اس کے ذہن میں بیر بات بیٹھی ہوئی تھی کہ شریف عورت کے ساتھ گناہ کا تعلق ہی گناہ ہوتا

ہماری گفتگو جاری تھی کہ سات آٹھ سالہ جامد چوکڑیاں بھر تاہوااد ھرسے گزرا۔وہ کسی نو کرانی کی کوئی چیز چھین کر بھاگا تھا۔ وہ "چھوٹے مالک۔۔۔۔۔چھوٹے مالک" پکارتی اس کے بیچھے بھاگ رہی تھی۔رونق علی نے چو نکتے ہوئے کہا۔"ہاں خاورے! مجھے یاد آیا۔والی

ایک دن تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی شام کے فور اً بعدر ونق علی نے مٹی کی انگیٹھی سلگوالی تھی اور بستر پرلوئی اوڑھے بیٹھا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے آ دھ بون گھنٹا ہی ہوا تھا مگراس کے ارد گردمونگ کھلی، چلغوزے اور اخروٹ کے حھلکے دیکھ کر اندازہ ہوتاتھا کہ شاید چارپانچ گفتے سے یہاں بیٹا ہے۔وہاب مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔وہ بیگم جی کوا پنی بھا نجی بتاتا تفا مگر مجھے علم ہو چکا تھا کہ وہ ان کادور پار کارشتے دارہے اور بیگم جی اسے مروتاً اماما الکہہ دیتی ہیں۔رونق نے تھوڑی سی برانڈی بھی پی رکھی تھی اور بڑے نشلے انداز میں مجھے رس گلے اور نوخیز لڑکی کی مشتر کہ خصوصیات بتار ہاتھا۔وہ بولا۔"رس گلا بھی چٹاہو تاہے،ہمارے علاقے کی عورت بھی چٹی ہوتی ہے۔ دونوں رس سے بھر سے ہوتے ہیں۔ دونوں کی خوشبو بالکل اپنے پاس لانے سے ہی آتی ہے۔ دونوں کو منہ لگاتے ہی منہ مٹھا ہو جاتا ہے۔۔۔۔"

"لیکن پھررس گلاتوغائب ہو جاتا ہے۔" میں نے کہا۔""عورت ہم کوغائب کر دیتی ہے۔ کچھ دیر کے لئے ہی سہی پر غائب تو کر دیتی ہے۔"

" پھر آپ نے اب تک کسی رس گلے سے شادی کیوں نہیں کی ؟ میر امطلب ہے کسی عورت

ہی اس راہ پر چل پڑے۔ میں نے پر انے طریقے کے مطابق اس کی لکھائی، کاپی کے بجائے شختی پرشروع کرائی۔اور حقیقت یہی ہے کہ کانے کے قلم سے لکڑی کی شختی پر مشق کرنے والے اکثر خوش خط ثابت ہوتے ہیں۔

حامد کوپڑھاتے ہوئے میرےاپنے بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔میں اور میر ابڑا بھائی گاچی کے ساتھ بڑے اہتمام سے تختیاں پوچاکرتے تھے۔ گیلی گیلی گاچی کوہاتھ سے ہموار کرنے کے بعد شختی سو کھنے کے لئے دھوپ میں رکھ دی جاتی تھی۔اس دوران میں مٹی کی دوات کے اندر سیاہی اور کپڑے کا چھوٹاسا ٹکڑاڈال کرروشنائی تیار کی جاتی تھی۔۔۔۔ دوات کودونوں پاؤں کے اندر دباکر سرکنڈے کے الٹے قلم کواس میں بوں چلا یاجا تا تھا جیسے کسی کے گڑوے میں مدانی چلائی جاتی ہے۔ سر کنڈے کے قلم کو تراشنااوراس میں مناسب جگه پر "کک" دینا بھی ایک فن سمجھا جاتا ہے۔

ایک دن میں اور حامد اس سارے عمل سے گزررہے تھے،اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیگم جی کھڑ کی میں کھڑی ہیں اور محویت سے ہمیں دیکھ رہی ہیں۔وہ واقعی موجود تھیں۔میں نے دیکھاتووہ مسکراتی ہوئی اندر آگئیں۔ان کی ناک کے کوکے نے لشکار امار ا، میں نے جلدی سے

صاحب کہہ رہے تھے کہ حامد کی پڑھائی شروع کرانی ہے۔وہ کسی ماسٹر شاسٹر کا انتظام کرنے کو کہہ رہے تھے۔ کیوں نہ تم اسے پڑھادیا کرو۔ار دو،انگریزی تو تمہیں بھی آتی ہے۔" "میں نے کبھی پڑھایاتو نہیں لیکن آپ کہتے ہیں تو کوشش کرلوں گا۔"

" چلوٹھیک ہے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔۔۔۔لیکن بیہ چلغوزے جوتم لائے ہو بڑے سوادی ہیں۔"

میں نے رونق علی کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ "میں اس بار پنڈ گیا تواکٹھے ہی دوڑھائی کلولے

چار پانچ روز بعد میری ترقی ہو گئی۔میری تنخواہ پانچ سور وپےاضافے کے ساتھ تین ہزار روپے ہو گئی۔اس کے ساتھ ہی مجھے جھوٹے مالک حامد کو پڑھانے کی ذمے داری سونپ دی

حامد لاڈ پیارسے بگڑاہوااور قدرے اڑیل بچہ تھالیکن میں نے چنددن میں ہی اس کی نبضیں ڈھونڈ کیں اور وہ میری بات مانے لگ گیا۔ وہ علاقے کے حاکم کابیٹا تھااور اسے حکم ماننا آتاہی نہیں تھا۔ میں بھی اسے حکم نہیں دیتا تھا۔ بس ایک راہ دکھادیتا تھااور کوشش کرتا تھا کہ وہ خود

انہوں نے دو تین لفظ اور لکھے پھر قلم دوات حامد کی طرف بڑھادی۔ ان کی انگلیوں پر بھی روشنائی لگ گئی تھی۔ وہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنا رومال ان کی طرف بڑھادیا۔ اسی دوران میں آ ہٹ ہوئی اور درواز سے پروالی صاحب نمودار ہوگئے۔ پتانہیں کیوں ، میر ادل یکبارگی شدت سے دھڑک اٹھا۔ والی صاحب نے کمرے کا جائزہ لیا پھر مسکراتے ہوئے بولے۔ "یہاں کیا چل رہاہے بھئی ؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

نظر جھکالی۔ وہ حامد کی لکھائی دیکھتے ہوئے بولیں۔ "خاورے! آج کل شہر کے اسکولوں میں تو تختیاں وغیرہ نہیں لکھی جاتیں۔"

"شهر تو کیا بیگم جی! اب تو پنڈؤل میں بھی ہے رواج بس کہیں کہیں ہے۔اسی لئے لو گول کی کھائیاں خراب ہیں۔"

"ا بھی توبہ جامدی بھی کیڑے مکوڑے ہی ڈال رہاہے۔"

"دوچاردن میں بالکل ٹھیک ہوجائے گاجی۔"

"تم بھی لکھ کردیکھو امی! بڑامزہ آئے گا۔" حامد نے شختی ماں کی طرف بڑھائی۔

"حامد! تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔" میں نے اسے سمجھایا۔اس نے سنی ان سنی کردی۔

بیگم جی نے مسکراتے ہوئے تختی پکڑی اور ہمارے قریب ہی موڑھے پر بیٹے گئیں۔ میں نے روشنائی سے لتھڑ اہوا قلم اپنے رومال سے صاف کیااور بیگم جی کی طرف بڑھادیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں اور انہوں نے اس بات کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں گی۔ انہوں نے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح اب پ لکھنے کی کوشش کی۔ ج بر آکر وہ اٹک گئیں۔

میں نے کہا۔"والی جی! ہمارے پنڈ کے پاس ایک سنیاسی کاڈیراہے۔ باباعیسی کہتے ہیں اسے۔ بڑی تھوڑی سی دوادیتا ہے۔۔۔۔پربیاری کوجڑسے نکال دیتا ہے۔اگر آپ کا حکم ہوتو میں آپ کی طبیعت بتا کروہاں سے دوالاؤں؟"

تھوڑی سی پس و پیش کے بعد والی صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی۔وہ شاید دومنٹ کے لئے کمرے میں آئے تھے مگر جب بیار بول اور ان کے علاج کاذ کر شر وع ہواتو وہ آدھ بون گفتے تک وہاں موجودر ہے۔روایتی وڈیروں اور زمینداروں کی نسبت وہ مختلف مزاج کے مالک تھے۔غالبا! عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کاد صیماین بھی ان کے اندر آگیا

ا گلےروز میں صبح سویرے گھوڑی پرزین ڈال کر نکل گیا۔ دو پہر کوماں کے ہاتھ کی بکی ہوئی روٹی، آلو پالک کے ساتھ کھائی۔ باداموں والے گڑے چاول کھائے۔ اوپرسے چائی کی

میں ابنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ والی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پھر سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بیٹم جی نے ہنتے ہوئے کہا۔ "میں نے بھی کچی جماعت میں داخلہ لے لیاہے۔"

والی صاحب بے تکلف انداز میں بولے۔ " پھر تو بھئی مجھے بھی چار لفظ پڑھنے پڑیں گے۔ آج تم کچی میں ہو کل بکی میں ہو جاؤگ۔ اتنی پڑھاکو زنانی کا خاوند چٹا ان پڑھ ہو، یہ تو ٹھیک نہیں

وہ دونوں منسنے لگے۔ منستے منستے منستے والی صاحب کو اچانک کھانسی ہونے لگی۔ پھریہ کھانسی بڑھتی گئے۔وہ سرخ چہرے کے ساتھ موڑھے پر بیٹھ گئے۔ بیگم جی لیک کر باہر گئیں اور شیشے کے گلاس میں پانی لے آئیں۔ دو گھونٹ پانی پی کروالی صاحب کی سانس بحال ہو گئی۔ انہوں نے سر دیوں کے ساتھ ہی شروع ہوجانے والی کھانسی کا شکوہ کیا۔

میں کچھ دیر جھجکتار ہا پھر مودب کہجے میں کہا۔"والی صاحب! کسی ڈاکٹر کود کھایاہے؟"

وہ بولے۔" ڈاکٹروں کو گولی مارو۔ان کی دوائیں توبندے کواندرسے ساڑدیتی ہیں۔ہمارااپنا

تھیم ہے یہاں، اچھی دوادیتا ہے۔ پراس بارپتانہیں کیوں اس کی دواتھی کام نہیں کررہی۔"

د وائی والی صاحب تک پہنچ گئی۔ مجھے شدت سے د وائی کے نتیجے کاانتظار تھا۔ تیسرے روز جب میں اخلا قاً منشی منظور کی ٹا نگیں دبانے میں مصروف تھا، فیر وزاں نے آکر بتایا کہ والی صاحب نے بلایا ہے۔ میں دھڑ کتے دل کے ساتھ مردانے کی بیٹھک میں پہنچا۔ والی صاحب كند هوں پر گرم شال دالے رنگ دار كرسى پر بيٹے تھے،ان كا چہيتاد يو ہيكل كتا" ہيرا" كرسى کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔اس کے نکلیے دانت اور سرخ کمبی زبان دیکھنے والے کے دل میں ہیت پیدا کرتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا"جل تو جلال تو" مجھے پتا تھا کہ بہ ظاہر دھیمے نظر آنے کے باوجود والی صاحب مجھی سخت طیش میں بھی آجاتے تھے۔

بہر حال، خیریت گزری۔ والی صاحب نے کہا۔ "مجھی ! تمہاری دوائی نے کام د کھایا ہے۔ کھانسی ٹھیک ہو گئی ہے۔ریشہ بھی کم ہے۔ تین دن کی پڑیاں ابھی ہیں۔"

"میراخیال ہے جی۔۔۔۔ کہ اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔" میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔

مزیدار کسی نمک اور کالی مرچ ڈال کر پی۔اس کے بعد عارفہ کے ساتھ تھوڑی سی دھینگامشتی كرنے كے بعد واپس جانے كے لئے تيار ہو گيا۔ بے جی نے سينے پر ہاتھ ركھا۔

" ہائے میں مرگئے۔ گھوڑی پراتنالمبا پینڈا کر کے آیاہے اور ابھی پھر واپس جار ہاہے۔ میں نہیں جانے دوں گی۔ آج کی رات آرام کر۔"

"كياكرول بے بے جی ! نوكری ہى اليم ہے۔ اور آپ كو تو پتاہے نوكری كيا اور نخر اكيا۔" " نہیں نہیں نہیں۔۔۔۔ ہمیں نہیں چاہیے،ایسی نادر شاہی نو کری۔" بے بے جی روہانسی

انہیں بہ مشکل مناکر میں واپس روانہ ہو گیا۔ جن دنوں جسم میں تر نگ ہوتی ہے اور جوان خون اچھالے مارتاہے تو کا ہلی پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوتی تومیں ایک ہی بار میں راجوال اور اپنے پنڈ کے در میان تین پھیرے لگا سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے چاہے علیلی کو ڈھونڈاوہ اپنے ٹھکانے پر کم ہی بیٹھتا تھا، بس بیلے میں اور ویران رکھوں میں گھومتار ہتا تھا۔۔۔۔اس کی نگاہ بھی اب اتنی تیز نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے چند پڑیاں دوائی کی لیں۔نذرانے میں اسے دس روپے دیے۔اس کے بعدرونق علی کے لئے پورے

"ائگریزی" دوائی تھی۔ در حقیقت میں نے والی صاحب کو بابے علیلی والی دوا دی ہی نہیں تھی۔اس کے دیے ہوئے سفوف کے بجائے میں نے ایک اپنٹی بابوطک دوا پیس کروالی صاحب کو کھلائی تھی اور اس نے خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ میں والی صاحب کامز اج سمجھ گیا تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا مگر وہ انگریزی دوا ہر گزنہ لیتے۔

چنددن میں والی صاحب کو سر در دکی شکایت ہوئی تومیں نے پھر سنیاسی کی پڑیا کے نام پر انہیں انگریزی دواکھلائی اور شاباشی لی۔ دواکے علاوہ وہ میرے چھوٹے چھوٹے طبتی مشوروں کو بھی قدر کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ دوسرے تیسرے روز ہی سہی مگریندرہ بیس منٹ کے لئے والی جی سے میری ملا قات ضرور ہو جاتی تھی۔ حویلی میں چاہیے عسکری کواہم حیثیت تھی۔ وہ ایک طرح سے یہاں کا "میر شکار "ہونے کے ساتھ ساتھ" سر دار محافظ "مجھی تھا۔اس کے لاکھ براماننے کے باوجود میں اسے عسکری چاچاہی کہتا تھا۔ چاچا عسکری پر لے در ہے کا خوشامد ببند تھا۔وہ قریباً دو کم پیجاس سال کا تھا مگراس کی خواہش تھی کہ اسے تیس سے زیادہ کانہ سمجھا جائے۔ میں نے اسے پچیس کا سمجھنا شروع کر دیا تھااور موقع محل کے مطابق اس کے کسرتی جسم اور اس کی جی داری کی تعریف بھی کرتار ہتا تھا۔ منشی منظور کی طرح چاچا

انہوں نے مجھے ایک جھوٹے موڑھے پر بیٹھنے کااشارہ کیا۔ حکیموں، سنیاسیوں، جو گیوں اور ان کے علاج کے طریقوں کی باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں شروع ہوئیں تو کمبی ہوتی چلی گئیں۔ بیہ بات میری سمجھ میں اچھی طرح آگئی تھی کہ "طب اور صحت" والی جی کا پبندیدہ موضوع ہے۔جب ہم باتیں کررہے تھے تو بیگم جی کسی کام سے بیٹھک میں آئیں۔وہ ہمیشہ کی طرح دکش لباس میں تھیں۔ان کے لمبے قدیر ہر طرح کے کیڑے سبح جاتے تھے۔وہ کمر بالكل سيد هى ركه كرچلتى تھيں اور بير بناوٹی انداز نہيں تھا۔ سيدھا چلنے سے ان كاقد کچھ اور تجمی دراز د کھائی دیتا تھا۔والی صاحب کا قد در میانہ تھا۔

مجھے اور والی صاحب کو محو گفتگود مکھ کر بیگم جی کواچھالگا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ میر ا والی صاحب کے پاس بیٹھنااور انہیں گفتگو میں مصروف رکھناانہیں بھلالگتا تھا۔

انہوں نے والی صاحب کے قریب حجمک کران کے کان میں کوئی بات کہی اور واپس چلی تنکیں۔والی صاحب ایک بار پھر میری لائی ہوئی دواکی تعریف کرنے لگے۔ دیسی دواؤں سے مجھے بھی انکار نہیں تھا۔ خاص طور سے اچھے حکیموں کو تو میں دور دراز علا قول میں خدا کی نعمت سمجھتا ہوں۔ مگر فی الوقت والی صاحب کی تعریفوں کی حق دار کوئی دیسی نہیں

صبح سویرے ہری ہری فصل پریڑی ہوئی اوس یا کنوئیں کے اول سے کھال کی طرف جاتا ہوا چىكىلا يانى \_ كئى باراييا بھى ہوتاكە كئى كئى دن ان سے سامنانە ہوتا ـ ايسے د نوں ميں ، ميں بار بار ان کی شکل نگاہوں میں لانے کی کوشش کرتا۔ مجھی کامیابی ہو جاتی مجھی نہ ہوتی۔

ایک دن جب میں اپنے کچے کمرے کے اندر لالٹین کی لومد هم کیے، کھدر کے پھول دار لحاف میں لیٹا تھااور کھڑ کی ہے باہر گاؤں کی کمبی ٹھنڈی کالی رات آہستہ آہستہ سنسان گلی کو چوں میں رینگ رہی تھی، میں نے خود کو سمجھا یااور دل ہی دل میں کہا۔ دیکھ خاور ہے! بیہ جو کچھ توسوچ رہاہے، بیکسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ بیہ بہت گھٹیاساراستہ ہے۔ شاید ا گربیگم جی کو تیرے خیالوں کی بھنک بھی پڑجائے تووہ تجھے کھڑے کھڑے حویلی سے نکال دیں۔وہ تجھے مسکراکرد کیفتیں ہیں تیرے ساتھ مہر بانی سے پیش آتی ہیں تواس کا مطلب سے کسے ہو گیاکہ وہ بری عورت ہیں۔۔۔۔اور پھر والی جی کے بارے میں سوچ۔انہوں نے تجھ پراعتاد کرر کھاہے۔ تجھے گھر میں آنے جانے کاراستہ دیاہواہے۔ تیری حیثیت ان کی جو تیوں میں بیٹھنے کی ہے لیکن وہ تجھے اپنے برابر بیٹھنے کی عزت دیتے ہیں۔ تجھے شرم کرنی چاہیے۔ ڈوب مرناچاہیے۔ "میں نسینے میں نہا گیا۔

عسکری بھی مجھ سے خوش تھااور میرے مضبوط جسم کے پیشِ نظر مجھے کبھی نیڈواور کبھی ہیرو كاخطاب ديتاتھا۔

میں نے قارئین سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی دلی کیفیات کے بارے میں جو کہوں گاسچ کہوں گا۔ مجھے معلوم نہیں،میریان باتوں میں آپ کے لئے کوئی دلچیبی ہوگی یانہیں مگر جو حقیقت حال ہے، وہ میں بیان کررہا ہوں۔ میں نہ چاہئے کے باوجود بیگم جی میں دلچیبی محسوس کررہا تھا۔ کوئی چیز تھی جو مجھے اندر سے بیگم جی کی طرف تھینچتی تھی۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا تھااور ان سے قریب ہوناچا ہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بیرسب کچھ بالکل ناممکن اور از حد خطرناک ہے مگردل کے اندر مسلسل چلنے والے معاملے پر مجھے اختیار نہیں تھا۔ جتنی د فعہ بیگم جی سے ملا قات ہوتی تھی،میرےاندر موجود جذبہ شدت پکڑر ہاتھا۔ میں کوئی گاناسنتا تودھیان بیگم جی کی طرف چلاجاتا، کوئی کتاب پڑھتاتوان کی تصویر نگاہوں کے سامنے آجاتی۔ گاؤں کے اندر ہی ہونے والی شادی کی ایک تقریب میں بیگم جی کو شاندار لباس اور ہلکی سی لپ اسٹک کے ساتھ دیکھاتو کئی دن ان کی شکل نگاہوں میں گھومتی رہی۔وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھیں لیکن ان کے اندر کچھ تھا۔ کچھ بہت پیارا۔۔۔۔بہت خوشبود اراور پاکیزہ! جیسے

یہ صورتِ حال کسی حد تک جذبات کا متیجہ لگتی ہے لیکن جب عمر کے موسم بہار میں لہو کے اندر پہلی چنگاریاں جاگتی ہیں تودل کی واردا تیں بڑی عجیب بلکہ مجھی مضحکہ خیز ہوتی ہیں۔ تاہم ان کی گہرائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

## www.pakistanipoint.com

میں نے سوچا، مجھے اس معاملے کو بہیں ختم کر دیناچاہیے۔ اپنے دل سے ہر خیال کو کھر چ دینا چاہیے۔ ابنے دل سے ہر خیال کو کھر چ دینا چاہیے۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ محبت کرنے۔۔۔۔ چاہے جانے اور چاہے کے اور بھی موقعے ملیں گے اور پھر وہ محاورہ بھی ذہن میں آیا کہ آٹھ گھر توڈائن بھی چھوڑد بن ہے ہے۔۔۔۔ یعنی میں جس گھر کانمک کھار ہاتھا اسی میں سیندھ لگانے کی سوچ رہاتھا۔

میں نے خود کو بہت برابھلا کہا۔ مگرایک خیال بدستور ذہن میں جڑ پکڑے ہوئے تھااور وہ بیہ کہ پچھ بھی ہے۔۔۔۔دومہینے بعد، چھ آگے بڑھے گاضر ور۔۔۔دومہینے بعد، چھ مہینے بعد، چھ مہینے بعد یا پھر سال دوسال بعد۔۔۔۔ مگراس معاملے کو آگے بڑھنا ہے۔

میں آئکھیں بند کر کے سوچنے لگا، میر ہے اس خیال کی وجہ کیا ہے۔ کیا بیگم جی کے رویے میں کو کی ایسی بات ہے جو بہ ظاہر نظر نہیں آرہی لیکن میر ہے حوصلے کو بڑھارہی ہے۔جواب تقریباً نفی میں تھا۔ میں بہت دیر تک اپنے آپ میں الجھتار ہا۔ دل کی عجیب کیفیت تھی۔ پھر میں نے اپنے کردار اور اپنے رویے کے اچھے برے پہلوؤں پر غور کیا۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں۔ کس لئے ؟ اس جذبے کے لئے جو میں اپنے اندر بیگم جی کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو میری باتیں عجیب محسوس بیگم جی کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو میری باتیں عجیب محسوس

"آجا۔۔۔۔۔ آجاخاورے! دوچار ہر کیاں (لقمے) تو بھی لے لے۔ "رونق نے صلح ماری۔
میں تو پہلے ہی اشارے کا منتظر تھا۔ دو پہر کے اس کھانے میں دلیں گھی سے چیڑی ہوئی تندور
کی روٹیاں تھیں۔۔۔۔دلیں مرغی کاسالن، گھر کا اچار جس میں ہری مرچوں اور نبوکے
ساتھ کچے آم کی بچاڑیاں بھی تھیں۔اور سب سے بڑھ کر ہانڈی میں دیر تک یکے ہوئے

سرخی مائل دودھ کاایک فٹ لمباگلاس جس پرته درته ملائی چڑھی ہوئی تھی۔اسے کاڑھنی کا دودھ کہاجاتا ہے۔اس کی لذت کچھ پینے والے ہی جانتے ہیں۔ بہر حال ، یہ تھارونق علی کا

ہر ہیزی کھانا۔بقول اس کے کچھ مہینوں سے اس کی نبض کنیٹیوں میں ٹھکا ٹھک چلتی تھی اور

ذرا تیز چلنے سے آئکھوں کے سامنے نامعقول جالے سے آتے تھے۔ میں نے کھانے میں

رونق علی کاساتھ دیناشر وع کر دیا۔اس کی رفتار خاصی کم تھی۔ جلد ہی وہ بیچھے ہٹ کر بیٹھ

,

"كيابات ہے رونق بھائى! كچھ بچھے لگتے ہیں آپ؟"

دودن کے بادلوں کے بعد ہلکی دھوپ نگلی ہوئی تھی۔ گاؤں کی عور تیں کیڑے دھونے کے لئے کنوئیں کی طرف جارہی تھیں۔ بارش میں مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے،اس لیے جب بارش کے بعد دھوپ نگلتی ہے تو مویشیوں کے ساتھ ساتھ جرواہے بھی نہال ہوجاتے ہیں۔ بھینسوں کی ایک طویل قطار گھنٹیاں بجاتی کھلے میدان کی طرف رواں تھی۔ دودن سے گھروں میں دبکی ہوئی بکریاں اور مرغیاں وغیر وادھر اُدھر گھوم رہی تھیں۔ میں بھی تھیس کی بکل مار کر تیز تیز چاتا فدا محمد کے بیلنے کی طرف جارہا تھا۔ گونہ کے رس سے گڑ بنا یا جارہا تھا۔ گڑ نہ بھی ماتا مگر تا پنے کو آگ تو مل ہی جاتی تھی۔

گر میں ابھی حویلی سے نکلانہیں تھا کہ ملازمہ تاجو کودیکھاوہ بڑے سائز کی گول چنگیر کولال رومال سے ڈھانپے زنان خانے سے نکلی اور رونق علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چاچ عسکری نے مجھے آنکھ ماری۔ "اوئے ہیر و! لگتاہے آج چنگا چو کھاہے۔ جاتو بھی دلیں گھی سے ذراگلاتر کر لے۔"

مجھے واقعی بھوک محسوس ہور ہی تھی۔ میں تاجو کے پیچھے ہی پیچھے رونق کے کمرے میں پہنچ گیا۔انداز ایساہی تھاجیسے اتفا قاً گیا ہوں۔ چاہجے عسکری کااندازہ سوفیصد درست تھا۔ کھانے

میں نے کہا۔ ایک دن بعدر ونق علی کے مقامی یار چود هری نادر کے پانچ سالہ بیٹے کی ختنے تھے۔اس موقع پر کھانے پینے اور گانے بجانے کا انتظام تھا۔

رونق نے بےزاری سے نفی میں سر ہلایا۔" نہیں بھئی! وہ پرو گرام بھی کینسل کر دیا ہے۔"

"كيول؟"

"خاورے! جب دل پریشان ہو تو پھراس طرح کی رونق شونق چنگی نہیں لگتی۔"

"اوہو۔۔۔۔ پچھ پریشانی ہے رونق بھائی!"

وہ پچھ دیر چھپانے کی کوشش کرتارہا پھر بولا۔ "کبھی کبھی لگتاہے کہ والی جی اب بڑھے ہوگئے ہیں۔ ان کے سوچنے سوچنے میں وقت گزر جاتاہے۔ وہ کہتے ہیں ناکہ وقت پراکٹانکا سوٹانکوں سے بچالیتا ہے۔ یہ جھگڑے شکھڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگروقت پران کا سرباب نہ کیا جائے تو بعد میں مصیبت وڈی ہو جاتی ہے۔"

"رونق بھائی! کہیں آپ اسی جھگڑے کی بات تو نہیں کر رہے جو ہمارے پنڈ کے

"?----Ç

" ہاں ہاں، وہی بھیڑاہے یار!"

"آب نے تو کہاتھا کہ ان دونوں بندوں کے خلاف والی جی بگی رپورٹ کروا رہے ہیں۔اب وہ سال ڈیڑھ سال باہر نہیں آئیں گے۔"

"بس، نہیں کروائی نار پورٹ شپورٹ۔ سوچ میں بڑگئے۔ دیلا گزر گیا۔ابان کاحوصلہ اور بڑھ گیاہے۔"

"پرربورٹ کیوںنه کروائی؟"

رونق نے دائیں بائیں دیکھا پھر ذراد همی آواز میں بولا۔ "جب بندے نے لڑنا نہیں ہوتانا پھر نہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈ تاہے۔ کوئی بھی نکامونا بہانہ مل جائے، وہ ہتھیار کھول کر بیٹے جاتا ہے۔ آج کل اپنے والی جی کا بھی یہی حال ہے۔ وہ دوبندے جو میرے ہتھے لگے تھے۔ لیاقت کالے کے پالتو کتے ہیں۔ لیاقت کالے کو جانتے ہوتم ؟"

"نوال نوال بدمعاش ہے۔ آٹھ دس مہینے پہلے جیل سے چھوٹا ہے۔ پولیس والول میں اٹھتا بیشتاہے۔سناہے،اس کا کوئی ماما چاچا،ایم پی اے ہے۔والی جی اسے منہ لگانا نہیں چاہتے پروہ

ٹوٹے چھتر کی طرح بڑھتاہی جارہاہے۔آس پاس کے زمینداروں کوپہلے آپس میں لڑاتا ہے پھران سے بھتا ثتا لیتا ہے۔۔۔۔پرکتے کے بچے نے جو کچھ کرنا ہے،اپنے علاقے میں کرتا

رہے۔۔۔۔ہمارے لو گوں کو تو تنگ نہ کرے۔"

"اب كياكيا بهاس نے؟"

جواب میں رونق نے جو کچھ بتایا،اس کالب لباب بیہ تھا۔ ڈھائی تین ماہ پہلے ہمارے پنڈ کے پاس رونق پر جن دو کن ٹٹول نے حملہ کیا تھا، وہ لیاقت کالے کے ساتھی ہی تھے۔ بعد میں لیاقت کالے نے والی جی کے پاس ایک بندہ بھیج کر والی جی کاغصہ مصنڈ اکر دیااور انہوں نے ان کن ٹٹول کے خلاف رپورٹ درج کرانے کاارادہ ترک کردیا۔اب لیاقت کالے نے پھر كام و كھاناشر وع كردياتھا۔اس نے اپنے رہائشى گاؤں" قلعہ والا"كے اندر سے گزرنے والا راستہ جاگیر کے لوگوں کے لیے بند کر دیا تھا۔اب جاگیریا آس پاس کے جن دیہا تیوں کو نہر

یانهرسے آگے کی سڑک کی طرف جاناہو تاتھا، انہیں ڈھائی تین میل کا چکر لگاناپڑتا تھا۔ یہ سراسر زیادتی تھی مگرا بھی تک اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ کل راجوال ہی

کے کچھ بارا تیوں نےٹر یکٹرٹرالی پر سوار ہوکر قلعہ والا کے اندر سے گزر ناچاہا۔ انہیں بہت جلدی تھی مگرلیاقت کالے کے کارندوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ دولہا کے بھائی نے ذرا

اونچے کہے میں بات کی تولیاقت کالے کے غنڈوں نے اس کومار ناشر وع کر دیا۔اس کے

کپڑے بھاڑ کراسے عور توں کے سامنے ہی ننگا کر دیا۔اس کے علاوہ بھی دو تین بارا تیوں کو

جوتے مارے اور ان سے لکیریں نکلوائیں۔"

یہ ساری بات سننے اور سمجھنے کے بعد میں نے رونق علی کو پیشکش کی کہ میں اس معاملے کو د یکھاہوں اور خود جا کر لیاقت سے بات کرتاہوں۔

"اس سے کیا ہونا ہے خاورے! جھگڑا شکھڑا ہی بڑھنا ہے۔"

" جھگڑاتواب بھی بڑھ ہی رہاہے۔ ہو سکتاہے معاملہ سدھر جائے۔ بات چیت کرنے سے کم از کم بیر توپتا چل جائے گا کہ وہ حرامی کہتا کیا ہے۔"

"ایسے لوگوں سے گل بات کا کوئی فائدہ شائدہ نہیں ہوتا خاور ہے! یہ تو صرف مارکٹائی کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔"

" چلیں، کوئی بات نہیں۔وہ مار کٹائی کی طرف آئے گاتو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی

"پر والی جی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔"

"ہم ان سے اجازت لیں گے ہی نہیں۔" میں نے دھمیں آواز میں کہا۔

الكيامطلب ہے تمہارا؟"رونق نے چونک كر يو چھا۔

میں نے چند سیکنڈ تک سوچنے کے بعد کہا۔ "دیکھور ونق بھائی! ایساکرتے ہیں، میں اس معاملے کواپنے طور پر دیکھتا ہوں۔ میں لیاقت کالے سے ماتا ہوں۔ اگر مسکلہ گل سے حل نہ ہواتو کیا ہو گا؟ جھگڑا ہی ہو جائے گانااور بیہ کوئی انو تھی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس جھڑے میں لیافت کو بے بے یاد کرادوں۔"

"اورا گراس نے تمہیں بے بے یاد دلادی تو۔"

"تو بھی تمہاری یاوالی جی کی صحت پر کوئی اثر نہیں بڑے گا۔ یہ میری ذاتی بے عزتی ہوگی۔ ہاں۔۔۔۔۔ اگر۔۔۔۔لیاقت کو بے بے یاد آئی تو پھر آپ لوگ سامنے آجانا۔ ایک بات آپ کو بھی اچھی طرح بتاہو گی۔مار کھانے والے غنڈے کاساتھ کوئی کم ہی دیتاہے۔"

ہمارے سامنے دودھ پتی کی پیالیاں رکھی تھیں۔ ہم چسکیاں لیتے رہے اور اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ آخرایک پرو گرام طے ہو گیا۔

\*\*\*

تیسرے روز میں ایک تا نگے پر سوار قریبا آٹھ میل کا فاصلہ طے کرکے " قلعہ والا " پہنچا۔ میں بالكل اكيلا تھا۔ ہتھيار كے نام پرميرے پاس ايك "كوكوں والى لا تھى" كے سوااور كچھ نہيں تھا۔ یہ دوپہر کاوقت تھا۔ تیز دھوپ نگلی ہوئی تھی۔ دیہات میں جب تیز دھوپ نکلتی ہے تو فضامیں کچی د بواروں، گو براور ہریالی کی عجیب سی بو رچ بس جاتی ہے۔ کسی اور کا تو نہیں پتا لیکن مجھے یہ بوایک مہک کی طرح لگتی ہے۔اس کی تا ثیر سب سے جدا ہوتی ہے۔ میں ایک خطرناک کام کے لئے جارہا تھا،اس کے باوجو دارد گرد کے ماحول میں دلچیبی لے رہاتھا۔اس "بس اب اكيسوال سال شروع ہو گياہے۔اب اوپرسے جاؤ۔"اس نے درشت لہجے میں کہا اور با قاعدہ میرے گھوڑی کی باگ پکڑ کراس کارخ موڑ دیا۔

میں چھلانگ لگا کرنیچ اتر آیا۔ با قاعدہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک بندے نے مجھے دھکادیا۔ میں نے اس سے زیادہ زور کے ساتھ اسے دھکادیا۔ لاعظی برادر میرے سامنے آگیااور خونی کہجے میں بولا۔"اوئے! توچاہتا کیاہے۔ کیاچاہتاہے تو۔"

"میں نے بتایاتوہے۔مجھے اس وڑ ہے چود ھری سے ملاؤجس نے بیر راستہ بند کیا ہے۔"

لا تھی برادر نے لا تھی سونت لی مگراس سے پہلے کہ بات بڑھ جاتی، دو تین افراد نے میں آ گئے۔ایک تنومند شخص تنگ آ کر بولا۔ "چلوٹھیک ہے، لے جاؤاس کولیاقت صاحب کے یاس۔خود ہی اس کی طبیعت ٹھیک کر لیتے ہیں۔"

میرے تانگے گھوڑے کوایک طرف باندھ دیا گیا۔ لیاقت کالے کاڈیرا بالکل پاس ہی تھا۔ یہ گاؤں کی بیر ونی حد تھی۔ پھاٹک نمادر وازے کے سامنے تین چار گھوڑے کھڑے تھے۔ احاطے میں گو ہراور چارہ وغیرہ بکھر اہوا تھا۔ مجھے یوں اندر لے جایا گیا جیسے تھانے میں

اشارے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خون میں جوش ہوتا ہے تو خطرات دل میں پریشانی جگانے کے بجائے ترنگ جگاتے ہیں۔مسائل کے اژدہے کیڑوں مکوڑوں کی طرح حقیر نظرآتے ہیں اور انہیں کچل کر آگے اور آگے بڑھنے کو دل چاہتا ہے۔

میں ایک د فعہ پہلے بھی" قلعہ والا" آ چکا تھا۔ یہ خاصا بڑا گاؤں ہے۔ گہرے مٹیالے پانی والی حجوٹی نہراس کے پاسسے گزرتی ہے۔ کئی جگہوں پراس نہرسے آئکھیں چراکر گزرنا پڑتا ہے۔ بھیگی قمیصوں اور ننگی ٹانگوں والی عور تیں یہاں جھیا جھپ کپڑے دھویا کرتی ہیں۔ ننگ و هر نگ بچان کے گردا تھے میاں کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپناتا نگاگاؤں کے اندر سے گزرنے والے راستے پر ڈالا توحسب تو قع ایک لمبے بانس نے میر اراستہ روک لیا۔ کرتے لا پچاور پگڑی والے دوبندے میرے سامنے آگئے۔ایک کے ہاتھ میں لا تھی تھی۔ "كدهر جاناہ جواناں؟"لائھی برادرنے اكھڑ لہجے میں پوچھا۔

المكصن وال! الميس نے سوچا سمجھا جواب ديا۔

" مکھن وال کاراستہ اوپر سے ہے۔"اس نے اپنے ہاتھ سے ایک خیالی نیم دائرہ کھینچتے ہوئے

میرے لب و لہجے اور انداز نے اسے یک دم چو نکادیا۔ اس نے دھیان سے مجھے دیکھااور نظروں نظروں میں تولا۔ اس کی عقل نے تھوڑ اساکام کیا۔ وہ ارد گردد کھے کر بولا۔

"اوئے! یہاں کیا مجمع لگا یا ہواہے، چلوا پناا پناکام کرو۔"

اس کے کارند ہے اِرد گرد منتشر ہوگئے۔ دو تین لاکھی برادر ذرا پرے توہٹ گئے مگر دور نہیں گئے۔ میں جاکر ذراآرام نہیں گئے۔ میں جاکر ذراآرام سے کہا۔ "لیاقت صاحب! اگر ہم کمرے میں جاکر ذراآرام سے گل کرلیں تو شاید ہے ہم دونوں کے حق میں اچھا ہوگا۔"

میرے لب و لہجے نے اسے ایک بار پھر چو نکایا۔ وہ پھنکارا۔ "پہلے تو بتا کہ آیا کہاں سے ہے اور ہے کون؟"

"به بات بھی اندر جاکر ہی ہو جائے تواجیحاہے۔"

وہ مجھے قہرناک نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم ایک اندر کے کمرے میں چلے گئے۔ یہاں کچی دیواروں پر آسیہ اورا نجمن کے پوسٹر لگے تھے۔ ایک طرف شراب کی خالی بوتل لڑھکی ہوئی تھی۔ کھو نٹی پر را گفل جھول رہی تھی۔ "ہاں، اب بتاؤ۔۔۔۔ کہاں سے تشریفاں لائے ہوتم ؟"اس نے پوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تھانیدار کے سامنے پیش کیا جارہا ہو۔ میرے چاروں طرف لاٹھیاں تھیں۔احاطے میں ایک پندرہ سولہ سالہ لڑکادونوں ہاتھ اوپر کیے ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔اس کے کپڑؤں اور چہرے سے غربت ٹیکتی تھی۔رورو کر لڑکے کی ناک بہنے لگی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کو پہلے مارا پیٹا گیا ہے اور اب سزاکے طور پریہاں کھڑا کردیا گیا ہے۔

مجھے چار پائی پر بھادیا گیا۔ میرے چار وں طرف گھورتی ہوئی آئکھیں تھیں۔ چار پانچ منٹ بعد اندر سے ایک چوڑا چکلا شخص ہر آمد ہوا۔ عمر تیس کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بال منتشر اور آئکھیں نشے کے سبب سوجی ہوئی تھی۔ اس کی صبح شاید تھوڑی ہی دیر پہلے ہوئی تھی۔ یہی لیافت کالا تھا۔ وہ کچھے زیادہ کالا بھی نہیں تھا۔ شاید اس کے باقی بہن بھائی زیادہ گورے ہوں گے جس کی وجہ سے اسے کالا کہا جانے لگا۔ اس نے مجھے سرخ آئکھوں سے گھور ااور شاہانہ انداز میں موڑھے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔" ہاں کاکا کبلی اجھے کو نسی شے تنگ کرر ہی ہے؟"

میں نے بالکل مرعوب ہوئے بغیر کہا۔"اس بات کا تجھے بھی اچھی طرح پتاہو گا۔"

"البيخ ہى علاقے كامول \_ آسان سے نہيں اترامول \_ بيرستہ جوتم نے بند كياہے، يہاں سے ہم ہمیشہ گزرتے رہے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے بڑے گزرتے رہے ہیں۔ یہ شاہر اہ عام

"شاہر اہ عام ہو گی، پراب نہیں ہے۔ تم لو گوں نے اس پنڈ کے لو گوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہاں سے رات دن تانگے اور ٹرالیاں گزرتی ہیں۔ بیر راستہ کسی کے پیو کانہیں، پنڈ والول كائے۔"

"دیکھولیاقت! اگر تمہاری ہے بات مان لی جائے تو پھر کوئی رستہ بھی کسی کے باپ کا نہیں۔ کل ہم بھی اپنے پنڈ مراد بور کارستہ بند کر دیں گے، پر سوں نکووال والے ناکالگا کر بیٹھ جائیں گے۔اگرتم لو گوں کا کوئی مسئلہ ہے تو پنجابت بلاؤ۔ مل بیٹھ کر کوئی حل نکالتے ہیں۔۔۔۔"

میں نے بڑے مناسب لفظوں میں اسے سمجھانے بچھانے کی کوشش کی۔میری کچھ باتیں شایداس کے دل کو بھی لگیں لیکن اس کے اندر کی اکر خانی اسے میری تجویز ماننے سے روک رہی تھی۔وہ اپنی ہی بات کر تار ہااور دم بدم لال پیلا ہو تار ہا۔وہ سر سراتے کہے میں بولا۔

" کہیں تمہیں راجوال والوں نے تو نہیں بھیجا۔ا گرانہوں نے بھیجاہے توانہیں بتاد و۔ اس بات کو جتنا بڑھائیں گے ، بڑھتی جائے گی۔۔۔۔۔لمباچوڑ ابھا نبھڑ بن جائے گا۔"

"میں کسی راجوال والے کو نہیں جانتااور نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ میں اپنے کام سے جارہاتھا، تمہارے بندوں نے میر اراستہ روکا ہے۔ "میں نے ذراتو قف کیااور کھہرے کہجے میں کہا۔ "اورایک بات میں تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک بتادوں، تم لو گوں نے بڑی غلط جگہ متھالگالیا ہے۔۔۔۔۔اس کا انجام اچھانہیں ہونا۔۔۔۔۔یہ بینگ پیچابر المباچلا جائے گا۔ توشکل سے عقل والالگتاہے، میں اب بھی تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ بیرستہ کھول دے یا پھر پنجایت

اس نے بھڑک کر کہا۔"اوئے! میں خود ہی پنچایت ہوں۔جو میں نے کہہ دیا، وہی فیصلہ

"اليكن پنجايت ــــــــ"

"اوئے! ہم نے کرلی ہے اپنی پنچایت ۔ توجاا پناکام کر۔ بیرستہ نہیں کھلناہے اور نہ کھلے گا۔"

"تڑکے واپس لانے کی لوڑ نہیں۔"پہلوان نماشخص گرجا۔"بیا بھی روپیاواپس کردے، الجمي گھر چلاجائے۔"

چود ھریوں، نمبر داروں اور دیہاتی بدمعاشوں کے ڈیروں پر بیہ سب چلتار ہتا ہے۔اب بتا نہیں، یہ لڑ کا کس عتاب میں گر فتار تھا۔ شاید چوری یا قرضے وغیر ہ کامعاملہ تھا۔

میں تا نگے پر بیٹھ کرواپس آگیا۔راستے میں دو تین دیہات میں تھہرا۔دوچود ھری صاحبان سے ملا۔ ایک دیہہ کے دوچار معززلو گوں سے بات کی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ " قلعہ والا "کا راستہ بند ہوجانے کی وجہ سے اپنی اپنی جگہ سارے ہی نالاں ہیں مگر خوا مخواہ لیافت کالے کے متھے لگنانہیں چاہتے۔ان میں سے ایک چود ھری رمضان تولیاقت کو با قاعدہ بھتا بھی دیتا

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔" تیرے بندوں نے مجھے دھکے دیے ہیں اور گالیاں بکی ہیں۔ بہر حال، یہ رستہ توضر ور کھلے گا۔ اچھے طریقے سے کھل جائے تو بہتر ہے۔۔۔۔ تو بھی سوچ لے ، میں بھی سوچ لیتا ہوں۔"

"اور میر اخیال ہے کہ تو یہاں سے نکل جا۔ میرے بندے بھڑک گئے تو پھر تیرے لیے منجی (چار پائی)منگوانی پڑے گی۔"

" تیرے بندوں میں اتناساہ ست نہیں ہے لیا تتے۔" میں نے اعتماد سے کہا۔

وہ ایک دم تن کر کھڑا ہو گیا۔اس کار نگ خون کے دباؤسے گہر اسانولا ہو گیااور آ نکھیں شعلے ا گلنے لگیں۔ایک کمچے کے لئے محسوس ہواکہ وہ اپنی جسمانی قوت کے زعم میں مجھ پریل پڑے گا پھراس نے خود کو سنجالااور در وازے کی طرف اشارے کرتے ہوئے دہاڑا۔" جا

میں باہر نکل آیا۔ کارندے اپنی لاٹھیاں سونتے مجھے گھور رہے تھے۔احاطے کے ایک کونے میں جواں سال لڑ کا۔۔۔۔بہ دستور ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ ایک عورت زمین پر بیٹھی لیاقت کے پہلوان نماکارندے سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ پتانہیں وہ لڑکے کی ماں تھی یابڑی

"تفصیل شفصیل کوئی نہیں۔"میں نے رونق علی کے انداز میں کہا۔"آپ خمیرہ شمیرہ کھا کر آرام سے سوجائیں۔"میں نے دلیں گھی کی رپوڑیوں والالفافہ اس کے لحاف میں سر کادیا۔

ا گلے دودن میں نے بڑے اطمینان سے انتظار کیا کہ شاید کوئی اچھی تبدیلی رونماہو جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ راستہ کھلااور نہ پنچایت بیٹھنے کا کوئی ذکر ہوا۔ تیسرے روز میں صبح سویرے اپنے بنڈ پہنچ گیا۔ وہاں سے میں نے اپنے کنگوٹے یار تیمور کواور ایک دوسرے دوست نادر کولیااور پرو گرام کے مطابق نہر کی پٹرٹی پر پہنچ گیا۔ بیہ وہی نہر تھی جو قلعہ والا کے پاس سے گزرتی تھی۔ مجھے ایک دن پہلے ہی معلوم ہو گیاتھا کہ لیاقت کالاکسی باغ پر اپنا ناجائز قبضہ بر قرار رکھنے کے لیے ہر سوموار اور جمعہ کو قریبی موضع بوریکی میں آتا ہے اور آج

ہم پٹرٹی کے پاس ہی اپنی گھوڑ یاں در ختوں میں باندھ کر گھاس پر چادریں بچھا کر بیٹھ گئے اور گپ شپ لگانے لگے۔رات کی سیاہی حیوٹ گئی اور دن کا اجالا تیزی سے پھیلتا جار ہاتھا۔ مگر اس اجالے کو بھی گہری دھندنے ڈھانپ رکھا تھا۔ چاروں طرف اوس میں بھیگے ہوئے مکئی کے کھیت تھے اور خاموشی تھی۔ ہمارے اندازے سے کوئی ایک گھنٹہ تاخیر کے ساتھ لیاقت

میں رات گئے راجوال واپس پہنچا۔ رونق میر اانتظار کر رہاتھا۔ ملاز موں کی زبانی پتاچلا کہ وہ کئی بار میرے بارے میں پوچھ چکاہے۔میں نے رونق کے پاس جانے سے پہلے گرم چادر کی بکل مارلی۔ میں اپنی گردن کی وہ تازہ خراشیں چھپاناچا ہتا تھاجو آج دو پہر لیاقت کے کارندوں کے ساتھ ہاتھا یائی میں آئی تھیں۔

رونق علی شمنیل کالحاف ٹانگوں پر لیے نیم دراز تھااور بیٹری والاریڈیوسن رہاتھا۔"ہاں بھئی، خرخریت ہےنا؟"

" بالكل خيريت ہے اور آپ كى نيك مطلوب ہے۔"

"لياقت سے ملا قات ہو ئی؟"

" بالكل مهو ئى۔ آپ كسى طرح كى كوئى پريشانى نەلىں۔ ايك دودن ميں سب ٹھيك موجائے

"پریار! تفصیل توبتا۔"

میں نے تیزی سے وار ننگ دی۔ "دیکھ لیاتے! پستول ہمارے پاس بھی ہے۔ گولی چلی تو پھر دونوں طرف سے چلے گی۔"

وہ جست لگا کر اپنی مشکی گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور میرے عین سامنے آکر بولا۔ "کیاچا ہتا ہے تو؟"

"ہتھ جوڑی۔"میں نے اطمینان سے جواب دیا۔

لیافت کے تواناباز وؤں کی مجھلیاں جیسے پھڑک اٹھیں۔اس نے مجھے سرتا پاگھورا۔وہ تن و توش میں مجھ سے زیادہ تھا۔ ہتھ جوڑی کے لفظ نے اس کے پورے جسم میں جیسے برتی رو دوڑا دی۔ہمارے علاقوں میں "ہتھ جوڑی" کالفظوسیع معنوں میں استعال کیاجاتا ہے۔ اس سے مرادیہ بھی ہوتی ہے کہ دوبندوں کی لڑائی میں کوئی تیسر ہ بندہ دخل نہیں دے گا۔ لیافت نے دانت پیسے اور زیر لب بڑ بڑا کر مجھے کوئی گالی دی۔میرے ہاتھ میں لا تھی تھی۔ اس نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ سے لا تھی پکڑلی۔اس کی آئے کھوں میں دم بدرم خون اس نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ سے لا تھی پکڑلی۔اس کی آئے کھوں میں دم بدرم خون اتر تا آرہا تھا۔ چہرہ طیش سے بھیانک ہوگیا تھا۔میرے اور لیا تے کے در میان چھوٹا سامکالمہ

www.pakistanipoint.com

کالااپنے دوساتھیوں کے ہمرہ کھیتوں کے در میانی راستے پر پہنچا۔وہ اپنے مقبوضہ باغیچے کی طرف جار ہاتھا۔ مجھے معلوم تھا کہ لیافت کی ڈب میں ہر وقت بھر اہوا پستول رہتا ہے۔ ایک بستول ہمارے پاس بھی موجود تھا۔ یہ تیمور کی گرم چادر کے نیچے تھا۔ تیمور کے پاس شاموں والی چیکیل لا تھی بھی تھی۔ایک ایسی ہی لا تھی میرے پاس بھی تھی۔۔۔۔اسے "چوڑیوں والى لا تھى" بھى كہاجاتا ہے۔ بہ وقت ضرورت اس پر بر چھى يا چھرى چڑھائى جاسكتى ہے۔ ایک تیز حچری میں نے اپنے تہ بند کی ڈب میں کپیٹی ہوئی تھی۔اس سخت سر دی میں بھی لیاقت کالے نے تبلی سی قبیص پہنی ہوئی تھی اور اس کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ یہ بھی اپنی جسمانی طاقت کار عب گانتھنے کا ایک طریقہ تھا۔ تین دن پہلے میں نے اسے ڈیرے پر بھی ایسے ہی لباس میں دیکھاتھا۔

میں نے آگے بڑھ کراس کاراستہ روکا۔ مجھے پہچان کر لیاقت کالے کا چہرہ پہلے متغیر ہوا پھراس کی آئکھیں شعلےا گلنے لگیں۔"اچھاتو یہ بات ہے۔"اس نے نتھنے بچلائے۔

"ہاں، یہی بات ہے۔"میں نے کہا۔"میں نے تجھے بندے کا پتر بننے کامشورہ دیا تھاپر تو نہیں

ا پنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے لا تھی سے ہی لیاقت کی ٹھیک ٹھاک مار لگائی اور لہولہان کردیا۔اس کے دونوں ساتھی دم بہ خود کھڑے تھے۔ یہاں در جنوں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لیاقت کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ اس موقع پر انہوں نے دخل اندازی کی تولوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیاقت بے دم ہو گیاتو میں پیچھے ہٹ گیا۔

ا گلے صرف دس بارہ گھنٹوں میں لیاقت کی درگت کی خبر دور و نزدیک بھیل گئی۔ میں راجوال پہنچاتو مجھ سے پہلے ہی ہے خبر وہاں بھی پہنچ چکی تھی۔سب حیران تھے مگر ابھی تک کسی کو یہ پتا نہیں تھاکہ لیاقت کالے کو دوبرومقابلے میں چاروں شانے چت کرنے والاہے کون؟

میں سیدھارونق علی کے پاس پہنچا۔اس کا چہرہ تمتمار ہاتھا۔اس نے بُرجوش انداز میں میر اشانہ تھ پکااور میری خیریت دریافت کی۔ویسے تومیرے پنڈے پر بھی کئی چوٹیں آئی تھیں مگر نظر آنے والی چوٹ گردن اور تھوڑی کی تھی۔خون وغیر ہنہیں نکلاتھا،بس سوزش

"اوئے! تُوتوجِ پیار ستم نکلاخاور ہے۔۔۔۔ کمال کر دیا۔ تجھے بتالگاہے۔ بوریکی کے پچھ لو گوں نے بھی لیاتے کے بندوں کی بھینٹی لگائی ہے اور انہیں باغ سے نکال باہر کیاہے۔"

ہواجس کا اختتام ایک چنگھاڑ پر ہوا۔ لیاقت نے اس چنگھاڑ کے ساتھ مجھ پر لا تھی کا پہلا وار کیا تھا۔اگلے تین چار منٹ میں میرے اور لیافت کے در میان زور دار لاٹھیاں چلیں۔ میں نے اپنے سر پر بگڑی کس لی تھی لیکن لیاقے نے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں بیہ تکلف نہیں کیا تھا۔ نتیج میں میرے ایک زور دار وارسے اس کاسر پھٹ گیااور خون چہرے پر بہہ آیا۔ مجھے بھی گردن اور کند ھوں پر دوسخت چوٹیں لگیں لیکن میں جمار ہا۔ لیاقت لڑنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی بک رہاتھا۔اچانک اس کی لا تھی میرے وارسے ٹوٹ گئی۔میں نے اس موقع پر اسے پہلی گالی دی اور اسے دوسری لاکھی لینے کاموقع دیا۔

ایک بار پھر مکئی کے کھیتوں میں گہری د ھند کے اندر کھٹا کھٹ لاٹھیاں چلنے لگیں۔نہر کی پٹڑی پر سے لوگ گزررہے تھے۔ کئی سائیکل اور تانگاسواروں نے تماشاد یکھنے کے لئے اپنا رخ مکئی کے کھیتوں کی طرف موڑلیا۔اگلے صرف تین چارمنٹ کے اندرنہ صرف گھمنڈی کا تھمنڈٹوٹا بلکہ اس کی دائیں کلائی بھی ٹوٹ گئ۔ لڑائی کے بالکل آخری مرحلے میں لیاقت نے دائیں ہاتھ سے اپنا پستول نکلاتھا۔ میں نے لاکھی کے جیجے تلے وارسے نہ صرف اس کی کلائی کی موٹی ہڑی توڑدی بلکہ پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھڑادیا۔ تیمورنے بھاگ کر پستول

سر دی میں اضافے کی وجہ سے والی جی کے ایک گھنے میں در د تھا۔اسی وجہ سے وہ مر دانے میں نہیں آسکے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کل ان کے دوالے کر آؤں گا۔وہ بولے۔" تم سنیاسی کو پہیں لے آنا۔ایک دودن اس کی خدمت بھی ہوجائے گی۔۔۔۔اور وہ ٹھیک سے دیکھ بھی لے گا۔"

"يهي تومسكه ہے والى جى! وہ كہيں جاتا نہيں ہے۔ بالكل من موجى ہے۔اس كاتو كوئى ايك ٹھکانا بھی نہیں۔ہر بارا<u>سے</u> ڈھونڈ ناپڑ تاہے۔"

اور به باتیں صحیح تھیں۔ باباعیلی گلے میں جھولا لٹکائے ادھر اُدھر بھٹکتار ہتا تھا۔ ضرورت مند پوچھ پاچھ کراس تک پہنچتے تھے۔

ا بھی ہم باتیں ہی کررہے تھے کہ ایک اور اچھی خبر ملی۔ پتا چلا کہ قلعہ والا کا بندراستہ کھل گیا ہے اور لوگوں کی آزادانہ آمدور فت شروع ہو گئے ہے۔ صحیح کہتے ہیں، جب خوف وہراس کا بت ٹوٹا ہے تواس کے گرنے سے دہشت کی پوری عمارت ہی ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

"يەتوبهت اچھا ہواہے۔"

"ایک اور اطلاع ہے۔۔۔۔ پولیس نے لیاقت کا بالکل ساتھ شاتھ نہیں دیا۔ بوریکی کے تھانیدارنے کہاکہ جو کچھ ہورہاہے، ٹھیک ہورہاہے۔بلکہ نٹیاطلاع کے مطابق وہ ایم پی اے مجى لياقے كو برا بھلا كهدر ہاہے جسے بيد اپناماما، چاچا بتاتا ہے۔"

"كياخيال ہے رونق بھائى! اب والى صاحب ميرى اس كاروائى كى ذھے دارى قبول كريں

"ضرور کریں گے اور انہیں کرنی چاہیے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتادیا ہے۔ وہ بڑے حیران شیر ان ہور ہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ بیر منڈاتوہر فن مولا لگتاہے۔ کہاں ماسٹری، کہاں ڈنڈ اسوٹااور کہاں حکمت سنیاسی کی باتیں۔میر اخیال ہے،وہ انجھی شہیں اپنے پاس بلائیں

قریباً دھ گھنٹے بعد والی صاحب سے میری ملا قات ان کے کمرے میں ہوئی۔ انہوں نے مجھے وستی شاباش دی اور اپنے ساتھ بٹھا کر دودھ بتی پلائی۔ کچھ دیرے لئے بیگم جی بھی کمرے میں آئیں۔ان کے چہرے سے بھی خوشی اور تعریف کا اظہار ہو تا تھا۔انہیں دیکھ کریتا نہیں

لیاقت کالے والے واقعے کے بعد حویلی میں میری اہمیت بڑھ گئے۔ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ مجھے بھی بھی ان مشور ول میں بھی شریک کیاجانے لگاجن میں حویلی کے خاص لوگ شریک ہوتے تھے۔ ان خاص لوگوں میں والی جی کا تایاز ادبھائی چود ھری عزیز، رونق علی، چاچا عسکری اور منشی منظور وغیرہ شامل تھے۔ میں نے سب سے بنا کرر کھی ہوئی تھی، اس لیے میری موجودگی سب کے لئے قابل قبول تھی۔ لیاقت کالا بالکل دب گیاتھا۔ اس کا پشت پناہ ایم پی اے بھی اس کے خالف ہو گیاتھا۔ اس نے ایک ملاقات میں والی جی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔

حامد کی پڑھائی کاسلسلہ بھی جاری تھا۔ میں روزانہ سہ پہر کے وقت تقریباً تین گھٹے اس کام میں صرف کرتا تھا۔ حامد لاڈ پیارسے بگڑا ہوا بچہ تھا۔ اڑیل گھوڑے جبیبا۔۔۔۔ جس پر غلبہ پانے کے لئے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی دلچیپیاں دریافت کرلی تھیں اور ان دلچیپیوں کے ذریعے اس پر کنڑول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حامد کی پڑھائی کے وقت اکثر بیگم جی سے بھی ملا قات ہو جاتی تھی۔ وہ ان پڑھ تھیں مگران کی گفتگو میں ایک خاص قسم کار کھر کھاؤتھا۔ وہ ہمدر د بھی تھیں۔ ملازموں سے ان کاسلوک بڑاا چھاتھا۔

وہ ملاز موں کوا کثر استعال کی چھوٹی موٹی چیزیں دیتی رہتی تھیں لیکن بخشش کے انداز میں نہیں، تخفے کے انداز میں ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنے ارد گرد والوں کو تخفے تھائف دے کروہ بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں۔ خاص طور سے تہوار وں اور خاص خاص موقعوں پر وہ اس معاملے میں بڑی سرگرم نظر آتی تھیں۔

میں حامد کوپڑھانے جاتاتوہ اکثر اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز میرے کھانے کے لیے بھیج دیتیں یاخود لے آتیں۔وہ مرغ پلاؤ بہت مزیدار بناتی تھیں۔

ایک دن انہوں نے گاجر کا حلوہ بھیجاجو دلیں گھی میں تربتر تھا۔اس میں بادام اور البے ہوئے دلیں انڈے سے میں حلوہ کھا چکا تو وہ سبز چائے لے کر آگئیں۔" یہ آپ آتی تکلیف کیوں کر تی ہیں؟"

"تکلیف نہیں ہمدر دی ہے۔"وہ مسکرائیں۔"حلوہ کھاکر گرم گرم چائے نہ پئیں تواکثر گلا خراب ہوجاتا ہے۔"

"لگتاہے،آپ گلے کی بہت احتیاط کرتی ہیں۔اسی لیے آپ کا گلااتناصاف ہے۔"

"كيامطلب؟"

میں نے حامد کوپڑھاناکیا تھا، میر ادھیان مسلسل ان آوازوں کی طرف لگار ہاجو صحن سے ابھر رہی تھیں۔ میر ادل چاہا کہ کم از کم ایک نظر تو صحن میں ڈالوں۔ حامد نے سختی ٹھیک ہی پوچی تھی مگر میں نے پھر سے پوچنے کے لیے صحن میں بھیج دیا۔ وہ چلا گیاتو میں نے ساتھ والے کمرے میں جاکر کھڑی ذراسی کھولی اور صحن میں جھانگا۔ تین عور توں میں تیزی سے کا تنے کا مقابلہ ہور ہاتھا۔ ان کے قریب روئی کی کھی پونیاں رکھی تھیں اور انہیں جلد از جلدان پونیوں مقابلہ ہور ہاتھا۔ ان کے قریب روئی کی کھی پونیاں رکھی تھیں اور انہیں جلد از جلدان پونیوں

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔"پر سوں "تر نجن" میں آپ عور توں میں بلیٹھی ہوئی ہیر گار ہی تھیں۔آوازیہاں تک پہنچ رہی تھی۔آپ اچھاگاتی ہیں۔"

بیگم جی کے چہرے پر رنگ سالہراگیا۔ بوں لگا کہ ایک لحظے کے لئے کو کے کالشکار انہمی بڑھ گیا۔ وہ ذراسانٹر مائیں پھر سنجل کر بولیں۔ "نہیں۔۔۔۔وہ توایسے ہی تاجو مجھے تھینچ کر لے گئی تھی۔"

"اسی لیے لے گئی تھی ناکہ آپ کی آوازا چھی ہے۔" میں نے صدق دل سے کہا۔
"اچھا، چاپیو۔۔۔۔۔ ٹھنڈی ہو جائے گی۔"انہوں نے بات بدلی اور تیزی سے باہر چلی
گئیں

نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ میری" تعریف" بیگم بی کو بری نہیں لگی۔۔۔۔شاید اچھی لگی ہے اور یہ ہے جا تعریف بھی نہیں تھی۔ان کی آ واز واقعی دلکش تھی۔اس سے پہلے ملازمہ فیروزال نے مجھے بتایا تھا کہ بیگم جی بڑی اچھی ہیر گاتی ہیں۔پرسوں اس کا ثبوت بھی مہیا ہو گیا تھا۔ ابھی تر نجن جاری تھا اور امید تھی کہ جلد ہی دوبارہ یہ آ واز سننے کو ملے گی۔۔۔۔۔ "تر نجن اکا مطلب ہوتا ہے عور توں کا مل بیٹھ کرچر خاکا تنااور گپ شپ لگانا۔

بیگم جی مجھے سنانے کے لیے گارہی ہیں۔ حالا نکہ ایساہر گزنہیں تھا پھر بھی "دل خوش فہم "يہی سوچ رہاتھا۔

اسی دوران میں کھنکھارنے کی آواز آئی اور والی جی ایک ملازم سمیت اندر آگئے۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ مودب ملازم نے جلدی سے رنگین پایوں والی کرسی والی جی کے قریب کردی۔وہ بیٹھ گئے۔انہوں نے قیمتی گرم شال لیبیٹ رکھی تھی۔ تلے دار کھسا چیک رہا تھا۔وہ کچھ دیر تک اپنی جوان بیوی کے گانے کی مدھم آواز سنتے رہے پھر آواز بند ہو گئی اوروہ میری طرف متوجه ہو گئے۔

انہوں نے حامد کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھا پھر بولے۔" بچھلے ہفتے پہرے دار ملازموں میں سے سات آٹھ بندے کام چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایک ہی پنڈ کے تھے۔ان کی خالی جگہ پُر کرنی ہے۔اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیرے اور حویلی کے لیے کم از کم تین در جن بندے اور بھرتی کیے جائیں، عسکری کہہ رہاتھا کہ تیس چالیس گھوڑے بھی اب بالكل تيارېيں۔اوران كوكام ميں لا ياجاسكتاہے۔"

"میرے لیے کوئی حکم ہوتو بتائیں جی۔"

کو ختم کر ناتھا۔ان تینوں میں سے ایک بیگم جی تھیں۔چرنے پران کادایاں ہاتھ تیزی سے چل رہاتھا۔ چوڑیاں رنگ برنگی جھلک کھارہی تھیں۔مشقت سے ان کا چہرہ انار کی طرح سرخ تھا۔روئی کی بونی کو تکلے سے لگا تیں پھر دھاگا بٹنے کے لئے ہاتھ کواوپر تک اٹھا تیں۔ان كى اوڑھنى ڈھلك گئى تھى اور جسم نماياں ہور ہاتھا۔

ا یک بڑی عمر کی عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ "بلقیس بس تین بو نیاں رہ گئی ہیں۔ جلدی کر

میں نے ایک جھلک دیکھ کر کھڑ کی بند کر دی۔ کچھ دیر بعد زبر دست شور ابھرا۔"جیت گئے۔۔۔۔ جیت گئے "کی آوازیں بلند ہوئیں۔شایدایک دوسری عورت جیت گئی تھی۔ جیتنے والیوں نے گداڈالناشر وع کر دیا۔ یہ تالیاں بجاکر ناچنے کاایک انداز ہو تاتھا۔ میں واپس آكربيره چكاتھا۔ حامد بھی شختی سخت دھوپ میں ڈال كرلوٹ آ یاتھا۔ آتے آتے وہ زردے کی پلیٹ لا یا تھا۔ باہر تر نجن کا ہنسی کھیل جاری تھا۔ پانچ دس منٹ بعد میرے خون میں میٹھا میشادر د جاگ گیا۔ باہر بیگم جی ہیر گار ہی تھیں۔ مجھ تک بہت مدھم آواز ہی بینچے رہی تھی مگر جتنی پہنچ رہی تھی، دل میں اتر رہی تھی۔ پتانہیں کیوں۔۔۔۔ پتانہیں کیوں، مجھے لگا جیسے

"کیوں نہیں جی۔۔۔۔ بچھ نہیں توسات آٹھ منڈے تواپنی برادری میں ہی ہوں گے۔ پنڈ ہے بھی دس پندرہ کا انتظام ہو سکتاہے۔"

"تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام کروتم۔اگر کسی کے پاس اپنی رائفل اور لائسنس ہو توبیہ اور بھی چنگی بات ہے۔اس کو زیادہ تنخواہ دیں گے۔"

"آپ بے فکررہیں جی! بندوبست ہوجائے گا۔۔۔۔لیکن میر اایک مشورہ ہے اگرآپ برا ئەمانىس تو-"

" كهو كهو\_"

"اس سے پہلے یہ کام چاچا عسکری کرتا تھا۔ بہتر ہے کہ ہم اب بھی اسے ہی اس کام میں آگے ر کھیں میرامطلب ہے وہ کسی طرح محسوس نہ کرے۔"

والی جی نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھااور میر امدعا سمجھتے ہوئے بولے۔"" ٹھیک ہے۔ میں اس سے کہوں گاکہ وہ تم سے لڑکوں کی بھرتی کے بارے میں مشورہ کرے۔۔۔۔پریہ کام کرناتم نے ہی ہے۔"

" ٹھیک ہے جی! میں پر سوں تک پنڈ چلا جاؤں گا۔ایک دودن مجھے وہاں رہناپڑے گا۔"

"میراخیال ہے کہ تم آج ہی چلے جاؤ۔ بدھ تک واپس آ جاؤگے بدھ کو مجھے کوس پور جانا ہے۔ ایک دوست کے پتر کی شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ساتھ ہی چلو۔"

اامم\_\_\_\_مين؟اا

"ہاں، ذرا گھوم پھر آؤگے۔" والی جی نے کہا۔

میری سمجھ میں یہی آیا کہ شاید والی جی مجھے محافظ کی حیثیت سے لے جاناچاہتے ہیں۔ لیاقت کالے والے واقعے کے بعد وہ مجھ پر خاصااعتاد کرنے لگے تھے۔۔۔۔۔اور میں پیہ بھی دیکھر ہا تھاکہ والی جی کے ساتھ کوئی مسلہ ہے۔ کوئی پریشانی جو آج کل انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ابھی تھوڑی دیرپہلے وہ لڑکوں کی بھرتی کی بات کررہے تھے۔۔۔۔وہ پچھلے قریباً آدھ گھنٹے

میرے اور عسکری کے علاوہ دوافر اداور نتھے جنہیں گھوڑوں پر سوار جیپ کے بیچھے رہنا تھا۔ عسکری کے باس رائفل تھی۔ میرے باس پستول جبکہ باقی دونوں افراد لا تھیوں اور چھوٹے دستے کی کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔

ہم بارہ بجے کے قریب روانہ ہوئے۔ جیپ میں والی جی، حامد، رونق علی اور بیگم جی کے علاوہ ان کی کوئی رشتے دار عورت بھی تھیں۔اس کے علاوہ ہیڈ ملاز مہ فیر وزاں تھی جو ہمیشہ سے مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

سے میرے پاس بیٹھے تھے اور میں ایک اور چیز نوٹ کررہاتھا۔ اپنی گرم شال کے اندروالی جی کا بایاں ہاتھ بے حرکت تھا۔ شاید وہ کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی جسے وہ چھپار ہے تھے۔

والی جی کے ساتھ جانے والی بات سے میرے دل میں گھد بُد ہوئی۔ وہ شادی پر جانے کی بات کررہے تھے۔امید تھی کہ بیگم جی بھی ساتھ ہوں گی۔

اسی روز چاہے عسکری سے میر امشورہ ہوا۔ میں نے چاہے عسکری کوساتھ لیااوراپنے پنڈ چلا گیا۔ چاچا عسکری قریباً 48سال کا تھا۔ دس پندرہ سال پہلے وہ یقیناً شد زور رہا ہوگا۔ اب بھی وہ و تین بندوں کو آسانی سے لمبالٹا سکتا تھا۔ وہ اسلحہ شناس بھی تھا۔ گھوڑوں، عقابوں اور کتوں کے بارے میں اس کی معلومات و سیع تھیں۔ اس کے ساتھ بڑاا چھاوقت گزرا۔

دو تین دن میں ہم نے پنڈسے ایک در جن بندے "جاگیر" کی ملازمت کے لیے چن لیے۔
ان میں میر اقریبی یار تیمور اور ایک چچیر ابھائی باگو بھی تھا۔ بہن اور بے بے میری ترقی دیکھ
کرخوش تھیں۔ میری مالی حالت بھی اب کچھ بہتر تھی۔ میں نے عارفہ اور بے بے کوئے
کیڑے سلوانے کے لیے پیسے دیے اور گھر کے خریجے کے لیے بھی رقم دی۔

میں ہاتھ ہلا کراسے جواب دیتا۔ ایک نہر کی ٹلی پر گزرتے ہوئے اس نے مجھے اشارے سے قریب بلایا۔ میں گھوڑا بڑھا کر کھڑ کی کے پاس گیاتواس نے کیلوں کا ایک گچھامیری طرف بره صادیا۔"ماسٹر جی ! کاف۔۔۔۔کیلا۔" وہ شوخی سے بولا۔

میر ااندازہ تھا کہ اس سفر میں والی جی کو کسی طرح کا خطرہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ علاقے میں ان کے کئی سجن دشمن موجود تھے۔خطرہ واقعی موجود تھا۔اور بیہ پیش بھی آیالیکن ایساخطرہ تھاجس کے بارے میں والی جی نے سوچاتک نہیں ہو گااور نہ ہی ہمارے ذہنوں میں تھا۔ بیہ بالكل اور طرح كاخطره تقااور بالكل اچانك سامني آيا۔ اسے حادثه بھی كہا جاسكتا ہے۔

راستے میں ایک جگہ حجو ٹی نہر کے کنارے بڑاا چھامنظر تھا۔ کیکراور ٹاہلی کے در ختوں کے نیچ دور تک سر سول کے سبز اور زر د کھیت بچھے ہوئے تھے۔ بچے غلیلوں کے ذریعے چڑیاں مارتے پھررہے تھے۔سائفن میں کچھ لوگ ٹھٹھرے ہوئے پانی کے اندر جال سے محجلیاں پکڑرہے تھے۔۔۔۔ ذرا کمرسیدھی کرنے کے لیے سب لوگ جیپ میں سے نکل آئے۔

زياده چوکس نظر آتی تھی۔ بيگم جی شال میں لیٹی ہوئی تھیں۔ تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زرق برق لباس میں ہیں۔ جیب میں داخل ہوتے وقت انہوں نے مجھے دیکھا۔ نگاہوں کے حکراؤ سے جیسے ایک شعلہ سالیک گیا۔

یہ بڑامزیدار سفر تھا۔ کچے پکے راستے، کماد، مکئی اور سر سول کے کھیت! ان کھیتوں پر پھیلی ہوئی سر دیوں کی دھوپ اور ملکی ہواجو جیپ کی اڑاتی ہوئی گرد کو ہماری طرف لانے کے بجائے بائیں طرف د تھیل دیتی تھی۔

میں نے عسکری کے برابر گھوڑاد وڑاتے ہوئے یو چھا۔"چاچا! دن بڑے چھوٹے ہیں۔ابھی شام ہو جائے گی، ہم چانن چانن میں کوس پور پہنچ جائیں گے؟"

"ہوسکتاہے۔"

"پرتم تو کہتے تھے، راستے میں کسی چود ھری رمضان کے گھر بھی رکناہے۔"

" مجھے لگتاہے اگر ہمیں وہاں سے نکلنے میں دیر ہو گئی پھر آج رات وہیں رہیں گے۔ باقی کا پینیڈا کل کرلیں گے۔" بیگم جی نے دیکھااوراس کی طرف دوڑیں۔ان کی جھیٹ میں ایک ماں کی ساری بے قراری شامل تھی۔ حامد تود وڑ کر جیپ میں کھس گیا مگر بیگم جی کی قمیص کانٹے دار جھاڑیوں میں مچنس گئی۔وہ گھنوں کے بل گر گئیں۔

مکھیوں کاحملہ خو فناک تھا۔میرے ساتھی گھڑ سواراضطراری طور پر مخالف سمت میں بھاگے۔ان میں سے دونے نہر میں چھلا نگیں لگادیں۔ تاجو بھی نہر میں کو د گئی۔ مکھیوں کی پلغار سے بچنے کے لیے جیپ کادر وازہ بند ہو گیا تھا۔ چند سکنڈ کے لیے بیگم جی جیپ اور نہر کے در میان بالکل تنها نظر آئیں۔ میں دیوانہ وار آگے بڑھا۔ بندرہ بیس قدم کا فاصلہ طے کرتے کرتے میں نے اپنی گرم موٹی چادراپنے جسم سے اتار لی تھی۔ میں نے یہ چادر بیگم جی کے اوپر بھینکی اور ان کے بالائی جسم کوڈھانپ دیا۔

جیپ کی گردسے بچنے کے لیے ہم نے چہروں پر منڈاسے باندھ رکھے تھے۔میراچہرہ تو بچارہا مگر مکھیاں ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ میرے ہاتھوں اور سینے سے مگر ائیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ ڈنک ہوتاہے تاہم اس وقت میر اسار ادھیان ہی بیگم جی کی طرف تھا۔ کانٹے دار خشک جھاڑیوں نے انہیں پکڑاہواتھا۔ میں نے زور لگا کرانہیں اپنی طرف کھینچا،ان کی ریشمی قمیص

ہم نے گھوڑے کچھ فاصلے پر در ختوں کے نیچے روک دیے اور ان کو بھی تازہ دم ہونے کاموقع دیا۔ میں گاہے بہ گاہے کن انکھیوں سے بیگم جی کود کیھ لیتا تھا۔ بوں لگتا تھا کہ وہ اس ماحول سے بہت خوش ہیں۔ان کے اندر تر نگ سی جاگی ہوئی تھی۔وہ گہرے سانس لے رہی تھیں پھر انہوں نے جوتی اتاری اور تاجو کے ساتھ نہر کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈبو کر بیٹھ گئیں۔

والی کی مد هم آواز ہمارے کانوں تک بینجی۔وہ بیوی کو کہہ رہے تھے۔" ٹھنڈلگ جائے گی۔ والبس آجاؤ-"

انہوں نے شاید مسکراتے ہوئے سنی ان سنی کر دی۔ دفعتاً چلانے کی زور دار آواز آئی۔ بیہ حجیوٹا حامد تھا۔ وہ بیگم جی اور جیپ کے در میان تھا۔ ہم بیگم جی سے کچھ فاصلے پر تھے۔ حامد کے چلانے کی وجہ شہد کی مکھیاں تھیں۔میرادل دھڑ کاٹھا۔شرارتی حامدنے مکھیوں کے ایک بڑے چھتے میں پتھر دے مارا تھا۔اب مکھیاں سنسناتی ہوئی اس پر جھیٹ رہی تھیں، یہ بڑی مکھیاں تھیں۔حامدنے چلاتے ہوئے زین پرایک لوٹ لگائی۔ ڈرائیوراسلم جیپ کوچلا کر نہر کے کنارے لے گیا۔ کھیاں اب منتشر ہور ہی تھیں۔غلیلیوں سے شکار کرنے والے بچے بھاگ گئے تھے۔ دور سائفن پر مجھلیاں پکڑتے ہوئے دیہاتی بھی خوف زدہ در کھائی دے رہے تھے۔ تاجو تیراک تھی۔وہ ٹھوڑی تک پانی میں ڈوب کر ببیٹھی ہوئی تھی۔جب خطرہ ٹل گیا تووہ باہر نکل آئی اور بھیگے کپڑوں کے ساتھ بھاگ کر جیپ میں

ڈرائیوراسلم نے ایک سیٹ کے نیچے سے لوہے کی ایک بڑی چابی نکالی۔رونق علی نے کہیں سے ایک" پانا" ڈھونڈلیا جہاں جہاں ڈنک کگے تھے وہاں لوہے کے ان اوزاروں کور گڑا

میں جیب سے باہر نکل آیا۔ عسکری نے کہا۔ "تمہارا گھوڑا کہیں بھاگ گیاہے۔"

واقعہ وہ نظر نہیں آرہاتھا۔ باقی دو گھڑ سواراسے ڈھونڈتے پھررہے تھے۔

پہلوسے بغل تک پھٹتی چلی گئے۔ میں نے انہیں اپنے کلاوے میں لے لیااور چادر سمیت انہیں جیب کے اندر پہنچادیا۔ وہ اپنے پاؤں پر چل کر ہی گئی تھیں تاہم ان کا تین چو تھائی وزن میرے بازوؤں پر تھا۔

والی جی نے مجھے بھی جیپ کے اندر تھینچ لیا۔ چند مکھیاں اندر بھی تھسیں انہوں نے دوچار جگہ ڈ نک بھی چلائے مگرانہیں مار دیا گیا۔

بیگم جی نے اوپر سے چادر ہٹائی۔انکا پہلواوپر تک عرباں نظر آرہاتھا۔۔۔۔اپنے زیریں لباس کوچھپانے کے لیے انہوں نے پھر چادرا پنے گردلیب لی۔

"تم طیک توہونا؟" بیگم جی نے حامد کوسر تا پاٹٹولا۔

اس نے روتے ہوئے اثبات میں سر ہلادیا۔ وہ فساد کی جڑتھا، تاہم معجزانہ طور پراسے ایک دو ڈ نگ ہی لگے تھے۔ خوشی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بیگم جی نے اسے کئی طمانچے رسید کیے۔ "خیبث۔۔۔۔۔الو کا پٹھا۔ "ان کی آئکھوں میں آنسوآ گئے۔ فیروزاں نے حامد کو تھینچ لیا۔

"بخارتوہوچکاہے۔"میں نے کہا۔

" یہ تو پچھ بھی نہیں ہے بیارے! آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ " بیہ رونق علی کی آواز تھی۔ وہ مجھے آئکھ مارتا ہوا اندر داخل ہور ہا تھا۔ لیکن نہیں وہ آئکھ نہیں مار رہا تھا۔ اس کی آئکھ ویسے ہی بند ہو گئی تھی۔

وہ میری تیاداری کے لئے آیا تھا۔۔۔۔لیکن آدھ بون گھنٹے تک اپنی ہی سنا کر چلا گیا۔میری حوصلہ افنرائی کی اس نے صرف ایک بات کی اور وہ بیر کہ والی جی مجھ سے بہت خوش ہیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

قریباً آدھ گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد گھوڑاد ستیاب ہوا۔ اسے کافی ڈنک گئے تھے۔ ہم نے چن چن چن کر میڈ نک نکالے۔ اس کی حالت مزید سفر کے قابل نہیں تھی۔ وہ مسلسل انچل رہا تھا۔ آئکھیں سوجن سے بند ہوتی جار ہی تھیں۔

میں نے والی جی سے کہا۔"اگرآپ چاہتے ہیں تومیں اسے لے کر واپس چلا جاتا ہوں۔"

"نہیں نہیں،تم ساتھ رہو گے۔" والی جی نے جلدی سے کہا۔

پھرانہوں نے عسکری کے ایک ساتھی کوہدایت کی کہ وہ زخمی گھوڑے کو لے کر واپس چلا ایس

رونق علی اور تاجو کے سواتقریباً سبھی کے چہرے محفوظ رہے تھے۔ رونق کی اس آنکھ کے پنچے ڈنک لگا تھاجو کچھ عرصہ پہلے جھگڑے میں بھی زخمی ہوئی تھی۔اس کی آنکھ ایک بار پھر بند ہوتی جارہی تھی۔ یہ عجیب اتفاق تھا۔ صور تِ حال کی سنگینی کے باجو و دمیں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔

ہم قریباً یک گھنٹے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور رات آٹھ بجے کے بعد چود ھری رمضان کے گاول پہنچ سکے۔ چود ھری ملک رمضان، والی جی کے دوست احباب میں سے تھا۔ میں نے وہ تھوڑی دیر شرارت سے مسکراتار ہا پھرایک دم کھلکھلا کر ہنسااور واپس بھاگ گیا۔ "حامد ــــ عامد!" بيكم جي اسے بكارتي ره گئيں۔

"بڑاشیطان ہے۔" بیگم جی نے افسوس کے انداز میں کہا۔

الجبحكتے ہوئے پوچھا۔

" نہیں نہیں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔" میں نے بیگم جی کو تسلی دی لیکن دل ہی دل میں میں نے بھی وہی کہاجوانہوں نے کہاتھا۔" بڑاشیطان ہے۔۔۔۔بلکہ شیطان کے بھی کان کا ٹنآ ہے۔اگر کل ایک آدھ مکھی اس کی دھوتی میں بھی گھس جاتی تو تھوڑ اساسبق ملتااہے۔" بیگم جی ابھی تک میرے سر ہانے کھڑی تھیں۔" بخار بہت زیادہ تو نہیں؟"ا نہوں نے ذر

اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہنا، وہ ذراسا حجکیں اور ان کانرم گداز ہاتھ میری پیشانی پر آگیا۔وہ چند لحظے تھے مگر جیسے صدیوں کی تا ثیر رکھتے تھے۔ مجھے لگا کہ ان کے ہاتھ کالمس میری روح تک اتر گیاہے پھروہ تیزی سے باہر نکل گئیں، جیسے وہ کچھ اور کہنا سننا نہیں چاہتی

رات تک مجھے خاصا تیز بخار ہو گیا۔ کچھ کھانے پینے کودل نہیں چاہر ہاتھا۔ ملک رمضان نے کھانے میں جتنا بھی تکلف کیا تھا۔سب و ھرے کاد ھرارہ گیا۔رات دس بجے کے قریب والی جی اور بیگم جی ملک رمضان کے ہمراہ میری مزاج پرسی کے لیے آئے۔والی جی نے کہا۔ "ا گرتکلیف زیادہ ہے تو تمہیں شہر تجیجے کا نتظام کردیتے ہیں۔"

" نہیں نہیں میں کل تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔" میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے ہر گز قبول نہیں تفاکہ میں اس خوشگوار سفر سے علیحدہ کر دیا جاؤں۔۔۔۔اپنے گھوڑے کی طرح!

وس پندرہ منٹ میرے پاس بیٹھ کروالی جی اٹھ گئے۔ باقی بھی چلے گئے۔ میں کمرے میں اکیلارہ گیا۔اپنے سایے کودیکھتارہاجولالٹین کی روشنی سے بن رہاتھا۔والی جی کی موجودگی میں، میں نے اپنی کر اہیں رو کی ہوئی تھیں مگران کے جانے کے بعد پھر ہائے ہائے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ در د کافی زیادہ تھا۔ اچانک ایک بارپھر مجھے خاموش ہوناپڑا۔ بیگم جی دوبارہ کمرے میں داخل ہور ہی تھیں۔ان کے ساتھ حامد بھی تھااس کے ایک بازوپر بھی دو تین جگہ چونالگا ہوا تھا۔ تاہم وہ اپنی بوری مستی میں تھا۔ "یہ کہتاہے کہ میں نے بھی ماسٹر جی کا پتالیناہے۔" بیگم جی نے حامد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پیداہو جاتا ہے۔ میری بڑی احتیاط کے باوجود میرے بھی ایک دوحاسد پیداہور ہے تھے۔ان
میں سے ایک "حاسد صاحب" با قاعدہ ہمارے ہمسفر بھی تھے۔ان کاذکر میں بھی آگے چل
کرکروں گا۔ میرے ساتھ جو بھی پیش آیا، میں بلا کم وکاست بیان کرتا چلا جارہا ہوں۔ مجھے
نہیں معلوم ان میں سے کون سی چیز پڑھنے والوں کے لیے زیادہ دلچیبی کا باعث ہوں گی اور
کونسی کم۔ بہر طور لکھ وہی رہا ہوں جو بچھ بیش آیا۔

ہم رات دس بجے کے قریب کوس پور پہنچے۔ یہاں ایک بڑے جزیٹر کے ذریعے لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کیا گیاتھا۔ چود هری کی کو تھی نماحو یلی رنگ برنگے قبقموں سے سجی ہوئی تھی۔ گاؤں کی دوچار گلیاں بھی روشنی سے آراستہ کی گئی تھیں۔ ڈھولک نجرہی تھی۔ ناچ گانے کی صدائیں دورہی سے کانوں میں پڑنے نے لگیں۔ ہمار ااستقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا۔ والی جی اور اہل خانہ کو تھی نماحو یلی میں چلے گئے۔ ہمیں مہمان خانے میں پہنچادیا گیا۔ یہاں طویل بر آمدوں میں صاف ستھر ہے بستر لگے تھے۔ مٹی کی انگیشےیاں دہک رہی تھیں بہاں طویل بر آمدوں میں صاف ستھر ہے بستر لگے تھے۔ مٹی کی انگیشےیاں دہک رہی تھیں اور حقے بھی اپنی بہارد کھار ہے تھے۔ پہلے ہماری تواضع حسب رواج دودھ جلیبی سے کی گئی بھردیگی کھانا آگیا۔ رات مزے میں گزری۔ اگلے روز تک میری طبیعت بالکل فٹ ہوگئی۔

www.pakistanipoint.com

تھیں۔بس انہوں نے وقت سے چند کھے چرائے تھے، مجھے چھوا تھااور باہر نکل گئی تھیں۔ میں ساری رات اس واقعے کے اثر کھویار ہا۔ اس کمس کو ہزار معنی پہناتار ہااور خود ہی رد کرتا رہا۔

مجھے ہر گزامید نہیں تھی کہ در داور بخارے اتن جلدی افاقہ محسوس ہوگا۔ بہر حال، اگلی ضبح دس بجے کے لگ بھگ میں سو کراٹھا توخود کو کافی بہتر محسوس کیا۔ اب پتانہیں، یہ بیگم جی کے ہاتھ کے کسس کا اثر تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ بارہ بجے کے لگ بھگ ہم اس گاؤں سے اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہورہے تھے۔ حکیم صاحب نے مجھے ڈھیر سارا پانی پینے کا مشورہ دیا تھا۔ والی جی نے مٹی کی دوجھوٹی صرائیاں صاف میٹھے پانی سے بھر وائیں اور ایک محافظ کے گھوڑے پرلدوادیں۔ یہ محافظ بینیں سے ہمارے ساتھ روانہ ہو رہاتھا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی کہ میں گاہے یہ گاہے یہ پانی پتیارہوں۔

والی جی اور ان کی بیگم دونوں میر ابہت خیال رکھنے گئے تھے۔خاص طور سے کل والے واقعے کے بعد ان کی توجہ مزید برٹھ گئی تھی۔ یہ بات طے ہے کہ جب مالک کسی نئے ملازم کو ضرورت سے زیادہ توجہ اور اہمیت دیتے ہیں تواس کے ارد گرداس کا کوئی نہ کوئی حاسد بھی ہیں۔۔۔۔۔یہ میری گرم چادد مکھ رہے ہونا۔ یہ میرے لئے اسپیٹل وزیر آبادسے جاکر لائی

ایک دم کھل اٹھتی ہیں ویسے طبیعت کی بہت اچھی ہے ہے کڑی۔سب تعریف کرتے

تھی۔ہرکسی کاخیال رکھتی ہے۔مالی گلاب دین کی چار بیٹیاں ہیں۔ان میں سے تین کے ہاتھ

اسی کی کوشش اور مددسے پیلے ہوئے ہیں۔"

شام ہوتے ہی مہندی کی رسم شروع ہوگئی۔ لڑی والے بھی اسی گاؤں کے تھے۔ رنگ برنگے کیڑوں والی لڑکیاں اور عور تیں تیزی سے حویلی کے اندر آنے جانے لگیں۔ لالٹینوں اور موم بتیوں کی روشمی میں ان کا سرخی بوڈراور گہنے چیک رہے تھے۔ ریشمی لاچوں اور کرتوں والے دیہاتی لڑکے پٹانے چھوڑر ہے تھے اور مہمی مجھی ہوائی فائر نگ بھی کرتے سے ۔ پھر جزیٹر چل بڑا اور روشنیوں رنگوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس سارے ہنگامے میں میری نگاہ صرف اور صرف بیگم بلقیس کوڈھونڈتی تھی۔ پتانہیں کیوں میں دیکھنا چاہ رہاتھا کہ وہ بن کھن کرکیسی لگتی ہیں۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

جور ہی سہی کسر تھی وہ بیگم جی یعنی بلقیس کی دیدنے پوری کر دی۔ یہاں پہنچتے ہی بیگم بلقیس کواہم حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ آج شام مہندی کی رسم تھی۔پہلے لڑکی والوں نے مہندی لے کر آنا تھا۔ لڑکی والوں کوزچ کرنے کے لیے کون کون سے گانے گائے جائیں گے اور انہیں کس کس طرح سے نیجاد کھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بیہ ساری منصوبہ بندیاں بیگم بلقیس اور ان کی ایک حچوٹی بہن فرزانہ کی ہدایت میں پر وان چڑھ رہی تھیں۔ مجھی وہ عور توں اور لڑکیوں کے ساتھ گانوں کی ریہر سل کرتی نظر آتی تھیں۔ مجھی مہندی گھوٹنے و الیوں کا ہاتھ بٹاتی د کھائی دیتی تھیں۔سہ پہر کے وقت میں نے بیگم بلقیس کو حویلی کی حجت پر دیکھا۔وہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ اوڑ ھنیوں اور چادروں کوبسنتی رنگ میں رنگ رہی

چاچاعسکری بولا۔ "دیکھ رہے ہو بیگم جی کوہر جگہ یہی جبکتی نظر آتی ہیں۔ لگتاہے کوئی الہڑ کڑی ہو۔"

"عام طور پر توبیچپ چپ ہی رہتی ہیں۔"

"جب حكم آپ كاہے تو مجھے يو چھنے كى ضرورت ہى نہيں۔"

انہوں نے مسکرا کر تعریفی نظروں سے دیکھااور بولے۔

"چود هری معشوق کے پاس بڑے پائے کے لٹھ باز ہیں۔ان میں سے ایک کانام بلال ہے۔سنا ہے تم نے بینام؟"

میں نے نفی میں سر ہلایا۔

والی جی بولے۔"امر تسر کاجٹ ہے۔ بڑے مقابلے کیے ہوئے ہیں اس نے۔ پر مجھے لگتاہے کہ تم اسے لٹھ بازی میں ہرادوگے۔"

"ا گرآپ کہتے ہیں تومیں کوشش کروں گاجی لیکن مجھے نہیں بتاکہ وہ کیسے لاٹھی چلاتا ہے۔"

"ا تنی خاص نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اند هوں میں کانا راجا۔ وہ تم سے پہلے ایک دومقابلے اور بھی کرے گا۔ان مقابلوں سے ہی تمہیں اس کے طور طریقے کا پتا چل جائے گا۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

یچے دیر بعد لڑکی والے آگئے۔ ہنگامہ عروج پر پہنچ گیا۔ ناچ کامقابلہ ہوا، گانے گائے گئے،

ایک دوسرے پر آوازیں کسی گئیں۔ ڈھولک تولگتا تھا کہ پھٹ،ی جائے گی۔ آخر میں مہندی

کے لیے چھینا جھیپٹی ہوئی۔ تاہم یہ سب پچھ زنان خانے میں تھا۔ ہم صرف آوازیں سن سکتے

تھے۔ پوری تقریب ختم ہوگئ گر بیگم جی کی جھلک نہیں دیکھ سکا۔ رات کوافسر دہ سابستر پر پڑا

تھاکہ ٹھنڈی ہواکا جھو نکا محسوس ہوا۔ تاجو آئی اور اس نے بیگم جی کی طرف سے میرے بخار
کا حال پوچھا۔

ا گلےروز دو پہر کو معلوم ہوسکا کہ والی جی مجھے اصر ار کے ساتھ یہاں کیوں لے کر آئے سے ۔ شھے۔ معلوم ہوا کہ یہاں مر دانے کے احاطے میں لٹھی بازی کا نما کشی مقابلہ ہے۔

والی جی نے مجھ سے پوچھا۔ "کیسی طبیعت ہے خاورے؟"

"بالكل شيك بهون جي-"

" تھوڑاساشغل میلہ ہو جائے؟"انہوں نے پوچھا۔

"جوآب كاحكم بو-"

وہ بولی۔"تم کو تو پتاہی ہو گاکہ کل لٹھ بازی کامقابلہ ہوناہے والی جی تمہار امقابلہ یہاں کے

ایک لھ بازبلال سے کرارہے ہیں۔"

"ہاں، مجھے پتاہے۔تم اصل بات بتاؤ۔"

"اصل بات رہے بھراخاور کہ بلال بیگم جی کے پنڈ کار ہنے والا ہے۔ بیگم جی سے اس کی دور

کی رشتے داری ہے۔وہ بیگم جی کو بہن بھی کہتاہے۔"

التو پھر؟"میں نے پوچھا۔

وہ راز داری کا انداز اختیار کر کے بہت دھیمے لہجے میں بولی۔ "دراصل بیگم جی چاہتی ہیں کہ تم بلال کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ انہیں ڈرہے کہ وہ تم سے ہار جائے گااور اس کی بے عزتی

"میں سمجھانہیں۔"

" بیگم جی چاہتی ہیں کہ تم بخار شخار کا بہانہ کر لواور اس مقابلے میں حصہ نہ لو۔ "

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

والی جی نے اگلے روز کا کہا تھا مگر مجھے اسی روز بلال کے طور طریقے کا پتا چل گیا۔وہ حویلی کے باغیچ میں اپنے دوساتھیوں کے ساتھ مشق کررہاتھا۔اس کا قد کاٹھ بڑار عب دارتھا۔ ساڑھے چھ فٹ سے کم لمبائی نہیں ہو گی۔ چھاتی چوڑی اور بالوں سے بھری ہوئی تھی۔اسکی شکل دیکھے کر ہی ایک عام بندہ دم بہ خود ہو سکتا تھا۔ لیکن دیکھنے والی آئکھ جب گہرائی میں دیکھتی ہے تو خامیوں خوبیوں کا پتا چل جاتا ہے۔ میں نے بلال کو صرف پانچ چیر منٹ دیکھا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا بایاں کندھاد ائیں کندھے کی طرح تیزی سے کام نہیں کرتا۔ یقیناً سے ماضی قریب میں کوئی چوٹ وغیر ہ لگی تھی اوریہی چوٹ کٹھی بازی میں اس کی خفیہ کمزوری بن گئی تھی۔اب وہ تجربے کی زورسے اپنی اس کمی کو پور اکر رہاتھا۔شاید والی جی والی بات درست تھی۔اند هول میں کاناراجا!میرے دلنے گواہی دی کہ میں آسانی کے ساتھ اسے چت کر دوں گا۔

مگراس رات ایک مزیدار واقعہ ہوا۔ بیگم بلقیس کی ہمراز نو کرانی تاجو میرے پاس آئی میں اس وقت حویلی کے پچھواڑے کھیتوں میں گھوم رہاتھا۔ وہ بولی۔ "خاور! تمہارے لیے بیگم جی کا خاص سنا (بیغام) ہے۔"

میرے دل میں پھلجڑی سی چھوٹی۔ایک ساتھ دوطرح کی خوشی محسوس ہوئی۔ پہلی خوشی اس بات کی کہ بیگم جی نے مقابلے سے پہلے ہی میری برتری کو محسوس کیا تھا۔ دوسری پیے کہ انہوں نے مجھے اس قابل جاناتھا کہ اپنی ہمراز ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا۔اس میں ایک طرح کی نہایت خوشگوار اپنائیت کا حساس تھا۔ ظاہر ہے کہ بیہ بیگم جی کاہی پیغام تھا ناجو جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔

مجھے یوں لگا، جیسے میں کل میدان میں اپنے حریف کوزیر کرلیتااور سینکڑوں لوگ مجھے کند هول پراٹھا کرمیری جیت کی خوشی مناتے اور مجھے پھولوں سے لاد دیتے تو بھی اتنی راحت نہ ملتی جتنی اب ملی ہے۔ مجھی مجھی بندے کو آزمائش کے بغیر سر خروئی اور مقابلے کے بغیر جیت حاصل ہو جاتی ہے اور بیہ بالکل الگ طرح کا احساس ہو تاہے۔

میں نے تاجو سے کہا۔ " بیگم جی سے کہہ دو کہ بے فکر رہیں۔اگران کا حکم ہے تومیں کل نہیں لڑوں گا۔"

رات کو سونے سے پہلے ، میں نے تھیس کی بکل ماری اور والی جی کو بتادیا کہ میرے باز واور چھاتی میں شدید در دہے اور بخار کی کیفیت بھی دوبارہ محسوس ہور ہی ہے۔

والی جی بچھ گئے۔ وہ کل کے مقابلے کے سلسلے میں بڑے پُر جوش تھے اور انہیں یقین تھا کہ میں آسانی کے ساتھ بلال کوہر ادوں گا۔انہوں نے کہا۔"تم دواوغیرہ کھاکر آرام کرو۔ابھی يندره سوله گھنٹے پڑے ہیں۔اللہ نے چاہاتو ٹھیک ہو جاؤگ۔"

میں نے سوچا" دواتو بیار کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ٹھیک کو کیسے ٹھیک کرے گی؟"

ظاہر تھا، والی جی کے جصے میں مایوسی ہی آئی۔ میں صبح دس گیارہ بچے تک بسر پر بڑارہا۔ چھاتی اور بازوؤں پر جہاں جہاں مکھیوں کے ڈنک کگے تھے، جلد نیلی ہور ہی تھی۔معمولی سادر د بھی تھا مگر میں نے اس در د کو بڑھا چڑھالیااور مقابلے سے رخصت لے لی۔

والی جی کی مایوسی پر افسوس تو ہوا مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ میں نے اپنے دوحاسدوں کا ذکر کیا تھا۔ان میں سے ایک حاسد تو والی جی کے وہی تایازاد بھائی چود ھری عزیز تھے۔یہ ہر اہم اور غیر اہم معاملے میں ٹانگ اڑا ناا پنافرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے با قاعدہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھااور بولے۔" بخار وغیرہ تو نہیں ہے اسے۔ بلکہ مجھے توبیہ کمزوری لگتی ہے۔ جسم ٹھنڈا

رونق علی نے بھی میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ "ہاں، پنڈاتوزیادہ گرم نہیں ہے۔"

میری دست برداری کے بعد بلال کا مقابلہ چاہے عسکری کے سب سے خاص شاگر د نصر اللّٰد سے ہوا۔ بلال نے ایک مخضر مقابلے کے بعد نصر الله کوہر ادبیا۔ نصر الله کے ہاتھ سے لاکھی نکل گئی اور وہ پشت کے بل گر گیا۔میرے بازوؤں کی مجھلیاں پھڑ کتی رہیں۔۔۔۔اور دل میں نقارہ سا بختار ہا۔ بہر طور، یہ وقت کسی نہ کسی طور گزر ہی گیا۔

رات چاندنی تھی۔ کھاناوغیرہ کھاکر بیٹے ہی تھے کہ حویلی کے اندرونی احاطے سے والی جی کی لینڈرودرجیپ نکلتی د کھائی دی۔ ہمارے قریب آکروہ رک گئ۔اندروالی جی اور بیگم بلقیس کے علاوہ رونق، حامد اور مقامی چود ھری معشوق صاحب کی بیوی موجود تھیں۔معلوم ہوا کہ یہ لوگ قریبی ٹیلے کے کھنڈر دیکھنے جارہے ہیں۔اس جگہ کو مقامی زبان میں "ستھ" کہاجاتا تھااور بہاں سکھوں کے زمانے کی کچھ ٹوٹی پھوٹی دیواریں موجود تھیں۔

حامد شور مجار ہاتھا کہ وہ ماسٹر جی کو یعنی مجھے بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ رونق علی نے بھی حامد کی آواز میں آواز ملائی۔ نتیج کے طور پر میں بھی جیپ کے پچھلے جھے میں بیٹھ گیا۔ یہاں ایک محافظ پہلے سے موجود تھا۔ جیب ہی کولے کھاتی آگے بڑھنے لگی۔ مکئی اور کماد کے کھیتوں کے در میان سفر کرتے ہم جلد ہی " نتھے " پر پہنچ گئے۔ بیگم بلقیس پر وہی مستانہ موڈ طاری تھا

چود هرى عزيزنے تمسخراڑانے والے انداز میں کہا۔ "بیہ ٹھنڈ ابخارہے۔ کئی لو گوں کو کام کے وقت چڑھ جاتا ہے۔۔۔۔اور کھانے کے وقت اتر جاتا ہے۔"

چود هری عزیز کی بات تیر کی طرح دل میں لگی لیکن میں اس در د کوچھپا گیا۔

سہ پہر کے وقت چود ھری معثوق کی کو تھی نماحویلی کے سامنے میدان میں لٹھ بازی کے مقابلے ہوئے۔ یہ دلچسپ مقابلے تھے۔ میر ادل حصہ لینے کو مچل مجل جاتالیکن کسی سے کیے وعده کا پاس بھی تو کر ناتھا۔

ان مقابلوں میں حصہ لینے والے اپنے سر اور چہرے کو بڑی اچھی طرح وزنی پگڑیوں میں چھیا لیتے تھے۔ سرکوچوٹ سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے یا تانبے کی تھالی بھی پگڑی کے اندر ر تھی جاتی تھی۔ایسے مقابلوں میں عام طور پر کھڑی لا تھی کا استعال "فاؤل "ہوتاہے یعنی لا تھی کو نیزے کی طرح استعال نہیں کیا جاسکتا۔ ڈھو کچی مسلسل ڈھول بجارہے تھے۔ دو منصف لڑائی کا فیصلہ کرتے تھے اور کوئی سنگین چوٹ لگنے سے پہلے ہی حریفوں کو چھڑا دیتے تھے۔ایسے مقابلے بھی ہوئے جن میں ایک کے مقابلے میں دویا تین بندے آئے۔

چاندنی میں اس جگه کامنظر واقعی مسحور کن تھا۔ ہم سب إد هر أد هر گھو منے لگے۔ والی جی، رونق اور مقامی چود هر ائن ذرا آگے نکل گئے۔ بیگم جی حامد اور تاجو مجھ سے پیچھے تھے۔وہ ایک ڈھلوان کے منظر میں محوضے۔والی جی نے انہیں اوپر سے بکار اتووہ بھی چوٹی کی طرف برا صنے لگے اور تب وہ خوشبو دار لمحہ آیا جس نے مجھے سرتا پاسر شار کر دیا۔ بیہ کوئی بناوٹی لمحہ نہیں تھا۔نہ ہی اس کمھے کو وجو درینے میں کسی کوشش کا دخل تھا۔بس جو ہواا چانک اور خو دبہ خود ہوا۔ بیگم بلقیس اوپر آر ہی تھیں۔ میں ان سے چند قدم آگے تھے۔ انہوں نے اوپر چڑھنے کے لیے ایک قدرتی سیڑھی پر پاؤں رکھالیکن چڑھ نہیں سکیں اور ہننے لگیں۔ ہنتے بنتے انہوں نے دوبارہ کوشش کی مگر جب ہنسی جھوٹ جائے توزور کم ہوجاتا ہے۔ان کی دوسری کوشش بھی تقریباً ناکام رہی۔اس موقع پر بالکل میکا نگی انداز میں، میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جسے انہوں نے تھام لیا۔ میں نے تھوڑ اساز ورلگا کر انہیں اوپر تھینج لیا۔ اس ہاتھ کی نرمی،اس کمھے کی حرارت اس کیفیت کا گداز میرے لیے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مجھے نہیں معلوم اوپر سے والی جی نے بیہ منظر دیکھا یا نہیں اور اگر دیکھا توان کے کیا تا ترات تھے؟ان کمحول میں میں جیسے مبہوت ساہو گیا تھا۔ بیگم جی اور حامد تیزی سے قدم اٹھاتے اوپر چلے گئے۔ میں بھی اپنی د ھڑ کنیں سنجالتا ہو ااوپر چڑھنے لگا۔اوپر ایک چار دیواری

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

جس کا مظاہر ہ میں پچھلے دودن سے دیکھ رہاتھا۔ وہ بات بات پر ہنس رہی تھیں اور چہک رہی تھیں۔ اندازہ ہوا کہ اتنی سر دی میں رات کے وقت اس سیر سپائے کاپر و گرام بلقیس کے اصر ار پر ہی بنا ہے۔ شاید چاچا عسکری ٹھیک ہی کہہ رہاتھا۔ بیگم بلقیس کو سیر و تفریخ کے مواقع کم کم ہی ملتے تھے۔ جیپ میں ان کے ساتھ میری براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی۔ بس انہوں نے ایک باراگلی نشستوں سے آواز دے کر پوچھا۔ "کیا حال ہے تمہارا؟"

"اب کچھ بہتر ہوں بیگم جی۔ "میں نے مخضر جواب دیا۔

ایک جگه جیپ روک دی گئی اور سب نیچ اتر آئے۔ ٹیلے کی چڑھائی کافی د شوار تھی۔ ہم چاند کی روشنی اور لالٹینوں کی رہنمائی میں سنجل سنجل کر اوپر چڑھ گئے۔ یہاں ہوازیادہ کاٹ دار تھی، تاہم ارد گرد کامنظر خوبصورت تھا۔ حد نگاہ تک چاندنی تھی اور سر سبز کھیت تھے۔ ان کھیتوں میں کہیں کہیں ڈیروں اور کنوؤں کی روشنیاں جگنوؤں کی طرح چیکتی تھیں۔

عقب میں دور قریباً یک میل کے فاصلے پر کوس پور کی جگمگاتی حویلی مجمی دکھائی دیتی تھی۔ اس جگمگاہٹ کو کہرے کی ہلکی سی چادر نے ڈھانپ رکھاتھا۔ کسی وقت دور کسی ہل چلانے والی کی گخ ٹھوا کے دوش پر تیر کر کانوں تک پہنچتی یا پھر کسی ٹریکٹر کی گھر گھر سنائی دیت۔ الكيامطلب؟"

"مطلب کے گھوڑے! دیکھنے والے کو تو یہی لگتاہے ناکہ میں آئکھ مارر ہاہوں۔اس غلط فہمی میں یہاں کی بری نے مجھے دھر لیاتو پھر؟"

ہم ہننے گئے۔ اسی دوران میں حامد نے چھوٹاٹیپ ریکارڈلگادیا۔ پنجابی کے نغمے گو نجنے لگے۔
ساڈے کولوں سوہنا مکھڑا چھپان لئی۔۔۔۔۔سجنال نے بوہ اگے چق تان لئی۔اس کے
بعد زبیدہ خانم کی میٹھی مدھر آواز فضامیں گو نجی۔۔۔۔۔اساں جان کے میٹ لئیا کھووے۔
اسی ماحول میں موسیقی کی ان لہرول نے سال باندھ دیا۔ اچانک میری نظر بیگم جی پرپڑی۔
والی جی ایک شکستہ منڈ پر پر بیٹھے تھے۔ بیگم جی ان کی جو تی اتارر ہی تھیں۔ یہ ایک براؤن
مکیشن تھی۔ دراصل اوپر آتے ہوئے والی جی کی ایک جو تی کیچڑ میں لتھڑ گئی تھی۔ بیگم جی
نے جو تی اتاری پھروہیں پاؤں کے بل بیٹھ کرایک کپڑے سے اسے صاف کرنے میں
مصروف ہو گئیں۔ان کی ناک کا کو کا چمک رہا تھا۔ ان کھوں میں وہ بے حد خدمت گاراور

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تقى جس ميں بہت ساجھاڑ جھنكاڑ اگاہواتھا۔ايك دوبر جياں سى تھيں۔ يہاں چاندنی خوب روش تھی اور ہرشے تکھری ہوئی د کھائی دیتی تھی۔لالٹینیں ایک درخت کی ٹہنیوں سے لٹکادی گئیں اور سب لوگ ایک دری بچھا کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ڈرائیور صوفی اسلم، گن مین اور میں کچھ دور کھڑے رہے۔ پھر رونق علی ہمارے پاس آگیا۔اس کے کوٹ کی جیبیں خشک میوے سے بھری ہوئی تھیں۔اس نے مٹھیاں بھر کر چلغوزے اور مشمش ہماری جیبوں میں بھی ٹھونس دیں۔ایک اونچی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔" کہتے ہیں کہ یہاں مجھی جنوں بھوتوں کابسیر اتھا مگر پھر بیس تیس سال پہلے ایک باباجی فیر وزشاہ یہاں آئے۔انہوں نے بہاں چلہ شلہ کاٹااور ساری ہوائی چیزوں شیزوں کو بہاں سے مار دوڑا یا۔اب بہ جگہ بالکل پاک صاف ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی شر ارت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔بابافیروزشاہ نے اس جگہ کو پاک صاف کرنے کے بعد ایک پری بہاں چھوڑی ہوئی ہے۔وہاس جگہ کی حفاظت کرتی ہے۔ بڑی تھلی مانس پری ہے۔ بیوہ ہے مگر کنواری ہے۔ دراصل رخصتی ہے پہلے ہی اسے طلاق شلاق ہو گئی تھی۔"

"ماشاءاللد! آپ کی توبر معلومات ہیں پری کے بارے میں۔"میں نے تعریف کی۔

محبت کرنے والی بیوی نظر آئی تھیں۔لیکن اس ایک منظر میں دومنظر تھے۔میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان میں سے کون سامنظراہم ہے۔ دونوں مناظر کی الگ الگ تا ثیر تھی۔ بیگم جی جس انداز میں جوتی چکار ہی تھیں ،ان کا گریبان دور تک نظر آرہاتھا۔ کچھ کرامت شایدان کے اپنے گھنے کے د باؤنے بھی د کھائی تھی۔لالٹینوں کی روشنی میں ان کا چمکیلا شفاف جسم ایک دم ہیجان خیز نظر آنے لگا تھا۔وہ اس منظر سے بالکل بے خبر دکھائی دیتی تھیں لیکن کیاوہ واقعی بے خبر تھیں۔ چند لحظے کے لیے۔۔۔۔ صرف چند لحظے کے لیے مجھے لگا جیسے وہ بے خبر نہیں ہیں۔وہ جانتی ہیں کہ میں ان سے فقط دس بارہ گزکے فاصلے پر موجو د ہوں اور چور نظروں سے انہیں دیکھ رہاہوں۔

رسلے سر فضامیں تھے۔۔۔۔۔اساں جان کی میٹ لٹی اکھ وے۔۔۔۔ جھوٹی موٹی دا پالیا ای ککھ وے۔۔۔۔تے ساڈھےول تک سجنال۔۔۔۔۔

یہ سرچاندنی میں پھیل رہے تھے سر دی سے لیٹ رہے تھے اور پھراسی طرح لیٹے لیٹے کہرے میں گم ہورہے تھے۔ کچھ دیر بعد گانابدل گیااور منظر بدل گیا۔ بیگم جی اٹھ گئیں۔ ہم " تھے" سے واپس آگئے۔

ا گلے روز دو پہر کو شادی کی تقریب تھی۔ میں بے صبر ی سے دو پہر کا نتظار کرنے لگا۔ دل میں شدید خواہش تھی کہ بیگم بلقیس کو بناسنورادیکھوں۔ان کے جسم میں مجلتی ہوئی شوخی کو محسوس کروں۔ان کے سینے سے اہلتی ہوئی ہنسی ان کے تھرکتے ہوئے پاؤں جو جلتے تھے تو محسوس ہو تاتھا کہ ناچ رہے ہیں۔

شادی کی تقریب بڑی رنگار نگ تھی۔ بینڈ باجے کا شور تھا۔ دھنادھن کولے بھٹ رہے تھے۔رنگین کپڑوں اور سرخ پگڑیوں والے لڑکے لڈی ڈال رہے تھے۔ دولہاسفید گھوڑے پر تھا۔ زر تاسہرے نے اس کا مکھڑا جھیار کھا تھا۔ دولہا کے بزرگ مٹھیاں بھر بھر کر سکے نچھاور کررہے تھے اور ان سکول پر گاؤل کے بچے ٹوٹ پڑتے تھے۔ پھر نوٹ نچھاور کیے جانے لگے اور نئے کڑ کتے نوٹ پکڑنے کے لیے کئی" بڑے " بھی لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ان میں سے کئی کے ہاتھ نالیوں کے کیچڑ میں کتھڑ گئے۔ برات گاؤں ہی کی ایک دوسری گلی میں پہنچی۔ یہاں مختلف رسمیں اداکی گئیں۔ایک رسم کے مطابق لڑکے کے خاندان کی عور تول نے برات کاراستہ روک لیااور زبر دست قسم کی فقر ہے بازی شروع کر دی گئے۔ برا تیوں پر خشک گو بر کے مکڑے اور کنگر بھینکے گئے۔ راستہ روکنے والی عور توں دودھ بلائی، واگ پھڑائی وغیر ہوغیر ہ۔ حویلی کے اندر ہی رسمیں نہیں ہور ہی تھیں باہر بھی کئی طرح کے ہنگاہے موجود ہتھے۔ لیکن ان سارے ہنگاموں میں موجود ہونے کے باوجود میں موجود نہیں تھا۔ میر ادھیان جیسے ایک ہی جگہ اٹک کررہ گیا تھامیر ی نگاہیں جیسے ایک ہی جگہ اٹک کررہ گیا تھامیر ی نگاہیں جیسے ایک ہی چہرے کودیکھنے کے لئے ترس رہی تھیں۔

بہت سے شور وغل اور شغل میلے کے بعد شام کے وقت برات دلہن کو لے کر واپس آگئ۔ پتا فہیں کیوں میں بہت اداس تھا۔ میر بے اندر جیسے ایک خلاتھا اور وہ بڑھتا چلا جارہا تھا۔ اس رات میر بے دل کی عجیب کیفیت ہوگئ۔ لالٹین کی روشنی میں ایک تنہا کمرے کے اندر میں دیر تک ٹہلتارہا اور ٹھنڈے دل سے سوچتارہا خود کو سمجھتارہا۔ میں نے خود سے کہا۔ "شاہ فاور! یہ چیکے چیکے تم کسی طرح چل پڑے ہو؟ یہ کیا ہو تا جارہا ہے تم کو؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کر رہی؟ تم بیگم جی کو کیا شمجھتے ہو؟ کیا وہ خدانا خواستہ کوئی بد چلن عورت ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتیں کہ وہ شادی شدہ ہیں۔۔۔۔۔ایک مال ہیں۔ کیا یہ سب بچھ ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے ساتھ کوئی رشتہ جوڑیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔اور نہ ایسا ہونا چا ہیے۔"

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کی فقر ہے بازی کا جواب برات میں شامل عور توں نے دیا۔ انہوں نے باتوں باتوں اور گانوں

کے بولوں کے ذریعے ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ برات کے آخری سرے

پر تھے۔ وہاں تک۔۔۔۔۔ بر سر پر کارعور توں کی آوازیں تو نہیں پہنچی تھیں تاہم ان کے

تاثرات دیکھے جاسکتے تھے۔ میں دیکھ رہاتھا کہ بیگم بلقیس کمانڈر کا کر دارادا کر رہی تھیں۔ وہ

جوابی کاروائی میں پیش پیش تھیں۔ ان کا چمکیلا چر ہاور رعب دارانداز حریف عور توں کو متاثر

کر رہاتھا۔ میں پر وانہ وارا نہیں دیکھتارہا۔ پھر یہ قضیہ ختم ہوگیا۔ دلہن والوں نے راستہ دے

دیا اور براتی عور تیں برات سمیت شور مچاتی آگے بڑھ گئیں۔

دلہن والوں کا شار علاقے کے خوش حال ترین زمینداروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے برات کی آؤ بھگت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ مقامی رواج کے مطابق شروع میں مٹھائی اور دودھ سے تواضع کی گئی۔ بکرے اور دلیں مرغی کے علاوہ مچھلی، تیتر وغیرہ کا گوشت بھی وافر مقدار میں پکایا گیا تھا۔ ڈسکے سے اسپشل حلوائی بلوائے گئے تھے اور خاص لو گوں کے لئے نشے پانی کا انتظام بھی تھا۔ بھانڈوں کی ٹولیاں لو گوں کو ہنسا ہنسا کر لوٹ بچٹ کررہی تھیں اور رنگ برگی رسموں نے مہمانوں اور میز بانوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مثلاً جو تا چھپائی گوڈا پکڑی، کرگی رسموں نے مہمانوں اور میز بانوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مثلاً جو تا چھپائی گوڈا پکڑی،

میں نے بہت ندامت محسوس کی اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے جو پھے کہا، آپ کو عجیب سالگے گا۔ لیکن جولوگ عشق و محبت کے گردابوں میں پھنستے ہیں، وہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں چلا یا کرتے ہیں۔ ان سے ایسی ہی جذباتی حرکتیں سر زد ہوا کرتی ہیں۔

میں لالٹین کے قریب بیٹھ گیا۔ لالٹین کی چینی دبکی ہوئی تھی۔ میں پچھ دیر سوچتار ہا پھر میں نے اپناہاتھ چینی کی طرف بڑھا یاتا کہ اسے داغ دوں۔ مگر فوراً ہی خیال آیا۔۔۔۔داغا ہوا ہاتھ ہر کسی کو نظر آئے گا۔ سب بوچس گے ، کیا ہوا؟ میں نے ہاتھ کے بجائے اپنی کلائی اندر کی طرف سے داغ دی۔ بدن میں در دکی شدید لہریں اٹھیں ، گوشت جلنے کی بوآئی۔ دیکھتے ہی دکھتے میرکی بیشانی پیننے سے تر ہوگئی۔ میں چیچے ہٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو ٹھیک سے بتا نہیں سکتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بیہ خود کو ایک طرح کی سزا تھی۔ یا پھر ایک حلف اور ایک عہد تھا۔ ہاں ، شاید بیہ حلف ہی تھا۔ میں نہیں آنے دوں گا۔ اگر بیگم کے بارے میں گھٹیا اور سفلی خیالات کبھی ذہن میں نہیں آنے دوں گا۔ اگر بیگم کہ بیگم جی کے بارے میں گھٹیا اور سفلی خیالات کبھی ذہن میں نہیں آنے دوں گا۔ اگر بیگم

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

پھر میر ادھیان والی جی کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کتنی عزت دی۔ مجھ پر بھر وساکیا تھا۔ وہ مجھے ملازم کی بجائے گھر کافر د سبجھنے لگے تھے۔ کیا میں ان کے اعتماد کو دھو کا دھوں گا؟ نہیں، ایساہر گزنہیں ہو سکتا۔

مگر پھر دل کے اندر سے ایک دوسری آواز گونجی۔"لیکن شاہ خاور!تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم بیگم جی کوچا ہے لگے ہو۔اور ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف بھی کچھ موجود ہو۔کوئی جذبہ کوئی احساس!"

پہلی آواز نے کہا۔ "دوسری طرف کچھ نہیں۔ بیگم جی اور طرح کی عورت ہیں۔ وہ پنج وقت کی نمازی ہیں۔ وہ ایک وفاشعار بیوی ہیں۔جو کچھ ہے، تمہاری طرف ہے اور اس کو بے راہ روی کہتے ہیں۔ یہی کر دارکی کمزوری ہوتی ہے۔"

دوسری آوازنے فوراً جواب دیا۔ "بیہ بے راہ روی نہیں، یہ محبت ہے۔ اور محبت کی توخاصیت ہی بیہ ہے کہ وہ منہ زور ہوتی ہے۔ وہیں ہوتی ہے جہال اسے نہیں ہوناچا ہیے۔ اسی راستے پر چپتی ہے جوراستہ اس کے لیے ممنوع ہوتا ہے۔ "

ماسٹر چاچا کہنا نثر وع کر دیا۔ بیگم جی مجھے بے تکلفی سے خاور یاخاور سے کہتی تھیں۔ والی جی کھی اسی انداز سے مخاطب کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ کبھی مجھے "ہر فن مولا" کا خطاب بھی دیتے تھے۔ شہد کی مکھیوں والے واقعے میں میر از خمی ہونے والا گھوڑااب صحت مند تھا۔

ایک رات حویلی میں ایک نقب زن گھس آیا۔ یہ کوئی "پڑی داس" یعنی خانہ بدوش تھا۔
اند ھیرے میں نظر نہ آنے کے لیے اس نے بالکل کالے کپڑے پہن رکھتے تھے۔ چہرے پر
کالک مل رکھی تھی۔ یعنی کپڑے جانے سے پہلے ہی اپنامنہ کالا کیا ہوا تھا۔ رونق علی کو عام طور
پر رات گئے بھی بھوک لگ جاتی تھی اور وہ اٹھ کر باور چی خانے کارخ کرتا تھا۔ اس رات
رونق علی کا یہی پیٹوین کام آگیا۔ وہ چاول کھانے کے لئے باور چی خانے کی طرف جارہا تھا
اچانک اس نے کھسر پھسر محسوس کی۔ یہ چور تھاجولو ہے کی سلاخ کے ذریعے کچی دیوار میں
نقب لگانے کی کوشش کررہا تھا۔ رونق علی نے اسے دبوچ لیا مگر چور کا ایک ساتھی بھی موجود
تھا۔ اس نے رونق علی کی آئکھوں میں پی ہوئی مرچیں ڈال دیں۔ رونق علی نے کافی شور مچایا

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

جی سے میرے تعلق نے "محبت" کی شکل اختیار کی بھی توبہ خاموش محبت ہوگی۔ وہیں بیٹے بیٹے میں نے مستقبل کی طویل منصوبہ بندی کی۔۔۔۔۔اوراس منصوبہ بندی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگراس "رسم وراہ" میں کبھی۔۔۔۔ کبھی کسی وقت کسی اتفاق کے تحت بیگم جی کو چھونے کا موقع آیا بھی تومیرے چھونے کی حد صرف ان کے ہاتھوں تک ہوگی۔ میں کسی بھی صورت اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔۔۔۔ بس ان کے ہاتھوں کا کمس ہی میں کسی بھی صورت اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔۔۔۔ بس ان کے ہاتھوں کا کمس ہی میرے لیے آخری حد ہوگا۔

اب سوچتاہوں توبہ ساری باتیں بڑی بجگانااور مہمل لگتی ہیں۔ مگراس وقت میں ان باتوں کو بے حد سنجید گی سے لے رہاتھااور اس سنجید گی کا ثبوت میری کہنی اور ہاتھ کا در میانی حصہ تھا، جہاں سے گوشت بے طرح جل گیا تھا۔

اس واقعے کے بعد میں نے خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ندامت اور شر مندگی کے ایک گہرے گڑھے میں گرتے گرتے نچ گیا ہوں۔

شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد ہم کوس پورسے راجوال واپس آ گئے۔ چند دن خیریت سے گزرے۔ حویلی میں میری اہمیت بڑھتی جارہی تھی۔حامد نے مجھے ماسٹر جی کے بجائے گاؤں واپس پہنچ کراس انٹر کام کوانسٹال کر دیا گیا۔ایک ریسیور والی جی کی رہائش گاہ میں اور دوسراچاچاعسکری کے کوارٹر میں لگایا گیا۔ بیرساراکام میں نے خود ہی کیا۔

انٹر کام کوٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کواٹر سے والی جی کو "بیل "دی۔والی جی نے ریسیور الما يااور خوش ہوئے اور كہنے لگے۔ "تم واقعی ہر فن مولا ہو۔"

پھر حامدنے ریسیور تھام لیا۔"ماسٹر چاچا!تم کومیری آواز آرہی ہے؟"

"بالكل بيثاجي!"

"بس تو ٹھیک ہے آج سے تم مجھ کواس ٹیلی فون پر ہی پڑھا یا کروگے بڑامزہ آئے گا۔"

رونق علی نے ریسیور تھام کر کہا۔ "خاورے! یہ بڑا خچراہے اس کامطلب ہے ٹیلی فون پر بڑھے گاتوتم اس کے کان شان نہیں تھینج سکو گے۔ویسے یہ کام تم نے کمال کا کیا ہے۔میری طرفسے شاباش!"

مگریہ شور چو کیداروں تک پہنچتے ہور بھاگ کھڑے ہوئے۔ایک تو پچ نکلاد وسرے کو ر کھوالی کے کتوں نے دبوچ لیا۔

اس واقعے کے بعد والی جی نے سخت ضرورت محسوس کی کہ کسی ایسی پریشانی کے وقت ملاز مین کو فوری طور پراطلاع ہونی چاہیے۔جبیباکہ میں نے بتایاہے، ملاز مین کے رہائشی کوارٹر یا کمرے حویلی کی چار دیواری سے باہر تھے۔رات کو وسیع احاطہ پار کر کے ہی ان تک پہنچا جاسکتا تھا۔ بارش وغیرہ کے موقع پر ملاز موں تک رسائی اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ میں نے والی جی کواس کاایک حل بتایاوریہ حل انہیں بیند آیا۔

تين چارروز بعدوالي جي اور چود هري عزيز کوايک تاريخ پر لامهور جانا تھا۔ ميں بھی جيپ ميں ان کے ساتھ لاہور آگیا۔ ہم جیسے دور دراز کے دیہاتوں کے لیے لاہورایک انو کھاشہر ہوتا ہے لیکن میرے لیے بیہ جگہ اجنبی نہیں تھی۔ میں کچھ عرصہ بہاں رہا تھااور یہاں کی سڑکوں کی خاک چھانی تھی۔والی جی اوران کے ساتھی کچہری چلے گئے جبکہ میں شاہ عالم مارکیٹ پہنچا۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک انٹر کام دیکھا تھا۔ یہ ڈرائی سیل سے جلتا تھا۔ تھوڑی انہوں نے مجھے بتایا۔"حامد کی طبیعت آج ٹھیک نہیں۔وہ کہتاہے کہ میں نے چھٹی کرلی ہے۔ آج تم بھی چھٹی کرلو۔"

ایک روزانہوں نے کہا۔"مامارونق کی آنکھ ٹھیک نہیں ہور ہی۔تم اپنے سنیاسی سے ماماکے لیے بھی کوئی دوالادو۔"

میں نے وعدہ کیا کہ میں لادوں گا۔

والی جی کالا ڈلا پالتو کتا ہیر ابیار تھا۔ چاچا عسکری اسے لے کر گو جرانوالہ گیا مگر پھراسے لا ہور جانا پڑا۔ پتا جلاکہ چاچا عسکری وہاں دوچار روزرہے گااور جانوروں کے اسپتال سے کتے کاعلاج ہوگا۔انٹر کام چاچاعسکری کے کمرے میں تھا۔۔۔۔درابطے کے لیے ضروری تھاکہ کوئی انٹر کام والے کمرے میں موجود ہو۔ منشی منظور کے مشورے پر میں نے اپناضر وری سامان اٹھایا اور چاہیے عسکری والے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ بیہ صورتِ حال مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔دل میں ایک امید سی تھی کہ میں جلد ہی انٹر کام پر بیگم جی کی آواز بھی سنوں گا۔ مجھی مجھی امیدیں پوری ہونے میں عمریں بیت جاتی ہیں لیکن کئی وقت ایسے قبولیت والے ہوتے ہیں کہ ادھر دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے ادھر سب کچھ تمنا کے عین مطابق ہو جاتا ہے۔ رات

یہ انٹر کام حویلی میں ایک بالکل نئی شے تھا۔ جھوٹے بڑے سب حیران ہورہے تھے۔ ملازم بھی خوش تھے۔وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی ڈیوٹی سخت ہو گئی ہے۔رات دن میں کسی بھی وقت انہیں حویلی کے اندر سے آواز دی جا سکے گی۔ میں نے انٹر کام بنایا نہیں تھا، صرف شہر سے خرید کرلایا تھااور لگایا تھا۔ لیکن یہاں سب مجھے وہی عزت دے رہے تھے جوانٹر کام کے موجد کودی گئی ہو گی۔

میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیانٹر کام آگے چل کرمیری زندگی میں کیاانقلاب لائے گااور مجھے کس کس طرح متاثر کرے گا۔

ایک دن چاہیے عسکری کو والی جی کے تھم پر صبح سویرے اٹھ کر سفر کے لیے دو گھوڑے تیار كرنابرك-چاچاعسكرى سپياكر مجھے كہنے لگا۔ "" ياربيہ جو تونے بمبوكاٹ لگاياہے،اس نے ہماراد و کانوں میں سر کر دیاہے۔ہر وقت بجتار ہتاہے۔"چاہے عسکری کے منہ سے نگلنے والے بمبو کا الفظ اتنام قبول ہوا کہ چھوٹے بڑے سب انٹر کام کو بمبو کا ہے گئے۔ انٹر کام لینی بمبو کاٹ پر کسی وقت بیگم جی سے بھی تھوڑی بہت بات ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک روز

کچھ ہی دیر میں والی جی کاسر در د کم ہو گیااور میں اجازت لے کر واپس آگیا۔ قریباً دھ گھنٹے بعد میں نے بمبو کاٹ یعنی انٹر کام پر بیل کی۔ بیگم جی نے ریسیوراٹھا یااور مجھے بتایا کہ وہ اب بہتر بیں اور سور ہے ہیں۔

"کسی بات کی پریشانی لی ہوئی ہے انہوں نے؟ میں نے بوچھا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کے دس گیارہ بجے تھے۔انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ میں نے ٹر انزسٹر ریڈیو بند کیااور لحاف سے نکل کرریسیوراٹھایا۔دوسری طرف بیگم جی کی متر نم آواز سنائی دی۔

"چاچا! میں بلقیس بول رہی ہوں۔"

"میں چاچا عسکری نہیں خاور ہوں۔"

"اوہ، خاورتم! میں نے تم سے ہی بات کرنی تھی۔"انہوں نے کہااور میر ادل د ھڑک اٹھا۔

"جی کہیں۔"

"وہ دراصل والی جی کے سرمیں در دہورہاہے۔ویسے تووہ انگریزی دوانہیں کھاتے مگر

وسيرين وغيره كهاليتے ہيں۔ تمهارے پاس ہے كوئى كولى؟"

" بالكل جي \_ ميں ايسي چيزيں توضر ور ركھتا ہوں \_ "

"تو پھر آ جاؤ۔ان کواپنے ہاتھ سے کھلادو۔وہ تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں۔"

میں نے ڈسپرین کا آدھا بتالیا۔۔۔۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پریشان بھی ہوں گے۔ سر در دبھی شایداسی وجہ سے نثر وع ہوا تھا۔ میں نے سکون بخش دوالیگز وٹانل کی ایک گولی بھی لے لی۔ "یہ توکوئی بات ہی نہیں ہے بیگم جی۔ "میں نے دل کی گہرائی سے کہا۔ "آپ کے لیے۔ دل کی گہرائی سے کہا۔ "آپ کے لیے۔ دل کے ساختہ میری زبان سے نکل گئے۔

لائن پر کچھ دیر عجیب سی خاموشی طاری رہی پھر بیگم بلقیس نے کہا۔ "تم بہت اپنے سے لگتے ہو۔ ایسے لگتاہے، ہم سب کو تمہاری عادت پڑگئی ہے۔"

میرے سینے میں پھلجڑیاں سی چھوٹ گئیں۔"تمہاری عادت سی پڑگئی ہے" کے الفاظ انہوں نے چند دن پہلے بھی استعال کیے شے،اب دوسری دفعہ کررہی تھیں۔ یہ بڑے حوصلہ افنرا الفاظ شے۔وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھیں ہم سب کو مجھ سمیت تمہاری عادت سی پڑگئی ہے۔ تمہیں دیکھنے کی عادت، تم سے باتیں کرنے کی عادت۔۔۔۔ تمہیں اپنے آس پاس رکھنے کی عادت!

ىزىدار دوكت پڑھنے كے لئے آج ہى وزٹ كر س:

www.pakistanipoint.com

"ہاں ایسی ہی کوئی بات ہے۔" بیگم جی نے کہا۔ " پہلے میں سمجھ رہی تھی شاید ہیر ہے کی بیاری سے پریشان ہیں۔۔۔۔ مگر کوئی اور معاملہ ہے۔ تہ ہیں پتا ہے ناان کے ہتھ پر بھی جوٹ کی ہے۔ تہ ہیں پتا ہے ناان کے ہتھ پر بھی چوٹ کی ہے۔ یتا نہیں کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ میں تو گھر کے اندر ہوتی ہوں، مجھے اب کیا بتا۔

"جھٹڑے وغیرہ کا تو مجھے بھی کوئی پتانہیں۔ہاں مجھے بھی اندازہ ہواتھا کہ ان کے ہاتھ پر چوٹ شوٹ گلی ہے۔"

"چلو،اللّٰد كاشكر ہے كہ اب وہ پہلے سے تو پچھ بہتر ہیں۔ آج حامد سے بھی ہنس كھيل رہے سے اللہ كاشكر ہے كہ اب وہ پہلے سے تو پچھ بہتر ہیں۔ آج حامد سے بھی ہنس كھيل رہے سے تھے۔ "

کچھ دیر بعد باتوں کارخ کوس پور میں ہونے والی شادی کی طرف مڑ گیا۔ بھڑ وں کے اس حملے کی بات ہوئی جس میں بیگم بلقیس سخت مصیبت میں بھنس گئی تھیں۔ پھر بیگم بلقیس نے شکر یے کے انداز میں کہا۔ "مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مان لی۔"

"كونسى بات جى؟"

عسكرى چاچا بھى لا ہور سے لوٹانہيں تھا۔ ايك دن جھوڑ كر پھر بيكم جى سے بات ہوئى۔اس بارانہوں نے ہی رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا۔ "والی جی کو آج پھر در دہور ہاہے۔ میں نے ڈسپرین کی صرف ایک گولی دی ہے۔"

" کچھ فرق پڑا؟"

"ہاں، سورہے ہیں۔ میں نے تم سے بوچھنا تھا کہ اگررات کو در د کا کہیں توایک گولی اور دے

" بالكل، بلكه دو بھى دے سكتى ہيں۔ يانى ميں گھول كرديں توزياد ەاچھاہے ہينڈ بہب كا يانى ہو تو تھیک ہے ورنہ ابال لیا کریں۔"

"نہیں،اب ٹھیک ہیں ان شاءاللہ ضرورت نہیں بڑے گی۔"

"حامد كهال ہے؟"

اس دن میرے اور بیگم جی کے در میان آدھ پون گھنٹے تک بات ہوئی۔ان کی باتوں سے پتا چلتا تھا کہ وہ ایک بیوی کی حیثیت سے والی جی کا بے حد خیال رکھتی ہیں۔

ان کے مسائل اور ان کی ضروریات کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لب ولہجے میں ایک عجیب سی تر نگ اور لیک بھی صاف محسوس ہوتی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کسی وقت ان کالہجہ بہت بے تکلفی کاہو جاتا تھا۔اوراب مجھے لگنے لگا تھاکہ وہ میری دوری اور غیر حاضری کو محسوس کرنے لگی ہیں۔ان کاایک فقرہ میرے دل میں کسی تکینے کی طرح مسلسل جگمگانے لگا۔۔۔۔بلکہ بیدد و فقر سے تھے۔ایک توبیہ کہ "ہم سب کو تمہاری عادت سی پڑگئی ہے۔"اور دوسر افقرہ شادی والی تقریب کے حوالے سے تھا۔انہوں نے کہا۔" برات چلنے کے بعد توتم کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے۔"

یه برادل گداز جمله تھا۔اس کاصاف مطلب تھا کہ وہ مجھے دیکھناچاہتی تھیں۔ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ارد گرد موجود رہوں۔اس کے سوااور کیامطلب ہو سکتا تھا؟

گفتگوختم ہونے کے بعد میں تادیر سوچتار ہاکہ ان فقر ول کے جواب میں، میں نے بھی کوئی چېكىلا فقرەكها ہوتا۔ مثلا! يهى كهه ديا ہوتاكه آپ كوہى نہيں مجھے بھى آپ سب كى عادت سى

"وہ بھی آج جلدی سوگیا ہے۔ کہہ رہاتھا کہ ماسٹر چاچا کل ٹیسٹ لیس گے۔ کہتے تھے جلدی سو کر جلدی اٹھنااور پھر تیاری کرنا۔"

"ہاں، میں نے کہاتھا۔۔۔۔۔انگریزی میں اس کو کافی مشکل ہور ہی ہے۔حساب اور ڈرائنگ میں بھی کمزورہے۔"

"ہاں،اس کی ڈرائنگ نوکل میں نے بھی دیکھی تھی۔ میری تصویر بنائی ہوئی تھی۔خیر، میری تصویر بنائی ہوئی تھی۔خیر، میری تصویر نوٹھیک ہی بنائی ہوئی تھی۔ میں ایسی ہی توہوں۔۔۔۔ بے ڈھنگی سی!" بیگم جی کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔

"آپ حامد کی بنائی ہوئی تصویر کے بالکل الٹ ہیں۔" میں نے جلدی سے کہا۔

دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر بیگم جی نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ "تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟"

"بس جی! ہونے لگی تھی ایک جگہ۔۔۔۔پرسسرال والے کہتے تھے شہر میں رہنا ہوگا۔ میں اڑگیا۔ سچی بات ہے جی، مجھے اپنے کھیتوں کھلیانوں اور اپنے پنڈوں کے کیچے پکے رستوں سے عشق ہے۔ میں ان کے بغیررہ نہیں سکتا۔"

االر کی کیسی تھی؟"

"ا چھی ہی تھی، پر میری اس سے تبھی بات نہیں ہوئی۔ براوں نے ہی آپس میں بات کی تھی۔"

"اب كياراده مع؟"

"بس جی،جب قسمت میں ہو گی، شادی بھی ہو جائے گی لیکن اپنی شادی سے پہلے مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔"

باتوں کا سلسلہ چلا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا۔ ہم قریباً دو گھنٹے تک بات کرتے رہے۔ بیگم جی نے میرے حالات اور مسائل کے بارے میں بھی میرے حالات اور مسائل کے بارے میں بھی بتایا۔ ان کے لب و لہجے میں نمایاں لگاوٹ تھی۔ پھر بات کرتے کرتے وہ ایک دم چونک بتایا۔ ان کے لب و لہجے میں نمایاں لگاوٹ تھی۔ پھر بات کرتے کرتے وہ ایک دم چونک گئیں۔ بولی "مجھے لگتاہے والی جی اٹھ گئے ہیں۔۔۔۔میں انہیں دیکھتی ہوں۔ "انہوں نے ریسیورر کھ دیا۔

ان کے لیجے میں جوراز داری کاانداز تھا۔اس نے میری رگوں میں سنسنی پھیلادی۔۔۔۔ اور جسم میں ایک میٹھا میٹھا سادر د جگادیا۔

"تمہاری یاداشت توبڑی کی ہے۔"انہوں نے غالباً شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "ہر معاملے میں نہیں لیکن کچھ باتیں مجھے یادرہ جاتی ہیں۔"میں نے حوصلہ باکر جواب دیا۔ اس دن بھی ہم نے کافی دیر تک باتیں کیں۔ان باتوں میں والی جی کے بارے میں بھی بہت سی با تیں شامل تھیں۔ بیگم جی کی گفتگو سے اندازہ ہو تاتھا کہ وہ والی جی سے محبت کرتی ہیں۔ ان کی پریشانی بیگم جی کوپریشان کرتی ہے اور ان کی دوری انہیں سخت نابیندہے لیکن پھریہ سب کیا تھاجو ہور ہاتھااور بہ تدر تج خوبصورتی سے آگے بڑھ رہاتھا۔

اس رات انٹر کام بند کرنے کے بعد میں دیر تک سوچتار ہا۔ کیا ہمارے در میان جو کچھ تھاوہ آگے چل کر محبت بننے والا تھا کیااییا ہو سکتاہے کہ ایک عورت ایک ہی وقت میں دومر دوں سے محبت کرے اور بیہ محبت سچی بھی ہو۔ کیابیہ ممکن ہے؟ان گنت سوالات تھے مگر جواب کوئی نہ تھا۔بس ایک تیز بہاؤتھاجس میں میں بے خودی کے عالم میں بہتا چلا جارہاتھا۔اگلے روز معلوم ہواکہ لا ہور میں والی جی کے لاڑلے پالتو کتے ہیرے کی حالت تشویش ناک ہے۔

حامد نے میرے امی ابو کے عنوان سے جو تصویر بنائی تھی وہ واقعی بے ڈھنگی سی تھی اگلے روز میں نے اس سے تین چار باریہ تصویر بنوائی۔اس کی بنائی ہوئی آخری تصویر بہتر تھی۔میں نے اس سے رنگ بھر وائے۔

رات کوانٹر کام یعنی بمبو کاٹ پر بیگم جی سے بات ہوئی توانہوں نے کہا۔ "خاور! لگتاہے تم نے آج سارے ٹائم میں حامدسے بس تصویر ہی بنوائی ہے۔"

" بیہ ضروری ہو گیا تھا جی۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"حامد کہتاہے،اس نے میرے کپڑوں میں بیلار نگ بھراتھا مگرماسٹر چاچانے کہا کہ خاکی اور کالارنگ بھرو۔"

" بیر نگ آپ کو بہت اچھالگتا ہے۔ " میں نے بے ساختہ کہااور پھر ڈر گیا کہ کہیں وہ ناراض

چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بیگم جی کی ہنسی سنائی دی۔

"تم نے کب دیکھا مجھے خاکی اور کالار نگ پہنے ہوئے۔"

ہماری باتوں میں جھجک کم ہوتی جارہی تھی۔اس رات بھی ہم نے دیریک باتیں کیں۔آج تو والی جی بھی حویلی میں نہیں تھے مکمل آزادی تھی۔ حویلی کے کسی اندرونی کمرے میں بیگم جی ر نگیلے پانگ پر دراز تھیں اور میں یہاں اپنے کوارٹر نماڈ ھارے میں انگیبٹھی کے سامنے پاؤں بھیلائے بیٹھاتھا۔میرے عقب میں لاکٹین رکھی ہوئی تھی سامنے ملکے نیلے رنگ کی کچی د بوار پر میر ابہت بڑاسایہ بنار ہی تھی۔رات طویل سر داور تاریک تھی۔ باہر پھاٹک کے پاس ر کھوالی کے کتے گاہے بگاہے اپنی موجود گی کااحساس دلاتے تھے اور نصر اللہ کی دورا فتادہ آواز آئی تھی جوانہیں پچکارنے کی کوشش کر تاتھا۔ ہم دونوں دھیمی آواز میں بولتے چلے جارہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی اور ششدررہ گیا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے تین گھنٹے ہو چلے تھے مگر لگتا تھا کہ دس پندرہ منٹ ہوئے تھے۔ بیگم جی نے اپنی پسند ناپسند بتائی۔وہ کون سے کھانے بیند کرتی ہیں۔ریڈیوپر کس قسم کے پروگرام سنتی ہیں اور کیسے کپڑے ان کواچھے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں بتایا۔ بیگم جی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میری زندہ دلی اور دلیری سے متاثر ہیں۔خاص طور سے لڑائی بھڑائی میں میری مہارت اور بے خوفی ان کو بہت بیند آئی تھی۔اس سلسلے میں کچھ کر دار رونق علی نے بھی ادا کیا تھا۔اس نے میرے بارے میں بیگم جی کو بڑھا چڑھا کر بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں کئی موقعوں پر اکیلا ہی سات آٹھ

www.pakistanipoint.com

اسے شدید قسم کا نمونیہ تھا۔ سینئر ویٹر نری ڈاکٹر نے اسے تقریباً لاعلاج قرار دیا تھا۔ والی جی اسی روزافسر دگی کے عالم میں لا ہور روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ایک تاریخ بھی بھگتنا تھی۔امکان تھاکہ ان کی واپسی تین چارروز بعد ہی ہوسکے گی۔ان کی غیر موجود گی میں ان کا تایازاد بھائی چود هری عزیز ہی حویلی کا کرتاد هرتا تھا۔ حسبِ تو قع اس رات نود س بجے ہی بیگم جی کی کال آگئی۔سر دی بہت زیادہ تھی۔ میں لحاف میں دبکا ہوار بوڑیاں اور بھنے ہوئے چاول (چڑوے) کھار ہاتھا۔انٹر کام یعنی بمبو کاٹ کاریسیور میرے پاس ہی رکھا تھااور نظر گاہے بہ گاہے اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ بیل ہونے پر ریسیور اٹھایا تودوسری طرف بیگم جی کی تھنگتی آواز ہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "میں آپ کاہی انتظار کررہاتھا۔ لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ کی عادت ہو گئی ہے۔"

انہوں نے ہنتے ہوئے کہا۔ "کسی چیز کی عادت ہونااچھی بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی بہت پریشانی ہوتی ہے۔"

"ليكن دل كاكياكيا جائے۔ يہ تواپنی مرضى كامالك ہوتاہے ناجی۔"

" پیه کو نگی ایسی بره ی بات تو نهیں۔"

" پلیز۔۔۔۔ میں خود کو بڑاخوش قسمت سمجھوں گا۔"

میں نے محسوس کیا کہ ان کمحوں میں ہم دونوں بالکل نوخیز لڑی لڑے کی طرح ایکٹ کررہے ہیں۔ ان نئی کو نپلوں کی طرح جو محبت بھری ہوا کے پہلے پُرجوش کمس کو محسوس کرتی ہیں اور والہانہ لہلہانے لگتی ہیں۔ بیگم جی بڑے خاص موڈ میں تھیں۔ بیہ ترنگ سی بھری ہوئی کیفیت تھی۔ وہ جیسے کسی بھی ذریعے سے اس ترنگ کا اظہار چاہتی تھیں اور بیہ اظہار ہیر سنانے کی صورت میں ظاہر ہو گیا تھا۔ بہ ظاہر بیہ سب کچھ بڑا عجیب سالگتا تھا۔ رات کوسناٹے میں جب گلی کو چے نیند میں ڈو بے ہوئے تھے اور کھیتوں کھلیانوں میں تخ ہوا سر لائے مارر ہی میں جب گلی کو چے نیند میں ڈو بے ہوئے تھے اور کھیتوں کھلیانوں میں تخ ہوا سر لائے مارر ہی

خود ہی بیشکش کرنے کے بعد وہ کچھ دیر پس و پیش کرتی رہیں پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ میں نے چند کمحوں کے لیے سمجھا، شاید وہ ریسیور کریڈل پرر کھ کرچلی گئی ہیں۔ لیکن پھرایک دم ریسیور پران کی آواز گونجی اور میں حیران رہ گیا۔ وہ ہیر پڑھ رہی تھیں لیکن پوری آواز سے مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

بندوں کو آگے لگا چکاہوں اور بیہ کہ پورے ضلع میں شاید ہی کوئی بندہ لٹھی بازی اور لڑائی میں میر امقابلہ کر سکتا ہو۔

میں نے کہا۔"رونق علی صاحب بہت مخولیاہیں بیگم جی۔ان کی باتوں پر نہ جائیں۔"

التم تجي تجھ كم مخوليانہيں ہو۔"

باتوں باتوں میں ان کے ہیر پڑھنے کاذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا۔ " میں اس بارے میں آپ کی تعریف تعریف کو سے کاذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا۔ " میں اس بارے میں آپ کی تعریف تعریف کے بدلے تعریف کر دیا ہوں۔ "
کر رہا ہوں۔ "

"چلونهیں سمجھتی۔"وہ ہنسیں۔

"يفين كرين آپ بهت اچھا گاتی ہيں۔ آپ كی آواز كانوں میں نہيں دل میں اتر تی ہيں۔"

اچانک انہوں نے ایک ایسافقرہ کہاجس کی مجھے ہر گزتو قع نہیں تھی۔وہ بولیں۔"سناؤں؟"

"لعنی \_\_\_\_لینی اس بمبو کاٹ پر؟" میں ہکلایا۔

"اگرتم کهوتو۔۔۔۔"

" پلیز! تھوڑاسااور سنائیں۔" میں نے رومانی کہجے میں کہا۔

رسمی پس و پیش کے بعدانہوں نے چند شعر بڑھے۔ پھر آخر میں پھراسیاداسے پو جھا۔

ان کی بیر سوالیہ "بس "ایک میٹھے تیر کی طرح دل میں لگتی تھی۔" نہیں!" میں نے بھی ادا سے کہا۔" کچھ اور۔"

وه ہنسیں۔" دیکھو، کتنی الولگ رہی ہوں میں۔ چوکڑی مار کر بستر پر بلیٹھی ہوں اور فون پر تههیں ہیر سنار ہی ہوں۔"

"میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، کہ آپ میرے لیے ہیر پڑھیں گی۔ مجھے اپنے کانوں کی خوش قشمتی پر حیرت ہور ہی ہے۔"

نہیں۔انہوں نے اپنی آواز باریک کرلی تھی۔اسے موسیقی کی زبان میں گلے میں گانا کہاجاتا ہے۔۔۔۔۔ یہ آواز تھی یاجاد و تھا۔ میں د ھڑ کتے دل کے ساتھ سنتارہ گیا۔۔۔۔۔

ہیر آ کھیاجو گیا جھوٹ بولیں، کون و چھڑے یار ملاونداں ای

ایساکوئی نه ملیا، میں ڈھونڈ تھکی، جیہڑا گیانوں موڑلیاونداں ای

اک جٹ دے کھیت نوں اگ لگی، ویکھاں آن کے کدوں، بجھاونداں ای

ایک بازتوں ال نے ماس کھویا، دیکھاں آن کے کدوں چھڈاوانداں ای

بول ختم کرنے کے بعد انہوں نے چند سکنڈ کی خاموشی اختیار کی پھر بڑی اداسے پوچھا۔

"كمال ہے۔آپ نے توحیران كرديا۔۔۔۔جی چاہتاہے۔بس آپ پڑھتی جائيں اور میں سنتا

"بنارىم مو؟"

خون رسنے لگا۔ حامد بھی پریشان ہو گیا۔ بلقیس اندر آگئیں۔ "کیا ہوا خاور! یہ خون کیسے نکلا؟" میں نے انہیں زخم د کھایا۔ "یہ کیسے ہوا؟" انہوں نے در دمندی سے پوچھا۔ www.pakistanipoint.com

"والی جی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تم ہر فن مولا ہو۔ شاعر وں جیسی باتیں بھی کرتے ہو، ڈنڈا سوٹا بھی چلاتے ہو۔۔۔۔رج کے مذاقیے بھی ہو۔۔۔۔اور تمہاری دوائیں بھی اثر دکھاتی ہیں۔"

میں نے دل میں سوچا۔ "بیگم جی! تم بھی تو بجیب ہو۔ والی جی سے محبت بھی کرتی ہو، نماز روزے کا بھی خیال ہے۔ اور تمہاری آئکھوں سے میرے لیے وہ پیغام بھی نشر ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی پر سوجان سے فدا ہونے کودل چاہتا ہے۔"

اس رات میرے اور بیگم جی کے در میان قریباً پانچ گفتے تک بات ہوئی۔ جی ہاں، پورے پانچ گفتے! بیدان دنوں کی بات ہے جب موبائل وغیرہ کا کہیں تصور بھی نہیں تھا۔ ان پانچ گفتوں میں انہوں نے مجھے کئی بار ہیر سنائی اور آخر میں ہر بار بڑی جان لیوااداسے پوچھا۔ "بس؟"

اس رات ہم دونوں کے در میان تکلف کے کئی پر دے گرگئے۔ میں نے ہمت کر کے بیگم جی کو بیگم جی کو بیگم جی کو بیگم جی کو بیگم جی کے بیجائے "بلقیس صاحبہ" کہہ کر مخاطب کیااور انہوں نے برانہیں مانا۔ میں انہیں بلقیس صاحبہ کہہ کر مخاطب کرتار ہااور وہ مجھے خاور کہتی رہیں۔ ہمارے در میان طے ہوا کہ ہم روزانہ کم از کم ایک بارانٹر کام پر ضرور بات کریں گے۔

اس رات بھی ہم نے محو ہو کر گفتگو کی۔ حوصلے آہستہ آہستہ بڑھتے جارہے تھے۔ میری در خواست پر بیگم بلقیس نے پھرا پنی مد ھر آواز کاجاد و جگایا۔ یقیناً انہیں تسلی تھی کہ ان کی آواز سنی نہیں جاسکتی ورنہ وہ ایسار سک کیوں لیتیں؟ میں نے تہہ دل سے ان پر داد و شحسین کے ڈو نگڑے برسائے۔ تین گھنٹے کی گفتگو کے بعد میری کمراکڑ سی گئی۔ میں نے بستر پر نیم دراز ہو کر پھول دار چھینٹ کالحاف اپنے اوپر لے لیا۔۔۔۔۔لحاف کے اندران کی آ واز ابھری تولگا جیسے وہ میرے ساتھ ہی لحاف کے اندر ہیں۔

"آپ کہاں ہیں؟"میں نے یو چھا۔

"بستریر آدھی لیٹی ہوئی ہوں۔ باؤں انگلیٹھی کے اوپر ہیں۔۔۔۔اور۔۔۔۔تم؟"

"میں بھی لیٹ گیا ہوں۔۔۔۔۔ لحاف کے اندر۔۔۔۔ یوں لگ رہاہے جیسے آپ بھی لحاف کے اندر سے ہی بول رہی ہیں۔"وہ ہنس پڑیں۔

ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ان باتوں میں ایک طرح کامنہ زور بہاؤتھا جو بہ تدریج گفتگو کو ایک خاص طرف لے جارہاتھا۔اب ہمیں بات کرتے ہوئے پانچ گھنٹے ہو چکے تھے۔ "تم بھی كاسكتے ہو؟"انہوں نے سوئے سوئے لہجے میں پوچھا۔

مجھان کے سوال کامزہ آیا۔ ایک بارتوجی میں آئی کہہ دوں کہ یہ آپ ہی کادیا ہواہے لیکن پھر میں نے بہانہ بنایا کہ نیند کی حالت میں بازو لاکٹین سے لگ گیا تھا۔ انہوں نے اندر سے لال دوالا کر دی۔جب وہ مجھے دوا تھار ہی تھیں ،ان کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں اور جسم میں سنسنی کی عجیب لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے خود ہی زخم پر دوالگائی اور آسٹین اڑس لی۔

رات پھر سرپر تھی۔طویل، سر داور بھیدوں بھری رات! جب لاکٹین کی مدھم روشنی میں بمبو کاٹ جا گنا تھااور چاہے عسکری کے کمرے میں دنیاجہان کے رنگ اتر آتے تھے۔

اس رات بھی بیگم بلقیس کی کال نودس بچے کے در میان آئی۔ میں حسبِ معمول چا ہے عسكرى كے كمرے ميں تھا۔ ساتھ والا كمراخالى تھا كيونكہ وہ مير اتھاد و سرى طرف والے كمرے ميں ہيڑ مالى گلاب دين اور اس كابيٹا گلز ار ہوتے تھے۔ گلز اركى ڈيوٹى آج كل گاؤں سے باہر مجھلی کے تالاب پر لگی ہوئی تھی۔ گلاب دین بہت اونجیاسنتا تھا۔ مجھے مطلق فکر نہیں ہوتی تھی کہ میری دھیمی آوازیں کسی کے کانوں تک پہنچیں گی۔ پھر بھی احتیاطاً کسی وقت میں لحاف کے اندر منہ گھسالیتا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

" مگرا تنی ہمت نہیں کہ بلقیس صاحبہ کے سامنے گاسکوں۔" میں نے کہا۔

وه خاموش ہو گئیں۔ان کی سانسوں کی آواز ریسیور پر سنائی دیتی رہی۔شاید میری سانسوں کی آواز بھی جاتی ہو گی۔ کئی سینڈ کے بعد میں نے کہا۔ "آپ کی باتوں کی طرح آپ کی خاموشی بھی اچھی لگتی ہے۔"

"توٹھیک ہے، بند کردیتی ہوں۔"

" نہیں، دور ہونے والی خاموشی نہیں۔۔۔۔ پاس رہنے والی خاموشی! " میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔

"اچھا، چلو کچھ دیر خاموش ہوجاتے ہیں۔"وہ بولیں۔

ہم خاموش ہو گئے۔ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ایک دوسرے کی سانسوں کی آہٹ سنتے رہے۔ایکا یکی میرےاندر کچھ ہونے لگا۔ کوئی لہرسی چلنے لگی۔ کوئی

نظام حرکت میں آگیا۔ میں بولا تومیری آواز جذبات کے بوجھ تلے لرزرہی تھی۔ میں نے کہا۔"ابیانہیں لگناکہ ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں؟ایک ہی کمرے میں۔۔۔۔ایک ہی جگہ؟"

"ہوں۔"انہوںنے کہا۔

"آپ کس کروٹ لیٹی ہیں؟"

" بائيں پر!"

"اور میں دائیں پر۔۔۔۔یعنی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی سانسیں سن رہے ہیں۔ بالکل ایساہی لگتاہے نا؟"انہوں نے ایک بارپھر"ہوں" میں جواب دیا۔اس "ہوں" میں کچھالیی بات تھی کہ میری رگوں میں لہو کی جگہ آگ دوڑنے لگی۔ میں نے بے ساختہ کہا۔"مجھے لگتاہے کہ آپ کامنہ میرے منہ کے بالکل سامنے ہے۔"وہ ہولے سے ہنسیں اور ایک بار پھر مختصر ہوں کہا۔

ا گلےروز میں حامد کوپڑھانے بھی نہ جاسکا۔ ایک طرح کی خوف آمیز جھجک تھی جو بلقیس صاحبه کاسامناکرنے سے روک رہی تھی۔ پتانہیں تھاکہ ان کاروبیہ کیاہوناہے؟ اگران کی کسی بات سے مجھے رنج پہنچاتو شاید میرے لیے یہاں راجوال میں رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ان معاملوں میں، میں بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ رات کوان کی کال بھی نہیں آئی۔ کال کے نہ آنے سے دل میں مزید وسوسے جاگے۔ کہیں میں حدسے آگے تو نہیں بڑھ گیا؟

ا گلےروز میں حامد کو پڑھانے تو گیا مگر بلقیس صاحب سے آمناسامنانہیں ہوا۔ رات تک کا وقت میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ والی جی اور چاچا عسکری انجھی تک لا ہور سے واپس نہیں آئے تھے۔معلوم ہوا کہ انہیں کل آناہے۔اس کامطلب ہے کہ آج رات بات نہ ہوئی تو پھر ہو سکتاہے تین چاردن مزیدنہ ہو۔ میں نے نوبجے سے ہی کال کاانتظار کرناشر وع کر دیا۔ دیہات میں نوبجے کاوقت کافی سمجھا جاتا ہے۔ دس بجے اور پھر گیارہ نج گئے۔ٹرانزسٹر پر گانوں کافرمائشی پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ کچے فرش پر سگریٹ کے کئی ٹکڑے جمع ہو چکے تھے۔میرا پیانہ صبر لبریز تھا۔ میں نے سوچا، میں خود کال کرلیتا ہوں۔میرے ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھے ہی تھے کہ گھنٹی ہو گئی۔انٹر کام کی البیکٹر انکس گھنٹی عام ٹیلی فون کی گھنٹی سے

یہ بڑی حوصلہ افنرا" ہُوں" تھی۔ میں نے چند سیکنڈ تک حوصلہ جمع کیااور پھر ماؤتھ پیس سے ہونٹ لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی۔ دوسری طرف گھمبیر خاموشی تھی۔خاموشی طویل ہوئی تومیں نے بوچھا۔"آواز آئی؟"

انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے صرف "ہاں" کہا۔

"نوآپ نے جواب نہیں دیا؟"

"الیسی بات کا بھلا کیا جو اب ہو سکتا ہے۔ "دوسری طرف سے کہا گیا۔

"ا چھا،اللّٰد حا فظ۔" میں نے لرزاں لہجے میں کہااورانٹر کام بند کر دیا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ا گر گفتگو جاری رہی تووہ کہیں کوئی سخت بات نہ کہہ دیں۔

میں بستر پر چت لیٹ گیا۔ دل میں میٹھا میٹھا در د چٹکیاں لے رہاتھا۔ آج جو پیش رفت ہوئی وہ نا قابل یقین تھی۔ آج سے تین چارماہ پہلے میں کسی ایسی صورتِ حال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے میری"آخری کاروائی"کارد عمل کیاہواہے،اس کے بارے میں، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ "تم حامد كوبرُ هانے بھی تونہيں آئے تھے۔ مجھے لگا كه شايدتم مجھے سے ناراض ہو گئے ہو۔" انہوں نے جذبات سے بو حجل کہجے میں کہا۔

"کس بات پر ناراض؟"

وه شرميلے انداز میں ہنسیں۔"اسی بات پر!"

" کچھ بتائیں گی تو پتا چلے گا۔"

وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولیں۔ "میں نے تمہارے سوال کاجواب جو نہیں دیا تھا۔"

دل میں پھلجڑیاں سی حچوٹ گئیں۔ان کااشارہ بچھلی گفتگو کے آخری کمحوں کی طرف تھا۔ " چلیں، کوئی بات نہیں۔" میں نے فراخ دلی سے کہااور د ھڑ کتے دل کے ساتھ ایک بار پھر ہو نٹوں کو ماؤس پیس سے لگا کر چومنے کی آواز پیدا کی۔جواب میں ان کی ہنسی بڑی دلفریب

اس رات بھی ہماری بے تکلف گفتگو جاری رہی جیسا کہ میں نے کہاہے، یہ ایک بہاؤساتھا جس میں ہم ہتے چلے جارہے تھے۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ بالکل غلط راستہ ہے۔

مختلف ہوتی ہے۔ میں نے ریسیوراٹھایا۔ دوسری طرف بلقیس صاحبہ تھیں۔"السلام عليكم!"انهول نے مخصوص کہجے میں كہا۔

"وعلیکم السلام!" میں نے سکھ کاسانس لیااوراس کے ساتھ ہی کہا۔" میں کل آپ کاانتظار ہی کر تارہا۔"

الكل پهرتر نجن تھا۔ ساتھ والے پنڈسے دوچار سہیلیاں آئی ہوئی تھی۔پہلے چرخہ چلتارہا۔ پھرٹیے گائے جانے لگے۔ میں نے سوچاا گرجلدی ختم ہو گیاتو تم سے بات کروں گی مگروہاں تواپیاسلسلہ شروع ہوا کہ رکنے کانام ہی نہیں لیا۔مغلوں کی دوکڑیوں کے در میان تیزی سے كروشاچلانے كامقابله شروع ہو گيا۔وہ شور پڑا كه كچھ نه بوچھو۔ آخر میں خاله بركتے نے "بات "شروع کردی۔ پھولاں باد شاہ زادی کی" بات " (کہانی) اتنی کمبی تھی کہ فجر کی بانگیں ہو گئیں اور ککڑ بولنے لگے۔"

"چلوآپ نے تو خالہ برکتے کی بات س لی۔ میں تو بغیر بات کے ہی آخری پہر تک جاگتار ہا۔"

"ویسے میں بھی پریشان تھی۔"

"كيول؟"

جھاس کیے تھا تاکہ ہیرے کے آخری چنددن اچھے طریقے سے گزر سکیں۔

والی جی کادایاں ہاتھ ابھی تک ٹھیک طرح کام نہیں کر رہاتھا۔ میں نے اس بارے میں رونق علی کو کریدا تواس نے کہا۔ " مجھے بھی اس بارے میں دودن پہلے ہی تھوڑا ساپتا چلا ہے۔ شام پور کی ایک کڑی شمینہ غیر برادری کے ایک منڈے سے ملتی جلتی ہے۔ دونوں کی ملا قاتیں شام پور کے ایک کھیت میں ہوتی رہی ہیں۔ (شام پور جا گیر کے تین پنڈوں میں سے ایک تقا)۔ مخبری ہونے پر والی جی نے کڑی منڈے کور نگے ہاتھوں کپڑا اور منڈے کو مارشار بھی لگائی۔ اسے مارتے ہوئے ہی والی جی کے ہتھ پر چوٹ لگی ہے۔ اپنے پنڈکی کڑی کا معاملہ ہے۔ وقتی طور پر د باشالیا گیا تھا، پر ایسی باتیں کب تک چھپی رہتی ہیں۔۔۔۔۔ " پچھ کہتے کہتے رونق علی ایک دم چپ ہو گیا۔

"آپ کچھاور کہنے لگے تھے۔"

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

گفتگو کے دوران میں ایک جگہ اچانک بیگم بلقیس خاموش ہو گئیں۔ میں کتنی دیر ہیلو ہیلو کرتا رہا مگر آ واز نہیں آئی۔ بس قد موں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ ہوا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا۔ "بھائیا جی آگئے تھے۔ آدھی رات کو حقے کی چلم کے لیے گڑڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ "بھائیا جی سے ان کی مر ادوالی جی کے تایاز ادچودھری عزیز

" پھر؟" میں نے پوچھا۔

پھر کیا۔ میں نے رضائی اوپر تھینچ لی اور تمہارے بمبو کاٹ کو بھی چھیالیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے ان کو پچھ نہ پچھ شک توضر ور ہواہے۔ بڑی تیز نظر ہے ان کی۔"

" کچھ کہاتو نہیں انہوں نے ؟" میں نے یو چھا۔ بلقیس صاحبہ نے نفی میں جواب دیا۔

اگلےروزوالی جی لوٹ آئے۔اسپتال والوں نے ہیرے کولاعلاج کرکے لوٹادیا تھا۔ہیرا واقعی کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔اب بیار ہو کراور بھی بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔اس کے چہرے کی کھال لٹکی ہوئی تھی اور بڑی بڑی آئھوں میں ایک اندھیر اسااتر تاد کھائی دیتا تھا۔ شایدوالی جی کی طرح والی جی کے اس شاندار کتے کے بھی اچھے دن گزر چکے تھے۔ کتے کے لیے ایک

انتظام بھی کیا مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔رونق علی نے بیہ کہہ کرٹال دیا کہ زمینداروں کے سوطرح کے بھیڑے ہوتے ہیں۔ تین چار کیسوں کی تو تاریخیں ہی لا ہور میں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بیار شار بھی تورہتے ہیں۔خاص طورسے سخت گرمی اور سخت سر دی میں ان كابراحال موجاتا ہے۔

مجھے لگا کہ اس بارے میں رونق علی کوزیادہ پتانہیں۔رونق علی کازیادہ وقت کھانے پینے یا ڈسکے کے چکرلگانے میں گزر جاتا تھا۔ مجھے ٹوہ لگی تھی کہ وہاں کسی نوراں بائی ہے اس کاملنا جلناہے۔

ایک رات مجھے والی جی کی پریشانی کے بارے میں جاننے کاموقع مل گیا۔ یہ کالی رات تھی۔ تاروں کی روشنی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میں چاہیے عسکری کے پاس بیٹھا تھا اور اسے مشورہ دے رہاتھا کہ وہ ایک شادی اور کرلے۔اس کی پہلی بیوی تواب صرف سر پر دو پٹا باندھ کر ہائے ہائے کرنے کے لیےرہ گئی ہے۔ایسی باتیں چاہیے عسکری کے دل کو لگتی تھیں اور وہ اندرسے خوش ہو جاتا تھا۔ ہماری گفتگو جار ہی تھی کہ چاہیے عسکری کے کمرے میں رکھے

کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعدرونق علی بولا۔"مجھے اس سارے معاملے میں کوئی گر بر شر بر گئی ہے۔ جس منڈے کا نام لیاجار ہاہے وہ برا خرانٹ ہے۔ شمینہ نام کی اس کری کو بھی میں چنگی طرح جانتا ہوں۔وہ سید ھی سادی ہے اور سوہنی بھی ہے۔ پتا نہیں وہ اس کنگورے چکر میں کیسے آگئ۔ مجھے توبیہ کوئی مجبوری کامعاملہ لگتاہے۔ ویسے میں نے اپنی سی آئی ڈی لگائی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ پتاضر ور چلے گا۔ مجھے لگتاہے اس منڈے نے کڑی کو کسی طرح پھنسایا ہواہے۔"

والی جی کے آنے کے بعد تین چارر وز تو ہماری ٹیلی فونک گفتگو نہیں ہوئی مگر پھر سلسلہ دوبارہ چل نکلا۔ جس وقت ہماری بات جیت ہوتی والی جی یاتوسور ہے ہوتے تھے یا پھر موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ہماری باتوں میں والی جی کاذ کر کثرت سے ہوتاتھا،خاص طور سے بلقیس صاحبہ تو بار باران کا ذکر چھیڑ دیتی تھیں۔والی جی کی پریشانی،ان کے مسئلے! میں خود بھی و مکھر ہاتھا کہ والی جی کی نا قابل فہم پریشانی ہنوز بر قرار ہے۔۔۔۔یقیناً یہ صرف لڑکی ثمینہ والامعامله تونہیں تھاکوئی اور بات بھی تھی۔ میں نے اس معاملے میں رونق علی سے ٹوہ لگانے كى كوشش كى \_اس كو "كلاس والے" كى شاندار بر فى كھلائى \_ ساتھ ميں الا پُجَى والى دودھ بتى كا

کھیتوں کے اندر سے بل کھاتا گزر تا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر جیپ کی رفتار زیادہ تیزنہ ہوئی تو میں آسانی سے پیچیا جاری رکھ سکول گا۔۔۔۔۔اور رفتار تیز ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ٹریکٹر ٹرالیوں اور بیل گاڑیوں نے بارشی پانی میں چل چل کرراستے کاحشر نشر کرر کھا تھا۔ جیپ کے اندر والی جی، چود هری عزیزاورایک گن مین بیٹھے تھے۔ جیپ کی ہمچکو لے کھاتی روشنیاں آگے بڑھتی رہیں۔ کہیں کہیں جب جیپ اور گھوڑی کا در میانی فاصلہ زیادہ ہواتو میں نے اپنی گہری نسواری گھوڑی کھیتوں میں ڈالی دی اور ایک طرح کا شارٹ کٹ لگا کر پھر جیپ کے نزدیک پہنچ گیا۔

سر دیوں کی راتوں میں دیہاتی علاقے کا نقشہ عجیب ہوتا ہے۔اوس میں بھیگے ہوئے سنسان راستے۔۔۔۔۔حد نگاہ تک خاموش کھڑے کھیت اور ان کھیتوں میں کہیں ڈیروں کی

ہوئے بمبو کاٹ کی گھنٹی بجا تھی۔چاہیے عسکری نے ریسیوراٹھایا۔"جی سر کار!"اس نے آواز سنے بغیر کہا۔

دوسری طرف والی جی تھے۔ چاہیے عسکری نے جلدی جلدی اثبات میں سر ہلا یااور دو تین بار"ا چھاجی۔۔۔۔اچھاسر کار۔" کہہ کرریسیورر کھ دیا۔

میں سوالیہ نظروں سے چاہیے کو دیکھ رہاتھا۔اس نے بتایا۔"والی جی نے کہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہاہے کہ صوفی اسلم جیب کا تیل پانی چیک کرلے۔"

"ا تنى رات كو كهال جانا ہے؟"

"میں کیا کہہ سکتاہوں۔"چاہے عسکری نے کہا۔

چاچاعسکری صوفی اسلم کوبتانے چلاگیا۔ میں کچھ دیراس کے کمرے میں بیٹھار ہااور انٹر کام کو تکتار ہا۔ پھراپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتانہیں کیوں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کچھ جاننے کی کوشش کروں۔ آخرا تنی سر دی میں رات کودس بجے کے لگ بھگ والی جی جيب پر کہاں جارہے تھے؟ لیتے رہے پھر وہ جیپ پر سوار ہوئے اور واپس ہو گئے۔

اگےروز صحور سبجے کے قریب میں گھوڑی پر سوار ہو کر پھر عاقل پور پہنچ گیا۔ گھوڑی کے ساتھ دو تھلے لئک رہے تھے۔ میرے پاس ایک شاٹ گن بھی تھی۔ اس شاٹ گن سے میں نے راستے میں چار پانچ فاختائیں ماریں۔ دو چار جل ککڑ شکار کیے اور انہیں جیبی چاقو سے ذئ کر کے تھلے میں ڈال لیا۔ میں یہ ظاہر کر ناچا ہتا تھا کہ میں کسی خاص مقصد سے نہیں بلکہ شکار کرتے ہوئے اس طرف آ نکلا ہوں۔ رات جس جگہ والی جی رکے تھے، میں وہاں پہنچا تو دور ہی سے ایک خاص طرح کی بد یو نتھنوں میں گھنے گی۔ یہ رات والی بوسے علی کھرہ تھی اور فش فارم پر پہنچا۔ فارم کا رکھوالا ہیڈ مالی گلاب دین کا بیٹا گلزار تھا۔ وہ بہت افسر دہ ساایک طرف بیٹے اتھا۔ میں فش فارم کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ فارم کے وہ بہت افسر دہ ساایک طرف بیٹے اتھا۔ میں فش فارم کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ فارم کے

www.pakistanipoint.com

مد هم روشنیاں! ان روشنیوں کے گردا کشر سفید دھند دکھائی دیتی ہے اور سر دی کے احساس میں اضافہ کرتی ہے۔ جہاں کھیتوں کو تازہ پانی لگ رہا ہوتا ہے، وہاں سے ہاکا ہاکاد ھواں نکاتا ہے۔ شھر ہے ہوئے کتے شور مچاتے ہیں اور بھاگ بھاگ کراپنے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس کہیں کسی ڈھارے کی آڑ میں دوچار بندے گرم چادروں کی بکلیں مارے آگ تا پنے نظر آجاتے ہیں یا پھر کوئی مجبور کاشت کارلا لٹین اور لا تھی تھا ہے ، کند ھے پرکستی رکھے حرکت کرتاد کھائی دیتا ہے۔ میں ان مناظر کے در میان سے گزرتا جیپ کی سرخ روشنیوں کا پیچھاکرتار ہا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ جیپ کارخ قریبی گاؤں عاقل پور کی طرف ہے۔

در ختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ کر جیپ رک گئے۔ یہاں کجی اینٹوں سے بناہواایک بہت بڑا گودام ساتھا۔ اس گودام کی چار دیواری مٹی اور گارے کی تھی۔ یہ گودام قریباً چارکینال میں کچیلا ہوا تھا۔ میں نے گھوڑی کو کافی فاصلے پر روک دیااورایک کیکر سے باندھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ والی جی، چود ھری عزیز اور گن مین وغیرہ جیپ سے نکلے۔ ایک بڑی ٹارچ روشن کرکے وہ گودام کی دیوار کے آس باس کا جائزہ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ بیرز مینیں والی جی

"كل شام جى \_ ميں وانڈ ہے گيا ہوا تھا۔ مير اچھوٹا بھائی شكيل يہاں تھا۔ اسے پتاہى نہيں جلا، كيا ہواہے۔"

"والى جى نے مو كھلوں سے يو چھانہيں؟"

" پوچھاتو جرور ہو گاجی۔۔۔۔پروہ لوک تواپنی من مانی کرتے ہیں۔ ہمیں تو۔۔۔۔ یہی لگتا ہے کہ انہوں نے والی جی کود بایا ہواہے۔"

"كيامطلب؟"

"بس جی، ہم توملاجم لوک ہیں۔ ہمیں اندر کی باتوں کازیادہ پتانہیں۔ بس یہی انداجا ہے کہ مو کھل اس جمین (زمین) کو والی جی سے لیناچاہتے ہیں۔ شایدان کاارادہ یہاں کار کھانہ بنانے کاہے۔اس کیے بات بے بات تنگ کرتے ہیں۔آپ توحویلی میں رہتے ہیں نا۔آپ کو باہر کے حالات کا کم ہی بتاہو گا۔ پچھلے مہینے بھی یہاں۔۔۔۔"

بانی پر بے شار مر دہ محصلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ پلی ہوئی رہواور تھیلا محصلیاں تھیں۔میرے دل نے گواہی دی کہ بیہ سینکڑوں محصلیاں اس بدبودار پانی کی وجہ سے مری ہیں جو گودام کی طرف سے آیاہے۔ دکھ اور غصے کی ایک شدید لہرنے مجھے سرتا پا جھنجھوڑ دیا۔

" بيه كيا ہوا بھائى؟" میں نے گلزار سے بوچھا۔

" وہی جو پہلے ہو تار ہاہے۔ "گلزار نامی نوجوان نے افسر دگی سے کہا۔ "مو کھلوں نے شرارت کی ہے۔اپنے کارخانے کا گندایانی ہماری طرف چھوڑ دیاہے۔" گلزارنے گودام نماعمارت کی طرف اشاره کیا۔

"توبه كارخانه ہے؟"ميں نے نوجوان سے پوچھا۔

"آہوجی۔ پہلے گودام تھا۔اب بیالوگ یہاں کوئی کام شام کرنے لگے ہیں۔ بڑا جہریلا پانی نکلتا ہے یہاں سے۔"

تب میں نے دھیان سے دیکھا۔ گودام یاکار خانے کی دیوار میں تازہ تازہ سوراخ کیا گیا تھا۔اس سوراخ میں سیور یج کاایک بڑا پائپ دھر اتھا۔ کار خانے کا پانی یقیناسی پائپ سے گزر کر كهيتول تك اور پھر فش فارم تك پہنچاتھا۔ وه والى صاحب كو تحقير آميز انداز مين والري صاحب كهه ر ہاتھا۔

گلزارنے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا۔ "بیر آپ کس کی بات کررہے ہو؟"

حچوٹے مو کھل نے مجھے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے گلزار سے بوچھا۔"اوئے! یہ مانو بلی کون ہے؟"اس کااشارہ میری طرف تھا۔

گلزار کے بجائے جھوٹے مو کھل کاساتھی بولا۔ "والڑی کی پالتو لگتی ہے۔ شاید نئی بھرتی کے ساتھ آئی ہوگی۔"

میرے اندر آگ سی دہ کمنے لگی۔ رگ پٹھے تن گئے۔ میں نے کہا۔ "تم لوگ منہ سنجال کر بات کر و تواجیجا ہے۔ اور بیہ والڑی۔۔۔۔۔والڑی تم کس کو کہہ رہے ہو؟"

چھوٹامو کھل سرخ انگارہ ہو گیا۔ تاہم بڑے اطمینان سے گلزار کی طرف اشارہ کرکے بولا۔ "والڑیاس کے خفیہ اتبے کا نام ہے۔ کیاوہ اندر خانے تمہارا بھی کچھ لگتاہے؟" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

گلزار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔اس کی آنکھوں میں ڈرکاسایہ سالہراگیا تھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ مجھے سفید شلوار قبیض والے دوبندے نظر آئے، وہ گودام کے اندرسے نکل کر ہماری طرف آرہے تھے۔۔۔۔۔ مجھے لگا، میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہوگئی ہے۔

دونوں افراد کے پاکش شدہ سیاہ جوتے دھوپ میں چبک رہے تھے۔ ان کے سفید کھڑ کھڑاتے کلف لگے کپڑوں سے ایک طرح کاغرور جھلکتا تھا۔ میں نے ایک نگاہ گلزار کے زرد چبرے پرڈالی اور اس سے بوچھا۔ "یہ کون ہیں؟"

گلزار بولا۔"دائیں طرف چھوٹامو کھل ہے۔ساتھ میں اس کے مامے کا پتر ہے۔"

تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں مردہ مجھلیوں کا جائزہ لیتے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ گلزار نے جس کو چھوٹامو کھل بتایا تھا،اس کی عمر پچیس چھبیس سال رہی ہوگی۔اس کی آئے تھوری، بال ملکے بھورے اور جبڑا خاسا چوڑا تھا۔اس کے ساتھی کاحلیہ بھی ملتا جلتا تھا۔ چھوٹے مو کھل نے استہزائیہ نظروں سے گلزار کو دیکھااور بولا۔"اوئے! یہ تمہاری رہو مجھلیوں کو کیا بیاری پڑ

گلزارنے جھکتے ہوئے کہا۔ "آپ کوسب پتاہے چود هری صاحب!"

نے فلموں، ڈراموں وغیرہ میں ایسے مناظر اکثر دیکھے ہوں گے اور بار ہاسوچا بھی ہو گاکہ بیہ سارى افسانوى باتيں ہوتی ہیں۔ اکيلا بندہ پانچ چھ بندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتاہے؟ کيکن ايسا ہوتاہے۔ بہت سے لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن ایک بڑی تھوس بات میں آپ کو بتادوں، پیرسب کچھ سکھنے سے یا کوشش کرنے سے نہیں مل سکتا۔ نہ ہی اپنی جسمانی طاقت بڑھانے سے بیہ صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے،اس سے تھوڑا بہت فرق بڑجا تاہو مگر حقیقت یہی ہے کہ لڑائی بھڑائی کی صلاحیت فطری ہوتی ہے اور اس کا تعلق اس اندرونی آگ سے ہوتاہے جو بندے کے اندر گہرائی میں جلتی ہے اور بھٹر کتی ہے۔۔۔۔ پھروہ شخص چاہے د بلا پتاہو، فن حرب سے بالکل ناآشناہو، بے وسیلہ ہو، بے آسراہو مگروہ موقع پڑنے پر لڑپڑتا ہے، بھڑ جاتا ہے۔ مرجاتا ہے اور مار دیتا ہے۔ قدرت جب کوئی اضافی چیز دیتی ہے تو پھر کچھ

لیتی بھی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لو گوں میں لڑائی بھڑائی کی صلاحیت نہیں ہوتی انہیں قدرت

نے کچھ اور اضافی صلاحیتیں دے رکھی ہوں اور بیہ صلاحیتیں لڑائی بھڑائی سے کہیں زیادہ اہم

ہوں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

میں لڑنا نہیں چاہتا تھا۔۔۔۔ہر گزنہیں چاہتا تھا کیو نکہ مجھے یہاں کی صورتِ حال کادرست علم ہی نہیں تھا۔ مگر جھوٹے مو کھل نے جو بات کہہ دی تھی وہ بہت بڑی تھی۔اب اس کا جواب دیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میری آئکھوں کے سامنے ایک سرخ چادرسی تن گئ۔اس چادر میں مجھے بس جھوٹے مو کھل کا چہرہ نظر آتار ہا، باقی سب کچھ بھول گیا۔

چھوٹے مو کھل کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کوا تناسخت جواب اور اتنی جلدی ملے گا۔ میر اطوفانی گھونسااس کے تھو بڑے پر لگا تو وہ انچل کرا پنے ہی کار خانے کے بد بو دار بانی میں جاگرا۔

اس کاسا تھی پہلے تو ہکا بکار ہا پھر چنگھاڑ کر مجھ سے لیٹ گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں کہنی کی دوسخت ضربیں لگائیں۔جو نہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، میں نے پلٹ کر اس کے چہرے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ یہی وقت تھاجب میں نے دیکھا کہ کار خانے کے اندر سے نمودار ہونے والے چار پانچ بندے بھاگتے اور للکارے مارتے ہوئے میر کی طرف آرہے ہیں۔ان میں سے دو تین کے ہاتھ میں ہاکیاں تھیں۔ آناً قاناً وہ میرے سرپر پہنچ گئے۔اگلے تین چار میں سے دو تین کے ہاتھ میں ہاکیاں تھیں۔ آناً قاناً وہ میرے سرپر بہنچ گئے۔اگلے تین چار میں شن فار م کے کنارے ان سنسان کھیتوں کے در میان زبر دست رن پڑا۔ آپ

زیدار دو کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"كياكرليں كے؟"ميں نے كيڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے كہا۔

"یہ۔۔۔۔ یہ ابھی اسلحہ لے کر آجائیں گے۔ ہم کو یہاں سے نکل جاناچا ہیے۔ "اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑ ہے کی طرف بھا گاجوا یک بیری کے نیچے بندھا ہوا تھا۔

وہ اتناڈر گیا تھا کہ اپنے کمرے کا در وازہ بند کرنا بھی بھول گیا تھا۔ میں نے کمرے کو تالالگا یا اور خود بھی گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ ایک دومنٹ کے اندر ہم وہاں سے نکل گئے۔

راجوال پہنچ کرمیں نے رونق علی کوساری صورتِ حال بتائی۔اس کارنگ بھی زرد ہو گیا۔وہ پریشان کہج میں بولا۔" یار! یہ کام خراب ہواہے تم سے۔اب مو کھل اس کا بڑاسخت جواب دیں گے۔میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم سے کہا کس نے تھاوہاں جانے کو؟"

"میں نے بتایا تھانا، میں توشکار کرنے اس طرف نکل گیا تھا۔ میں نے کوئی منصوبہ تھوڑاہی بنایا ہوا تھا۔ مجھے تو پتاہی نہیں تھا کہ وہاں کوئی چکر چل رہاہے۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

بہر حال، تین چار منٹ کے اس گھسان کے رن میں، میں نے چھوٹے مو کھل اور اس کے ساتھیوں کو دن میں تارے د کھادیے۔ لڑائی کے آخری مرحلے میں، میں نے ایک ڈشکر ساتھیوں کو دن میں تارے د کھادیے۔ لڑائی کی چوٹ جس جس کو لگی، وہ پھر وہاں کھہر اسے ہا کی چھین لی۔۔۔۔میری گھمائی ہوئی ہا کی چوٹ جس جس کو لگی، وہ پھر وہاں کھہر اسب سے پہلے چھوٹے مو کھل کا سر پھٹا۔ وہ غلیظ گالیاں نکالتا اور دھمکیاں دیتا ہوا گودام کی طرف بھاگا۔ وہ چلار ہاتھا۔ "حرامز ادو! دیکھ لوں گا۔۔۔۔ آج سب کودیکھ لوں گا۔ آج گولیاں چلیں گی۔"

اس کے جانے کے بعد باقی افراد بھی اسی طرح گالیاں بکتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے گودام کی طرف نکل گئے۔ان میں سے اکثر کے چہروں پر تسلی بخش چوٹیں آئی تھیں۔راہ فراراختیار کرتے وقت ان کے چہرے چیرت زدہ تھے۔یقیناً نہیں ہر گز توقع نہیں تھی کہ ایک اکیلا شخص اتنی شدید مزاحمت کرے گااور انہیں آنا قاناً آگے لگالے گا۔

اس سارے واقعے کے دوران میں فش فارم کاچو کیدار گلزار دم بہ خود کھڑار ہاتھا۔۔۔۔ اب بھی وہ کانپ رہاتھااوراس کی آنکھوں میں دہشت تھی۔وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔" یہ بہت براہواہے بھراجی اب یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔" زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

تیسراشخص چاہیے عسکری کا شاگر دخاص نصر اللہ تھا۔ میں دوڑ کر بھاٹک پر پہنچا۔ ''کیا ہوا نصر اللہ؟'' میں نے بوجھا۔

وہ کراہتے ہوئے بولا۔ "مو کھلوں نے ڈیرے پر ہلا بولا ہے۔ تیس پینینس بندے سے ۔ تیس پینینس بندے سے ۔ تیس پینینس بندے سے ۔۔۔۔۔انہوں نے گولیاں بھی چلائی ہیں۔ ڈیرے کے دو کمروں کو آگ لگادی ہے۔۔۔۔۔"

میں طویل سانس لے کررہ گیا۔ توبہ تھامو کھلوں کا جواب! اسی دوران میں والی جی، چود ھری
عزیز اوررونق وغیرہ بھی باہر آ گئے۔ والی جی کار نگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ذرا ناراض
نظروں سے میری طرف دیکھا پھر نصراللہ وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نصراللہ نے ہانی
ہوئی سانسوں کے ساتھ تفصیل بتائی اور آخر میں کہا۔ "برکت کوراکفل کی گولی لگی ہے۔
شریف کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ عباس ان دونوں کوریڑھے پرلارہا ہے۔ ملتانی کووہ لوگ اپنے
ساتھ لے گئے تھے۔ پر بچھ آگے جاکر اور اس کے منہ پر کالک مل کراسے واپس بھیج دیا
ہے۔ "عباس، ملتانی وغیرہ کے کارندوں کے نام تھے۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

" پھر بھی کسی طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تنہیں گلزار وغیرہ سے پوچھ لیناچاہیے تھا۔"

"رونق بھائی! جھوٹے مو کھل نے بات ہی الیبی کردی تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔وہ والی جی کے بارے میں بھی سخت برتمیزی کررہاتھا۔"

"ا چھا، تم یہیں تھہر و۔ میں والی جی کو بتا کے آتا ہوں ساری بات۔ "رونق علی نے کہااور اپنی توند مٹکاتا ہوا باہر چلاگیا۔

میں وہیں بیٹھا انظار کرتارہا۔ آدھ پون گھنٹا گزرگیا مگررونق علی واپس آیا اور نہ اندر کی صورتِ حال کا پتا چلا۔ بس ایک تبدیلی میں نے محسوس کی اور وہ یہ کہ حویلی کے بڑے پھاٹک کے پاس پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ گھڑ برادر پہرے دار بھی اپنے کوں کے ساتھ حویلی کے ارد گرد چکر لگانے گئے۔ لگتا تھا کہ والی صاحب اور چود ھری عزیز وغیر ہ کچھ زیادہ ہی مختاط ہو گئے ہیں۔ انہیں اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں موکھل براہ راست حویلی پر ہی نہ چڑھ دوڑیں۔

قریباً دھ گھنٹامزید گزرااور پھر میں نے تین عدد سر پبٹ گھڑ سواروں کودیکھا۔وہ راجوال ہی کے تھے۔ان میں سے دو کے کپڑے لہولہان ہور ہے تھے۔ تیسرے کا سر پھٹا ہوا تھا۔ بہ چود هری عزیزنے خشمگیں نظروں سے مجھے دیکھااور منہ میں کچھ بڑ بڑا کررہ گیا۔

کے ہی دیر میں مقامی حکیم اور پہلوان وغیرہ آگئے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی نثر وع ہو گئے۔ نہیں مقامی حکیم اور پہلوان وغیرہ آگئے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی نثر وع ہو گئے۔ پہلوان نے، جسے خلیفہ جی کہا جارہا تھا۔ نثر یف کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے گردسید ھی لکڑیاں رکھنے کے بعد بٹی لپیٹنا نثر وع کر دی۔

اس واقعے کے بعد حویلی میں ہلچل سی نظر آنے لگی تھی۔ چہرے سراسیمہ دکھائی دے رہے تھے۔ سر گوشیاں کی جارہی تھیں۔ تنہائی ملتے ہی چود ھری عزیز مجھ پر برس پڑا۔ "تمہیں کیا ضرورت تھی اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ؟اورا گرا تنی ہی دلیری چڑھی ہوئی تھی تو پھر وہاں سے بھاگے کیوں تھے ؟ادھر ہی رک کرڈانگ سوٹا کرنا تھاان سے۔"

"میں نے رونق صاحب کوسب کچھ بتایا ہے جی۔جو کچھ ہوا بالکل اتفاقی طور پر ہوا۔ مجھے بالکل بھی بتانہیں تھا کہ ان لوگوں سے پہلے ہی جھگڑاو غیرہ چل رہا ہے۔ میں نے وہاں سے بالکل بھی بتانہیں تھا کہ ان لوگوں سے پہلے ہی جھگڑاو غیرہ چل رہا ہے۔ میں نے وہاں سے آتے ساتھ ہی رونق صاحب کوساری تفصیل بتادی تھی۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اسی دوران میں دہ ریڑھا بھی نظر آگیا جس پر دونوں زخمی آرہے تھے۔ ریڑھے پر روئی کا گدا

بچھا کر دونوں زخمیوں کواس پر لٹایا گیا تھا۔ برکت نامی کارندے کوراکفل کی گولی گئی تھی مگر
شکر کامقام تھا کہ بازو کا گوشت بچھاڑ کر نکل گئی تھی۔ ہاں، شریف کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور
ریڑھے پر لگنے والے جھکوں نے اسے ادھ مواکر دیا تھا۔ ڈیرے داروں کی ہانڈی روٹی پکانے
کے لیے ایک در میانی عمر کی تشمیری عورت صفیہ بھی ڈیرے پر موجود تھی۔ وہ بھی ریڑھے

پر آئی تھی۔ وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ اس کے ساتھ کھینچاتانی کی گئی تھی۔ اس کے کپڑے کئ
عبار کی تھی۔ وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ اس کے ساتھ کھینچاتانی کی گئی تھی۔ اس کے کپڑے کئ
عبار کی تھی۔ وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ اس کے ساتھ کھینچاتانی کی گئی تھی۔ اس کے کپڑے کئ
عبار کی تھی۔ وہ زار و قطار رور ہی تھی۔ اس کے ساتھ کھینچاتانی کی گئی تھی۔ اس کے کپڑے گئ

چود هری عزیزنے نصراللہ سے یو چھا۔ "ڈیرے کی آگ بجھائی ہے یاوہ بھی جلتی چھوڑ آئے ہو؟"

" نہیں جی، آگ تو بچھا کر آئے ہیں پر۔۔۔۔ پتا نہیں جی۔۔۔۔ کہ وہ خبیث پھر آجائیں۔ وہ بہت غصے میں تصےاور بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ تمہارا وڈا بدمعاش کہاں ہے۔اس کو

آخر میں والی جی نے اپنی کرسی پر پہلوبدلا اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "میرے خیال میں ہم اس معاملے کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتا جائے گا۔ مجھے چود ھری فیاض کا بیہ مشورہ ٹھیک لگ رہاہے کہ ہم اپنی تیاری پوری رکھیں اور حالات کارخ دیکھیں۔ اگر بیہ بات یہیں پر بس ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر مو کھلوں کی طرف سے کوئی نئی شر ارت ہوتی ہے تو پھر ہم چپ نہیں رہے گے۔ اس کا ٹھیک ٹھاک جو اب دیں گے۔ "

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"دراصل، اس میں تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے۔ "رونق علی نے چود ھری عزیز کا غصہ طفیڈ اکرنے کی کوشش کی۔ "ہم سمجھتے رہے کہ وہ لوگ حویلی کی طرف آئیں گے، پروہ باغ والے ڈیرے کی طرف آئیں گے۔ "

"سانپ کی لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سوچو کہ اب کیا کر ناہے۔اس بات کو برطھانا ہے یا یہیں پر ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ "والی جی نے کہا۔

قریباً یک گفتے تک صلاح مشورہ ہوتارہا۔ اس واقعے کی خبر بڑی تیزی سے ارد گرد کے دیہات تک پہنچ گئی۔ والی جی کے عزیز، رشتے دار اور ہم خیال زمیندار حویلی پہنچنے گئے۔ پھاٹک کے سامنے کئی ایک سبج سجائے تائئے جمع ہو گئے۔ کئی افراد کے ساتھ گن مین بھی موجود تھے۔ یہ گن مین کارندے اور کو چوان احاطے میں اور پھاٹک کے ارد گردد کھائی دینے لگے۔ ان کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے اور وہ بھڑ کیا لہج میں باتیں کررہے تھے۔ حویلی کی بہت بڑی بیش کم میں در وازے بند کرکے کافی دیر تک صلاح مشورہ ہوتارہا۔ کچھ دیر بعد چاچا عسکری باہر آیا اور اس نے جھے بتایا کہ جھے بھی اندر طلب کیا گیا ہے۔

والی جی نے ہاتھ اٹھا کر چود ھری عزیز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے۔ "بیہ سب کچھ ٹھیک ہے اور بیہ ساراایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں گل بات ہور ہی ہے۔ اگر گل بات سے معاملہ طے نہ ہوا تو پھر قانون توہے ہی۔۔۔۔"

میری موجودگی میں دس پندرہ منٹ مزید بات چیت ہوئی پھر مجھے باہر بھیج دیا گیا۔۔۔۔۔ میرے باہر آنے سے پہلے ایک دوچود ھریوں نے میری جی داری کی تعریف کی اور شاباش دی۔

گیٹ پرایکٹریکٹرٹرالی کھٹری تھی۔اسٹرالی میں والی جی کے بڑے بیٹے اعجاز کے کارندے سے ان پندرہ بیس افراد میں سے تین چار کے پاس بکی رائفلیس تھیں۔ باقی بھی لاٹھیوں وغیرہ سے مسلم تھے۔ان باز،والی جی کی پہلی بیوی سے تھااور چاول صاف کرنے کا کاروبار کرتا تھا۔

باہر آکر میں نے مجھلی فارم کے نگران گلزار کو ڈھونڈااوراسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اس سے کہا۔" یار! مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ سارامعاملہ ہے کیا؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چود هری عزیزنے کہا۔ "پر بھائیاجی! انہوں نے گولی چلائی ہے، ہمارے ڈیڑے کوآگ لگائی ہے۔ ہماری ملازمہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔"

والی جی بولے۔ " ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے، پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہل ہماری طرف سے ہوئی ہے۔ ہمارے بندے نے مجھلی فارم پران کے بندوں کے سر پھاڑے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے توابھی تک حساب برابرہے۔ اگران لوگوں نے ڈیرے پرمار کٹائی کی ہے۔ تو ہمارے اکیلے بندے نے بھی ان کے چھ سات ڈشکروں کو آگے لگا یاہے۔ اور ان میں خیر سے چھوٹامو کھل بھی شامل تھا۔ اب یہ بات چھی نہیں رہنی ہے کہ ان کے چھ سات بندے اکیلے بندے کے سامنے بھی نہ کھم سکے اور بھاگ گئے۔ "

"لیکناصل جھڑاتو پھر بھی اپنی جگہ ہے نا۔ "چود ھری عزیزنے کہا۔"وہ آئے دن کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں۔اب کوئی پچاس ہزار روپے کی مچھلی ضائع ہوئی ہے ان کی وجہ سے۔۔۔۔۔اس سے پہلے انہوں نے۔۔۔۔" مو کھلوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے ڈھونڈیں گے اور میں جہاں بھی ملوں گا، وہ میری ہڈی پہلی توڑ کرچار پائی پر ڈال دیں گے۔۔۔۔۔تو میں کیوں اس انتظار میں رہتا کہ وہ مجھے ڈھونڈیں اور میرے ساتھ اپنا کھاتا کھولیں۔۔۔۔ کیوں نہ میں خود انہیں ڈھونڈلیتا اور ان سے کہتا کہ بھئی! جوسانپ تم نے نکالناہے، آج ہی نکال لو۔

حالات سے نظریں چرارہے ہیں۔

میں نے ساری صورتِ حال کا جائزہ لیا۔ اس وقت والی جی کے بہت سے عزیز اور بار دوست حویلی میں جع شے۔ جالیس بچاس مسلح کارندے بھی جمع ہو چکے تھے۔ والی جی کے اپنے کارندے بھی جمع ہو چکے تھے۔ والی جی کے اپنے کارندے بھی ارٹ نظر آتے تھے۔ توجو کچھ بعد میں ہونا تھا، کیوں نہ آج ہی ہو جاتا۔ میں جو

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

گلزار نے کہا۔ "بھراتی! جہاں تک مجھے پتاہے، مو کھلوں کا یہ گودام پہلے پہل چاول رکھنے

کے لیے استعال ہوتا تھا۔ یہ کافی پرانی گل ہے، کوئی وی سال پہلے کی۔ ان دنوں ساتھ والی
جمین بے آبادہ ہی تھی۔ مو کھلوں کے باپ نے جو اب اللہ بخشے ہو چکاہے، گندے پانی کاایک
پائپ ہماری جمین کے نیچے سے گزار اتھا۔ یہ پائپ آگے جاکر چھپڑ میں گرتاہے۔ اب اسی
پائپ کو بہانہ بناکر مو کھلوں نے رولاڈ الا ہواہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمین کے اندر سے ہمارا
پائپ گزر رہاہے۔۔۔۔۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری جمین ہے۔ دراصل
پائپ گزر رہاہے۔۔۔۔ اور یہ اس ساری کی ساری جمین پر ہے۔ میرے انداہے کے مطابق وہ
والی جی کو اونے پونے پیسے دے کریہ ساری جمین اپنے کار کھانے کے لیا چاہتے ہیں۔ "

"اس کارخانے میں بیاوگ کیا کرتے ہیں؟"میں نے پوچھا۔

" ٹھیک سے پتانہیں جی۔ٹریکٹرٹرالیوں میں جانور کی کھالیں آتی ہیں یہاں۔ بڑی بو آتی سر "

"كھالوں كوصاف كرتے ہيں؟"

" ہاں جی۔ ڈاکیالطیف یہی بتار ہاتھا۔ کھالوں کو دھوتے اور سکھاتے ہیں۔"

"پروہاں جو آگ لگائی تھی،وہ پھر بھٹر ک اٹھی تو کیا ہو گا؟"

"ہاں، بیر ڈر توہے۔ "عسکری نے کہا۔

"میں ڈیرے کا چکرلگانے جارہاہوں۔"میں نے پورے عزم سے کہا۔

عسكرى نے مجھے گھورا۔" نہيں نہيں ---- بير ٹھيک نہيں۔ماملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔"

"اوربه بھی ہوسکتاہے کہ ٹھیک ہوجائے۔ آج کل کا رواج ہی بیہے۔ڈرنے والے کواور ڈرایاجاتاہے۔اور پھر میں اپنے ڈیرے پر جارہا ہوں، کسی دوسرے کی حد میں تو نہیں گھس

"والی جی نے بہت ناراض ہو ناہے۔"

"توہو جائیں ناراض۔نو کری سے ہی نکال دیں گے نا۔"

"تم ان سے بات کر لو۔ ہو سکتا ہے، اجازت دے دیں۔"

"تم خود بات کرلوچاچا۔۔۔۔ان سے کہنا، خاور ڈیرے کا چکرلگانے گیاہے۔ ہوا چل رہی ہے، دیکھنے گیاہے کہ کہیں آگ پھرنہ بھڑک اٹھے۔"

کچھ سوچ رہاتھا،اس میں والی جی اور ان کے ساتھیوں کو ناراض ہونے کا اندیشہ تو تھا، مگر میر ا دل کہہ رہاتھاکہ خاموشی ہمیں زیادہ مہنگی پڑے گی۔

سہ پہر دو ڈھائی بجے کاوقت تھاجب میں نے عسکری سے پوچھاکہ اب باغ والے ڈیرے پر

"كوئى بھى نہيں۔سارے وہاں سے آگئے ہیں۔"

"اس طرح ڈیراخالی جھوڑنے سے توان کی ہمت اور بڑھے گی۔"

"دراصل مو کھلوں کاایک کھوہ ہمارے ڈیرے سے بس دو پیلی (کھیتی)کے فاصلے پرہے، ابھی موکل بھوتے ہوئے ہیں۔اگرڈیرے پر ہمارے بندے ہوئے تو پھر لڑائی ہوسکتی

"تولڑائی کے ڈرسے اب ڈیراخالی رہے گا؟"

" نہیں۔۔۔۔ بس و قتی طور پر۔ کل تک ما ملہ ذرا ٹھنڈ اہو جائے گاتو نصر اللہ و غیر ہ چلے جائیں

میں نے اپنے عقب میں راجوال کی طرف دیکھا۔ راجوال سے آنے والاراستہ خالی دکھائی دیتا خقا مگر مجھے امید تھی کہ بیرزیادہ دیر خالی نہیں رہے گا۔ مجھے یقین تھا کہ چاہیے عسکری کی اطلاع کے بعد والی جی نے میرے پیچھے گھڑ سوار روانہ کر دیے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان گھڑ سوار وں سے کہا گیا ہو، وہ مجھے ڈیر سے بہ حفاظت واپس لے آئیں۔

دو تین منٹ میں مو کھل میر ہے سر پر پہنچ گئے۔ مجھے ٹھیک سے بہچانے کے بعدان کی آئیکسیں قہر برسانے لگیں۔ چھوٹامو کھل سب سے آگے تھا۔اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ جست لگا کر گھوڑ ہے سے اترااور پھنکارا۔"اچھاہے توخود چل کر آگیا ہے۔ نہیں تو ہم نے تخجے تیری ماں کی بغل سے بھی تھینچ کر نکال لینا تھا۔"

ایک دوسرا شخص بولا۔ "لگتاہے، جوانی کچھ زیادہ ہی اچھالے مارر ہی ہے اس کے اندر۔ "پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ "چلو بھی ! نکالواس کاچار پانچ سیر خون۔۔۔۔ طبیعت بحال کرو ذرااس کی۔ "

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چاچا عسکری مجھے روکتارہ گیا۔ میں آناً فاناً گھوڑی پر بیٹھااور حویلی کے بھاٹک سے نکل آیا۔

ارد گرد موجود کارندے مجھے پُر تنجس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ہر کسی کے کان

تک پہنچ جکی تھی کہ اکیلے ایک بندے نے مو کھلوں کے چھ سات بندوں کی دوڑ لگوائی ہے۔

بھراہواپستول میری قمیض کے نیچے تھا۔ میں کچے راستوں پر گھوڑی دوڑاتاہوا ہیں پچیس منٹ میں باغ والے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ دو جلے ہوئے کمروں میں سے اٹھنے والا ہلکا ہلکاد ھواں دور ہی سے نظر آرہاتھا۔ میں نے گھوڑی ڈیرے کے اندر داخل کر دی۔ توڑ بچوڑ کے آثار نظر آرہے تھے۔ایک دودیواروں پر گولیاں گئی ہوئی تھیں۔سامنے ہی قریباً دو تین کھیتوں کے فاصلے پر موکھلوں کا کھوہ تھا۔ کھوہ کوایک اونٹنی چلار ہی تھی۔ موکھلوں کے گھوڑے اور ان کے مسلح کارندے چلتے بچرتے نظر آرہے تھے۔

میں نے ہینڈ پہپ چلا یااور ملبے میں سے جہاں جہاں د ھواں اٹھ رہاتھا وہاں چھڑ کاؤکیا۔ میری نظریں اور میرے کان مو کھلوں کے کھوہ کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ پھرایک دم میرے سینے میں دھڑ کن کا نقارہ گونج اٹھا۔ میں نے مو کھلوں کے آٹھ دس گھڑ سوار دیکھے، وہ کھوہ کی طرف سے تیزی کے ساتھ ڈیرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ان کے پیچھے دس پندرہ پیدل

یمی وقت تھاجب مجھے کمک مل گئی۔ڈیرے کے عقب سے ہوائی فائر نگ کی آ واز سنائی دی پہنچ وقت تھاجب مجھے کمک مل گئی۔ڈیرے کے عقب سے ہوائی فائر نگ کی آ واز سنائی دی پھر میرے گھڑ سوار ساتھی للکارے مارتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ان میں میر النگوٹیا یار تیمور۔۔۔۔ باگو، ملتانی اور چاچا عسکری سب سے آگے تھے۔

" تگڑا ہو جاخاورے! ہم آگئے ہیں۔" تیمورنے نعرہ مستانہ بلند کیا۔

لیک جھیکتے میں ڈیرے کے اندراور باہر گھسان کارن پڑ گیا۔ دونوں طرف سے زبر دست لاٹھیاں چلنے لگیں۔شروع میں دونوں فریقوں نے گولی چلانے سے گریز کیا۔لیکن پھرکسی ایک کی طرف سے گولی چلائی گئی اور اس کے ساتھ ہی صور سِ حال سنگین تر ہو گئی۔تڑاتڑ فائر نگ ہونے لگی۔ میں نے مو کھلوں کے ایک بندے کو گولی کھا کر بھینس کی کھرلی میں گرتے ہوئے دیکھا۔ چاہیے عسکری کو گولی لگی اور وہ کراہتا ہوامیرے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ میں بھی اپنا بستول نکال چکا تھا۔ ایک دیوار کی آڑ لے کر میں بھی گولی چلانے لگا۔ لگتا تھاکہ صورتِ حال خراب تر ہو جائے گی اور آٹھ دس لاشیں گر جائیں گی مگر ا جانک در ختوں کی طرف سے سیٹیوں کی آ واز سنائی دی۔ بیر پولیس کے گھڑ سوار تھے جو در ختوں سے نکل کر موقعہ وار دات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چار پانچ افراد گھوڑوں ہے چھلا تگیں لگا کرنیجے اتر آئے۔انہوں نے رانفلیں میری طرف سید هی نہیں کی تھیں۔ میں نے بھی بستول نہیں نکالا۔ وہ مجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے تھے۔ یقیناً ان کی آ تکھوں کے سامنے آج صبح والے مناظر گھوم رہے تھے۔۔۔۔ پھراچانک ایک شخص کاداؤچل گیا۔اس پہلوان نما شخص نے پیچھے سے آکروزنی لاکھی کی بھر پور ضرب میرے سرکے عقبی حصے پرلگائی۔لاکھی نے ہوا کو کاٹنے ہوئے جب "شائیں" کی آواز پیدا کی تو مجھے خطرے کا حساس ہوالیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔میری آنکھوں کے سامنے تاریے ناچے اور میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مو کھلوں کے بندے مجھ پر ٹوٹ بڑے۔ پہلوان نما شخص نے مجھے پیچھے سے اپنے جھے میں حکر لیااور باقی اندهاد هند مارنے لگے۔وہ بے دریغ مجھ پر گھونسے ٹھو کریں برسارہے تھے۔ اچانک مجھے موقع مل گیا۔ میں نے پہلوان کی ناک پر سرکے پچھلے جھے کی ظکررسید کرکے خود کواس کے جن جھیے سے چھڑالیا۔اس کے ساتھ ہی آج سویرے والامنظر پھر دہر ایاجانے لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد موجو دافراد کوکڑے ہاتھوں لیا۔ میری دھواں دھار ٹکروں اور گھونسوں نے ان میں تھلبلی مجادی۔ بہر حال، وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ کسی بھی وقت میں چاروں شانے چت ہو سکتا تھا۔ پولیس نے دونوں پارٹیوں کے تین تین بندوں کو حراست میں لیا۔ مو کھلوں کی طرف سے جو پرچہ درج کروایا گیا،اس میں میرانام نمایاں تھا۔ تھانیدارافضال ساہی مجھے گرفتار کرناچاہتا تھا مگروالی جی نے میری گرفتاری دیئے سے صاف انکار کردیا۔ان کا اثرور سوخ کام آیااور تھانیدار نے تعداد پوری کرنے کے لیے ایک اور کارندے کی گرفتاری ڈال دی۔

در حقیقت اس لڑائی کے بعد والی جی اور ان کے قریبی ساتھیوں نے خود کو ایک دم ہلکا پھلکا اور خوش باش محسوس کیا۔ مو کھلوں کی زیادتی کا جو اب نہ دے سکنے کا جو وزنی احساس ان کے دلوں کو افسر دہ کررہاتھا، وہ اب ختم ہو گیاتھا۔ حقیقت سے ہے کہ اس واقعے کے بعد میر ابھی خاصا چرچا ہوا۔ خاص طور سے بے بات دیکھتے ہی دیکھتے ہر ایک کی زبان پر آگئی کہ میں نے مچھلی فارم کی لڑائی میں تن تنہا مو کھلوں کے چھ سات بندوں کو بھگایا ہے۔ اپنے ساتھیوں اور گاؤں کے لوگوں کی آئکھوں میں، میں تحسین کے جذبات صاف طور پر محسوس کر رہاتھا۔ رونق

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

"نکل جاؤ بھئی!"میرے کانوں میں چھوٹے مو کھل کی آواز بڑی۔

دیکھتے ہی دیکھتے مو کھل اور اس کے کارندے اور عزیز اپنے کنوئیں کی طرف واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔وہ سب کماد کی لمبی فصل میں گھس گئے۔بس گھڑ سواروں کے بالائی دھڑ فصل سے باہر نظر آتے رہے۔

میرے اندازے کے عین مطابق پولیس والوں نے بھی جان بوجھ کر دیر لگائی تاکہ مو کھلوں کو بھا گنے کا موقع مل جائے اور خوا مخواہ ان کا پولیس سے ٹاکرا نہ ہو۔

موقعے پر تقریباً تین منٹ تک فائر نگ ہوئی تھی۔ تاہم اس فائر نگ میں کوئی شدید جانی نقصان نہیں ہوا۔ دونوں طرف کے دو دوبند نے زخمی ہوئے۔ ہاں، لاٹھیوں وغیرہ کے زخم کافی لوگوں کوآئے۔ موکھلوں کا ایک اضافی نقصان بھی ہوا۔ ان کے ایک فیمتی گھوڑے کے سرپر رائفل کی گولی گلی اور وہ مردہ حالت میں ڈیرے کے سامنے ہی پڑارہ گیا۔

اس لڑائی میں کسی کی ہار جیت تو نہیں ہوئی تھی، تاہم اس سے راجوال والوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔خاص طور سے حویلی والوں کو یقین ہو گیا کہ مو کھلوں سے ظکر

"ہاں بھئ، منڈے میں بات ہے۔"انہوں نے کہااور دبی آواز میں بننے لگیں۔ پھر ذرا سننجل کربولیں۔"تم بہت خطرناک ہو۔تم جان بوجھ کر باغ والے ڈیرے پر گئے تھے۔ آگ دیکھنے کاتوبس بہانہ ہی تھا۔تم چاہتے تھے کہ جو ہوناہے،آج ہو جائے۔"

میرے جسم پر کئی جھوٹی موٹی چوٹیں تھیں مگر لحاف کی خوشگوار گرمی اور بیگم جی کی باتوں کی مزیدار حرارت نے ساری تکلیف بھلادی۔ پخبستہ، سر سراتی ہوئی رات کی آغوش میں ہماری باتیں طویل ہوتی چلی گئیں۔ بہت جلد ہم اپنی اصل ڈ گربر آگئے۔ وہ ڈ گرجس پر چلتے ہوئے عجيب سي جوش كااحساس موتاتها ـ سانسيس تيز چلنے لگتی تھيں ، دھر كن براھ جاتى تھى ـ بدن میں میٹھامیٹھا۔۔۔۔لذت دیتادر د جاگتا تھااور کسی کو حقیقت میں چھونے اور محسوس کرنے کی خواہش بہت بڑھ جاتی تھی۔ہم اب بہت بے باک ہو چکے تھے۔خاص طور سے میں کچھ زیادہ ہی کھلتا جار ہاتھا۔ میں نے ہو نٹوں سے چومنے کی آواز پیدا کی اور کہا۔'' پوچھیں، کہاں

وه شرم سے بو حجل کہجے میں بولیں۔"کہاں؟"

علی میری کار کردگی کو بره ها چرها کربیان کرر ها تھا۔ وہ مجھے اپنی دریافت سمجھتا تھااور اس وجہ سے میری کسی کامیابی کی خوشی اسے ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی۔

چاہے عسکری کی مرہم پٹی پہلے گاؤں میں کی گئی۔ پھراسے مزید علاج اور ڈاکٹری ملاحظے کے لیے ڈسکے بھیج دیا گیا۔ گولی اس کے ماس کے اندر ہی تھی۔چاچے عسکری کے ڈسکے جانے سے مجھے ایک بار پھراس کے کمرے میں سونے اور بیگم بلقیس سے رات کو ہاتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ بیگم بلقیس کا فون رات دس بچے کے لگ بھگ آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے میری خیر خیریت یو چھی پھر مسکراتے کہجے میں بولیں۔

"ہر طرف تمہاری ہی باتیں ہور ہی ہیں بھی۔سارے تمہاری تعریف کررہے ہیں۔"

"مجھے ساروں سے غرض نہیں۔اگرآپ اور والی جی مجھ سے خوش ہیں تو پھر میرے لیے وا قعی خوشی کی بات ہے۔"

"والی جی بھی خوش ہیں۔ مجھے لگتاہے کہ وہ تمہارے سامنے تمہاری زیادہ تعریف نہیں كررى كەنتم كېيى زيادە بى نىڈرنە ہو جاؤلىكىن دەاندرىسے بہت خوش بيں۔ كهه رہے تھے، اسمنڈے میں بات ہے۔"

"ہم یہاں تک آتو گئے ہیں۔اب اس کے بعد جو کچھ ہوگا،وہ بہت خطرناک ہے۔تم جانتے ہی ہو، یہ مر دوں کی دنیاہے۔ان کی بڑی بڑی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں مگر عورت کی حجبوٹی سی غلطی پر قیامت آ جاتی ہے۔۔۔۔اور پھرالیں عورت جو بیاہی ہوئی بھی ہو۔"

"بات توآپ کی ٹھیک ہے۔"میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔

وہ بولیں۔" کبھی تم نے سوچاہے کہ جو پچھ۔۔۔۔ ہم کررہے ہیں اس کا آخر کیا ہو گا۔وہ کیا كتيبي انجام!"

" ذہن میں سوچ توآتی ہے لیکن پھر آپ کی سوچ اتنی تیزی سے آتی ہے کہ باقی ہر سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔"

"پر میں سوچتی ہوں اور ایک دم کانپ جاتی ہوں۔"

میں خاموش ہو گیا۔ بیگم جی کواندازہ ہوا کہ گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی ہے اور میں بھی ایک دم بچھ گیاہوں۔انہوں نے میری ٹمٹماتی روشنی کو تیز کرنے کے لیے ایک دم موضوع بدلااور ہنتے ہوئے بولیں۔"آج کل گھر میں ہر وقت تمہاری ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔۔۔۔۔ حامد بھی کسی نہ کسی بہانے سے تمہاراذ کر چھیٹر تار ہتا ہے۔ آج ماسٹر چاچانے مجھے

ہزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

" پیشانی پر۔۔۔۔۔اوراب؟ " میں نے دوبارہ چومنے کی آواز نکالی۔

"كهال؟"

"آپ کی پیاری سی ناک پر۔۔۔۔۔اوراب؟" پھر چومنے کی آواز نکالی۔

"كهال؟"

"آپ کے۔۔۔ہو۔۔۔نٹو۔۔۔ں۔۔پر۔"

اور پھر بیہ سلسلہ حسب معمول چلتار ہا۔ ہمبو کاٹ پر ہماری سر گوشیاں سر سراتی رہیں۔ کچھ دیر بعد بیگم جی نے ایک گہری در دبھری سانس لی اور بولیں۔"خاور! ڈرلگ رہاہے۔"

ااکس سے؟"

"اس سے آگے جانے سے۔"

"كيامطلب؟"

ہماری گفتگونے ایک بار پھر رومانی انداز اختیار کیا اور رات کے ڈھائی تین بجے کے قریب ختم ہوئی۔ گفتگو کے دوران میں، میں جب بھی کوئی فقرہ شروع کرنے سے پہلے کہتا۔۔۔۔
"یفین کریں" وہ فوراً ذراشوخی سے میری بات کا ٹینں اور کہتیں "نہیں کرتی "ان کی سوالیہ "بس ؟" کی طرح یہ بھی ان کی ایک خوبصورت ادا تھی۔۔۔۔انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک جگہ کھم نانہیں چاہتا۔ دکش سے دکش مناظر بھی بہت جلداس کی آنکھوں کے سامنے اپنی کشش کھود سے ہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ نئے رستے اور نئے منظر دیکھنا چاہتا سامنے اپنی کشش کھود سے ہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ نئے رستے اور نئے منظر دیکھنا چاہتا ہے۔ دیوار کے پار کیا ہے ؟اس بہاڑ کی دو سری طرف کیا ہے۔۔۔۔۔۔سمندر کا اگلا کنارہ کہاں ہے ؟اس طرح کے سوالوں کے نئے قدرت نے انسان کی فطرت میں بود ہے ہیں۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

شاباش دی۔۔۔۔ آج ماسٹر چاچانے میرے ساتھ گیند بلا کھیلا۔ کل میں اور ماسٹر چاچا میں اور ماسٹر چاچا میں میں اور ماسٹر چاچا میں مجھلیاں پکڑنے جائیں گے۔۔۔۔ پر سوں پتاہے نا، تم سارادن اندر نہیں آئے تھے۔ پتاہے والی جی نے کیا کہا؟"

"كياكها-"

" نہیں رہنے دو۔ " وہادا سے بولیں۔

"د یکھیں،اب آپ آدھی بات کررہی ہیں۔یہ طھیک نہیں۔"

وہ شرمیلے انداز میں ہنس کر کہنے لگیں۔ "شام کے وقت والی جی مجھ سے بولے، صبح سے میرے سرمیں در دہور ہاہے۔ میں کہتا تھا کہ ایک دوگولی لے کر کھاؤں گا مگر وہ تمہارا چہیتا میر صاحب آج آیا ہی نہیں۔ میں ایک دم ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا۔ میر اچہیتا کیوں ہونے ماسٹر صاحب آج آیا ہی نہیں۔ میں ایک دم ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا۔ میر اچہیتا کیوں ہونے لگا؟ چہیتا تو آپ کو اواز ارک ہونے لگتی ہے۔ مسکر اکر کہنے لگا؟ چہیتا تو آپ کا ہے۔ ایک دن نظر نہ آئے تو آپ کو اواز ارک ہونے لگتی ہے۔ مسکر اکر کہنے لگے، چلومیر اہی سہی لیکن وہ ہے کہاں؟"

بیگم جی کی بات نے مجھے بھی ٹھٹکادیا۔ پتانہیں کیوں، کبھی مجھے بھی احساس ہوتا تھا کہ والی جی اتنے بے خبر نہیں، جتنا ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ انہیں کچھ نہ کچھ خبر ہے۔ اگر خبر ہے تو پھروہ میں نے بے بی بنوائی تھی۔۔۔۔ جب میں راجوال پہنچاتورات کے نونج رہے تھے۔ میں نے انٹر کام کے ذریعے والی جی کو بتانا چاہا کہ میں دوالے کر آگیا ہوں۔والی جی کے بجائے بیگم بلقیس سے رابطہ ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں دوالے کر آگیا ہوں۔

وہ بولیں۔ "وہ شام سے تمہاراہی انتظار کررہے تھے۔ ابھی جاگ رہے ہیں، تم لے آؤ۔ "
راستے میں ایک جگہ گھوڑی بھسل گئی تھی اور میرے کیڑے کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ میں
نےٹر نک میں سے نکال کرنیا لاچہ کرتا پہنا اور منہ ہاتھ دھویا۔ حویلی کے اندر پہنچا توزنان

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چنداوررا تیں گزریں اور پھر بمبو کاٹ پر ہونے والی گرم گرم گفتگو بھی مجھے کم دلچیپ محسوس ہونے لگی۔ اس گفتگو کے عموماً تین حصے ہوتے تھے۔ ایک حصے میں بیگم بلقیس اپنی گھر بلوبا تیں کرتی تھیں، اپنے میکے اور اپنے بھائی بہنوں کی با تیں سناتی تھیں۔ ایک حصے میں میر ک در خواست پر وہ اپنی آواز کا جاد و جگاتی تھیں۔ ہیر پڑھتی تھیں، کوئی لوک گیت گاتی تھیں اور آخر میں ہمیشہ بڑی اداسے پوچھتی تھیں۔۔۔۔ بس؟ گفتگو کا تیسر احصہ خالص رومانی ہوتا تھا۔ ہم تصور میں ایک دوسرے کے بالکل قریب آجائے تھے۔ لیکن اب تصور کی دکھی کی دکھئی کم ہوتی جارہی تھی اور حقیقی کمس کی ضرورت بڑھ رہی تھی۔ کم از کم میرے ساتھ کی دکھئی گھا۔

پھرایک رات ایک عجیب اتفاق ہوا۔ میں اپنے گاؤں مر ادپورسے والی جی کے لیے باداموں والی دوا لے کر آیا۔ بید دوامیری بے بی ہم بہن بھائیوں کے لیے بنایا کرتی تھیں اور خاص طورسے میرے لیے کیونکہ میں پڑھائی میں سر کھپا تا تھا۔ اب ذرابیہ بھی سن لیں کہ بید دواکیا تھی ؟ایک سیر چھلے اور کوٹے ہوئے باداموں میں ایک سیر چینی اور ایک سیر دلیں گھی! باداموں کو یہاں تک بھونا جاتا تھا کہ وہ نیم سرخ ہو جائیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باداموں کو یہاں تک بھونا جاتا تھا کہ وہ نیم سرخ ہو جائیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ

پیار کرنے والوں کے در میان شاید کوئی خفیہ زبان ہوتی ہے جوایک دوسرے کی خواہشات
اور نیتوں کو سمجھتے ہیں۔انہوں نے ایک دوسینڈ کے لیے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر پھر
مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے انہیں بانہوں میں بھر لیا۔ان کالمس میرے
لیے ناِ قابل فراموش تھا۔یہ ایک ناِ قابل بیان کیفیت تھی۔میرے ہونٹ ان کے چہرے
سے ہمکلام ہوئے۔میرے پاؤں جیسے زمین پر نہیں تھے، میں ست رنگی ہواؤں کے دوش پر
اڑر ہاتھا۔انہوں نے بھی عجب دلیری اور الہڑ بن سے میرے رخسار کو چوہا۔یہ صرف تیس
پالیس سکینڈ تھے مگر صدیوں جیسی تا ثیر رکھتے تھے۔

اچانک بیگم بلقیس نے مجھے جھٹے سے پیچھے دھکیل دیا۔ کوئی آرہا تھا۔ وہ مڑیں اور تیزی سے
ایک قریبی دروازہ کھول کراو جھل ہو گئیں۔ میں بھی خود کو سنجال کر برآ مدے کی طرف مڑ
گیا۔ دفعتاً چود ھری عزیز کی بھاری بھر کم آواز نے میرے قدم روک لیے۔ "کون ہے؟"
چود ھری نے بلند آ ہنگ میں یو چھا۔

"میں ہوں جی خاور۔" میں نے رکتے ہوئے جواب دیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

خانے کے دروازے پر ہی بیگم بلقیس کھڑی تھیں۔رات کے سناٹے نے ہرشے کو اپنی لیبیٹ میں لے رکھا تھا۔ایک دو کمروں میں ہی لالٹینوں کی روشنی تھی۔ میں نے دوا والا وزنی شاپر جو تھیا میں محفوظ تھا، بیگم بلقیس کو تھا کرواپس جاناچاہا تووہ بولیں۔"انہیں خود دو۔۔۔۔ اور استعال کا طریقہ بھی بتاؤ۔"

میں بیگم بلقیس کے پیچھے چلتااوران کے کمر کے دلکش ہلکوروں کو چور نظروں سے دیکھتاہوا، والی جی کے کمرے تک پہنچا۔ وہ رنگین پانگ پر نیم دراز تھے۔ شہنیل کانہایت خوبصورت لجاف ان کے سینے تک کھچاہوا تھااور وہ سوچکے تھے۔

انہیں سوتاد کیھ کرمیں اور بیٹم بلقیس واپس پلٹ آئے۔ارد گرد کوئی نہیں تھا۔اندرونی کمروں کے اندرسے گزرتے ہوئے میرادل یک دم نہایت شدت سے دھڑ کئے لگا۔ بیٹم بلقیس مجھ سے ایک قدم آگے تھیں۔ میں نے اچانک ان کا بازو تھام کرانہیں روک لیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے شعکیں۔وحشی ہرنی کی طرح دائیں بائیں دیکھا۔ پھر دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ انہوں نے اپنار خ ایسار کھا کہ اگر خدانخواستہ والی جی یا فیروزاں میں سے کوئی جاگتا یا ہماری طرف آنا تو وہ اسے دیکھ سکتی تھیں۔ یقیناً انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں کیا کرنا چا ہتا ہوں۔دو

بیگم بلقیس کے کمس کا تصورایک تیزنشے کی طرح میرے دل ود ماغ پر چھایا ہوا تھا۔ میں جتنی مريتبه ان دلکش کمحول کو ياد کرتا تھا۔ اتنی مريتبه ايک سرورانگيز کيفيت سے لبريز ہو جاتا تھا۔ تین چارماہ پہلے میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ بیگم بلقیس جو میرے لیے آسان پر جمیکنے والے ایک دور دراز ستارے کی طرح ہیں۔میرے اس قدر قریب ہوجائیں گی۔۔۔۔میں نے ا پنے باز ویر جلنے کاپر انا نشان دیکھااور اپنی سابقہ خیالات پر خود ہی مسکر انے لگا۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اگر زندگی میں مجھی بیگم بلقیس کو چھونے کا موقع آیا بھی تو میں صرف ان کے ہاتھوں کو جھوؤں گا۔اس سے آگے نہیں۔۔۔۔ہر گزنہیں۔وہ سارے خام خیال ،وقت کے دھارے میں تنکوں کی طرح بہہ گئے تھے۔اب میں آگے کی سوچ رہاتھا۔ اور آگے کی سوچ رہاتھا۔ بدن میں بار بار میٹھادر د جاگٹاتھا۔ یہ در د کمر کے نیچے زیریں حصے سے شروع ہوتا تھا، پورے بدن میں سر سراتااور سینے میں پہنچ کر آگ کی طرح دہنے لگتا تھا۔ میں مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چود هری کے ہاتھ میں حقے کی لوہے کی پتریوں والی چلم تھی۔ آج شاید وہ پھر رات کے وقت چلم سے لیے گرڈ هونڈ نے نکلا ہوا تھا۔ "یہاں کیا کررہے ہو؟" چود هری نے کرخت لہج میں یو چھا۔

"مراد بورسے والی جی کے لیے دوائی لے کر آیا ہوں۔ وہی دینے آیا تھا۔"

"والی جی توسورہے ہیں۔ انجمی تمہارے ساتھ کون تھا یہاں؟"

"كوئى تجى نہيں جی۔"

چود هری عزیزنے شک بھری نظروں سے دائیں بائیں دیکھا بھر نہایت خشک لہجے میں بولا۔
"رات کواس طرح بہاں نہ آیا کرو۔ کوئی چیز بھیجنی ہو تو منشی منظور یا بابے گلاب کے ہاتھ
بھیجا کرو۔"

" میں ہے جی۔ " میں نے کہااور کان لیبیٹ کروایس آگیا۔

ا گلے چو بیس گھنٹوں تک مجھے دھڑ کالگار ہاکہ کہیں کو ئی ایسی ولیی بات نہ ہو گئی ہو۔اس رات بیگم بلقیس سے بمبو کاٹ پر رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ تاہم آثار سے نظر آتا تھا کہ خیریت ہی ہے۔

تصور ہی تصور میں بیگم بلقیس کے قریب ہوتا تھا، قریب تر ہوتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جوانی

دیوانی ہوتی ہے۔عقل، ہوش اور مصلحت کے ساتھ اس کا تعلق کم کم ہی ہوتا ہے۔

"آپ حوصلہ رکھیں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ "میں نے کہا تاہم اپنی آواز کا کھو کھلا بن خود مجھے بھی محسوس ہوا۔

لائن پر کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر بیگم بلقیس کی دھیمی آواز ابھری۔ "خاور! ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پرجو ہوناتھا، ہو گیا۔اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بیہ نہ ہو کوئی بڑی مصیبت پڑجائے۔ مجھے بہت ڈرلگ رہاہے۔"

"ليكن اگر ----"

بیگم بلقیس سے رابطہ دوسرے دن بھی نہیں ہوا۔ میں سہ پہر کے وقت حامد کوپڑھانے گیا۔ وہاں بھی عجیب طرح کی سر دمہری محسوس ہوئی۔ بیگم بلقیس سامنے آئیں نہ انہوں نے حسبِ معمول کھانے کی کوئی شے بھیجی۔ تاجو بھی د کھائی نہیں دی۔رات کو بھی میں منتظررہا مگرخاموش بمبو کام میں جان نہیں پڑی۔ شاید وہ دور رہ کرمیری تڑپ کو بڑھار ہی تھیں یا پھر ہو سکتاہے اس میں شرم جھجک وغیرہ کاعمل دخل ہو۔

تیسری رات گیارہ بجے کے لگ بھگ انٹر کام کی بیل ہوئی۔ میں نے ریسیوراٹھایا۔ دوسری طرف بیگم بلقیس تھیں۔وہ بہت مدھم لہجے میں بول رہی تھیں اور ان کی آ واز کانپ رہی تقی۔"خاور!کام بہت خراب ہو گیاہے۔ مجھے لگتاہے۔۔۔۔والی جی کو۔۔۔۔سارا پتا چل گیاہے۔"

الك \_\_\_\_كيامطلب؟"

"شاید عزیز بھاجی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے والی جی کے بہت کان بھرے ہیں اور مجھے لگتاہے کہ۔۔۔۔" بیگم بلقیس کی آواز بھر اگئی اور وہ بول نہ سکیں۔

"كيالگتاہے آپ كو؟"

ایک وہ رومال تھاجو بیگم بلقیس نے شختی لکھتے ہوئے استعال کیا تھا۔ اس سے انہوں نے اپنی سیابی میں لتھڑی ہوئی انگلیاں پونچھیں تھیں۔ اس طرح کی ایک دوچیزیں اور تھیں۔ یہ چیزیں اور بچھ دیگر سامان میں نے ایک چھوٹے بیگ میں ڈال لیا۔ میں خوف زدہ بالکل نہیں تھا۔ ہاں ، یہ خیال ضرور تھا کہ میرے یہاں موجو در ہنے سے بیگم بلقیس کی مصیبت میں اضافہ نہ ہو جائے۔

میں نے اصطبل سے اپنی گھوڑی نکالی اور روانہ ہو گیا۔ نصر اللہ اور ایک دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ میں کدھر جار ہا ہوں۔ میں نے گول مول بات کی اور انہیں بتایا کہ ایک ضروری کام سے گاؤں جانا پڑگیا ہے۔ یہ چاندنی رات تھی۔ ہوائے بستہ تھی۔ میں عجیب کیفیت میں اس گاؤں کو چھوڑر ہاتھا جہاں چچھلے چند ماہ کے اندر مجھے زندگی کی انو کھی خوشیاں ملی تھیں۔ جہاں میر سے اندر جینے اور آگے بڑھنے کی بے مثال تر نگ جاگی تھی۔ ہاں ، یہی گاؤں تھا جہاں ایک میر کے اندر جینے اور آگے بڑھنے کی بے مثال تر نگ جاگی تھی۔ ہاں ، یہی گاؤں تھا جہاں ایک میں ایک بمبوکاٹ تھا۔ سر د تاریک راتوں میں حو یلی تھی ، حو یلی میں ایک کچا کمراتھا۔ کمرے میں ایک بمبوکاٹ تھا۔ سر د تاریک راتوں میں اس کمرے کے اندر زندگی جاگتی تھی اور اس کی آواز میں د نیا جہاں کے رنگ سمٹ آتے تھے۔ گھوڑی آگے بڑھ رہی تھی اور سب پچھ

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"نہیں خاور۔۔۔۔۔ کچھ مت کہو۔ جو میں نے کہاہے، وہ کرو۔اب تم چلے جاؤیہاں سے۔۔۔۔۔اور خاور! پھر سے۔ دورہو سکے تو بچھ د نوں کے لیے شہر کی طرف نکل جاؤ۔۔۔۔۔اور خاور! پھر کی طرف نکل جاؤ۔۔۔۔۔اور خاور! پھر کبھی اد ھر کارخ نہ کرنا۔ "آخری الفاظ کہتے ہوئے ان کی آواز پھر بھر اگئی۔

"آپ سے دور کسے رہوں گا؟"

" سمجھو میں مرگئی ہوں تمہارے لیے۔۔۔۔اب میں پھر فون نہیں کر سکوں گی۔۔۔۔ خداحا فظ!"انہوں نے کہااور جلدی سے انٹر کام بند کر دیا۔

میں اپنی جگہ سنائے میں بیٹھارہ گیا۔ خیالات کے حسین محل ٹوٹ کر بکھر گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ کیا کروں۔ بہر حال، یہ بات تو ظاہر تھی کہ یہاں میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب مجھے یہاں سے جاناہوگا۔

اگر مجھے جانا تھا تو پھر میرے لیے بہتر تھا کہ رات کے اند ھیرے میں خاموشی سے ہی نکل جاؤں۔ میر اسامان تو تھالیکن مجھے اس کی زیادہ پر وانہیں تھی۔اس سامان میں سے مجھے بس دو چار چیزیں ہی زیادہ عزیز تھیں۔ان کا تعلق بیگم بلقیس سے تھا۔ایک بغیر بازو کا سویٹر تھا۔جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے راز داری سے بتایا تھا کہ یہ انہوں نے خود بنا ہے۔

اس افرا تفری کے عالم میں۔۔۔۔۔اوراس وقت بیالوگ کہاں جارہے تھے؟میرے ذہن میں شک جاگا۔ میں ٹریکٹر کی آوازپراس کے پیچھے پیچھے گیا۔والی جی کامچھلی فارم یہاں سے قریب ہی تھا۔ تین چار منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے گھوڑی کماد کے ایک کھیت کی آڑ میں روک لی۔۔۔۔وہاں کامنظر دیکھ کرمیں بھونچکارہ گیا۔ یہاں اس سنسان رات میں دن کی سی گہما گہمی نظر آرہی تھی۔ یہاں والی جی کی زمین پر کم از کم پچاس ساٹھ افراد موجود تھے۔ ایکٹریکٹرٹرالیاور دوگاڑیاں بھی نظر آرہی تھیں۔چاند کی روشنی میں والی جی کی زمین پر اندهاد هند بنیاد ول کی کھدائی ہور ہی تھی۔ایک طرف کی بنیاد جو قریباد وسوفٹ کمبی تھی، کھودی جاچکی تھی اور اس کے اندر کوئی ایک در جن معمار تیزی کے ساتھ اینٹوں کی دیوار چنتے جارہے تھے۔

"شاوا بھئی شاوا۔۔۔۔ سپیٹر پکڑو۔ "کسی نے پکار کر کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

بیجھے رہتا جارہاتھا۔ گھوڑی کے قدم بھی جیسے افسر دگی کے عالم میں اٹھ رہے تھے۔۔۔۔
جیسے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے یہ گلی کوچ چھوڑ جاؤں۔ میر اارادہ تھا کہ
گاؤں سے چھ سات میل آگے آنے کے بعد گھوڑی کوچا چے عسکری کے پنڈ میں اس کے گھر
چھوڑدوں گا۔ وہاں سے کوئی اسے خود ہی راجوال پہنچادے گا۔ یوں تو یہ گھوڑی والی جی نے
مجھے دی ہوئی تھی مگر جب میں ان کا ملازم ہی نہیں رہا تھا تو پھر گھوڑی بھی میری نہیں تھی۔

رات کے وقت دیہاتی علاقے کا جوعالم ہوتا ہے، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آج فرق صرف بیہ تھا کہ چاند نی رات تھی اور سر دی معمول سے زیادہ تھی۔ میں نے اپنامنہ، سراچھی طرح گرم صافے میں لپیٹ رکھا تھا۔ لوئی کی بکل بھی ماری ہوئی تھی، اس کے باوجود ٹھنڈی ہواسو ئیوں کی طرح چھر ہی تھی۔ میرے آگے ایک چوراہا ساتھا۔ اچانک میں چو نکا۔ کیچڑ میں لتھڑا ہواایک ٹریٹر بڑی تیزی کے ساتھ میرے سامنے سے گزرا۔ ٹریٹر پر جگہ نہ ہوئے ہوئے کے باوجود سات آٹھ بندے سوار تھے۔ وہ چیو نٹیوں کی طرح ٹریٹر سے چھٹے ہوئے سے جھے۔ چار پانچ بندے جگہ نہ ملنے کے سب ٹریکٹر کے چھے بھاگ رہے تھے۔ ان کے کندھوں پر کدالیں اور کسیاں وغیرہ تھیں۔ میرے چو کئنے کی وجہ ٹریکٹر کارنگ تھا۔ بیہ

چہروں کے ساتھ ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ان کے پیچھے پیچھے رونق علی اپنی تنود ہلاتا اور ڈ گرگاتاہوا چلا آرہاتھا۔"کیاہواہے؟"والی جی نے کرزاں آواز میں پوچھا۔

" کچھ نہیں والی جی ! ایویں بیس تیس بندے ہیں۔ چوروں کی طرح اند هیرے کا فائد ہاتھا رہے ہیں اور چورکے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ ابھی ذرا دیر میں سرپر پاؤں رکھ کر بھاگیں گے۔ "میں نے حوصلے سے کہا۔

"ليكن اگر-"

" کچھ نہیں ہو گاوالی جی۔۔۔۔ میں جارہا ہوں۔ ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بے شک آرام کریں۔بس چود ھری عزیز کو ہاقی بندوں کے ساتھ میرے پیچھے بھیج دیں۔اللہنے چاہا تو آج ہم ان خبیثوں کوان کے گھر ول تک چھوڑ کے آئیں گے۔"

چود هری عزیزجو ہر موقع پرمیری بات کا ٹاتھا،اس وقت خشک ہو نٹوں پر زبان پھیرنے کے سوا کچھ نہیں کررہاتھا۔ دو تین منٹ میں سب کچھ طے ہو گیا۔ میں تیار گھڑ سواروں کے ساتھ موقعے کی طرف جارہاتھا۔۔۔۔ باقی افراد کو والی جی اور چود ھری عزیز کے ساتھ

میں سناٹے میں تھااور میرے لیے بیہ سمجھنامشکل نہیں تھاکہ آدھی رات کو یہاں کیا کھیل کھیلا جار ہاہے۔وہ زمین جس پر مو کھل اپناحق جتار ہے تھے، سخت خطرے میں تھی۔اس پر قبضہ جمانے کے لیے شب خون ماراجار ہاتھا۔ میں نے اپنی گھوڑی واپس موڑی اور جتنی رفتار سے ممکن تھا۔اسے دوڑاتا ہواوا پس راجوال پہنچ گیا۔سب سے پہلے میں نے نصر اللہ اور منشی منظور کو بیہ خبر پہنچائی، وہ ہکا بکارہ گئے۔ میں نے نصر اللہ سے کہا۔ "والی جی تک بیہ خبر پہنچانی ہے لیکن ایک دم نہیں۔وہ نیندسے جاگیں گے۔انہیں بہت جھٹکا لگے گا۔وہ پہلے ہی ٹھیک تهين ہيں۔"

"تو پھر كياكياجائے؟"

"توپہلے بیگم جی تک اطلاع پہنچاؤاور انہیں بتاد و کہ طریقے سے والی جی کو خبر کر دیں۔"

جب نصر الله اطلاع دینے کے لیے حویلی کے اندر گیا، میں نے اپنے ساتھیوں تیمور، باگو اور کرامت وغیرہ کو جگایااور فوراً گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈالنے کی ہدایت کی۔ پانچے دس منٹ کے اندر پچیس افراد کاایک دستہ تیار ہو گیا۔ان میں سے چھ سات کے پاس رائفلیس تھیں، باقی کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے مسلح تھے۔اسی دوران میں والی جی اور چود ھری عزیز پریشان د و نوں طرف سے لاکارے گونجے اور را نفلیں سیدھی کرلی گئیں۔ "کٹھہر و کٹھہر و۔۔۔۔ گولی نہیں چلانا۔"ایک لمباتر نگاشخص دہاڑ کر بولا۔ وہ لمبے ڈگ بھر تاہوامیرے سامنے آگیا۔اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا۔

"كون ہوتم؟"اس نے مجھے سرتا پا گھورا۔

"تم ہماری زمین پر کھڑے ہو۔ یہ تم سے میں پوچھتا ہوں کہ کون ہوتم؟ "میں نے کہا۔

" بيەز مىن كسى كى مال بہن كو جہيز ميں نہيں ملى ہے، بيہ ہمارى زمين ہے۔ ہمارے باس ثبوت ہیںاس کے۔"

" ثبوت ہیں توعد التوں میں پیش کرو۔۔۔۔اور ایک منٹ کے اندر اندر نکلویہاں سے،ورنہ چار پائیوں پر جاؤگے۔ "میں نے بے خوفی سے کہا۔

"اوئے۔۔۔۔اوئے چمچے! منہ سنجال کربات کر، نہیں تو کھڑے کھڑے زمین میں دھنسا دوں گا۔"اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے گالی دی۔

ہمارے پیچھے آنا تھا۔ ہم برق رفتاری سے روانہ ہوئے تووالی جی نے دوبارہ آوازلگائی۔ "ہماری طرف سے گولی چلنے میں پہل نہ ہو۔"

چندروز پہلے باغ والے ڈیرے پر جو واقعہ ہواتھا،اس کے بعد ہمارے حوصلے کافی بڑھ چکے تھے۔والی جی کے عام کارندے جن کے رنگ مو کھلوں کا نام سنتے ہی پیلے پڑ جاتے تھے،اب جوش میں د کھائی دیتے تھے۔

موقع پر پہنچنے سے ذراد پر پہلے ہی ہم نے ہوائی فائر نگ شروع کر دی۔میرے ہاتھ میں 38 بور کا پستول تھااور میں سب سے آگے تھا۔جو نہی ہم مجھلی فارم کے سامنے پہنچے،مو کھلوں اور ان کے کارندوں میں تھلبلی مچ گئی۔معماروں کے ہاتھ رک گئے۔رائفلیس کندھوں سے اتر آئيں اور كلہاڑياں لاٹھياں سونت لی گئيں۔ میں عین اس جگہ پہنچاجہاں بنياد بھری جارہی

میں گھوڑی ہے اترااور ٹھو کر مار کر دوفٹ اونچی دیوار کی چنداینٹیں گرادیں۔" ہے کیا ہور ہا ہے؟"میں گرجا۔

یمی وقت تھاجب ہمارے عقب سے در جنوں گھڑ سواروں کا شور سنائی دیا۔وہ للکارے مارتے اور ہوائی فائر نگ کرتے ہوئے آرہے تھے۔ یہ ہمارے ساتھی تھے۔ان کے ساتھ والی جی اور چود هری عزیز وغیره بھی تھے۔جب مو کھلوں نے یہ صورتِ حال دیکھی توایک دم اپنی پوزیشنیں جھوڑ کر گودام کی طرف پسپاہونے لگے۔وہ فائر نگ کرتے ہوئے بیچھے ہٹتے جارہے تھے۔ کچھ الٹے پاؤل بھاگ رہے تھے اور کچھ پیٹھ کھیر کر!

میں اپنی پوزیشن جھوڑ کر دوڑا اور پیٹھ بھیر کر بھاگتے ہوئے ایک مو کھل کو عقب ہے د ہوج کرزمین پر گرالیا۔ پھر میں اسے کھیسٹ کرایک جیب کی اوٹ میں ہو گیا۔۔۔۔ یہ میں نے ایک خطرناک کام کیا تھا۔ کوئی بھی آوارہ گولی میر امزاج پوچھ سکتی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ بیہ کام کرناضروری ہے۔

جواباً میں نے بھی اسے اسی "وزن" کی گالی سے نوازا۔اس نے ایک دم بھڑک کرمیرے منہ پرزنائے کا تھیڑر سید کیا۔ میں نے جواب میں اس سے زیادہ طاقت کا تھیڑ ماراتو وہ بھونچکا رہ گیا۔ شایداس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسے انداز میں جواب دوں گا۔

اس سے پہلے کہ وہ پستول میری طرف سیدھاکر کے فائر کرتا، میں نے اپنے 38 بورسے اس کے بازومیں گولی ماری۔وہ ڈکرا کرایک طرف حجکتا چلا گیا۔ دونوں طرف کے افراد بھڑ کیں مارتے ہوئے ایک دوسرے پربل پڑے۔ میں نے نیچے جھک کرایک موکھل کی کلہاڑی کا واربحایا۔میرے عقب میں موجود باگونے موکل کے سینے پرربوالورسے گولی چلائی۔۔۔۔وہ جھٹکے سے ایک کھدی ہوئی بنیاد میں جاگرا۔

دونوں طرف کے افراد نے بھاگ بھاگ کر مختلف چیزوں کے پیچھے پناہ لے لی اور اندھاد ھند فائر نگ ہونے لگی۔معمار اور مز دوروغیرہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔میں اور تیمور دو دیگرافراد کے ساتھ نگا بنٹول کے ایک چکے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔فائر نگ سے بچنے کے لیے اور جوانی فائر کے لئے یہ بڑی موزوں جگہ تھی۔۔۔۔چاندنی رات میں ہر طرف شعلے سے لیک رہے تھے۔۔۔۔ گولیاں، سیٹیاں بجاتی نامعلوم سمتوں میں پرواز

"نہیں۔۔۔۔ تم یہیں رہو۔"والی جی نے عجیب انداز میں کہا۔" میں صوفی اسلم اور نصر اللہ کو اپنی گاڑی میں بھیج دیتا ہوں۔"

میں نے کہا۔ "ان کے تین چار بندے بھی ضرور زخمی ہوئے ہیں۔ وہ بھی زخمیوں کوڈ سکے کے اسپتال میں ہی لے جائیں گے۔ بینہ ہو کہ وہاں پھرٹاکرا ہو جائے۔"

میری بات میں وزن تھا۔ والی جی نے تھم دیا کہ زخمیوں کے ساتھ آٹھ دس مسلح بند ہے جائیں گے اور بالکل چوکس رہیں گے۔

جس تنومند مو کھل کو میں نے بھا گتے ہوئے پکڑا تھا، وہاد ھیڑعمر تھا۔ وہ ذرہ بھر خوف زدہ نہیں تفا۔ وہ بار بار منہ سے خون تھوک رہا تھااور ہمیں خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ جب بھی دھمکی دیتا، کوئی نہ کوئی شخص اس کے منہ پر ٹھو کر رسید کر دیتا۔۔۔۔لیکن وہ دھمکیاں دینے اور گالیاں کینے سے باز نہیں آرہا تھا۔

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مو کھل فائر نگ کرتے ہوئے اپنے گودام کے اندر کھس گئے اور آ ہنی دروازہ اندر سے بند کرلیا۔ کمک کے آ جانے سے راجوال والوں کے حوصلے ایک دم بڑھ گئے تھے۔ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں پیچھا کرتے ہوئے گودام کے اندر گھس جاناچا ہیے۔

لیکن ایساکر ناخطر ناک تھا۔ والی جی نے اپنے بچرے ہوئے ساتھیوں کو اس ارادے سے باز رکھا۔ جو مسلح افراد آگے چلے گئے تھے ،ان کو بھی واپس بلالیا۔ گودام کے اندر سے ان پر فائر نگ ہوسکتی تھی۔ فضامیں خو فناک سر اسیمگی تھی۔ موقعے پر دولا شیس پڑی تھیں۔ ایک ہماری تھی ،ایک موکھلوں کی۔

ہماری طرف سے جان ہارنے والا نصر اللہ کا وہی ساتھی تھاجس کی را نفل میر ہے ہاتھ میں تھی۔ گولی اس کی گردن چیر کر نکل گئی تھی اور وہ موقعے پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مو کھلوں کی طرف سے مرنے والا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے منہ اور کپڑوں سے دلیی شراب کی بو آر ہی تھی۔ تھری ناٹ تھری کی دو گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھیں ایک کمر پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ اس کاخون بنیاد کی تازہ اینٹوں پر پھیلا ہوا تھا۔۔۔۔دیبہاتی زبان میں کہا جاسکتا تھا کہ زمین کے اس مگڑے نے انسانی خون چکھ لیا ہے ، اب بیرزمین آدم خور ہو جائے گی۔

20

20

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چود ھری عزیزنے پہلی بار ذرا تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا۔

یچھ دیر میں راجوال سے پچھاورلوگ بھی لاٹھیاں، کلہاڑیاں لے کر پہنچ گئے۔ بیہ لوگ ایک ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر آئے تھے۔

ہم صبح تک موقعے پر موجود رہے پھراطلاع ملی کہ پولیس لاشوں کو قبضے میں لینے کے لیے پہنچ رہی ہے۔اب فوری لڑائی کا خطرہ ٹل چکا تھا۔والی جی نے مجھے اور با گو کو موقعے سے ہٹ جانے کی ہدایت کی۔انہوں نے نصر اللہ کو ہمارے ساتھ کیا۔اس وقت سورج کی پہلی کر نیں،اوس سے بھیگے ہوئے پودوں اور کھیتوں کوچیکار ہی تھیں جب ہم راجوال پہنچ۔ گاؤں کے زیادہ ترلوگ ابھی گھروں کے اندر تھے۔ شاید بہت سوں کو بیرپتا بھی نہ ہو گا کہ رات کو مجھلی فارم پر کتناسکین واقعہ ہواہے۔والی جی کی ہدایت کے مطابق نصر اللہ ہمیں حویلی کے پچھواڑے بڑے اصطبل میں لے گیا۔ یہاں گرے ہاؤنڈ کتے راتب کے انتظار میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔اور پنجروں میں عقاب، شاہین وغیرہ پھڑ ارہے تھے۔ہمارے گھوڑے ایک چھپر تلے باندھ دیے گئے۔ نصراللہ ہمیں اصطبل کے ایک نیم تاریک کمرے میں لے گیا۔ یہاں پر الی کے بڑے بڑے بڑے گھے پڑے تھے۔ دوبندوں نے مل کر گھوں کو

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

والی جی نے کہا۔"اس کے ہتھ پیر باندھ دو اوراس کے گندے منہ میں کپڑا کھونس دو۔"

اس نے والی جی کی طرف تھو کا اور بولا۔ "تیر ابڑا براحشر ہوناہے والڑی۔ اسی زمین پر تیرے خانوادے کی لاشیں نہ تھسیٹیں توہم اپنے پیوے نہیں۔"

چود هری عزیز مجھے ایک طرف لے گیااور سخت کہجے میں بولا۔ "اس بندے کو پکڑنے کی کیا لوڑ تھی؟ یہ چھوٹے مو کھل کاماما ہے۔ دل کامریض بھی ہے۔ اسے کچھ ہو گیاتو مشکل پڑ جائے گی۔"

میں نے کہا۔ "چود هری صاحب! میرے خیال میں آپ ایک بات بھول رہے ہیں۔ یہاں مچھلی فارم پر ہمارے کتنے بندے تھے؟"

"دوتھے۔"چود هري عزيزنے چونک کر کھا۔"شيرا اور فتح محمد۔"

"وہ دونوں اب بہاں کہیں نظر نہیں آرہے۔ یہاں کام نثر وع کرنے سے پہلے بہ لوگ انہیں پکڑ کر گو دام میں لے گئے ہوں گے۔اب ان دونوں کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس مو کھلوں کا کوئی بندہ تو ہے۔"

یہ چو تھے روز دو پہر کی بات ہے، رونق علی خود تہ خانے میں داخل ہوا۔ وہ ہمارے لیے مولی والے پراٹھے پکواکر لا یا تھا۔ ساتھ میں چائی کی خمکین کسی اور گاجر کا حلوہ تھا۔ میرے ذہن میں باہر کی صور تِ حال کے حوالے سے بے شار سوال کلبلار ہے تھے۔ سب سے اہم سوال تو یہی تھا کہ جھڑے کا کیا بنا؟

رونق علی نے کہا۔ 'کافی چنگی چنگی خبریں ہیں۔ نیاایس ایکے اوّاور راناشبیر سیانابندہ ہے۔ والی جی کونت بھی کرتا ہے۔ اس نے دونوں پارٹیوں کواچھے مشورے دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہی خرج کر ناپڑر ہاہے۔ ''
کہ لمبی چوڑی گرفتاریاں نہیں ہوئیں اور نہ ہی کچھ زیادہ مال پانی خرج کرناپڑر ہاہے۔ ''

" بيه كيسابوليس والا ہے رونق بھائى؟ كہيں جعلی تو نہيں ہے؟"

"نہیں یار! اچھے برے بندے توہر جگہ ہوتے ہیں۔ والی جی اور چھوٹے مو کھل سے بات شات کرکے اس نے بڑا مناسب و قوعہ بنایا ہے۔ دونوں طرف کا ایک ایک بندہ مراہے۔ اس مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تیزی سے ہٹانا شروع کیا۔ اور تب مجھے پہلی بار پتا چلا کہ یہاں اصطبل کے اندر نیجے کو جاتی ہوئی سیر هیاں ہیں اور ایک نہ خانہ ہے۔

تہ خانہ تین کمروں پر مشمل تھا۔ درود یوار کیجے تھے تاہم ان کی لیپائی کی گئی تھی۔ یہاں چار پانچ چار بائیاں، مٹی کے گھڑے، لا لٹینیں اور روز مر ہاستعال کے برتن وغیرہ موجود تھے۔ والی جی نے مجھے بتادیا تھا کہ ہم دونوں کو کچھ دن یہاں روپوش رہنا ہے۔ یادر ہے کہ مو کھلوں کا جو بندہ ہلاک ہوا تھا، اسے باگو کے ہاتھ سے ہی گولی لگی تھی۔

ہم اس نہ خانے میں پورے تین دن رہے۔ صرف صبح سویرے پچھ دیر کے لیے ہم باہر نکلتے سے اور ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ نہ خانے میں چلے جاتے۔ باہر کے حالات کی ہمیں پچھ زیادہ خبر نہیں تھی۔ ہم زیادہ تربیٹری والاریڈ یوسنتے رہتے، تاش کھیلتے رہتے یا پھر گپ شپ لگاتے۔ زیادہ وقت لحافوں کے اندر گزار نا پڑتا تھا کیونکہ یہاں حرارت کے لیے انگیا تھی نہیں جلائی جاسکتی تھی۔ دھواں وغیرہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ تین وقت بہترین کھانا ہمیں مل رہا تھا۔ ہماری دیکھ بھال کی ذمے داری اصطبل کے دوملاز موں شیدے بہترین کھانا ہمیں مل رہا تھا۔ ہماری دیکھ بھال کی ذمے داری اصطبل کے دوملاز موں شیدے

نے دونوں پر ایک دوسرے کا قتل ڈال دیاہے۔ شدید زخمیوں کا کوئی بھی ذکر شکر نہیں کیا

"شرے اور فتح محمد کا کیا بنا؟"

"ایسے معاملوں میں تمہاراد ماغ براکام کرتاہے۔ تمہارابیاندازہ بالکل درست تھاکہ مو کھل ان دونوں کو پکڑ کر گودام میں لے گئے ہیں۔ یہ مسکلہ پولیس کو بتائے بغیر ہی حل کیا گیا ہے۔ ہم نے مو کھلوں کے مامے تاج دین کو جھوڑ دیا۔ انہوں نے شیر سے اور فتح محمد کو آزاد کر دیا

"كياآپ بير كہناچاہتے ہيں كه مجھلى فارم كى زمين والامعامله اب يجھ محصنڈا برُجائے گا؟" ميں نے رونق علی سے پوچھا۔

اس نے اپنا بڑاسا چہرہ نفی میں ہلایااور بولا۔"ایسے جھکڑے شکھڑے آسانی سے کہاں ختم ہوتے ہیں شہزادے۔۔۔۔اوریہ جھگڑاتواب شروع ہواہے۔آگے آگے دیکھو ہوتاہے

"قبضہ تو جگہ پر ہماراہی ہے نا؟"

"قبضه توبالكل اپناہے، بران كا يانى والا پائپ ہمارى زمين برہى ہے۔۔۔۔اور گندا يانى دن رات تالاب میں جمع ہور ہاہے۔اب انہوں نے ہماری طرف ایک دروازہ بھی نکال لیاہے۔ د وچارروز تک بڑامو کھل بھی پنڈواپس آرہاہے۔ ہو سکتاہے کہ اس کے آنے کے بعد معاملے میں اور گرمی شرمی آجائے۔"

" بڑامو کھل کہاں ہے؟"

"ان کی کچھ زمینیں رحیم یار خان میں بھی ہیں۔وہ وہاں گیا ہواہے۔"

رونق علی سے گفتگو کے دوران میں ہی ہیے بھی معلوم ہوا کہ والی جی کا پیارا کتاہیر ابالآخر مرگیا ہے۔والی جی چنددن اس کے لئے بہت پریشان رہے ہیں۔رونق سے مختلف موضوعات پر بات چیت جاری رہی۔

"ہمیں اور کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا؟" میں نے بوجھا۔

" یہ تووالی جی ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے میرے خیال میں اب حالات ٹھیک ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ہفتے تہمیں باہر نکال لیں۔ویسے ایک کام تم سے گر براوالا ہواہے۔تم نے جس بندے کو تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارا تھا، پتاہے وہ کون ہے؟"

رونق علی نے جہازی سائز کے پراٹھے کے چوتھے جھے کولقمہ بناکر منہ میں رکھااور مجھے مو کھل پاشاکے بارے میں مزید باتیں بتانے لگا۔اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ کچھ دن پہلے پیش آنے والے واقع میں والی جی نے مو کھل پاشا کو ماراو غیرہ نہیں تھا۔ انہوں نے بس اسے بالوں سے بکڑا تھا۔جواب میں اس نے اتنی زور سے والی جی کا ہاتھ جھٹکا تھا کہ ان کی کلائی اتر گئی۔وہ ابھی تک خلیفے سے کلائی کی مالش کر واتے تھے۔

رونق علی قریباً دو گھنٹے ہمارے ساتھ موجو درہا۔اس دوران میں اس نے بیگم بلقیس کے بارے میں کسی حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اس کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتار ہااور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شایداس گڑ بڑے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔

میں پچھلے چاردن سے مسلسل اندیشوں میں مبتلا تھا۔ میں چاردن پہلے جن حالات میں راجوال حیور کر جانے لگاتھا، یقیناً وہ اب بھی موجود تھے۔میرے کانوں میں بار باروہ گفتگو گو نجتی رہتی تھی جوبدھ کی شب بیگم بلقیس نے مجھ سے کی تھی۔ان کی لرزتی ہوئی آواز،ان کی سسكى،ان كاخوف! جو يچھ بھى تھا،وہ براى ہمت والى تھيں۔اس كے باوجودوہ ڈرى ہوئى

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"کونہے؟"

"برای بھیڑی شے ہے۔ بہت بھیڑی شے ہے۔"

"اس بھیڑی شے کانام بھی توبتائیں۔" باگونے کہا۔

رونق علی مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ " میں نے تم سے شام پورکی ایک کڑی شمینہ کاذکر کیا تھا ناجو غیر برادری کے ایک بندے سے ملتی ہے؟"

" ہاں، بتایاتو تھاآپ نے۔۔۔۔والی جی نے شمینہ اور اس بندے کوایک کھیت سے موقعے پر يكِڑا تھااور ماراپییا بھی تھا۔"

رونق علی نے اثبات میں سر ہلا یا۔ "یہی وہ خانہ خراب ہے۔اس کو مو کھل پاشا کہتے ہیں۔ بیہ بڑے مو کھل کے دادے گاؤں کا ہے۔ یہاں زمینوں کی دیکھ بھال کرتاہے۔اس کا باپ اپنے پنڈمیں پھیری لگاکر پکوڑے بیچاتھا، پریہ یہاں چود ھری بن کر پھررہاہے۔ بڑی آکڑشاکڑ

"كرليس كے جی ٹھيك اس كی آكڑ۔" میں نے لسى كا گھونٹ بھرتے ہوئے كہا۔

کھڑ کیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ کمروں کے دروازے علیحدہ علیحدہ تھے۔ یہ ساتویں آٹھویں روز کی بات ہے۔۔۔۔ میں ریڈ یوپر کسان بھائیوں کاپر و گرام سنتے سنتے سوگیا۔ مجھے با گونے ججنجهور كرجكايا

"كياهوا؟"ميں نے گھبراكر يو چھااور مير اہاتھ پستول كى طرف گيا۔

"وہ دیکھو۔۔۔۔نویں پروہنے آئے ہیں۔" باگونے کھڑکی میں سے ایک ساتھ والے كمري كل طرف اشاره كيا۔

میں نے دیکھااور حیران رہ گیا۔ ہیں بائیس سال کی ایک لڑکی چار پائی پر بلیٹھی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھیائے ہمچکیوں سے رور ہی تھی۔اس کے جسم پر عام دیہاتی لباس تھا۔اپنے حلیے سے وہ کسی غریب گھرانے کی لگتی تھی۔

چند کھے بعد لڑکی روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کادر واز ہیٹنے لگی۔ "مجھے یہاں سے نكالو۔خداكے لئے نكالو۔ميں نے پچھ نہيں كيا۔ميں بے گناہ ہوں۔"

کسی وقت خوا مخوہ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی تھی۔ میں سوچنے لگتا تھا، کہیں ابیاتو نہیں کہ والی جی نے کسی سازش کے تحت مجھے یہاں بھیجاہو۔اب اگراس نہ خانے میں میرے اور با گو کے ساتھ کچھ ہو جاتاتو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا تھی۔ ہمیں مار کراسی تہ خانے کے کچے فرش میں یوں گاڑا جاسکتا تھا کہ کسی کو ہمارانام ونشان تک نہ ملتا۔ یا پھر ہمیں قتل کرکے ہماری لاشیں کھیتوں میں بھینکی جاسکتی تھیں اور اس کا الزام بہ آسانی مو کھلوں پر وهراجاسكناتها\_

مگر پھر میں والی جی کی صورت ذہن میں لاتااوران کے رویے پر غور کرتا۔میر ادل گواہی دینے لگتا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں۔والی جی ایبانہیں کریں گے۔یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند دن بعد جب حالات ٹھیک ہو جائیں، وہ مجھے اپنی حویلی اور نو کری سے نکال دیں اور حکم دیں کہ میں دوبارہ اپنی شکل نہ دکھاؤں لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کریں گے۔

میں نے بتایا ہے کہ اس کچے تہ خانے میں ہمیں ہر طرح کی سہولت حاصل تھی۔ سوائے اس کے کہ اصطبل کی ملکی سی بوآتی تھی اور وہ بھی اس وقت جب یہاں کا اکلوتا در وازہ کھلتا تھا۔اس تہ خانے کے تین چار کمرے تھے۔اندر ونی دیوار وں میں سلاخ دار

چند منٹ بعد ہماری دیکھ بھال کرنے والار شید عرف شید ااندر آیاتو میں نے اس سے پوچھا۔ "بہ کڑی کس چکر میں یہاں تاڑی گئی ہے۔ یہ شکل سے تو بڑی معصوم سی لگتی ہے۔"

الشكل پرنه جاؤخاور صيب! بيرا يك نمبركي فقے كٹنی \_\_\_\_چالوكڑى ہے۔ اشيرے نے دبی آواز ميں كہا۔

"كوئى چن چرها يا ہے اس نے ؟" با گونے بوچھا۔

"کوئی ایک چن؟ چن پرچن چڑھار ہی ہے۔والی جی تک نے منت ترلا کرکے دیکھا، پریہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔غیر برادری کے بندے سے ملتی ہے۔۔۔۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ دشمن برادری کے بندے سے ملتی ہے۔ "

میں نے چونک کر کہا۔ "کہیں ہے وہی کڑی شمینہ تو نہیں جو کچھ دن پہلے کھیتوں میں پکڑی گئی تھی؟"

"آ ہوجی! وہی ہے۔ یہ مو کھلوں کے منڈ ہے ہے ملتی ہے۔ سناہے کہ وہ کھیتوں میں ہی اس کے ساتھ برا بھلا کر کے جاتا ہے۔ اس سورنی کو بھی ذلیل ہونے کا چسکا پڑ گیا ہے۔ لا کھ منع یکھ دیر تک در وازہ بیٹنے اور دہائی دینے کے بعد وہ بے دم سی ہو کر کیے فرش پر ہی بیٹھ گئ۔
اس کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ لڑکی قبول صورت تھی۔ پہلی نظر میں مجھے اس کے چہرے پر معصومیت اور سچائی نظر آئی۔

باگونے کھڑ کی اس طرح بند کرر کھی تھی کہ دونوں پیٹ کے در میان دو تین اپنچ کی در زباقی رہ گئی تھی۔ ہم تولڑ کی کود کیھ سکتے تھے مگر شاید وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں لڑکی کا طویل سابیہ دیوار پر لرز تاد کھائی دیتا تھا۔

"كون لا ياہے اسے يہاں؟" ميں نے با كوسے بوجھا۔

"چود هری عزیز صاحب اور ان کے دوبندے ابھی چھوڑ کر گئے ہیں۔"

"معامله كياہے؟"

" پتانهیں۔۔۔۔ بیداندر نہیں گھس رہی تھی۔چود ھری عزیز صاحب نے اسے دو تین چیبر میں بھی ماری ہیں۔" میں اور باگود هیمی آوازوں کے ساتھ اس صورتِ حال پر تنجرہ کرتے رہے۔" یہ کوئی بیار شیار کامعاملہ ہے شاید۔" باگونے خیال ظاہر کیا۔

"ہوسکتاہے اور نہیں بھی۔۔۔۔ "میں نے کہا۔" یہ کڑی عمر میں مو کھل باشاسے کافی جمود ٹی نظر آتی ہے۔ ویسے بھی باشاشکل سے ایک نمبر کا خرانٹ اور ڈھاڈالگتاہے۔ یہ بالکل معصوم گھگی (فاختہ) کی طرح ہے۔اور ہواس لیے سکتاہے کہ بیار محبت کرنے والے شکل، عمر، ذات شات بچھ نہیں دیکھتے۔"

لڑکی قریباً پانچ گھنٹے تک اسی تہ خانے میں رہی۔روروکراس نے براحال کر لیا تھا۔اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ بھی وہ اللہ سے مدد مانگنے لگتی اور بھی ان بندوں سے جنہوں نے اسے یہاں بند کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم بھی اس کے آس پاس موجود ہیں۔وہ ہمیں بھی کئی بار پکار چکی تھی مگر ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کرنے پر بھی بھا گی جاتی ہے اس بد معاش کے پاس آج سویر سے پھر پکڑی گئی ہے۔ میر اتودل چاہتا ہے ، والی جی اسے حجبت سے الٹا لٹکا کر اس کی چمڑی اتر وادیں۔۔۔۔"

" پیو بھرا(والداور بھائی)وغیرہ نہیں ہیں اس کے؟" میں نے یو جھا۔

"کوئی نہیں ہے جی۔ اسی لیے تو مجھری پھرتی ہے۔ بس ایک مال ہے، اس کویہ پچھ سمجھتی نہیں۔ تین بہنیں اس سے بڑی ہیں۔ وہ بھی غیر شادی شدہ ہیں۔ اپنے کر تو توں سے ان کی بیڑیوں میں بھی وٹے ڈال رہی ہے۔ "

"وہ منڈاکون ہے؟" میں نے تصدیق کرنے کے لیے شیدے سے پوچھا۔

" پاشانام ہے جی اس کا۔ مو کھل پاشا بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی لمباچوڑ اہدؤش ہے جی، جس نے آپ کو تھیڑ مارا تھا۔ ویسے وہ بندہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو تھیڑ مارا تھا۔ ویسے وہ بندہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کواس کی طرف سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ "

شاید شیدے کے ساتھ ہماری گفتگو کچھ دیر مزید جاری رہتی مگراسی دوران میں لڑکی شمینہ نے پھر واویلا نثر وع کر دیا۔وہ رونے چلانے لگی اور در وازے پر دوہ تر مارنے لگی۔وہ دھمکی دے رہی تھی کہ اپنی جان لے لگی۔شیدا باہر والوں کوصورت ِحال سے آگاہ کرنے کے دے رہی تھی کہ اپنی جان لے لے گی۔شیدا باہر والوں کوصورت ِحال سے آگاہ کرنے کے

اس کی سیاہ آئکھوں میں خوف وہراس کے سوااور پچھ نہیں تھا۔خاص طور سے وہ چود ھری عزیز سے خو فنر دہ نظر آتی تھی۔والی جی نے چود ھری عزیز کے کان میں ہولے سے پچھ کہا۔ وہ لڑکی کو آتشیں نظروں سے دیکھااور برابھلا کہتا ہوا باہر چلا گیا۔دونوں کارند ہے بھی باہر موجو درہا۔والی جی نے لڑکی کو نسبتاً نرم لہجے نکل گئے۔بس ایک کارندہ درواز ہے سے باہر موجو درہا۔والی جی نے لڑکی کو نسبتاً نرم لہجے میں پچھ سمجھایا بچھایا۔ان کی آواز ہم تک نہیں پپنچر ہی تھی۔بس کوئی کوئی لفظ کانوں میں پڑتا تھا۔ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ لڑکی کو مو کھل پاشا سے نہ ملنے کی وار ننگ دے رہے ہیں۔ لڑکی بار باروعدہ کررہی تھی کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔وہ اان کی ہدایت پر چلے گی اور برادری کی عزت خراب نہیں کرے گی۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

قریباً شام کے وقت نہ خانے کا دروازہ کھلا اور میں نے والی جی کو دیکھا۔ چود ھری عزیزان کے ساتھ تھا۔ وہ مسلح کارندے بھی تھے۔ جو نہی ایک کارندے نے لڑکی کے کمرے والا دروازہ کھولا، وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور والی جی کے قدموں میں گرگئی۔ "مجھے معاف کر دیں والی جی ۔ جھے معاف کر دیں والی جی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میں اب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہیں نہیں جاؤں گی۔ جیسا کہیں گے، ویسا کروں گی۔ "

" یہ تو تم پہلے بھی کہتی رہی ہو۔ "والی جی نے بھاری آواز میں کہا۔

"بس جی غلطی ہو گئی جی۔ اب نہیں ہو گی۔ ہم آپ کے نوکر ہیں جی۔۔۔۔ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے۔ آپ کے حکم پر جان بھی دے سکتے ہیں۔"

"جان دے سکتی ہو۔۔۔۔پراس زانی کے ساتھ کھیتوں میں گھسٹا بند نہیں کر سکتی ہو۔"
چود هری عزیز نے زہر یلے لہجے میں کہا۔اس نے ایک جھٹکے سے لڑکی کو والی جی کے قد موں
سے پیچھے ہٹا یا اور پھنکار کر کہا۔"اس کی باتوں پر نہ جائیں بھائیا جی ! بیہ گھی سید ھی انگلیوں سے
نکلنے والا نہیں ہے۔اس کو بندر ہنے دیں یہاں دوچار ہفتے اور اس کے ساتھ دو تین ہو ہلی کتے
بھی باندھ دیں یہاں۔۔۔۔۔یہ کتوں کے ساتھ رہنے کے لاگت ہے۔"

وہ چلے گئے اور میں سوچتارہا۔ والی جی کارویہ سمجھ سے باہر تھا۔ یقیناً وہ میرے اور بیگم بلقیس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے،اس کے باوجودا نہوں نے ابھی تک مجھ پر کچھ ظاہر کیا تھانہ مجھے یہاں سے دفع ہونے کا حکم دیا تھا۔ شاید وہ کوئی در میانی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کوئی ایساطریقہ کہ میں ان کے قریب رہ سکوں۔ مو کھلوں کے

کچھ دیر بعد والی جی نے در وازے سے باہر کھڑے کارندے کو اندر بلا یااور اسے لڑکی کو باہر لے جانے کے لیے کہا۔ بیر لڑکی والا معاملہ ختم ہواتو والی جی ہماری طرف آگئے۔میرے دل کی د هر کنیں تیز ہور ہی تھیں۔ میں والی جی کے چہرے کے تاثرات سے جاننے کی کوشش كرنے لگاكہ ان كاموڈ كيساہے۔ چہرہ سياٹ تھا۔ تبھی تبھی اندازہ ہوتا تھاكہ وہ گہرى طبيعت

انہوں نے مجھے نار مل کہجے میں مخاطب کیااور بولے۔ "مجھے پتاہے، یہاں تم لو گوں کادم گھٹ رہاہو گا مگر مجبوری تھی۔ بہر حال،اب تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرناپڑے گا۔دوچاردن کی بات ہے۔"

میں نے کہا۔"آپ ہمارے لیے بالکل پریشان نہ ہوں جی۔آپ جہاں بھی رکھیں گے ہم وہاں خوش ہوں گے۔"

"بهر حال،اس رات جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا۔ اگر تمہیں بتانہ چلتا کہ وہاں فارم پر کیا ہورہاہے توان لو گوں نے حد بندی کر کے وہاں قبضہ کر جاناتھا۔ لیکن مجھے بیہ پتانہیں چلاکہ تم آدھی رات کو وہاں پہنچ کیسے گئے؟"

کہنے کو تومیں اپنے ٹھکانے پر واپس آگیا تھالیکن باقی کے حالات بدل گئے تھے۔حامد کے لیے ایک اور ماسٹر کا انتظام کرلیا گیا تھا۔ حویلی کے اندر میر اآناجانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اگروالی جی نے مجھ سے کوئی بات کرنا بھی ہوتی توخود باہر آکر کرتے۔۔۔۔وہ مجھے مردانے میں بھی نہیں بلاتے تھے۔عسکری اپنے کندھے کے زخم سے صحت یاب ہو کرواپس آگیا تھا۔ تاہم ہر تیسرے چوتھے روزاسے مرہم پٹی کے لیے ڈسکہ اسپتال جاناپڑتا تھا۔اس کی غیر موجودگی میں اس کا کمرامیرے استعمال میں آجایا کرتا تھا مگراب پہلے جبیبا نہیں تھا۔اب وہاں نصراللّٰد سو تا تھااور وہی بمبو کاٹ پر حویلی سے آنے والے پیغام وغیرہ سنتا تھا۔

والدهاور عار فہ چند دن نانا کے گھر رہ کرواپس مراد پور آگئی تھیں اور خیریت سے تھیں۔ میں ایک باران سے مل آیااور تسلی تشفی دے آیا۔وقت گزر تاجار ہاتھا۔ بیگم بلقیس سے میر ارابطہ بالکل منقطع تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ حویلی میں موجود ہی نہیں ہیں۔ میں ان کے حوالے سے بہت فکر مند تھا۔ایک دن خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا۔

عسكرى ڈسكے گيا ہوا تھا، والى جى بھى تار يخپر لا ہور گئے ہوئے تھے۔ میں نے نصر اللہ كو بہانے سے ماجھو حلوائی کی طرف گرم جلیبی اور اچھی نسل کی مونگ پھلی لانے کے لیے بھیج دیا۔

ساتھ حالات بہت بگڑ گئے تھے اور والی جی کو مضبوط باز وؤں کی ضرورت تھی لیکن اس کا بیہ مطلب ہر گزنہیں تھا کہ وہ مضبوط بازوؤں کی خاطر اپنی آن بان داؤپر لگانے کو تیار تھے۔اگر وہ چاہتے تواپنے پیسے کے زور پر بڑے سے بڑے پھنے خان کواپنے محافظوں میں شامل کر سکتے تھے۔۔۔۔ا گروہ میرے بارے میں نرمی سے سوچ رہے تھے تواس کی وجہ کچھ اور تھی۔ شاید میں ان کے مزاج کے ہم آ ہنگ ہو کران کی ضرورت بن گیا تھا۔وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کراور بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔

اسی ہفتے ہمیں اس کچے نہ خانے سے نکال لیا گیا۔ میں ایک بار پھر حویلی سے باہر اسی کواٹر نما كمرے ميں پہنچ گيا جہاں اس سے پہلے رہ رہا تھا۔ والی جی كی ہدایت تھی كہ فی الحال میں راجوال سے باہر نہ نکلوں۔ میں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن والی جی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ بہر حال، والی جی نے اپنے طور پر میری والدہ اور بہن کی خیریت دریافت کروائی تھی۔۔۔۔اورانہیں بیہ مشورہ بھی دیا تھاکہ وہ دونوں چندروز کے لیے اپنے کسی عزیزر شنے دار کے ہاں چلی جائیں۔وہ دونوں ایک قریبی گاؤں سکھیرامیں چلی گئی تھیں۔وہاں ہمارے ننھیالی تھے۔ "كيااب ميں آپ كى آواز تھى نہيں سن سكوں گا؟"

" ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کوخوا مخواہ مصیبت میں ڈال دیں گے۔ویسے بھی اب میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے والی جی کو کسی طرح کا صدمہ ہو۔ ہمیں اب بہت مختاط رہنا

"لیکن۔۔۔۔ کبھی کبھار۔" میں نے التجاکے لہجے میں کہا۔

وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولیں۔ "بس یہی ہو سکتاہے کہ کسی وقت وہ تاریخ پر جائیں۔چاچاعسکری بھی کمرے میں نہ ہواور تم اس طرح رابطہ کرلو۔ "وہ بہ دستور دھیمی آواز میں بول رہی تھیں۔

"ميراخيال ہے كه وه چوده پندره تاريخ كو توضر ور جاتے ہيں۔"

"لیکن ضروری تو نہیں کہ چاچا عسکری بھی ان د نوں گیا ہوا ہو۔"

و هڑ کتے دل کے ساتھ میں نے انٹر کام پر حویلی میں رابطہ کیا۔ ڈریہ تھا کہ چود هری عزیزیا فیروزاں میں سے کوئی انٹر کام نہ اٹھالے۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز بیگم بلقیس کی تھی۔ بیہ بچھڑی ہوئی آواز سن کر سینے میں شادیانہ سانج گیا۔

"كىسى ہیں آپ؟" میں نے لرزاں آواز میں پوچھا۔

"بس ٹھیک۔"انہوں نے بہت مدھم اور ڈری ہوئی سی آواز میں جواب دیا۔

"آپ کے لیے بہت پریشان تھامیں۔"

وە ذراتو قف سے بولیں۔"تم نے تو گاؤں چھوڑ کر چلے جاناتھا۔"

"میں تو جار ہاتھا۔اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے جو کچھ ہوا۔اب جھگڑا چل نکلاہے، شاید اسى لئے والى جى چاەر ہے ہیں كه میں فی الحال يہاں رہوں۔"

"ہاں۔ کبھی مجھے لگتاہے کہ وہ تنہیں کھونانہیں چاہتے۔" بیگم بلقیس نے بہ دستور افسر ده آواز میں کہا۔

"مجھے بھی ایساہی لگتاہے۔"

"لیکن ان کی ماں د لشادنے حویلی چھوڑی کیوں تھی؟"

" کچھ بھی نہیں۔ بسابویں چھوٹی ہی بات تھی۔ کچھ پیسے مانگے تھے اس نے۔ بھائی عزیز
(چود ھری عزیز) نے "نہ" کہہ دی۔ اس بات پر اس نے جھٹڑا کیااور حویلی چھوڑ گئی۔ وہ
اچھی تو بڑی تھی لیکن اس میں اکڑ بھی تھی۔ بس اسی اکڑ نے اسے خجل خراب کیا۔ اب خراب
حالت میں ہے۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں کام کرتی

"خود کیا کرتی ہے؟"

"خود توسات آٹھ سال سے کچھ نہیں کرتی۔ گوڈوں کادر دہے۔ یہاں حویلی میں بھی اس کی بڑی بیٹی آسیہ ہی کام کرتی تھی۔ وہ ان سب میں اچھی تھی۔ اس وچاری کی اپنی عمر بھی ستائیس اٹھائیس سال ہو چکی تھی۔۔۔۔۔اس کا نکاح ہوا تھا، پر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ بندہ شر ابی کبابی نکل آیا تھا۔ اب اس نے اپنے ویاہ کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ اس کی ایک

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اس کامیں کچھ نہ کچھ کرلوں گا۔" میں نے کہا۔

"تم والی جی کوہر طرح راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ انہیں کوئی ایک پریشانی نہیں ہے۔ کبھی کہ وہ وہ کمی خبیث ایسی کہت پریشان کرتا ہے۔ وہ بھی خبیث ایسی کہت پریشان کرتا ہے۔ وہ بھی خبیث ایسی وہ یے لگتا ہے کہ شمینہ والا معاملہ بھی انہیں بہت پریشان کرتا ہے۔ وہ بھی خبیث ایسی وہ یے کہ لاکھ منع کرنے پر بھی باز نہیں آر ہی۔ وہ یکا بد معاش ہے جس کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ "

"كياية حويلي ميں نوكري بھي كرتى رہى ہے؟" ميں نے يو چھا۔

" بیہ نہیں،اس کی ماں کرتی تھی اور اس سے پہلے اُس کی ماں کرتی تھی۔ سمجھو کہ بیہ حویلی کے خاند انی ملازم رہے ہیں۔ پھر کسی بات پر شمینہ کی ماں دلشاد، والی جی سے ناراض ہو گئی اور حویلی چھوڑ کر شام پور گاؤں چلی گئی۔اپنی پانچوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے گئی۔"

"میں نے توسناتھا کہ یہ چار بہنیں ہیں۔"

"نہیں، پانچ تھیں۔ بڑی کانام آسیہ تھا۔ وہ کوئی تین سال پہلے بیار ہو کر مرگئی تھی۔اب چار ہیں اور چار وں شادی کے لا کق ہیں۔ بلکہ بڑی دو کی تو عمریں بھی گزرتی جار ہی ہیں اور شادی کسی کی نہیں ہوئی۔اب سناہے کہ کہیں پر بڑی دولڑ کیوں کی بات چل رہی ہے لیکن جس زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

بھی دلادی تھی کہ کم از کم گفتگو کی حد تک رابطہ بر قرار رہ سکتا ہے۔ یہ میرے لئے خوش آئند تھا

\*\*\*

زمین کے گلڑے کے لیے زبر دست قسم کی مقد مے بازی شروع ہو چکی تھی۔کار خانے کا پانی بہ دستور مجھلی فارم کی طرف بہ دستور کھلا ہوا تھا۔

پانی بہ دستور مجھلی فارم کی طرف آتا تھا۔ در وازہ بھی مجھلی فارم کی طرف بہ دستور کھلا ہوا تھا۔

تاہم مو کھلوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔حالا نکہ اس سے پہلے یہ بھی سناجار ہاتھا کہ وہ اس در وازے سے آمدور فت شروع کریں گے۔اب در وازے پر اندرکی طرف تالا پڑار ہتا تھا۔

در حقیقت اب مو کھلوں میں پہلے جیسی تیزی اور تن فن باقی نہیں رہی تھی۔ وہ قدم سوچ کر اٹھارہے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں اچھی طرح آر ہی تھی کہ راجوال والے پوری طرح جاگ رہے ہیں اور اگروہ اینٹ بھینکیں گے تودوسری طرف سے بھی اینٹ ہی آئے گی ۔۔۔۔۔اور ہو سکتا ہے کہ پتھر بھی آ جائے۔ ڈر تھا کہ بڑے مو کھل کے آنے کے بعد

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہی تمنا تھی کہ اس کی چھوٹی چاروں بہنوں کی شادیاں جلدسے جلد ہو جائیں۔ حویلی سے جانے کے بعد بھی اس نے اپنی بہنوں کے لیے بڑی محنت مشقت کی۔ مگر پھر بیار ہو گئ اور ایسی بستر سے لگی کہ اعظی ہی نہیں۔"

بیگم بلقیس نے ذراتو قف کیااور بولیں۔ "میں بیہ سب تمہیں اس لیے بتار ہی ہوں کہ تمہیں شمینہ کے حالات کا پتاہواور والی جی تم سے اس بارے میں کوئی بات کریں تو تم مشورہ دے سکو۔ "

یکا یک دوسری طرف سے کھٹ پیٹ کی آواز آئی۔ بیٹم بلقیس سر گوشی میں بولیں۔"ٹھیک ہے۔ میں بند کرتی ہوں۔چودہ بندرہ تاریخ کوموقع ملاتوبات کریں گے۔"

بمبو کاٹ خاموش ہو گیا۔ بیگم بلقیس کاراز دارانہ انداز مجھے بہت اچھالگتا تھا۔ جب وہ سر گوشی میں بات کرتی تھیں تودیر تک میرے لہو میں خوشگوار ہلچل مجی رہتی تھی۔

بیگم بلقیس کو جیسے خود اپنی سمجھ بھی نہیں آرہی تھی۔ اپنی گفتگو کے ایک فقرے میں انہوں نے رابطہ بالکل منقطع کرنے کی بات کی تھی۔ لیکن اگلے ہی فقرے میں انہوں نے مجھے امید

یہ سنتے ہی ایک دم مجھے مسرت کا حساس ہوالیکن اس کے ساتھ ہی بھاری ذہے داری کا خیال بھی آیا۔ رونق علی دراز میں سے لٹروؤں کا ڈبہ نکال لایااور کھول کرمیرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے لڈو کی طرف ہاتھ بڑھا یا تواس نے میرے ہاتھ پر چیت مارا۔ "نہیں۔۔۔۔یہ تمہاری طرف سے ہیں۔ پہلے ان کی رقم شقم ادا کرو۔میری یہی مہر بانی ہے کہ میں لیتاآیا ہوں۔"

کے سالار محافظ ہو۔"

کوئی بڑا ہنگامہ ہو گالیکن ابھی تک خیریت ہی گزر رہی تھی۔ پچھلے جھکڑے میں میری چلائی ہوئی گولی مو کھل پاشاکے بازومیں لگی تھی تاہم اسے معمولی زخم آیا تھا۔

ایک دن رونق علی میرے پاس میرے کمرے میں آیا۔ میں تواب حویلی میں جاتا نہیں تھا۔ یہ رات کے آٹھ نو بجے کاوقت تھا۔رونق علی کا پبیٹ خوب کساہوا تھا۔ لگتا تھا کہ کہیں سے دو چار چرغے اور اسی مناسبت سے روغنی نان وغیرہ پیٹ میں تھونس کر آباہے۔" کہاں سے آرہے ہورونق بھائی؟" میں نے بوچھا۔

" ڈسکے گیا ہوا تھا۔بس تھوڑا ساجشن منایا ہے اس خوشی کے موقع پر۔"

"خوشی کاموقع؟ کس کی خوشی؟"

"تمهارى خوشى بھائى۔"

"چَنگی بات ہے رونق بھائی۔میری خوشی اور جشن آپ خود ہی مناآئے۔اوریہ کیسی خوشی ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا۔" "یار! تم تومذاق کرنے لگتے ہو۔۔۔۔ چلو،جوجی چاہے منگوالو۔لیکن کچھ منگواؤ ضرور۔ مجھے خوشی اور غم کے موقع پر بھوک بھی کچھ زیادہ لگتی ہے۔"

"سیانے شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی بس دوہی حالتوں کا نام ہے۔۔۔۔ خوشی اور غم!"

"ا چھا، بير بڑھے لکھوں والی چکر دار باتيں چھوڑو۔ مجھے بيہ بتاؤ که کہيں اس خبيث پاشاسے آ منا سامناتو نہيں ہوا۔"

"آمناسامناکیاہوناتھا۔والی جی کے کہنے کے مطابق میں پنڈ کی حدسے باہر ہی نہیں گیا ہوں۔"

"بس اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی لوڑ ہے۔ وہ تھیڑوالی بات بھولے گانہیں۔ بدلہ لینے کے لیے موقعے کی تاک شاک میں ہوگا۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں نے اسے دوسور ویے دیے۔وہ بولا۔" میں بس ایک دوہی کھاؤں گا۔ آج کل بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔اور وہ کیا کہتے ہیں۔۔۔۔۔ کولاسٹر ول بھی!"

"کولیسٹرول توبڑھے گاہی۔ آپ بانی کے علاوہ ہرشے میں مکھن ڈال کر استعمال کرتے ہیں۔" ہیں۔"

"اوئے، مکھن سے کچھ نہیں ہو تاشو تا۔ مکھن تو ٹھنڈ اہو تاہے۔"

"پر کبھی کبھی ٹھنڈا بھی کر دیتاہے۔"

"كيامطلب؟"رونق على نے پورالڈومنہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔

میں نے سنی ان سنی کردی۔ رونق علی نے دو تین لڈو کھانے کا کہاتھا مگر ہوااس کے برعکس۔۔۔۔ بس دو تین لڈوہی بچے۔ پھر وہ کہنے لگا۔ "دیکھو۔ یہ جو دوسور و پیامیں نے تم سے لیا ہے اگر جیب میں رکھوں گاتو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ چلو، اس کی بھی جلیبیاں شلیبیاں منگوالو۔ لیکن جلیبیاں اس وقت ملیں گی نہیں۔۔۔۔ چلو ریوڑیاں ہی منگوالو۔ ویسے بھی میر ابلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔"

منع شنع بھی کیا۔ پھرایک رات وہ لڑ کا پکڑا گیا۔ مو کھل پاشانے اس روتے کر لاتے منڈے کو شیر کے آگے ڈال دیا۔ حویلی کے احاطے میں وہ منڈاشیر کے آگے آگے بھا گتار ہااور دہائی دیتا رہا۔ شیر نے اسے پکڑا۔اس کے دونوں ہاتھوں کو چبالیااوراس کی گردن بھی پیچھے سے اکھیرا دی۔ڈرکے مارے منڈے کا کوئی وارث اس کے پیچھے نہیں آیا۔ مو کھل اپنی حویلی میں ہی ایک دودن اس کی مرہم پٹی کرتے رہے۔وہ منڈ امر گیا۔"

"يوليس تك بات نهيس كئى؟"

"گئی ہو گی۔ پروہ کہتے ہیں ناجس کی لا تھی شاتھی اسی کی تجینس شینس۔ پاشانے مشہور کیا کہ منڈاچوری کی نیت سے ہتھیار لے کر حویلی کے اندر گھسا تھااور اسے شیر نے نہیں، رکھوالی کے کتوں نے بھنجوڑا ہے۔ پڑی واس توایسے ڈرے کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر کہیں غائب شائب ہو گئے۔ پر بعد میں ساتھ والے پنڈ شریف والاکے ایک ماسٹر اشر ف نے منڈے کے ماں پیو کوڈھونڈااور کہا کہ وہ مو کھل پاشاکے خلاف قتل کی رپورٹ شپورٹ درج کرائیں۔ ر بورٹ شپورٹ بھی ہوئی، پر تنہیں کہاہے نا۔۔۔۔ہمارے جیسے دور دراز علاقوں میں

"جب سامنے آئے گاتود کیھ لیں گے جی۔ہماری ہی طرح دوہاتھوں پاؤں اور ایک سر والا بندہ

"وہ تو ٹھیک ہے، پراس کی خصلت بڑی بھیڑی ہے۔وہ پڑی واس (خانہ بدوش) لڑکے والی بات کا پتاہے مجھے؟" میں نے نفی میں سر ہلا یا۔رونق علی بولا۔" یہ ڈھائی تین سال پہلے کی بات ہے۔ بڑی واسوں کا ایک منڈ امو کھلوں کے کھیتوں سے آلو نکا لتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس حرامی نے اس جرم کی سزامنڈے کو بیردی کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا۔" "شیرے آگے؟شیر کہاں سے آگیا؟"

"اس حرامی نے ایک دھاری دار شیر رکھا ہوا ہے۔ زیادہ بڑا نہیں ہے، پرہے توشیر۔اس کو سنگلیاں ڈال کر دیہات میں گھماتاہے اور لو گوں پر دہشت ڈالتاہے۔ سناہے ،اس نے جانور ر کھنے کالائسنس شائیسنس بھی لیاہواہے۔"

یہ واقعی حیران کن اطلاع تھی۔ میں نے کہا۔"آپ لڑکے کی بات بتارہے تھے۔"

" ہاں۔۔۔۔دراصل تھوڑا بہت قصور پڑی واسوں کا بھی تھا۔وہ رات کے وقت مو کھلوں کی بیلیوں (کھیتوں) سے آلو شالوا کھاڑ کرلے جاتے تھے۔مو کھلوں نے انہیں دوچار دفعہ

بیوی، دو بچاور چھوٹابھائی جل کرخاکستر ہو گئے۔ بہ ظاہر بیدایک حادثہ تھالیکن علاقے کے واقف حال لوگ جانتے تھے کہ بیرحادثہ کیوں ہوااور کسنے کیا۔عام لو گوں کو بھی یقین تھا اورہے کہ اس کے پیچیے مو کھل پاشاکا ہاتھ تھا۔

مو کھل پاشاکے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔اس سنسنی میں ڈر کی آمیزش نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی ترنگ تھی اور اس ترنگ سے بیہ خواہش پیداہور ہی تھی کہ میں اس خطر ناک بندے کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر ديكھوں۔ پھر مجھے اس معصوم ثمينه كاخيال آيااور مجھے تعجب ہونے لگاكه اگر بإشاوا قعی اتنا خطرناک اور غلط کارہے تو پھر شمینہ نے اس سے یارانہ کیوں بنایا ہواہے؟ کہیں رونق علی کے قیانے کے مطابق وہ واقعی کسی چکر میں تو نہیں بچنسی ہوئی؟ا گرایساتھاتو پھراسے مدد کی ضرورت تھی لیکن مدد توتب ہوتی جب حقیقت کا پتا چلتا۔

\*\*\*

کمزور کا کچھ نہیں بنتااور نہ ہی اس کی کوئی سنتا ہے۔الٹا کمزور کی مدد کرنے والا بھی پھنستا

"كياماسٹر انثر ف تھی تھیس گيا؟"

" پالکل کچنس گیا بھئی۔اور لو گوں کو پکا یقین ہے کہ ماسٹر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا،اس کے بیچھے پاشاکا ہاتھ ہی تھا۔"

اس کے بعدرونق علی نے مجھے اس موقعے کاسب سے لرزہ خیز حصہ سنایا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ چونکہ ماسٹر انثر ف نے مقتول کے وار ثوں کو مقد مہ کرنے پر اکسایا تھااور سینہ تان کر گواہی وغيره بھی دی تھی،اس ليے مو کھلوں کورنج تھا۔ بعد میں مقدمہ توخارج ہو گياپر مو کھلوں کے دل میں رنج رہا۔۔۔۔خاص طور سے مو کھل پاشا کے دل میں۔ماسٹر اشر ف کی تنخواہ معمولی تھی۔ گزربسر کے لیے ماسٹر انثر ف کا حجو ٹابھائی گھر میں ہی دیسی طرز کی ماچسیں بناتا تھا۔اشرف کی بیوی اور دو بیچے بھی اس کام میں شریک ہوتے تھے۔۔۔۔ کوئی ایک سال پہلے ان کے گھر رکھی ہوئی گندھک پاپٹاس میں زور دار دھاکا ہوااور ساراگھر دھڑادھڑ جلنے لگا۔ ماسٹر انثر ف کے گھر میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ ماسٹر انثر ف کے علاوہ اس کی

اب دوسراانٹر کام میرے کمرے کے اندر چوبی الماری کے ایک دراز میں مقفل تھااور میں بے چینی سے کسی اچھے وقت کا نظار کر رہاتھا۔ یہ اچھاوقت دوہ فتے بعد آیا۔ والی جی اور چود هری عزیز دونوں کو تاریخ پر جاناپڑا۔ رات کو میں نے بیگم بلقیس سے رابطہ کیا۔۔۔۔ ہمارے در میان دیر تک باتیں ہوئیں۔ لیکن اب میں محسوس کر رہاتھا کہ وہ گفتگو میں کا فی مختاط ہیں۔ میں اب انہیں بیگم بلقیس کے بجائے صرف بلقیس کہنے لگا تھا۔

میں نے کہا۔ "بلقیس! آپ کو کیسالگتاہے؟ مجھے تولگتاہے کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہور ہے ہیں۔ کہیں ہیہ۔۔۔۔واپسی کاسفر تو نہیں ہو گیا؟"

وہ پہلی بار ذراسا ہنسیں اور دلنواز کہجے میں ایک جملہ کہا۔"اب واپسی شاید ممکن نہیں ہے خاور!"

میرے دل کے بھتے ہوئے دیے میں جیسے پھرسے تیل پڑگیا۔ میں نے جذبات سے بو حجل لہجے میں کہا۔ "میں آپ کی آواز کو ترس رہا ہوں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چاہیے عسکری کی جگہ لینے کے بعد میری مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔نصراللہ میرے معاون کا کرداراداکررہاتھا۔ میں نے نصراللہ کو پوری عزت اور محبت دی تھی۔اسے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ہم سائیسوں کی مددسے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے۔اسلح کودیکھتے بھالتے ،بندوں کو چوکس رکھتے۔ شکاری جانوروں یعنی کتوں اور بازوں وغیرہ کے نگران بھی مجھ سے رابطے میں رہتے اورا پنی رپورٹیس دیتے رہتے۔

ان ساری مصروفیات میں بھی بیگم بلقیس کا خیال چند کمحوں کے لیے بھی ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ اتفا قا چودہ پندرہ تاریخ کو والی جی راجوال سے باہر نہیں گئے۔ مجھے مزید دوہ فقے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میں، میں نے ایک بہت اہم کام کیا۔ پچھ لائسنسی بندو قوں کی مرمت کروانے کے لیے میں گو جرانوالہ گیا تولا ہور کا بھی چکرلگا آیا۔ لا ہور کی شاہ عالم مارکیٹ سے میں نے 18 واٹ کا ایک اورانٹر کام خرید ااور اس کا تاراور کنیکٹر وغیرہ لیا۔ راجوال واپس پہنچنے کے دو دن بعد مجھے ایک سنہری موقع مل گیا۔ میں نے چاہے عسکری کے مرے میں جھت کے پاس سے انٹر کام کا تار ڈھونڈ ااور اس تار کو نئے تارسے منسلک کردیا۔ نئے تارکو جھت کی سرکیوں کے اندر سے گزار گزار کرمیں اپنے کمرے تک لے آیا۔ یہ ساراکام میں حجیت کی سرکیوں کے اندر سے گزار گزار کرمیں اپنے کمرے تک لے آیا۔ یہ ساراکام میں

وه میری بات سمجھتے ہوئے شرمیلے انداز میں بولیں۔"تو۔۔۔۔اب کچھ نہیں۔بس اب سنجل جاناچاہیے۔"

وہ سنجلنے کی بات تو کرتی تھیں مگرایسے میٹھے انداز میں کہ مزید بکھرنے کودل چاہئے لگتا تھا۔

والی صاحب دودن مزید نہیں آئے اور ہمارے در میان باتیں ہوتی رہیں۔ چاہیے عسکری والا کمرااب مستقل طور پر منشی منظور کو دے دیا گیا تھا۔ منشی منظور ہی حویلی سے پیغام رسانی کا ذمے دار کھہر اتھا۔ وہ جلدی سوجاتا تھا۔ پھر بھی میں مختاط رہتا تھا کہ کسی وقت وہ اپنی طرف سے ریسیورنہ اٹھالے۔ بیہ عجیب سابہاؤتھاجس میں ہم دونوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے کھر بهناشر وع كردياتها\_

میرے گھر کی مالی حالت اب کافی بہتر تھی۔والدہ اور عارفہ مجھے سے خوش تھیں۔والدہ نے اصرار کرکے مجھے سے نیلی بار کی ایک تجھینس منگوالی۔اس کے سینگ مڑے ہوئے تھے اور پنڈاخوب چیک دار تھا۔ صبح اور شام کادودھ ملاکر کوئی بندرہ کلوہو جاتا تھا۔ والدہ یعنی ہے بے دودھ کوخداکانور کہتی تھیں۔اس"نور"کوسنجالنے، جمانے، بلونے اوراس میں سے مکھن نکالنے میں انہیں بڑامز ہ آتا تھا۔وہ ساراد ن بس اسی کام میں لگی رہتی تھیں۔میں گاؤں جاتا تو

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"بول تورہی ہوں دو گھنٹے سے۔"

"وہ تو ٹھیک ہے مگر کانوں کو کچھ اور عادت بھی پڑگئی ہے۔"

وه چیکے انداز میں ہنسیں۔"نہیں۔۔۔۔اب بس۔"

"اسى كئے تو كہه رہاہوں كه كہيں واپسى توشر وع نہيں ہو گئى؟"

وہ کچھ دیر تذبذب میں رہیں پھر میرے اصر ارپر انہوں نے ہیر وارث شاہ کا ایک ایسا بندسنایا جس میں نا قابل مزاحمت محبت کے ساتھ ساتھ مجبوریوں اور ناموافق حالات کا تذکرہ بھی تھا۔اس کے علاوہ اس ناطاقتی ، نار سائی اور خوف کا بیان تھاجو ہمیشہ عورت ذات کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ آخر میں پھرامید کی ایک کرن سی تھی۔

سے بات توبہ ہے کہ ان کے گانے سے بھی زیادہ مجھے ان کی سوالیہ "بس اکامزہ آتا تھاجو گانے کے آخر میں کہتی تھیں۔اس مرتبہ بھی آخر میں انہوں نے بڑے دل رباانداز میں "بس؟" کہااور میں بوری جان سے تڑپ گیا۔

میں نے کہا۔ 'کاش! آپ سامنے ہو تیں تو۔۔۔۔"

"بس اسی بات سے ڈر لگتاہے بہن میری۔۔۔۔اگر لکیریں واقعی سچی ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی گر بڑ گھوٹالا ہو سکتاہے۔ کیا پتا، وہ تینوں آپس میں ہی لڑ بڑیں اور کوئی ایک بھی ہتھ نہ

"مجھے تولگتاہے کہ آپ بس نائک رچاتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔"

بے بے بڑی سنجید گی سے کہتیں۔ "دیکھ پتر خاور! اب اللہ سوہنے نے ہمارا ہتھ سو کھا کر دیا ہے۔جو تھوڑا بہت قرضہ تھاوہ بھی اتر گیا ہے۔اب سب سے پہلے ہم دو کچے پکے کو تھے بنا لیں۔جب تک کو مٹھے بنتے ہیں، میں تیرے لیے کوئی چنگی سی کڑی ڈھونڈ لیتی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں خاورے! اب تو تیرے سرپر سہر ادیکھنے کی آس میں جی رہی ہوں۔"ان کی دن بہ دن بوڑھی ہوتی آئکھوں میں آنسوؤں کی نمی چیک جاتی۔

ہمارے گھر میں بس ایک ہی قابل استعال کمرانھا۔ ہمیں ایک یا دو کمروں کی شدید ضرورت تھی۔اب دیہات میں کہیں کہیں کہیں کے کو تھے بننے شروع ہو گئے تھے۔میر ادل بھی چاہتا تھا کہ ہمارے پنڈمیں پہلا پکا کو ٹھاہمارا ہو۔اس لیے میں ہر مہینے بیسے جمع کررہا تھااوراب بے بے

وہ جہاں بھی ہو تیں، میں انہیں پکڑ کر چار پائی پر لٹاتااور ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا۔ان کے پاؤں دبانے میں جوراحت ملتی تھی اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔عارفہ ہروقت میری شادی کی بات کرتی رہتی۔

میں کہتا۔"توبڑی خچری ہے۔شادی ویاہ کی باتیں اس لیے چھیٹرتی ہے کہ پھر تیری شادی کی باتیں بھی ہوں۔"

"نہیں جی! مجھے کوئی شوق نہیں ہے ویاہ کرانے کا۔"

میں کہتا۔ '' شوق تو مجھے بھی نہیں تھا مگر دیکھو،اب پڑ گیا ہے۔ جا گیر دار صاحب کی ایک نہیں تین بیٹیاں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کرایک سوہنی۔ تینوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون مجھ پر حاوی ہوتی ہے۔میری توسمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کسی وقت تومجھے لگتاہے کہ مجھے ایک نہیں دو۔۔۔۔بلکہ شاید تین شادیاں کرنی پڑیں گی۔"

وہ تنک کر کہتی۔ "مجھی آپ کہتے ہیں کہ میرے ہتھ میں شادی کی لکیر ہی نہیں، مجھی اکٹھی تین و دہٹیوں کے لاڈلے بنتے ہیں۔" ایک دن میں نے کہا۔"بلقیس! میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔"

"كيامطلب-"

"دیکھیں،آپ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتی ہی رہتی ہیں۔آپ کی در جنوں چیزیں میرے پاس جع ہو چکی ہیں لیکن میں آج تک آپ کو پچھ نہیں دے سکا۔"

"كوئى ضرورت نہيں۔بس تم نے كہد ديا، مجھے مل گيا۔"

"نہیں،اس طرح نہیں۔۔۔۔میر ادل چاہتاہے کہ میں اس عید پر آپ کو کچھ دوں اور د يکيس آپ نے انکار نہيں کرنا۔"

" نہیں خاور! یہ ٹھیک نہیں۔"

وہ نہ نہ کرتی رہیں اور میں اپنی بات پراڑار ہا۔

جی کے جستی ٹرنک میں کوئی آٹھ ہزار روپے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک روز میں نے بے بے سے وعدہ کیا کہ جھوٹی عید کے فور آبعد کو تھے بنوانا شروع کرادوں گا۔

راجوال میں حالات ٹھیک جارہے تھے۔ دونمبر بمبو کاٹ اپناکام بڑے اچھے طریقے سے کررہا تھا۔ بیگم بلقیس سے رابطہ جاری تھا۔اب مبھی مبھی والی جی کی موجودگی میں بھی بیگم بلقیس بات کرنے کاموقع نکال لیتی تھیں۔جب والی جی سورہے ہوتے، وہ انٹر کام پر ایک بیل کرکے بند کر دیتیں۔ منشی منظور کو کچھ اندازہ نہ ہوتا کہ بیل کیوں ہوئی ہے۔وہ اکثر ریسیور ہی نها تھاتا۔ مجھی مجھی ریسیورا تھالیتااورا یک دود فعہ ہیلو کہہ کر بند کر دیتا۔میرے والے انٹر کام پر بہت مدھم بیل ہوتی تھی۔ منشی منظور کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کال کرتا اور بیگم بلقیس کی بے مثال آواز کا رس میرے کانوں میں ٹیکنا شروع ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں، بیرسب کچھ غلط تھا مگراس کے ہونے پانہ ہونے پر ہمارابس نہیں تھا۔خاص طور سے میراتو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں سرتا پابیگم بلقیس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ جسم کے ایک ایک روئیں میں ان کی چاہت بس چکی تھی۔اور میں جانتا تھا کہ وہ ایک بیوی ہیں،ایک جوان

بیگم بلقیس سے بات ہونے کے بعد میں نے سو چناشر وع کیا کہ انہیں کیادیا جائے۔۔۔۔
میں نے بازار میں خریداری نہیں کی تھی۔اس کام میں مجھے ذرہ بھر دلچیبی نہیں۔۔۔۔ کبھی شادی بیاہ کے موقع پر بے بے جی یاعار فہ بہت زور لگا تیں کہ میں خریداری کے لیے ان کے ساتھ ڈسکے تک ہی چلا جاؤں لیکن میں مان کر نہیں دیتا تھا۔ سو بہانے بنانا تھااور بالآخر جان حچھڑانے میں کامیاب ہو جاتا۔اب زندگی میں پہلی بار میر ادل بازار جانے کواور خریداری کرنے کو چاہا۔۔۔۔۔اور اس طرح چاہا کہ میں باقی سب بچھ بھول گیا۔

میں پورے دودن سوچتار ہاکہ اس کو کیا تخفہ دوں جو میری رگ جاں سے بھی قریب ہو چکا ہے۔ ہر تخفہ حقیر اور ہر ارادہ چھوٹا محسوس ہور ہاتھا۔ کوئی ایسی چیز در کار تھی جو مخضر ہواور فیمتی بھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی طلائی زیور ہی ہو سکتا تھا۔۔۔۔۔

مجھے پتاتھا کہ بیگم بلقیس ایک جاگیر دارکی بیوی ہیں اور ان کے پاس ایک سے بڑھ کرایک گہنا ہوگا۔ شادی کے موقعے پر میں نے انہیں نہایت فیمتی ہار اور جھکے پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک جاگیر دار اور ایک ملازم پیشہ کا مقابلہ کہاں ہو سکتا تھا؟ لیکن کم از کم اس تحفے کے حوالے سے میں بیچھے رہنا نہیں چا ہتا تھا۔

میں ایک دن لا ہور پہنچا اور روزے کی حالت میں سارادن سوہا بازار کے چکر لگا تارہا۔ سوہا بازار کی دکا نیں سونے چاندی کے زیورات سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں کئی بہت بیش قیمت تھے تاہم میری جیب میں صرف وہ آٹھ ہزار روپے تھے جو میں نے کئی ماہ میں جمع کیے تھے تاہم میری جیب میں سرف وہ آٹھ ہزار روپے تھے جو میں نے کئی ماہ میں جمع کیے تھے تاکہ دوکو تھے بن سکیں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک ہار بیگم بلقیس کے شایان شان محسوس ہوا۔ اس میں سیچے تکینے بھی گے ہوئے تھے۔ بیہ نہایت خوبصورت چیز تھی۔ صراف فیس سے تیکا فی قیمت تھی۔

میں دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہی ہار لینا ہے، لہذا میں لا ہوروا پس آگیا۔اگلے تین چارر وزمیں نے بیسیوں کے انتظام میں گزار دیے۔رونق علی نے تین ہزار روپے دیے۔ یاروں دوستوں سے تھوڑا تھوڑاادھار لیا۔ اپنی دو ذاتی چیزیں بیجییں جن میں ایک ولایتی را نفل اور سونے کے دو تعویز (خالی ڈبیاں) شامل تھے۔ میں دوبارہ لا ہور پہنچااور جب مطلوبہ ہار میر ہے ہاتھ میں آیاتویوں لگا کہ زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی حاصل ہوگئی ہے۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ بندے سے ایسے ایسے کام کراتی ہے جو وہ عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے حساب لگایاتو اندازہ ہوا کہ میں نے قریباً پانچ روزاس ہارک

وہ کراہتے ہوئے بولے۔ "آج روزہ رکھا تھا۔ افطاری کے بعد سے سینے میں سخت سران پڑ رہی ہے۔الٹی بھی آئی ہے۔مولوی بشارت نے دوپڑیاں دی تھیں،پر کچھ فرق نہیں پڑا۔اگر تمہارے پاس کوئی دواہے تو۔۔۔۔"

"كيول نهين جي ۔۔۔۔ ہے دوا۔"

"تو پھر لے آؤ۔ "انہوں نے کراہتے ہوئے کہا۔

اب مسئلہ وہی تھا۔ والی جی انگریزی دوا کھاتے نہیں تھے۔الٹی کی دوا" گریوی نبیٹ "تومیں نے بیس کرر تھی ہوئی تھی۔ سینے میں جلن کی معروف دواجیلوسل ٹکیوں کی شکل میں تھی۔ میں نے نصراللہ کو باہر بھیج کر جیلوسل کی پانچ چھ ٹکیاں بھی اسٹیل کے گلاس میں بیس کراخبار کے کاغذ میں بڑیوں کی طرح لیبیٹ لیں۔ متلی کی دوا گریوی نبیٹ بھی میں نے اسی میں مکس کرلی تھی۔اس کے ساتھ ہی میں نے الماری کی مقفل دراز میں سے چھوٹا پیکٹ بھی نکال لیا۔ عيد كار دُاور ہار والا بيك!

لیے مسلسل بھاگ دوڑ کرتے گزارے ہیں لیکن مجھے یوں لگنا تھا جیسے میں نے یہ عرصہ زمین پر خجل خراب ہوتے نہیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے گزارا ہے۔

میں نے ایک جیبوٹاساعید کارڈ بھی لے لیاتھا مگراس پر لکھا کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہ چیزیں پیک کرلیں،اب انہیں بیگم بلقیس تک پہنچانے کامر حلہ تھا۔ میں حویلی کے اندر جاتا نہیں تھا اور وه باهر آتی نهیس تھیں۔اب آمناسامناهو توکیسے؟ میں مختلف طریقے سوچتار ہا۔اسی دوران میں اتفا قاً میری مشکل آسان ہو گئی۔ شایداسی کو قسمت کازور مار ناکہتے ہیں۔ یہ عید سے بس چار پانچ دن پہلے کی بات ہے۔رات کے نوبجے ہوں گے۔ میں کمرے میں تھااور نصراللّٰدے ساتھ ببیٹامونگ بھلی ٹھکوررہاتھا۔ساتھ والے کمرے میں بیل ہوئی،چند سیکنڈ بعد در وازے پر منشی منظور نمو دار ہوااور بولا۔

"خاورے! تخصے والی جی بلارہے ہیں۔"

"كہاں؟" میں نے چونك كر كہا۔

"بمبوكاث پر!"

یہ خطرناک کمجے تھے۔ تاجو ارد گردموجود تھی اور حامد بھی جاگ رہاتھا۔ فیروزال کی آواز کہیں باس سے آرہی تھی۔ بیگم بلقیس نے عجیب انداز سے نفی میں سر ہلا یا اور بدن چراکر میرے باس سے گزرنا چاہا میں نے ایک بار پھر پیکٹ انہیں تھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایٹ ہاتھ شال سے باہر نہیں نکالے اور تیزی کے ساتھ میرے باس سے گزریں۔

ان ساعتوں میں ایک عجیب سی جھنجھلا ہٹ نے مجھے گھیرا۔ میں نے مشینی انداز میں ہاتھ کو حرکت دی اور پیک بیگیم بلقیس کے سامنے فرش پر بچینک دیا۔ انہوں نے پیک کو گرتے دیکھا مگراسے اٹھائے بغیر کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی لمبے ڈگ بھر تابیر ونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ایک لمجے کے لیے مڑ کر دیکھا۔ بیگم بلقیس دوبارہ کمرے سے نمودار ہوئیں۔ انہوں نے پیٹ اٹھاکر اپنی شال کے نیچ چھپا یا اور اندر چلی گئیں۔

www.pakistanipoint.com

کئی ماہ بعد میں حویلی میں داخل ہوااور والی جی کے کمرے میں پہنچا۔ انہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے حقیقی پریشانی ہوتی تھی۔ بیگم بلقیس والی جی کو بیالی سے پانی پلار ہی تھیں۔ انہوں نے اوڑھنی کواس طرح سر پر ڈھلکار کھاتھا کہ چہرے پر چھوٹاسا گھو تکھٹ بن گیاتھا۔ میرے آنے کے بعد وہ باہر چلی گئیں۔ تاجو ہمارے آس پاس ہی موجو در ہی۔ میں نے والی جی کود وا کھلائی۔ ان کے پاس بیٹھ کران کا حال احوال دریافت کر تار ہا۔ ایک دم میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "والی جی ایک چھوٹی پڑیاتورہ ہی گئی ہے، میں ابھی لے کر آیا۔ "

انہوںنے اثبات میں سر ہلایا۔

دراصل مجھے قد موں کی چاپ سے اندازہ ہوا تھا کہ بیگم بلقیس زنان خانے کے داخلی در وازے کی طرف جاتا توان سے آمنا مامنا ہو سکتا تھا۔ میں در وازے کی طرف جاتا توان سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ میں در وازے کی طرف بڑھا اور بالکل اسی طرح ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا۔ بیگم بلقیس داخلی در وازے کی طرف سے ہو کر واپس آرہی تھیں اور میں جارہا تھا۔ ہماری ملا قات ایک تنگ راہ داری میں ہوئی۔ وہ اپنی گرم شال میں بچھ سمٹی ہوئی سی تھیں۔

" پتانہیں کیا ہو گیا تھامجھے۔ بلکہ تب تومیر ادل چاہاتھا کہ اسے کہیں دور پھینکوں۔ کہیں کوڑے وغیرہ میں۔"

"خاور! پیر کیسی با تیں کررہے ہوتم؟"

میں نے گہری سانس لی۔"بلقیس! مجھے لگتاہے کہ میں آپ کے لیے مستقل خطرہ بناہوا ہوں۔آپ کی زندگی بھی میری وجہ سے مشکل میں ہے۔اس کے ساتھ بیاحساس بھی ہے کہ والی جی کود هو کادے رہا ہوں۔ کسی وقت دل چاہتا ہے کہ واقعی سب کچھ چھوڑ کے چلاجاؤں۔ کہیں بہت دور۔۔۔۔جہاں مجھ تک آپ کی کوئی خبر نہ پہنچے اور نہ میری خبر آپ کو ہو۔۔۔۔ مجھی نہ ہو۔"

"لگتاہے ناراض ہو گئے ہو؟"

" نہیں بلقیس! بیہ ناراضگی اپنے آپ سے ہے۔ بیہ بات بھی بار بار ذہن میں آتی ہے کہ آخر اس سلسلے کا انجام کیا ہو گا۔ اور جس چیز کو کوئی انجام ہی نہ دیا جاسکتا ہو، اسے جاری رکھنے سے حاصل؟"

میں در د کی دوا ہیسکو بین کی ایک پسی ہوئی ٹکیا کی پڑیالے کرواپس آگیا۔۔۔۔۔اور والی جی سے کہا کہ وہ درد کے وقت اسے استعال کر سکتے ہیں۔

حویلی سے اپنے کمرے میں واپس آکر میں دیر تک آج کے واقعے کے بارے میں سوچتار ہا۔ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب انٹر کام کی ایک بیل ہوئی۔ منشی منظور آج کل اونچا سنانے والا آله استعال كرر ہاتھا پھر بھى وہ ايك مخضر بيل سے جاگنے والا كہاں تھا۔ يہ بيل بيكم بلقيس كى طرف سے اشارہ تھی۔ میں نے انٹر کام پران سے رابطہ کیا۔ انہوں نے جھوٹتے ہی کہا۔ "بہت بری بات ہے۔۔۔۔بہت ہی بری بات ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟"

"كيامطلب؟"

"ا تنامهنگا تحفه \_\_\_\_ نهیں \_\_\_ میں بیر نہیں لوں گی۔"

"آپ نے لیاہی کب ہے۔ میں تو چینک کر آگیا ہوں۔"

"اور ہاں۔۔۔۔یہ کیا حرکت تھی؟ یہ کیوں کیا تم نے۔۔۔۔اگر کوئی دیکھ لیتا تو پھر؟"

ہم اِد هر اُد هر کی باتیں کرتے رہے۔ میں چو نکہ ہر دوسرے تیسرے روز مچھلی فارم کا چکر لگا كرآتا تھا،اس ليے والى جى مجھ سے وہاں كى صورتِ حال دريافت كرنے لگے۔

پھرانہوں نے ایک قریبی زمیندارسے دس نئے گھوڑے خریدنے کی بات چھٹر دی۔ان کا خیال تھا کہ سودے سے پہلے میں ایک بار چاہیے عسکری کوساتھ لے جاکر گھوڑوں کو دیکھ آؤں۔ باتیں کرتے کرتے ان کی آئکھیں بو جھل ہونے لگیں اور وہ سو گئے۔ در دسے نجات کے بعد عموماً مریض کے ساتھ ایساہی ہوتا ہے۔

آج تاجو بھی کہیں نظر نہیں آرہی تھی۔بس تبھی تبھی قریبی کمروں سے قدموں کی مدھم چاپ ابھرتی تھی۔میرے اندازے کے مطابق یہ بیگم بلقیس ہی تھیں۔میں اب جاناچا ہتا تھا۔ میں کمرے کے دروازے تک پہنچااور کھنکھار کر گلاصاف کیا تاکہ گھروالوں کو پتا چل جائے کہ میں جارہا ہوں۔اس وقت قریبی دروازے پر بیگم بلقیس نمودار ہوئیں۔

اسی دوران میں والی جی کے مسلسل کھانسنے کی آواز آئی۔ بیگم بلقیس نے کہا۔"اچھا، میں انہیں دیکھتی ہول۔۔۔۔بعد میں بات کریں گے۔"

اس کے ساتھ ہی انٹر کام یعنی بمبو کاٹ بند ہو گیا۔

ا گلےروزرات کو نوبجے کے لگ بھگ مجھے والی جی کے بلاوے پر پھر حویلی میں جاناپڑا۔ان کی متلی اب ٹھیک تھی لیکن شام سے پیٹ میں مسلسل در دہور ہاتھا۔ رنگ زرد دکھائی دیتا تھا۔ والی جی کوڈ سکہ جانے اور ڈاکٹر کو د کھانے کامشورہ دینافضول تھا۔انہوں نے مانناہی نہیں تھا۔ میں نے انہیں پسی ہوئی ہیسکو پین کھلائی اور پسی ہوئی جیلوسل کی ایک پڑیا بھی دی۔

میں ان کے پاس ہی بیٹے ارہا وراد ھر اُد ھر کی باتیں کر تارہا۔ چود ھری عزیز بیوی بچوں سمیت کسی شادی پر گو جرانواله میں تھا۔ در دکش دوانے جلد ہی اثر کیااور والی جی کی تکلیف به تدریج كم ہونے لگى۔وہ بولے۔"خاور! بيرتيري دوائيں ہيں توسنياسي،پران ميں سے بُو وہي منحوس انگریزی دواؤں والی آتی ہے۔"

"آرام تودیتی ہیں ناجی۔"

میں نے ان کو بانہوں میں لے لیا۔ میرے ہونٹ مہینوں سے ان کے چہرے کو ترس رہے تنصے۔ان کے لباس کی سر سراہٹ، بدن کی خوشبو، چہرے کانمک، کو کے کالشکارا۔۔۔۔یہ سب کچھ آپس میں گڈمڈ ہو گیااور ایک ایسی جان فنرا کیفیت میں ڈھل گیا جس نے مجھے یک لخت ہواؤں میں اڑادیا۔میرے ہاتھ گتاخ ہونے لگے۔میں نے ان کے کان میں سر گوشی کی۔"کیوں اتنا پیار کرتا ہوں آپسے کیوں کرتا ہوں؟"

اس ہانی ہوئی سر گوشی کاجواب ہانی ہوئی سانسوں کے سوااور پچھ نہ تھا۔احاطے سے پار کوئی گھوڑا ہنہنا یا۔ کسی او نگھتے ہوئے پہرے دارنے دو تین بار کھانسی کی اور ایک بار پھر گہری

"جارہے ہو؟"انہوں نے پوچھا۔ میں نے اثبات میں جواب دیااور زنان خانے کے بیرونی در وازے کی طرف بڑھنے کے لیے راہ داری میں داخل ہوا۔وہ اپنی جگہ کھڑی رہیں اور میری طرف دیکھتی رہیں۔اچانک میرے رگ ویے میں سنسنی دوڑ گئے۔دل کی دھڑ کنیں بورے جسم میں گونجنے لگیں۔میں نے چونک کران کی طرف دیکھا۔ان کی ناک کاکوکا لشکارے مارر ہاتھا۔ ہو نٹول پرایک دبی سی مسکراہٹ تھی۔میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ میں بیگم بلقیس کے مقابل قریباً چارفٹ کی دوری پر کھڑارہ گیا۔ یہ بڑے معنی خیز کھے تھے۔ کچھ دیر بعدانہوں نے شیریں لہجے میں کہا۔"اب کھڑے کیوں ہو، جاتے کیوں

میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ "آپ کہتی ہیں تو چلاجاتا ہوں۔" میں کہہ تورہاتھا مگر میر اسرایا گواہی دے رہاتھا کہ میں پھر ہو چکاہوں۔اب یہاں سے ہلنامیرے لیے بے حدد شوار کام ہوگا۔ کو کے کے لشکارے کے سوا ہر چیز میری نظر میں دھندلا گئی تھی۔

ان کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں لرزے۔ پھرانہوں نے بڑی اداسے میری کلائی تھام لی اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے مجھے ایک نیم تاریک کمرے میں لے آئیں۔اس کمرے میں

خاموشی چھاگئ۔"ناراض ہو گئے تھے؟" بیگم بلقیس نے میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے

"آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔" میں نے کہااور ایک بار پھران میں گم ہونے لگا۔ان کی پشت پر چوبی الماری ہل رہی تھی اور آہٹ پیدا کررہی تھی۔"اب بس کرو۔"انہوں نے کہااورایک اداسے مجھے پیچھے ہٹادیا۔

کسی قریبی کمرے سے فیروزال کی نبیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ "نی تاجو۔۔۔۔ تھوڑا سایانی بلادے۔"

بیگم بلقیس نے کہا۔"اچھا۔اب تم جاؤ۔"

میں واپس مڑا مگر دوقدم چل کر پھر بیگم بلقیس کی طرف آگیا۔ایک عجیب سی جذبات انگیز شوخی نے مجھے پھران کے چہرے پر جھکادیا۔"اوہواب جاؤ بھی۔"انہوں نے ہولے سے

"بمبوكاك پربات كريں گى؟"

"اچھاباباکروں گی۔"

"کتنی دیر میں؟"

"ایک گھنٹے تک۔"

میں واپس آگیا۔میرے روئیں روئیں میں خوشی ناچ رہی تھی۔ایک ایسی مستی جس میں ہر طرح کے اندیشے، خدشات غرق ہو کررہ گئے تھے۔ مجھے اپنے آپ سے ان کی خوشبو آرہی تھی۔ان کے دل نواز چہرے کانمک میرے ہو نٹوں کے رستے میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔میر ادل چاہ رہاتھا کہ اس دل نشیں ملا قات کے مناظر کو تصور میں بساکر آئکھیں بند کرلوں اور سو جاؤں لیکن انجمی کچھ دیر میں ان کی کال آنا تھی۔

میں انٹر کام کے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔جو نہی ان کی طرف سے بیل ہوئی، میں نے فوراًریسیوراٹھالیا۔ "ہیلو!" بیگم بلقیس کی شیریں آواز کانوں میں گو نجی۔

"ہیلو!اب توآپ کے بغیر تھوڑی دیر گزار ناتھی مشکل ہو تاجار ہاہے۔"

"اورا گر لمبی جدائی پڑگئی تو۔۔۔۔"

"كل تمهارے آنے سے انہيں بہت فائدہ ہوا۔ دودن سے بالكل كم صم تھے ليكن تم سے باتیں کرتے رہے۔ دوائی سے ان کی طبیعت بھی بہتر ہوئی۔"

"آپ کے لیے اور ان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔" میں نے کہااور خلوص دل سے کہا۔

"مو کھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی؟"انہوں نے پوچھا۔

"نہیں۔ابھی تک تومعاملہ کنڑول ہے۔بس قانونی کاروائی ہورہی ہے۔"

"اور وہ ثمینہ والامعاملہ ؟میر امطلب ہے،اب تو نہیں مل رہی وہ مو کھلوں کے بندے

"نہیں۔ابھی تک تو کو ئی ایسی اطلاع نہیں ہے جی۔"

"وہاس بات کا بھی دل پر بڑا اثر لے رہے ہیں۔ کچھ بھی ہے، یہ لوگ حویلی کے پرانے ملازم تھے۔۔۔۔بلکہ جدی ملازم کہناچاہیے۔"

"آپ بالکل بے فکر رہیں جی۔ میں نے اور نصر اللہ نے سارے معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔اللہ نے چاہاتوسب ٹھیک ہوجائے گا۔"

" پھر جینامشکل ہو جائے گا۔"وہ خاموش رہیں۔میں نے پوچھا۔" فیروزاں کو شک تو نہیں ہوا۔"انہوں نے نفی میں جواب دیا۔"اور تاجو آج کہاں گئی ہوئی تھی؟"میں نے بوچھا۔

"وه آج مال باب سے ملنے گئی ہوئی تھی۔"

" كئى ہوئى تھى ياآپ نے بھيجاتھا؟ " ميں نے معنی خيز لہجے ميں پوچھا۔

"جو بھی تم سمجھ لو۔" وہ شرمیلے انداز میں مسکراتے کہجے میں بولیں۔

"والى جى اب ٹھيك ہيں؟"

"ہاں۔۔۔۔۔اوران کو ٹھیک رکھنا تمہاری ہی ذمے داری ہے۔"

اا كيول نهيس جي-"

انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ "خاور! والی جی کو تمہاری ضرورت ہے۔وہ ہر معاملے میں تم پر بہت بھر وساکرنے لگے ہیں۔ تمہارے موجود ہونے سے ان کو بہت سہار ا ملتا ہے۔ان سے دور مت ہونا۔تم۔۔۔۔تم ان کی ضرورت بن گئے ہو۔"

"نہیں بلقیس!آپ اس بارے میں بالکل بے فکر رہیں۔"

میں بستر پر نیم دراز ہو کر سوچتار ہا۔ انگیٹھی کی راکھ میں نیم سرخ انگارے جیکتے رہے۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں حویلی کے بہر بے دارکی آواز گو نجتی رہی۔ "جاگتے رہو بھئی۔"
میر کی پلکیں ہو جھل ہونے لگیں۔۔۔۔میں او تکھنے لگا۔۔۔۔۔اس سے پہلے کہ میں سوجاتا،
در واز سے پر دستک ہوئی۔ سر دی میں گرم رضائی سے نکلنا بھی کام رکھتا ہے۔ میں نے وہیں سے پوچھا۔

"کون ہے بھئی؟"

"میں نصر اللہ۔" دبی دبی آواز آئی۔ آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔

نصراللداندر آگیا۔اس کا چبرہ متغیر تھا۔ میں نے لاکٹین کی روشنی میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ "خیر توہے؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

ہم تقریباً ایک گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ ایک بار پھر ہار کا تذکرہ بھی ہوا۔ بیگم بلقیس بار بار کہدرہی تھیں کہ میں نے اتنامہنگا تخفہ کیوں خریدا؟ والی جی کو بیگم بلقیس کے سارے زیورات کاعلم تھا۔ اس لیے بیگم بلقیس نے بیہ ہارایک تکیے میں چھپا کر جستی پیٹی کے سامان میں سب سے نیچے رکھ دیا تھا۔

بات ختم ہونے کے بعد بھی میں دیر تک بیگم بلقیس کے بارے میں سوچتارہا۔ وہ ایک معما تھیں۔۔۔۔۔ان کے محسوسات کو سمجھنامیر ہے لیے ایک نہایت دشوار کام تھا۔ کل میں نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور افسر دہ دلی سے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید میں راجوال چھوڑ جاؤں لیکن آج صورت حال بالکل بدلی ہوئی تھی۔ کسی وقت یوں لگتا تھا کہ وہ والی جی ک خاطر مجھ سے محبت کرتے رہنے کے لیے انہوں خاطر مجھ سے محبت کرتے رہنے کے لیے انہوں نے ایک جواز ڈھونڈلیا تھا۔ انہوں نے ایپ آپ کو یہ کہہ کر مطمن کیا تھا کہ وہ جو پچھ کررہی ہیں، بے شک غلط ہے لیکن اس میں ان کے محبوب شوہر کی بہتری شامل ہے۔۔۔۔۔ ان کو ایک مضبوط سہار امل رہا ہے۔

کہاجاتا تھا، وہ بے آباد بڑی تھی۔ کھوہ کسی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ کھوہ کے ساتھ جو دو تین کچے كرے تھے، وہ بھی ڈھے چکے تھے۔ شايدا يک ٹوٹے بھوٹے كمرے كی حجيت سلامت تھی۔ نصراللّٰدنے پاشاکوانہی کمروں سے نگلتے دیکھاتھا۔اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔وہ جست لگا كر گھوڑے پر سوار ہوا۔ نفر اللہ نے خود كو جھاڑيوں كے ايك حجنڈ كے پیچھے كرليا۔ وہ اس كے پاس سے ہو کر نکلا۔ نصر اللہ وہیں کھڑار ہا۔ دو تین منٹ بعداس نے ایک اور پر چھانواں دیکھا۔ بیر شمینہ تھی۔ مدھم چاندنی میں وہ سکڑی سمٹی نکلی اور پھر کماد کے کھیتوں میں کھس کر شام پور کی طرف چلی گئی۔

"تم نے اچھی طرح دیکھا تھا۔۔۔۔وہ ثمینہ ہی تھی؟"

"ایک سوایک فیصد جی۔اور پاشا بھی مجھ سے بس تین چار گزکے فاصلے سے گزراہے۔" نصرالله کی آواز میں اب بھی ملکی سی لرزش موجود تھی۔

"اس كامطلب ہے كہ بير كوئى عام چكر نہيں ہے۔ كافى بكااور گہر امعاملہ لگتاہے۔"

"خیرہے۔۔۔۔لیکن گر بڑ بھی ہے۔"اس نے اپنے اونی دستانوں والے ہاتھ الگیکھی کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہفتے اور منگل کی رات نصر اللہ تین گھنٹے کا گشت لگا تا تھا۔ آج بھی وہ گشت سے آیا تھا۔

الكياكر برائع ؟ الميس نے بوجھا۔

" به کڑی شمینہ باز نہیں آر ہی۔الو کی پیٹی آج پھر پاشے سے ملی ہے۔ میں خود دیکھ کر آرہا

اطلاع واقعی کافی حیران کن تھی۔"کہاں دیکھاہے تم نے؟"میں نے بوجھا۔

"شام پورسے باہر۔ نمبر دار سعید کھو کھر کے پرانے کھوہ (کنوئیں)پر۔میرے ساتھ نذیر اور ملتانی بھی گشت پر تھے۔روہی کے پاس سے وہ دونوں "رکھ" کی طرف نکل گئے۔ میں نے شام پور کا چکر کاٹنا تھا۔ ابھی میں سعید کے ڈیرے کے پاس تھا کہ مجھے وہ نظر آگیا۔۔۔۔"

"كون\_\_\_\_\_پاشا؟"

" پتانہیں، یہ کڑی کیسے کچنس گئی ہے اس ہدوش کے شکنج میں۔اس کی عزت تومشکل ہی چی ہو گی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اس کی جان بھی نہ چلی جائے۔۔۔۔ یہ بہت غلط بندہ ہے۔"

میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔

صبح سویرے میں اور نصر اللہ گھوڑیوں پر سوار شام پور پہنچے۔ ابھی اند ھیر اپوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ ہرشے اوس میں بھیگی اور ٹھٹری ہوئی تھی۔جوہڑوں کے اوپر برف کی تبلی تہہ جمی ہوئی تقی۔ تازہ یانی کی کھالوں سے ہاکا ہلکاد ھواں اٹھتا تھا۔

سعید کھو کھر کے مسمار شدہ کنوئیں پر ہو کا عالم طاری تھا۔ کنوئیں کے پاس واقع دوکیجے ڈھارے گرچکے تھے۔۔۔۔ تاہم ایک کی حجیت جزوی طور پر سلامت تھی۔ یہاں پر الی کے چند گٹھے بڑے تھے اور کچے فرش پر خشک اُپلوں کے طکڑے بھھرے ہوئے تھے۔ میں نے ٹارچ جلا کردیکھا، پرالی کے در میان بیٹھنے کے لئے تھوڑی سی جگہ بنائی گئی تھی۔ جیسے گھونسلے ہوں۔ یہاں مجھے بھنے ہوئے مرغ کی کچھ ہڈیاں پڑی نظر آئیں۔ یقیناً یہ مرغ یہاں رات کو ہی کھایا گیا تھا۔ سگریٹ کے کچھ ٹکڑے بھی کچے فرش پر پڑے تھے۔ ہم نے پرالی کواد ھر

اُد هر کیاتو قریباً دوفٹ کی گہرائی سے سگریٹوں کاایک پیکٹ اور نثر اب کے دوسیل بند الا مع دستیاب ہوئے۔ یقیناً ان سارے لوازمات کا تعلق باشے اور ثمینہ سے ہی تھا۔

" بيرديكھوجى! "نصراللدنے كچے فرش كى طرف اشارہ كيا۔

ذراد هیان سے دیکھنے پرایک زنانہ اور ایک مردانہ جوتے کے نشان صاف پہچانے جاتے

"اندازه ہو تاہے کہ بیر دونوں پھریہاں آئیں گے۔ان کورنگے ہاتھوں پکڑا جاسکتا ہے۔" نصراللدنے کہا۔

میں خاموش رہا۔میرے کانوں میں بیگم بلقیس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا۔ ثمینہ اور اس کی ماں دلشاد حویلی کے جدی ملاز موں میں سے ہیں اور ان کے لیے والی جی بہت فكر مندر بتے ہیں۔اس جوڑے كور نگے ہاتھوں پکڑنے كامطلب توبيہ ہوتاكہ ثمينہ كى بدنامى کے بوسٹر بھی دیواروں پرلگ جاتے۔ کے حوالے سے چود هری عزیز نے ابھی تک مجھ سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ اب تک اس نے یہی ظاہر کیا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کی آئکھوں میں خاص طرح کی نابیندید گی میرے لیے موجود ہے اور بڑھتی جارہی ہے۔ وسیع و عریض کھیتوں کے در میان شام پور، نیم روشن گھروں کاایک جھوٹاسا مجموعہ تھا۔اس کے ارد گرد کتے شور مچاتے تھے اور اس کے اندر جانے والے راستے ٹھنڈ میں ٹھٹر ہے ہوئے سانپوں کی طرح بے حرکت پڑے تھے۔ گاؤں کے عین وسط میں ہلکی د ھند میں لیٹے ہوئے مسجد کے مینار نظر آرہے تھے۔ چارے سے لدے ہوئے ایک ست روگدھے کے

قریب سے گھوڑی دوڑاتا ہوامیں گاؤں میں داخل ہوگیا۔ دلشاد کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ میں ساری معلومات پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ میں نے لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند سیکنڈ بعد اندر سے ایک مختاط آواز آئی۔ "کون ہے؟"

"میں شاہ خاور ہوں۔والی جی کی طرف سے آیا ہوں۔ ثمینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔"

دروازے کی دوسری طرف چند سیکنڈ کے لیے ایک سہمی ہوئی سی خاموشی رہی۔ پھروہی آواز دوبارہ ابھری۔"کیاکام ہے آپ کو؟" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر پر

www.pakistanipoint.com

مذکورہ جگہ دیکھنے کے بعد ہم واپس آگئے۔ میں اس واقعے کی اطلاع والی جی کودے کران کی پریشانی میں ہر گزاضافہ کرنا نہیں جا ہتا تھا۔ میں نے نصر اللّٰہ کو بھی تاکید کردی کہ وہ فی الحال یہ خبر صرف اور صرف اپنے تک محد ودر کھے۔

اگےروز شام کے فوراً بعد میں حویلی سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے اصطبل سے اپنی گھوڑی نکالی۔۔۔۔کارندے اور محافظ وغیر ہاب مجھے ادب سے سلام کرتے تھے اور مجھے دیکھتے ہی میرے لئے راستہ چھوڑتے تھے۔ ظاہر ہے، اب میں سالار جی تھا۔ چا ہے عسکری کی طرح مجھے بھی والی جی کی طرف سے ایک سرخ پگڑی دی گئی تھی۔ یہ پگڑی امتیاز اور اختیار کا نشان تھی۔ یکئے وقتوں سے یہ خاص پگڑی جاگیر کے سالار محافظ کے لیے مخصوص تھی۔

بہر حال، فی الوقت یہ بگڑی میرے سرپر نہیں تھی۔ میں شلوار قمیض اور واسکٹ میں تھا۔
سر دی سے بچنے کے لئے میں نے حسب رواج ایک گرم لوئی میں منہ سرلیبیٹ رکھا تھا۔
حویلی سے تھوڑی دور میں نے چود هری عزیز کودیکھا۔ وہ ایک سیج سجائے تا نگے پر حویلی کی
طرف آرہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے حسب عادت رعونت سے جواب دیا۔ اس
کی رعونت کو نظر انداز کرتے ہوئے میں شام پور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ویسے بیگم بلقیس

برنگے کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے مختصر برآ مدے میں بھی ایسے چند جیکیلے لباس دیکھے تھے۔۔۔۔ مجھے بیگم بلقیس کی بات یاد آئی۔چندروز پہلے بلقیس بیگم نے بتایا تھا کہ

دلشاد کی دوبڑی بیٹیوں کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی۔

دلثادی آنکھوں میں ڈرے ہوئے سے سوالات تھے۔ میں نے پہلے اپنی بے تکلف باتوں سے اسے نار مل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ قدرے نار مل نظر آنے لگی تو میں اصل موضوع کی طرف آگیا۔ میں نے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ثمینہ کاذکر چھیڑ ااور بتایا کہ والی جی اس کی طرف سے پریشان ہیں۔

دلشاد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے۔اس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ "میری بچیوں کے لیے کسی کوپریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔"

"لیکن امال جی ! جو کچھ ہور ہاہے ،اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ وہ بندہ نہ صرف غیر برادری کا ہے بلکہ دشمن پارٹی کا ہے۔اس میں ہم سب کی عزت بے عزتی کا سوال ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس مرتبہ مجھے ذراعزت سے پکارا گیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بیدلوگ غائبانہ طور پر مجھے اور میری حیثیت کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا۔ "میں یہاں کھڑے کھڑے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ مجھے تھوڑا ساوقت دیں۔ "کچھر میں نے ذراتو قف سے پوچھا۔ "آپ شمینہ کی والدہ ہیں؟ "تو قع کے مطابق اس سوال کا جواب "ہاں "میں آیا۔ میں نے کہا۔

"اماں جی ! پریشان ہونے کی کوئی لوڑ نہیں۔ آپ ماں بجا ہیں اور آپ کی بیٹیاں میری بہنوں کی طرح ہیں۔ آپ دروازہ کھولیں۔ میں بس آپ سے چند باتیں کرناچا ہتا ہوں۔"

یجھ دیر تک اندرسے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ غالباً دروازے کی درزوں سے مجھے اچھ دیر تک اندرسے کھٹے کے اور میں آوازیں آتی رہیں۔ غالباً دروازہ کھولا۔ وہ پچاس کے قریب اچھی طرح دیکھا بھی گیا۔ پھرایک اد میٹر عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ پچاس کے قریب د کھائی دیتی تھی۔ لباس اور چہرے سے غربت ٹپکتی تھی لیکن اس کی آئکھوں میں ایک تمکنت تھی اور ایک طرح کا و قارتھا۔

میں نے سلام کیا۔ عورت مجھے برآ مدے سے گزاد کرایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں ایک پرانے جستی ٹرنک کے اوپر مٹی کادیا جل رہاتھا۔ وہی دیا جس میں روئی کی بتی اور سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور جس کی لو ُ رات کے وقت دیہات کے کیچے کمروں کو عجیب سی اسراریت میں نے امال دلشادسے کہا۔"امال جی! بیر میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ آپ ذرا باہر چلی حائیں۔ میں اس سے اکیلے میں بات کرناچا ہتا ہوں۔"

امال دلشادنے باہر جانے سے انکار کیا مگر میں نے نرمی اور حکمت سے اسے قائل کرلیا۔ میں نے شمینہ کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے یو چھا کہ وہ صاف صاف بتائے کہ چاہتی کیا ہے؟"

اس کے لیجے میں اور جسم میں لرزش نمو دار ہو گئی۔ "میں نے کیا کیا ہے جی۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"عزت بے عزتی کی باتیں میں ارباب (والی جی) سے بہتر سمجھتی ہوں۔ "دلشاد کے لہجے میں زہر پوشیدہ تھا۔ "اور جہال تک ثمینہ کی بات کررہے ہو، وہ بات اب پرانی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میری دھی سے ایک غلطی ہوئی ہے لیکن غلطی کس سے نہیں ہوتی ؟ کون غلطی نہیں کرتا۔ اس پنڈ میں اور کتنی غلطیاں ہور ہی ہیں۔ ان کی طرف کسی کی نظر کیوں نہیں جاتی ؟ اور جہال تک میری دھی کی بات ہے اب وہ سنجل گئ ہے۔ میں نے سنجال لیا ہے اسے۔ مہر بانی کر کے اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہ ہو۔ "

"آپ کامطلب ہے کہ اب ثمینہ کامو کھل پاشاسے کوئی رابطہ نہیں ہے؟"

" نہیں ہے۔ " دلشادنے غصے اور و توق سے کہا۔

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ "امال جی! میں یہاں کوئی تھانے دار بن کر نہیں آیا۔ حالا نکہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ میں صرف آپ کے ہمدر دکے طور پریہاں موجود ہوں۔ مجھے کچھ باتوں کا پتا چلا ہے اور میں نے بیہ باتیں ابھی تک والی جی کو بھی نہیں بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ شمینہ کو یہاں لائیں، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔"

میں نے اپنے لیجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا۔ "دیکھو شمینہ جس طرح سے تم چل رہی ہو،
تم پر بڑا سخت وقت آنے والا ہے۔ اگر اس وقت سے بچناچا ہتی ہو تو مجھے کھل کر بتاد و کہ تم
چاہتی کیا ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ تم بتاؤگی، میں اپنے تک رکھوں گا۔ والی جی تک کو بھی
نہیں بتاؤں گا جس طرح ہو سکا، تمہاری مدد بھی کروں گا۔ "وہ خاموش رہی اور سرجھ کا کر
سسکیاں بھرتی رہی۔

"میرے ہوتے تہ ہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔" میں نے مزید تسلی دی۔ "میں اپنی زبان کے کے پر کٹ مرنے والا بندہ ہوں۔" کچھ دیر تک اس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا۔"کیاوہ تم سے کسی طرح کی زبردستی کررہاہے؟کسی طرح کا دباؤہے تم پر؟"

چند سینڈ تک ساکت رہنے کے بعد اس نے اوڑ ھنی کے بنیجے نفی میں سر ہلایا۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"تم وہ سب کچھ کررہی ہوجس کو نہ کرنے کا تنہیں بار بار کہا گیاہے اور جس سے باز آجانے کا تم نے رور و کر وعدہ بھی کیا تھا۔ تم پھراس بدمعاش سے مل رہی ہواور ہم سب کوذلیل و خوار کرانے پر تلی ہوئی ہو۔ "میں نے دھیمے مگر پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔

"میں کسی سے نہیں مل رہی۔ میں نے تو باہر قدم بھی نہیں رکھا۔" وہ ہکلائی۔

"اور کل رات کو تمہاری روح سعید کے کھوہ پر بہنجی ہوئی تھی۔اور وہاں پر الی کے ڈھیر میں تمہاری روح ہیں ختر ہے کے ساتھ گھس کر ببیٹی ہوئی تھی۔" میں نے واسکٹ کی جیب سے شراب کا سیل بند ادھا نکالا اور سگریٹوں کا وہ بند بیکٹ بھی جو پر الی میں سے ملاتھا۔وہ گنگ ہوگئ۔

میں نے کہا۔ "میرے بندوں نے تم دونوں کو وہاں ڈھارے سے نگلتے دیکھاہے اور ڈھارے کے اندر تم دونوں کا کھر ااب بھی ویسے کا ویسے پڑاہے۔ کہتی ہو تو وہاں پہنچ کر د کھا دیتا ہوں۔"

میں نے ثمینہ کو چھڑانے کی کوشش کی۔امال دلشاد ہے انتہاطیش میں تھی۔وہ ثمینہ کومارتے ہوئے اس کے اوپر ہی گرگئی۔اوپر نیچے رکھی ہوئی تینوں چار بائیاں بھی ڈھے گئیں۔ بڑچھتی پر بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی چینی کی بیالیاں اور پلیٹیں گر کر ٹوٹ گئیں۔

میں نے ڈھال بن کر شمینہ کو بچایا۔ ایک اور لڑکی دنی آ واز میں چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے امال دلشاد کو تھام لیا۔ یقیناً یہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک تھی۔امال دلشاد نے دل دوز آ واز میں شمینہ اور دیگر بیٹیوں کو کوسا۔ "یہ کیوں زندہ ہیں؟ مرجا تیں یہ حرامزادیاں۔ان کے نصیب سڑے ہوئے تھے تو پھریہ خود بھی سڑگئ ہو تیں۔ مرنے والا مرگیا اور مجھے عذا بول میں ڈال گیا۔"

میں نے امال دلشاد کو بہ مشکل سنجالا۔ دوسری لڑکی، شمینہ کو کلاوے میں لے کر باہر چلی گئی۔ مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"تو پھر کیاہے۔۔۔۔ کیاتم اسے بیند کرتی ہو؟" وہ چپر ہی ۔ میں نے دو بار مزیدیمی سوال دہر ایا۔ آخراس نے اثبات میں سر ہلا یااور سسکنے لگی۔ میں نے بوچھا۔" کیاوہ بھی شہیں بیند کرتاہے۔ شادی کرناچاہتاہے تم سے ؟"اس نے روتے روتے پھر اثبات میں سر ہلادیا۔

"کیاتم جانتی ہو کہ وہ دشمن پارٹی کا بندہ ہے اور اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ مشہور ہے۔"

وہ روتے ہوئے بولی۔ "کچھ بھی ہے۔۔۔۔ میں اسے بیند کرتی ہوں۔ اس کا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ لو گوں کا تو کام ہی باتیں کرناہے۔ وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔۔۔۔"

میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ یہ سید ھی سادی لڑکی کس طرح پاشے جیسے شخص کے چکر میں گر فتار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید پچھ کہتا، یکا یک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور امال دلشاد دند ناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں پچھ سمجھ پاتا، اس نے شمینہ کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس پر چلاتے ہوئے گئ زور دار دو ہتڑ اس کے سر پر مارے۔ "حرامزادی، کتی۔۔۔۔ڈائن۔۔۔۔میرے کلیج کو کچا کھانے اس کے سر پر مارے۔ "حرامزادی، کتی۔۔۔۔ڈائن۔۔۔۔میرے کلیج کو کچا کھانے

میں رک گیا۔"میں آپ سے پچھ بات کرناچاہتی ہوں۔"اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں نے آواز سے پہچان لیا۔ یہ وہی بڑی عمر کی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے شمینہ کوامال دلشاد کی مارسے بچانے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ "کون ہوتم؟" میں نے انجان بن کر پوچھا۔

اماں دلشاد کچھ دیر تک روتی رہی پھر بولی۔"اس مرن جو گی نے قشم کھائی تھی کہ اب اس منڈے سے نہیں ملے گی۔اگر ملے گی تومیر امر اہوا منہ دیکھے گی۔ پر بیہ پھر بھی اس کے پاس گئے ہے۔اس نے ہماری عزت نیلام کرنے پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ایسی اولاد کے توٹوٹے

" بچی ہے امال جی ! آپ پر بیثان نہ ہوں۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ آپ بس ذرااس کی تگرانی سخت کردیں۔اسے بتائیں کہ اگراب والی جی نے اسے پکڑلیاتو آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ میں بھی سمجھاتا ہوں اسے۔اور واقعی بیہ کام بہت خطرناک ہے۔"

" پتانہیں کیا ہو گیاہے اسے ؟ کسی نے تعویز بلادیے ہیں ؟ یہ میری سب سے چنگی کڑی تھی، سب سے سمجھدار۔ بڑی بہنوں کو بھی سمجھاتی تھی۔سب کی ہمدر د،سب کی خیر خواہ۔ پراب تواسے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی اس کتے کے چکر میں پڑی ہے کہ سب کچھ کھول گئی ہے۔ حرامزادی میر بھی نہیں دیکھر ہی کہ سومنتوں مرادوں کے بعد بڑی بہنوں کے ہتھ پیلے ہونے لگے ہیں۔ اگراس کے کر تو توں سے ان کاکام بگڑ گیا تو کیا ہو گا۔ وہ دونوں وچاریاں اس کی وجہ سے دن رات سہمی ہوئی ہیں۔۔۔۔"

ا گلےروز میں مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی میاں جی کے قبر ستان کے قریب پہنچ گیا۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے قبر ستان پر نظرر کھی جاسکے۔میر اانداز ایساہی تھا جیسے یہاں رک کر کسی کا نظار کررہاہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک دو راہ گیروں نے مجھے پہچانا بھی ہو مگر کسی نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں گی۔شام کے سائے لمبے ہوتے جارہے تھے مگر شادان نامی وه لڑکی کہیں نظر نہیں آر ہی تھی۔ قبر ستان میں ایک در میانی عمر کی عور ت کے سوااور کوئی نہیں تھا۔وہ کسی تازہ تازہ مرنے والے کی قبر پر فاتحہ خوانی کررہی تھی۔چند کوے ایک جنتر پرسستار ہے تھے۔ جنتر کے نیچ ایک بکری خودرو گھاس پر منہ ماررہی تھی۔ میں یو نہی اِد هر اُد هر گھومتار ہاجیسے فاتحہ خوانی کے لیے کسی خاص قبر کی تلاش ہو۔ آ ہستہ آ ہستہ شام کااند هیر اقرب وجوار کوڈھانپنے لگا۔ شاداں نہیں آئی۔ایک باردل چاہا کہ آج پھراماں دلشاد کے گھر کارخ کروں لیکن پھرارادہ ملتوی کردیا۔۔۔۔اور واپس آگیا۔ ذ ہن میں کئی طرح کی الجھنیں تھیں۔ کسی وقت لگتا تھا کہ شمینہ اور پاشاوالا معاملہ واقعی عشق اور محبت کامعاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور میں خود بھی اسی قول کا شکار تھا، لیکن بیہ بھی ہو سکتا تھا کہ ثمینہ کسی مجبوری کے گھیرے میں ہو۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"میں شمینہ کی سب سے بڑی بہن شاداں ہوں۔"

" ثمينه کي سب سے برطي بهن تو فوت ہو چکي ہے۔"

"ہاں، میں اس کے بعد سب سے بڑی ہوں۔ میں آپ کوایک بہت ضروری بات بتاناچاہتی ہوں۔ کیا آپ کل ڈیگر (عصر) کے بعد میاں جی کے قبر ستان میں آسکتے ہیں؟"

"ا گرتم كهتی ہوتو پہنچ جاؤں گا۔" میں نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔

"تو ٹھیک ہے، کل ڈیگر کے بعد میں وہیں ملوں گی؟"اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہااور تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی۔

جس کووہ میاں جی کا قبرستان کہہ رہی تھی، یہ در ختوں سے گھر اہواایک جھوٹاسا قبرستان تھا اور گاؤں سے کوئی دوفر لانگ باہر تھا۔ جاگیر کا بڑا قبرستان ڈیڑھ دو میل آگے تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں راجوال کی طرف روانہ ہو گیالیکن ذہمن امال دلشاد، ثمینہ اور شاداں میں ہی اٹکار ہا۔ شاداں غالباً میرے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے باہر آگئ تھی اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ یقیناً وہ کوئی الیی خاص بتانا چاہتی تھی جس کاذکر وہ مال اور بہنوں کے سامنے نہیں کرسکتی تھی۔ میرے اندر شجسس گہر اہوتا جارہا تھا۔

ایک دن میرا یار تیمور میرے کمرے میں بیٹا تھا۔ ہم بچپن کے کنگوٹے تھے۔ایک دوسرے کی کوئی بات ہم سے جیبی نہیں رہتی تھی۔ بیگم بلقیس والی بات بھی نہیں جیبی تھی۔ بیگم بلقیس والی بات بھی نہیں جیبی تھی۔ بیگم بلقیس والی بات بھی نہیں جیبی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک تیمور نے کھڑ کی سے باہر دیکھااور مسکراکر بولا۔ "لے بھائی خاورے! تیری ہیر آگئ ہے اپنی سہیلیوں سمیت۔ "میں نے کھڑ کی سے جھا نکااور دھڑ کنیں زیرو زبر ہو گئیں۔

بیگم بلقیس اپنی بہن فرزانہ اور کچھ دیگر عور توں کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھیں۔ تاجو اور فیر وزال وغیر ہ بھی ہمراہ تھیں۔ میں نے آہ بھری۔" ہاں یار! واقعی ایسے نظر آر ہی ہیں جیسے سہیلیوں کے در میان ہیر۔۔۔۔ یا پھر تاروں کے در میان چاند!"
"لکین یہ چاندیہاں لینے کیا آیا ہے؟ میر امطلب ہے کہ یہ توسستاسا بازار ہے۔" تیمور نے سرگوشی کی۔

"پرابان کے آنے سے توسستانہیں رہانا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

نصرالله کومیں ساری صورت ِ حال ہے آگاہ کررہاتھا۔اگلے روز نصر اللہ نے ایک ایسے بندے کی ڈیوٹی قبر ستان پر لگائی جواماں دلشاداوراس کی بیٹیوں کو پہچان سکتا تھا۔غفور نامی اس بندے کے ذمے میر کام تھا کہ وہ عصر کے بعد میاں جی کے قبر ستان پر نظرر کھے اور دیکھے کہ شاداں وہاں فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے یا نہیں۔۔۔۔نصراللہ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہواتھا کہ امال دلشاد کی سب سے بڑی بیٹی آسیہ کی قبراسی قبرستان میں ہےاور عین ممکن تھا کہ اس نے فاتحہ خوانی کے بہانے وہاں آنا ہو۔ غفور دو دن وہاں جاتار ہا مگر میری توقع کے عین مطابق شاداں وہاں نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے اس نے مجھے کچھ بتانے کاارادہ بدل دیاہے۔اسی دوران میں عید کے دن آگئے اور پیہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے پس منظر میں چلا گیا۔ بہر حال، اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ شمینہ جلدہی باشے سے نہیں ملے گی۔

دیہات میں عید کا بناہی ایک انداز ہوتا ہے۔گھروں کولیپایوتا جاتا ہے۔ دیواروں پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ چوڑیاں اور سرخی پاؤڈر بیچنے والی عور تیں گلیوں کے چکر لگاتی ہیں اور اور وہ جو تیری بے بیٹھی ہوئی ہے مراد بور میں۔رات دن تیرے سرپر سہراد کھنے کے سفنے دیکی رہی ہے۔"

"اس کاکوئی قصور نہیں۔۔۔۔اورنہ قصور میراہے۔"میں نے مصنڈی سانس لی۔

بیگم بلقیس دیگر عور تول کے ہمراہ آگے نکل گئی تھیں۔اب میں انہیں دیکھے نہیں سکتا تھا۔ان کا تازہ تازہ تصور آئکھوں میں بساکر میں نے آئکھیں بند کر لیں۔ آج کل پتانہیں کیا ہو تاجارہا تھا۔ ہر وقت نیم تاریک کمرے میں آخری ملا قات کے مناظر ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ ا پنی گستاخیاں اور بیگم بلقیس کی نیم رضامندیاں ذہن میں آتی تھیں اور لہو میں چنگاریاں سی حچوٹے لگتی تھیں۔دل گواہی دینے لگتا تھا کہ اگلی ملاقات میں ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ بیگم بلقیس مجھے مزید قریب آنے کاموقع دیں گی۔ میں اپنی دلی کیفیت چھپانہیں رہاہوں۔ میری محبت میں جہاں لطیف ترین احساسات پوری شدت سے موجود تھے، وہاں جسمانی تقاضے بھی پوری طاقت سے پائے جاتے تھے۔

تیمورنے گہری سانس لی۔"خاورے! تم توشاعر ہوتے جارہے ہو۔ پر سچی بات میں باربار کہوں گا، مجھے اس سارے معاملے کا انجام کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے تولگتا ہے کہ چود ھری عزیزاور والی جی اندر ہی اندر غصہ جمع کررہے ہیں۔ کسی دن دھا کا ہو جائے گا۔"

"اب توجو کچھ بھی ہو۔" میں نے کہااور اس کے ساتھ ہی بیگم بلقیس کا فقرہ کانوں میں گونجنے لگا۔"اب واپسی ناممکن ہے خاور!"

میں بہ دستور کھڑ کی کے راستے عبیر بازار کی طرف دیکھ رہاتھا۔ آج یہاں خاصارش تھا۔ عور تیں، بیچے، مر دسب موجود تھے۔ قریبی دیہات سے بھی عور تیں، چوڑیاں وغیرہ خریدنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھیں۔ بیگم بلقیس کی جال ڈھال میں ایک عجیب سی باو قار کشش تھی۔وہ کمر بالکل سیر ھی رکھ کر چلتی تھیں اور اپنے قدسے زیادہ کمبی لگتی تھیں۔وہ دیگر لڑکیوں کے ساتھ مخالف سمت جارہی تھیں اور ایک لڑکی کی طرح ہی نظر آتی تھیں۔ حالا نکہ حامد کی عمراب نوسال سے کم نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھتار ہلاوراتنے فاصلے سے بھی ان کی کمر کے لوچ اور قد موں کے آ ہنگ کو محسوس کر تارہا۔

"كيا نظروں نظروں ميں كھاجانے كاارادہ ہے؟" تيمورنے فقرہ كسا۔

ہماری گھوڑیاں پاس ہی کھڑی تھیں۔ میں اور تیمور جست لگا کر سوار ہوئے۔ میں نے نصر اللہ سے کہا۔ "بندے لے کر ہمارے پیچھے آؤ۔ "

نفراللہ اصطبل کی طرف بھاگااور ہم اس سمت میں دوڑے جد ھرسے مر دوزن لیکے چلے آئرے جد ھرسے مر دوزن لیکے چلے آئرے بخصے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو تین عارضی د کانوں نے آگ پکڑلی تھی۔ ہر طرف بچوں کے کھلونے اور چوڑیاں اور ربگ برنگے کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔

قریب ہی موجود تین اور گھڑ سوار محافظ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور ہم برق رفتاری سے آگے بڑھے۔ گاؤں سے آگے کھیت تھے۔ کھیتوں میں بھی ہمیں در جنوں افراد نظر آئے جوابنی کسیّاں اور دیگر اوز اراٹھائے گاؤں کی طرف بھاگے آرہے تھے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اوئے! یہ کیاہوا؟" تیمور کی آوازنے مجھے چو نکایا۔

میں نے آئے تھیں کھول کر دیکھا۔ کھڑی سے باہر عید بازار میں بلچل نظر آرہی تھی۔ عور تیں اور نیچے ہر اسال انداز میں بازار سے باہر نکل رہے تھے۔ پھر میں نے ایک ہانچے ہوئے شخص کو دیکھا جو تیز تیز بول کر لوگوں کو کچھ بتار ہاتھا۔ ایک دم چلانے کی بہت سی آوازیں ابھریں اور خریدار بھر"امار کر بازار سے باہر بھاگے۔

میں اور تیمور بھی بری طرح چونکے۔ میں نے تکیے کے بنچے سے پستول نکالا۔ ہم دونوں بھا گتے ہوئے باہر آئے۔ عور تیں، مرد، بچے۔۔۔۔ گھروں کی طرف دوڑے جارہے بھا گتے ہوئے باہر آئے۔ عور تیں، مرد، بچے۔۔۔۔ گھروں کی طرف دوڑے جارہ سے خطے۔افرا تفری میں ایک جلیبی فروش کی ریڑھی الٹ گئی۔ جلتا ہوا گیس سلنڈر لڑھک کر ایک دکان میں گھس گیا۔ایک زور دارد ھاکا ہوااور آناً فاناً دکان نے آگ پکڑلی۔

الکیاہوا؟"میں نے ایک شخص کوز بردستی رو کااور جھنجھوڑ کر پوچھا۔

اس نے جوجواب دیا، وہ ہر گزمیرے گمان میں نہیں تھا۔ وہ دہشت زدہ آ واز میں بولا۔ "شیر آرہاہے۔ "اس کے ساتھ ہی وہ خود کو حچٹر اکر دوڑا۔ موقعے پر ہی مر ہم پٹی کی جار ہی تھی۔اس کی دھوتی کو لنگوٹ کی طرح باندھ کراس کی سانولی ٹائلیں ننگی کر دی گئی تھیں۔ مجھے زخمی کی ایک ران کی پیچیلی طرف پنجے کا گھاؤصاف نظر آیا۔

میں نے سب سے پہلے اس شخص سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے روتے ہوئے جو بچھ بتایا اس سے پتا چلا کہ یہاں چار پانچ بندے اور تین عور تیں کھیت میں کام کر رہی تھیں۔ اتنے میں اچانک دھاری دار شیر کھیت میں گھس آیا۔ اس نے حملہ کر دیا۔ کھیت مز دور روتے چلاتے بھا کے توشیر نے ان کا پیچھا کیا۔ ساتھ والی بیلی میں ایک اور بندے کو بھنجھوڑ دیا پھر کماد میں گھس گیا۔ اتنے میں مو کھل بھی دوگاڑیوں میں وہاں پہنچ گئے۔ ایک لوڈر پر بڑا سا پنجرہ بھی دکھار کر پھر پنجرے میں بند

کردیا۔۔۔۔اور گاڑی کو واپس لے گئے۔اس واقعے میں کل تین بندے زخمی ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کوخشک روہی نالے میں گرنے سے چوٹیں آئی تھیں۔

بہر حال، پچھ بھی تھا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مو کھلوں نے منصوبے کے ساتھ جاگیر کے لوگوں میں خوف وہر اس بھیلانے کی کوشش کی تھی اور پوری طرح کا میاب ہوئے تھے۔ یہ بڑی سنگین نثر ارت تھی۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

ہم نے ایک ایسے ہی حواس باختہ کاشت کار کوروک کر پوچھا۔ اس نے چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ "مو کھلوں نے شیر کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دوبندوں کومار دیا ہے اور اب پنڈکی طرف آرہا ہے۔"

مجھے اپنے کانوں پریفین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ افریقا کا جنگل نہیں تھا، تحصیل ڈسکہ کا علاقہ تھا۔ یہاں جیتے جاگتے لوگ رہتے تھے اور یہاں بھو کے شیر کو کھلا چھوڑنے کی باتیں ہور ہی تھیں۔ شاید کوئی غلط فنہی ہوئی تھی۔

ہم نے پھر گھوڑیاں دوڑائیں۔ راستے میں فق چہروں والے افراد نے چلا چلا کر ہمیں بتایا کہ
آگے شیر ہے۔۔۔۔۔اور لوگوں کو مار رہا ہے۔ شام پور گاؤں سے ذرا پہلے جاگیر کی حد کے
پاس ہی ہمیں کھیتوں میں بہت سے افراد ایک جگہ جمع نظر آئے۔ بیا فراد دو ٹولیوں میں
سخے اور دونوں ٹولیوں میں کوئی ڈیڑھ سوگز کا فاصلہ تھا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دوروالی
ٹولی مو کھلوں کی ہے اور مکئی کے کھیتوں میں پاس والی ٹولی ہمارے لوگوں کی ہے۔ ایک ٹریکٹر
ٹرالی پر دوز خمیوں کو گاؤں کی طرف بھیجا جارہا تھا۔ بید دونوں جاگیر کے کھیت مز دور سخے ان
گرالی پر دوز خمیوں کو گاؤں کی طرف بھیجا جارہا تھا۔ بید دونوں جاگیر کے کھیت مز دور شے ان

مو کھل پاشا کی گہری بھوری آئکھوں میں چند کھے کے لیے حیرت نظر آئی پھراس نے میر ا گریبان پکڑلیااور دہاڑا۔"ا پنی او قات میں رہ اوئے۔ نئیں تواد ھر لاشیں گریں گی۔"

"لاشوں سے کسی اور کوڈرانا۔ تیرے جیسوں کواپنے پیشاب میں بہاتا ہوں حرامزادے۔" میں نے اسے طاقت سے جھنجھوڑا۔

دو اد هیر عمر افراد در میان میں آئے اور مجھے باشاہے دور ہٹانے کی کوشش کی۔اسی دور ان میں کوئی آواز آئی۔" پلس آگئی ہے۔"

ایس انتجاو راناشبیر اوراس کادسته برای تیزی سے گھوڑے دوڑ تاہوامو فعے پر پہنچ گیا۔ بہت سے بولیس والے ہمارے اور مو کھلوں کے در میان کھڑے ہو گئے۔ بیر رانا شبیر کی دلیری ہی تھی۔ورنہ فائر کھل جاتاتوسب سے پہلے پولیس والے ہی نشانہ بنتے۔راناشبیر نے دونوں طرف سے ہتھیار نیچے کرنے کا حکم دیااور دونوں پارٹیوں کو موقعے سے تیس تیس قدم پیچھے ہٹادیا۔ میں بھی مو کھل پاشا کوخونی نظروں سے دیکھتا ہو پیچھے ہٹ گیا۔

اسی دوران میں چود هری عزیز بھی چند سواروں کے ساتھ موقعے پر پہنچ گیا۔ دونوں طرف سے بڑی عمر کے بندے آگے آئے اور زبانی جنگ نثر وع ہوئی۔ مو کھلوں کا ایک شخص ایس

میں نے موقعے پر موجودلو گوں سے پوچھا۔ "مو کھل پاشا بھی ساتھ تھا؟"

"بالكل جى! "ايك ڈرے ہوئے گاڈى نے جواب دیا۔ "وہ اب بھی پہیں ہے۔وہ دیکھیں،وہ سامنے ٹریکٹر کے پاس کھڑاہے۔ نیلے کرتے والا!"

میں نے بہ غور دیکھااور میرے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ بیہ شخص دشمن نمبرایک بنتا جارہا تھا۔اسی دوران نصراللّٰہ قریباً تنین در جن مسلح گھڑ سوار وں کے ساتھ دھول اڑاتا موقعے پر پہنچ گیا۔ مو کھلوں کی طرف بھی کافی بندے جمع تھے۔ میں نے تمام اندیشے بلائے طاق رکھتے ہوئے گھوڑی کو مو کھلوں کی طرف ایرالگادی۔ مجھے آگے بڑھتے دیکھ کرمیرے ساتھی بھی ایک جانباز دستے کی طرح میرے پیچھے آئے۔ پچھلے دووا قعات کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند نتھے۔ چند ہی سیکنڈ میں مو کھل اور ہم آمنے سامنے تتھے۔ میں جست لگا کر گھوڑی سے اتر ااور بے خوفی سے سیر هامو کھل پاشا کی طرف بڑھا۔ دونوں طرف سے رانفلیں کھٹا کھٹ تیار ہو گئیں۔ میں نے بے دھڑک مو کھل باشا کا گریبان پکڑااور جھنجھوڑ کر پوچھا۔ "كياچا ہتاہے تو۔۔۔۔ كياچا ہتاہے؟"ميرى للكار دورتك كونجى۔ گول مول جواب دے دیا۔

عید کے روز ہی میر بے واپس آجانے سے رونق علی بہت خوش تھااس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں باداموں والی دوائی (یعنی مٹھائی) بھی لے کر آیا تھا۔ یہ مٹھائی تازہ تن ہوئی زیادہ مزید ارہوتی ہے۔ میر بیٹے بیٹے وہ قریباآ دھ کلو کھا گیا۔ میں نے کہا۔ "رونق بھائی! آپ نے کہا تھا کہ آپ خوشی میں زیادہ کھاتے ہیں یاغم میں۔ اب یہ جو آ دھ کلو بادام آپ نے فنا کیے ہیں، اس کی وجہ غم ہے یاخوشی ؟"

وه سنجيد گي سے بولا۔ "غم!"

"كيامطلب؟"

اس نے ایک گہری سانس لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر کہنے لگا۔ "یار! مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اور چود ھری عزیز کے تعلقات کچھ گڑ بڑ ہوتے جارہے ہیں۔"

"اب كيابوائي؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ا پی اوراناشبیر سے مخاطب تھااور کہہ رہاتھا۔ "بہ جھوٹ بکتے ہیں۔ بیر زنانے تو کتے کی مار نہیں سہہ سکتے ،ان پر شیر جھوڑ نے کی کیاضر ورت ہے۔ وہ تو غلطی سے باہر نکل گیا تھا۔ ہم اس کے پچھے آئے اور اسے بکڑ کر پنجر ہے میں بند کر لیا۔ "

میں نے بکار کر کہا۔ "فکرنہ کرو۔تم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارے نشانے بھی اتنے ٹھیک نہیں۔ایسی ایسی غلط جگہوں پر گولیاں ماریں گے کہ مرنے کے بعد بھی شر ماتے رہوگے۔"

مو کھل پاشانے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ کوئی جوانی فقرہ کہا جو ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکا۔ تاہم فقرے کی حرارت ہوامیں تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔

\*\*\*\*

میں نے عیدا پنے گاؤں میں بے بے جی اور عارفہ کے ساتھ منانی تھی۔ مگر جس طرح ہنگامی حالات میں چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں ،اسی طرح والی جی نے مجھے بھی راجوال میں رہنے کا بابند کر دیا۔ میں عید کے روز بس ایک دو گھنٹے کے لیے بے بے جی اور عارفہ کے باس رہ کر

عید آئی اور گزر گئی مگر۔۔۔۔ بچھ رو کھی پھیکی رہی۔ لوگ دہشت اور خوف کے نرغے سے نکل نہیں سکے۔ایک رات پھر بمبو کاٹ پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔

انہوں نے کہا۔ "خاور! یقین نہیں آرہا کہ مو کھل اس دشمنی میں اتناآ گے جاسکتے ہیں۔ایسی باتیں تو کہانیوں اور فلموں میں ہوتی ہیں۔انہوں نے ایک بھو کے درندے کو جیتے جاگتے لوگوں کی طرف جھوڑدیا۔وہ تو شکر ہے کہ نیج بچا ہو گیا۔ورنہ کسی کی جان بھی جاسکتی تھی۔ یقین کرو، بچا بھی تک سہمے ہوئے ہیں۔حامد گھرسے ہی نہیں نکاتا۔"

"ہاں،سب پراثرہے کیکن ایک دو ہفتے میں ٹھیک ہوجائے گا۔ آج کافی بندے کھیتوں پر بھی گئے ہیں۔ ایس ایچ اوصاحب بھی بڑا تعاون کررہے ہیں۔ جن چار پانچ کھیتوں میں واقعہ ہوا ہے ،وہاں انہوں نے پولیس کے بندے بھی بٹھائے ہیں۔ہمارے اپنے بندے بھی وہاں دو دن سے گشت کررہے ہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

"بس وہی لڑائی والے واقعے کی بات شات کررہے تھے۔ انہیں اعتراض ہے کہ جب بازار میں کھاکدڑ شکدڑ مجی تووہ بھی موقعے پر ہی موجود تھے لیکن تم نے ان سے مشورہ نہیں کیااور خود ہی نصراللد سے کہہ دیا کہ بندے لے کرمیرے پیچھے آجاؤ۔"

"رونق بھائی! وہ مشورے کاوقت کہاں تھا۔اس وقت تولگ رہاتھا کہ پتانہیں کیا طوفان آگیا ہے۔لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ شیر واقعی راجوال کی طرف آرہا ہے۔"

"پروه کہتے ہیں کہ اگروہاں تھلم کھلالڑائی شروع ہو جاتی تواس کاذمے دار کون ہوتا۔"

"ا گرمجھے سالار بنایا گیاہے تومیری بھی کوئی ذہے داری ہے۔اور میں آپ کوایک بات بتاؤں رونق بھائی! چود ھری عزیز بس مجھے یہاں سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈر ہے ہیں۔ میں ان کو پہلے ہی اچھانہیں لگا۔"

چود هری عزیز کارویہ واقعی خراب ہو تاجار ہاتھا۔ میر ااندازہ تھا کہ چود هری عزیز کواس بات کا بھی پتا چل گیا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ، میں حویلی کے اندر آتاجاتار ہا ہوں۔ پھریہ بھی ممکن ہے کہ اس نے بھگدڑ کے موقعے پر بیگم بلقیس کو مجھ سے بات کرتے دیکھا ہو۔اس

میں کچھ دیر خاموش رہا پھر شوخ ہو کر ہو نٹوں سے چومنے کی آواز بیدا کی۔اب وہ میرے اصرار پر کبھی کبھی میرے ہو انداز میں جواب بھی دیتی تھیں لیکن اس مرتبہ ایسانہیں ہوا۔ میں نے کہا۔"آپ نے جواب نہیں دیا۔"

"نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔"

"تو پھر۔۔۔۔وہ بتادیں جو ٹھیک ہے؟"

" کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔" انہوں نے کہااور دل نواز انداز میں ہنس دیں۔ ذرادیر بعد کہنے لگیں۔" کبھی کبھی لگتاہے کہ ہم بالکل نوجوان لڑکے لڑکی کی طرح باتیں کررہے ہیں۔"

"توہم كونسابوڙھے ہيں۔"

"ایسے نوجوان بھی تو نہیں۔میری عمر چیبیں سے اوپر ہے۔"

"ليكن آپ اپنى عمرسے پانچ چھ سال چھوٹی لگتی ہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"جوبنده زياده زخمي مواتها،اس كاكيابنا؟"

"اب وہ ٹھیک ہے۔اس کی طرف سے رپورٹ بھی درج کرائی گئی ہے۔ کل شہر سے ڈی
ایس پی بھی آئے ہوئے تھے۔انہوں نے وڈے مو کھل کو بڑی سخت وار ننگ دی ہے اور کہا
ہے کہ آئندہ ایساواقعہ ہواتو جانور کو متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گااور ذمے داروں
کے خلاف سخت کاروائی ہوگی۔"

"تم نے اپنی آئکھوں سے شیر دیکھا تھا؟" بیگم بلقیس نے پوچھا۔

"نہیں، تب تک وہ اسے گاڑی میں ڈال کر واپس لے جاچکے تھے۔ پر ایساشیر میں نے ڈیرہ غازی خان کے ایک وڈیر سے کے پاس دیکھا تھا۔ اس کے پیلے پنڈے پر کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اسے بنگالی ٹائیگر بھی کہتے ہیں۔۔۔۔ یہ بغیر دھاریوں والے شیر سے زیادہ پھر تیلا اور خوار ہوتا ہے۔ "

"ا چھا چھوڑو۔ خوا مخواہ ڈرنے ڈرانے والی باتیں ہیں۔ اب کوئی اور بات کرو۔ "

"اوربات تو پھرایک ہی ہوسکتی ہے۔" میں نے طویل سانس لے کر کہا۔

"وہ عام چود ھریوں زمینداروں سے بہت و کھرے ہیں خاور!اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر برداشت اور حوصلہ بھی بہت ہے۔اور میرے خیال میں اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے جوان کے رویے کو سخت نہیں ہونے دیتی۔وہ تنہیں پسند کرتے ہیں۔تمہاری ہمت اور دلیری ہے ان کو بھی طاقت ملتی ہے۔"

"بلقیس! کیاوه آپ سے محبت کرتے ہیں۔"

اس کاجواب بیگم بلقیس نے عجیب دیا۔ کہنے لگیں۔"ان کا تو پتانہیں مگران کی محبت میرے روئیں روئیں میں رچی ہوئی ہے۔"

وہ کسی وقت عجیب بات کہہ دیتی تھیں اور ایسی ہی باتیں ان کومیرے لیے معما بناتی تھیں۔وہ آج کہہ رہی تھیں کہ والی جی کی محبت ان کے روئیں روئیں میں رچی ہوئی ہے اور چند دن پہلے وہ میرے ساتھ حویلی کے نیم تاریک کمرے میں تھیں اور ان کی پشت پر چوبی الماری تھی۔۔۔۔جومیرے جذبات کی پورش میں ہولے ہولے ہلتی تھی۔۔۔۔اور پھر مجھے وہ بات یاد آئی جوایک دن بیگم بلقیس نے روانی میں کہی تھی۔انہوں نے کہاتھا، یہ زمانہ مر دوں

"والی جی ٹھیک کہتے ہیں تم ہر فن مولا ہو۔ شاعری بھی کر سکتے ہو۔ بندے کو باتوں باتوں میں گھماکرر کھ دیتے ہو۔حامداکثر تمہارے سنائے ہوئے لطیفے اور مزاقیہ باتیں مجھے اور والی جی کو سناتار ہتاہے۔"

"والى جى اب كىسے ہيں؟"

"بس ٹھیک ہیں اور نہیں بھی۔ کسی وقت بہت خوش لگتے ہیں، کسی وقت گم صم ہو جاتے

"كبھى ميرے حوالے سے توكوئی بات نہيں كہى؟"

بيكم بلقيس نے ذراتو قف كيااور بوليں۔ "كھلم كھلا تو نہيں كى، پراشاروں مجھے ايك دود فعہ اونچ پنچ سمجھائی ہے۔ بتایا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن غلطی سے سکھ لیناہی عقل مندی ہے۔اور یہ بھی کہ اس طرح کی باتیں چھپی نہیں رہ سکتیں اور جھوٹ، جھوٹ ہی ہوتا

"والی جی کارویہ سمجھ سے باہر ہے۔" میں نے کہا۔

والی جی کی طرف سے مجھے ہدایت تھی کہ میں گاؤں میں ہی موجو در ہوں۔ حویلی کے تیس چالیس گھڑ سواروں کے لیے بھی یہی ہدایت تھی۔ مو کھلوں کے ساتھ چپقلش کی وجہ سے الیں احتیاط لاز می تھی۔ میں نے صبح سات ہجے کے قریب والی جی کی لینڈر ودر کو گاؤں سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس میں مجھے والی جی، چود ھری عزیز اور حامد وغیر نظر آئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بیگم بلقیس بھی ہوں گی مگر جب نو ہجے کے قریب انہوں نے بمبو کاٹ پر اپنی موجودگی کا اشار ہ دیا تو میں حیر ان رہ گیا۔

میں نے انہیں کال کی۔"آپ گئی نہیں؟"میں نے پوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کی غلطیاں تو معاف کرتاہے لیکن عور توں کی نہیں۔ کیااس بات میں یہ اشارہ تھا کہ والی جی سے بھی کوئی خاص غلطی ہوئی ہے؟

ہر دوسرے یا تیسرے دن بیگم بلقیس کے ساتھ میری نیم شب کی خمار آلود گفتگو ہوتی رہی۔
انٹر کام کا "ایکس ٹینشن" میں نے اتنی صفائی سے لگا یاتھا کہ کسی کی نظر میں آہی نہیں سکتا تھا۔
میرے اور تیمور کے سوااس کا علم کسی کو نہیں تھا۔۔۔۔۔ ثمینہ اور امال دلشاد والا معاملہ بھی
ابھی تک وہیں رکا ہوا تھا۔ بڑگا لی ٹائیگر والے واقعے کے بعد سے ارد گرد کے دیہات میں
دہشت موجود تھی۔ یقیناً اس دہشت کا اثر امال دلشاد اور اس کی چاروں بیٹیوں پر بھی تھا۔
میر اخیال تھا کہ ان ماں بیٹیوں سے کوئی بھی بات اگلوانے کے لیے بیہ مناسب وقت نہیں ہے
میں چندر وز اور انتظار کرناچا ہتا تھا۔

اور پھر وہ یاد گار دن آگیا جس میں صبح سے شام تک بلقیس کی شیریں آواز مسلسل میرے کانوں میں گو نجی رہی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹی عید سے قریباً تین ہفتے بعد کاایک خوشگوار دن تھا۔ پوراگاؤں سوناسوناتھا۔ دراصل قریبی گاؤں مکھن وال کاسالانہ میلہ تھا۔ وہاں مویشیوں کی منڈی بھی گئی تھی۔ لوگ ذوق شوق سے شریک ہوتے تھے۔ آج گاؤں

"ہاں بیہ بات توہے۔"انہوں نے کہا۔"ویسے بھی عورت کو تو مردسے کہیں زیادہ سوچیں ہوتی ہیں اور کہیں زیادہ وسوسے۔"

"کسی وقت ڈر لگتاہے۔ کہیں آپ سے دور نہ ہو جاؤں۔۔۔۔یقین کریں کہ۔۔۔۔"

" نہیں کرتی۔" انہوں نے کہااور ہم دونوں ہنس دیے۔

وہ بڑی خوبصورتی سے سنجیدہ گفتگو کو ہلکی بھلکی گفتگو کی طرف موڑدیتی تھیں۔ حویلی کے زنان خانے میں نو کرانیوں کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ اس دن ہم نے بڑے سکون سے دل کھول کر گفتگو کی۔ میرے پُر زوراصرار پر کافی عرصے بعدا نہوں نے مجھے ہیر وارث شاہ بھی سنائی۔ ہم نے ہر موضوع پر جی بھر کر باتیں کیں۔ بنتے بھی رہے۔ کبھی تھوڑے سنجیدہ بھی ہوتے رہے۔ رمزیہ گفتگو، نرم گرم سر گوشیاں سب بچھ ہوا۔ انٹر کام پر ہی ہم نے دو پہر کا کھانا بھی کھایا۔ حویلی کے ملاز میں اور مہمانوں وغیرہ کے لیے ہر روز دودیگیں بگتی تھیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"گئی ہوئی ہوں مگر تمہارے بمبو کاٹ کواپنے ساتھ ہی میلے پر لے گئی ہوں۔"انہوں نے ہنتے ہوئے کہا۔

"حيرت ہے، والى جى آپ كو چھوڑ گئے۔"

"دراصل صبح سے سرمیں سخت درد تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے سنیاسی صاحب کی دوپڑیاں ایک ساتھ کھائی ہیں۔اب ٹھیک ہوں۔"

"واقعی ٹھیک ہیں یاد وائی لے کر آ جاؤں۔" میں نے انہیں چھیڑا۔

" نہیں نہیں۔اب میں بالکل ٹھیک ہوں چھوٹے سنیاسی جی۔" وہ میری بات سمجھ کر ہنسیں۔

میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ "یقین کریں بلقیس۔۔۔۔"

" نہیں کرتی۔ "انہوں نے حسب عادت اداسے کہا۔

"لینین کریں بلقیس۔۔۔۔جو وقت آپ کے بغیر گزر تاہے، عذاب ہو تاہے۔ آپ کی آواز کانوں میں نہ بڑے توکان بہرے ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے کیا کر دیاہے؟"

"میں نے کچھ نہیں کیا۔جو کچھ ہواہے خود ہی ہواہے۔"

" بھئی! میں نے آپ کی انگلیوں پر کاٹاہے۔"

" کچھ در داتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ۔۔۔۔در د ہوتاہی نہیں۔" وہ ہنسیں۔انداز میں خوبصورت سادگی تھی۔

میں نے کہا۔"مرچیں کچھ زیادہ تھیں۔منہ جل گیاہے۔کوئی ملیٹھی چیز ہے آپ کے پاس؟"

"مکئی کی روٹی ہے۔"

" چھوڑیں جی۔ مکئی کی روٹی بھی کوئی منہ میٹھا کرنے والی چیز ہے۔ " میں نے معنی خیز کہجے میں کہا۔اور ہونٹ ماؤتھ پیس کے ساتھ لگا کر آواز پیدا کی۔وہ ذرا شرمیلے انداز میں ہننے

"كيابات ہے۔ آپ بس ہنس ديتی ہيں۔۔۔۔ پيار كاجواب پيار سے نہيں ديتيں ؟ چليں، جواب دیں۔"وہ کچھ دیر "نہ نہ" کرتی رہیں لیکن آخرانہوں نے بھی ماؤتھ پیس سے ہونٹ لگا کرچومنے کی آواز پیدا کی۔۔۔۔اورا پنی جانی پہچانی اداکے ساتھ کہا۔"بس؟"

آج بریانی یکی ہوئی تھی۔ میں اپنی پلیٹ کمرے میں اٹھالایا۔ بیگم بلقیس کے پاس آلوانڈے کا سالن اور تندوری روٹی تھی۔ ساتھ میں مکئی کی میٹھی روٹی جو ملائی میں پکاتے ہیں۔

"میرے ہاتھ سے لقمہ لیں گی؟" میں نے بمبو کاٹ پر یو چھا۔

"دے دو۔"

"منه کھولیں۔"

"لو، کھول دیا۔"

"به لیں۔"میں نے خیالی لقمہ ان کے منہ میں رکھااور پوچھا۔"سوادی ہے؟"

"تمہارے ہاتھ کا ہو گاتو سوادی کیوں نہ ہوگا۔"

"لیں،اب مجھے کھلائیں۔" میں نے کہا۔

وہ بھی موڈ میں تھیں۔انہوں نے میرے والاعمل دہرایا۔ میں نے کہا۔"آپ کو در دنہیں

٢٠١٩!

"كيول؟"

"خاور! آج تم سے ایک وعدہ لیناہے۔ مجھے امیدہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کروگے۔

میرے سینے میں لہر دوڑ گئی۔"آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟"

"خاور! آگے چل کر حالات جو بھی ہوں مگرتم والی جی کو تنہا نہیں چھوڑ وگے۔ان کے ساتھ تمہارا تعلق اسی طرح قائم رہے گا۔"

"آپ کہیں جارہی ہیں؟"میں نے نہایت دل گرفتہ کہجے میں پوچھا۔

"جاتو نہیں رہی۔۔۔۔ لیکن خاور! جیسے پہلے بھی ہمارے در میان کئی دفعہ بات ہوئی ہے۔۔۔۔ ہمیں اب سنجلیل گے تو بہت کچھ ہر باد ہے۔۔۔۔ ہمیں اب سنجلنا پڑے گا۔۔۔۔ اگر نہیں سنجلیل گے تو بہت کچھ ہر باد ہو جائے گا۔اور اب مجھ میں اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نہیں جانتا تھا کہ طویل جدائی سے پہلے بیا یک طرح سے ان کاالوداعی بوسہ ہے۔ شام تک ہم ہنستے کھیلتے رہے۔ پھر تین دن بعد بات کرنے کا کہہ کر ہم نے بمبو کا طبیند کر دیا۔

تین دن گزر گئے۔۔۔۔ بانچ جھودن بھی گزر گئے مگر بیگم بلقیس کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا۔ حامدیا تاجو وغیرہ کی شکل بھی د کھائی نہیں دیتی تھی۔ فضامیں گھٹن سی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ اکتوبر کی چو بیس تاریخ تھی۔۔۔۔والدکی وفات کی وجہ سے یہ تاریخ مجھے یاد رہتی تھی۔اکتوبرکے آخری دنوں میں دیہاتی علاقے پوری طرح سر دی کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔در ختوں سے زر دیتے گرتے تھے اور گہرے نیلے آسان کے نیچے کھیتوں اور بگڈنڈیوں پراداسی گشت کرتی تھی۔رات کے وقت میں اور والی جی جیب پر سوار ہو کر محیطی فارم کا چکر لگا كرآئے۔راستے میں وہ مجھے مقدمے كى صورتِ حال سے آگاہ كرتے رہے۔وہ بعض او قات مجھ سے ایسی باتیں بھی کر جاتے تھے جو شاید چود ھری عزیز سے بھی نہ کرتے ہوں۔ میں تھی حسبِ حال ان کوا پنی رائے دیتا تھا۔

رات گیارہ بجے کے لگ بھگ بیگم بلقیس کی کال آئی تو میں کھل اٹھا۔ ہمارے در میان چند رسمی باتیں ہوئیں۔ان باتوں کے دوران میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ بیگم بلقیس

مجھے کئی دنوں سے احساس ہور ہاتھا کہ حویلی کے اندریکھ ہور ہاہے۔ آج وہ احساس درست ثابت ہوا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں۔ان کو قائل کرکے ناکامی اور مایوسی کے سوااور کچھ حاصل نہیں تھا۔اس موقع پر باو قار خاموشی زیادہ مناسب تھی۔ہماری گفتگو بو حجل انداز میں شروع ہوئی تھی اور نہایت دکھی انداز میں ختم ہوئی۔انہوں نے کہاتھا کہ شاید وہ ایک بار پھر فون کریں گی لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جسم اور روح کو کچل دینے والا اور برداشت کوریزه ریزه کردینے والا ہجر کاموسم شروع ہو چکا تھا۔اس کی طوالت کامجھے کچھ اندازه نہیں تھااور نہ ہی شدت کا۔

\*\*\*

نئی نئی جدائی تھی، کچھ زیادہ محسوس نہیں ہور ہی تھی اور دل کے کسی گوشے میں پیروشن امید تھی کہ بیگم بلقیس سخت دل نہیں ہو سکتیں۔وہ جلد ہی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گی۔ اور تھھری ہوئی راتوں میں ، آج کل خاموش رہنے والا بمبو کاٹ پھرسے جاگ جائے گا۔

میں ایک گہری سانس لے کررہ گیا۔ بات میری سمجھ میں آرہی تھی۔ بلقیس بیگم کی گفتگو میں پچھلے کئی د نوں سے موجودہ صورتِ حال کا تھوڑا تھوڑار نگ موجود تھا۔وہ جیسے مجھے اس صورت ِ حال کے لئے ذہنی طور پر نیار کررہی تھیں اور اب سب کچھ کھل کر سامنے آگیا تھا۔ ا گلے آ دھ بون گھنٹے میں ہمارے در میان جو بات جیت ہوئی وہ بڑی د کھ آمیز اور بو حجل تھی۔ بیگم بلقیس کالہجہ بار بار بھیگ رہاتھا۔میری آواز بھی بار بار بھراجاتی تھی۔وہ مجھے سے قربانی مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی ہے شرط بھی لگار ہی تھی کہ میں والی جی سے اپنے تعلقات بوری طرح بحال رکھوں۔ان کے ساتھ اپنی محبت میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ محسوس کررہی تھیں کہ والی جی ساز شوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ چود ھری عزیز کانام لئے بغیرانہوں نے اس کی طرف سے بھی اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔

میں نے کہا۔"میری طاقت توآپ ہیں بلقیس!آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔"

" پیرطاقت اب بھی تمہارے ساتھ ہے خاور! ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاوں میں یادر کھیں گے اور ۔۔۔۔ بیر ضروری تو نہیں ہوتا کہ محبت میں سب پچھ ہی حاصل کر لیاجائے۔ ایک دوسرے سے دوررہ کر بھی تو۔۔۔۔محبت۔۔۔۔ہوسکتی ہے۔" اس کے رونے کی آوازبلند ہوتی گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا۔ "دیکھو شاداں! میں توکئی دن سے تمہار اانتظار کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے میاں جی کے قبرستان میں بلایا تھا۔۔۔۔۔اور پھر بلاکر بھول گئیں۔ میں دو تین دن تک تمہیں وہاں دیکھتارہا۔"

"میں آپ سے بہت نثر مندہ ہوں جی۔ میں نے آنا تھا پر میر احوصلہ نہیں پڑا۔ وہ شیر کو کھلا چھوڑ نے والا واقعہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد میں اور ڈرگئ۔ اب بھی میں بڑی مشکل سے آئی ہوں سالارصاحب! یہاں میری ایک سہیلی صغر ال ہے۔ کپڑے وغیرہ سیتی ہے۔ میری شادی کے کپڑے وہ بی سی رہی ہے۔ میں رات اس کے پاس رہ کر سویرے واپس جاوں شادی کے کپڑے وہ بی سی رہی ہے۔ میں رات اس کے پاس رہ کر سویرے واپس جاوں گی۔ بس اپنے کپڑے دیکھنے کے بہانے ہی میں آئی ہوں۔ "

"سہیلی کو پتاہے کہ تم میری طرف آئی ہو؟"

"آ ہوجی۔وہ میری بڑی گوڑی سہیلی ہے۔ کسی کو بتائے گی نہیں۔ لیکن میں زیادہ دیر آپ کے باس نہیں رک سکتی۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میرے کان رات کو اس اکلوتی بیل پر لگے رہتے جو بیگم بلقیس کی طرف سے رابطہ کرنے کا اشارہ ہوتی تھی۔

ایک ایسی ہی اداس شام کاذکر ہے۔ سورج ڈو بتے ہی ہلکی دُ ھندیھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ رونق علی کسب سے گپ شب کرنے اور بیار منشی منظور کی بوڑھی ٹائلیں دبانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ دروازے پردستک ہوئی۔

"سالارجی! ایک عورت ملنے آئی ہے جی آپ سے۔۔۔۔ انگلاب دین کے بیٹے گلزار نے مؤدب لہجے میں کہا۔

"كون ہے؟ چلولے آؤ۔ "میں نے كہا۔

چند سینڈ بعد دروازہ کھلااور ایک عورت نمالڑ کی اندر آگئ۔ اس نے اپنامنہ سراجھی طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا صرف اس کی آئکھیں نظر آتی تھیں۔ تھوڑی سی کوشش سے میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ امال دلشاد کی بڑی بیٹی شادال تھی اس کا ساراوجو د ہولے ہولے لرزر ہاتھا۔ میں نے اسے بیچان لیا۔ وہ امال دلشاد کی بڑی بیٹی شادال تھی اس کا ساراوجو د ہولے ہولے لرزر ہاتھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لئے موڑھادیا۔ وہ بیٹھ گئ۔ کچھ دیر تک اپنی گھر اہٹ پر قابو بانے کی کوشش کرتی رہی پھر دل دوز آواز میں بولی۔ "خاور صاحب! شمینہ کی مدد کریں جی۔ وہ بڑی

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.con

سکتے ہیں۔۔۔۔ جس میں ہم بھنسے ہوئے ہیں۔"آخری الفاظ کہتے کہتے وہ ایک بار پھر زار و قطار رونے لگی۔

میں نے کہا۔ "تم خود ہی کہتی ہو کہ تمہارے پاس وقت تھوڑاہے اگریہ وقت روتے ہوئے گزار دوگی توبات کب کروگی؟"

کچھ دیر ہچکیاں لینے کے بعداس نے خود کو سنجال لیااور بیت سے لہجے میں بولی۔ "سالار صاحب!میری چھوٹی بہن شمینہ کا کوئی قصور نہیں۔۔۔۔وہ تو چنگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔۔۔۔۔اصل قصور وار۔۔۔۔اصل قصور وار میں ہوں۔ میں ہی نصیباں سٹری ہوں جس کی وجہ سے شمینہ بر باد ہور ہی ہے، ہم سب بر باد ہور ہے ہیں۔سالار صاحب! کسی طرح میری بہن کو بچالیں۔وہ بے موت ماری جارہی ہے۔وہ۔۔۔۔وہ میرے اوپر قربان ہور ہی ہے، مجھ کواور مجھ سے چھوٹی بہن کوسہا گن دیکھنے کے لئے وہ اپنی زندگی اجاڑر ہی ہے۔لیکن اس کی عزت اور زندگی کے بدلے میں نے لال جوڑا نہیں پہنناہے۔اگرزندگی ہی اجرانی ہے تو پھر میری اجرائے۔وہ بے گناہی کیوں ماری جائے۔بس میں نے سوچ لیاہے، میں نے ایسانہیں ہونے دینا۔"وہ پھر سسکیاں بھرنے لگی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

بس جلدی جلدی آپ کو کچھ بتاناچاہتی ہوں۔"

"میں نے تم سے پہلے بھی کہاتھا کہ تم نے جو کہنا ہے، بے فکر ہو کر کہو۔ تم جو بتاؤگی وہ صرف اور صرف مجھ تک رہے گا۔"

شاداں نے ڈری نظروں سے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے کہ میں کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے اسے بس بھیٹر دیا تھا۔ دونوں تختوں کے دروازے کو اندر سے کنڈی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں فقت ٹھنڈی ہوا کا جھو نکا سااندر آ جاتا تھا اور کے در میان تھوڑی سی درز تھی جس سے کسی وقت ٹھنڈی ہوا کا جھو نکا سااندر آ جاتا تھا اور کمرے کی حرارت میں گم ہو جاتا تھا۔

وہ اشک بار کہے میں بولی۔ "میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے جی۔ آپ نے مو کھلوں سے مگر لی ہے اور انہیں سبق سکھایا ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ آپ نے محیلی فار م پر اکیلے ہی مو کھلوں کے چھ سات بندوں کو مار بھگایا تھا۔ میں منہ پر آپ کی تعریف کرنا نہیں چاہتی لیکن سے یہ یہاں جاگیر میں سب آپ کو بہت عزت دیتے ہیں۔ سب لوگوں نے آپ سے بہت امیدیں لگالی ہیں سالار صاحب! اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہا نہیں کیوں میر ادل کہتا ہے کہ آپ ہمیں۔۔۔۔اس بہت برے چکرسے نکال

بوجھ ہلکا کروں۔ اگر منڈا چنگاہے اور مجھ کودووقت کی روٹی دے سکتاہے تواس کو اپنے ہاتھ میں کروں۔ان د نوں مجھے اس کتے کی خصلت کا کچھ پتانہیں تھا۔وہ دن رات ایک ہی بات کہتا تھا، میں تجھے سے ویاہ کرناچا ہتا ہوں۔ تجھ کورانی بناکرر کھناچا ہتا ہوں۔ ہم قسمت کی ماری لڑکیوں کی یہی کمزوری ہوتی ہے۔ایک حصت اور عزت کی روٹی کے لئے ترلے لیتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بے شک بعد میں کتے جیساسلوک کرے۔ پر چار بندوں کے ساتھ ویاہ کر لے جائے۔۔۔۔"

وہ بول رہی تھی اور اس کی چادر آنسوؤں سے تر ہوتی جارہی تھی۔

اس نے ناک میں آنے والے پانی کو چادر سے صاف کیااور بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔" پاشامجھ کوسبز باغ د کھاتار ہااور میں دیکھتی رہی جی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ تومو کھولوں کارشتے دارہے اور حویلی میں رہتاہے۔اس کی بڑی شان ہے اور اس کی کئی باتیں مشہور ہیں۔ بہتر تھا کہ میں اس وقت ہی سنتھل جاتی۔ سمجھ جاتی کہ مو کھلوں کی حویلی میں رہنے والااور لا کھوں میں کھیلنے والا پاشامجھ جیسی عام شکل کی لڑکی کو کہاں ویاہ کرلے جائے گا۔اور میں لڑکی بھی کہاں تھی۔۔۔۔ چیجبیس ستائیس سال کی لڑکی کہاں ہوتی ہے۔ پر میں خود کو د ھو کا دیتی رہی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

"تم کس ناطے سے خود کو قصور دار کہہ رہی ہو؟"

"میں ہر لحاظ سے قصور وار ہوں جی۔۔۔۔ بیرسب میر اہی کیاد ھراہے۔ بیر میں نصیباں سڑی تھی جوسب سے پہلے اس جانور پاشے سے ملی تھی اور پھر اس کے جال میں تچھنسی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ پتانہیں تھا، یہ پاشاکون ہے؟ کیا کر تاہے؟ یہ مجھے کھیتوں میں خرگوش بکڑتے ہوئے ملاتھا۔ ساتھ میں اس کا کتا بھی تھا۔اس نے مجھے سے میٹھی میٹھی باتیں کیں۔ بس اس دن سے ہی برقشمتی شروع ہو گئے۔۔۔۔"

"تم كہناچاہتى ہوكہ تم نے پاشے سے ملناشر وع كرديا؟"

شادال نے نقاب کوذراڈ ھیلا کر کے ہاتھ کی پشت سے آنسو پو نچھے اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔"آپ کو پتاہے جی کہ لڑکیوں کے رشتے ملنے کتنے مشکل ہوتے ہیں اور پھر جب لڑکی غریب اور عام صورت کی ہوتوماں باپ کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ ہماری بڑی بہن بھی شادی سے پہلے ہی مرگئی تھی۔اس کی عمرستائیس اٹھائیس سال تھی۔میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہور ہاتھااور مجھ کواپنے سے زیادہ فکرا پنی حجبوٹی بہنوں کی تھی۔ میں ہی بن بیاہی رہتی تو حیوٹیوں کی باری کہاں آنا تھی۔ اپنی طرف سے میں ہوشیار بنی۔ سوچاکہ اپنی بڑھی ماں کا

بائیں ہاتھ کی سستی سی جاندی کی انگو تھی پر بڑر ہی تھی۔ شاید بیراس منگنی وغیرہ کی انگو تھی تھی۔وہ دل دوز آواز میں بولی۔ "میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے سالار صاحب! بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پاشے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔۔۔۔اس نے میری تصویریں بھی اتاری تھیں۔وہ تصویریں اس کے پاس ہیں۔اب بھی اس کے پاس ہیں۔وہ ان تصویروں کی و همکیاں دیتا ہے۔ مجھے ہر جگہ نشر کرنے کا کہتا ہے۔ اس نے ہمیں ایسے جال میں جکڑا ہوا ہے کہ مجھی مجھی لگتاہے مرنے کے سواکوئی چارہ نہیں رہا۔"

التم نے خود دیکھی ہیں وہ تصویریں؟"

شادال کا چېره چادر کی اوٹ میں تھا۔اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

"كياتم بير كهناچا ہتى ہوكہ ان تصويروں كى وجہ سے ہى اب ثمينہ موكل پاشاكے پاس بھنسى ہوئی ہے؟"

"بالكل ايسابى ہے جی۔ "اس كى آواز گلے سے نكل نہيں پار ہى تھی۔وہ ہمت كر كے بمشكل بولی۔"اس کتے نے ہم بہنوں کو بہت رولا ہے جی۔ سمجھیں کہ ہمیں کئی بار مارا ہے اور زندہ کیاہے۔ان تصویر ول کے زور پراس نے۔۔۔۔۔ مجھ سے۔۔۔۔ہر بات منوائی۔۔۔۔

۔ پاشے کے ہر جھوٹ کو آخری جھوٹ سمجھ کر سہتی رہی۔۔۔۔اور پھرایک۔۔۔۔ایک دن۔۔۔۔سالار صاحب ایک دن وہی ہواجو مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوتاہے۔"

شاداں نے بہت ہمت کر کے بات مکمل کی اور چہرہ چادر میں چھپا کر پھچکیوں سے رونے لگی۔ اس بار میں نے اسے رونے دیا۔

ایک دومنٹ میں اس کے دل کا غبار کچھ کم ہوا تواس نے تربتر چہرے کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی۔" پتانہیں کیوں۔۔۔۔ پتانہیں کیوں۔۔۔۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتی جارہی ہوں۔اب میری اور میری بہنوں کی رہی سہی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔اگریہ باتیں پھیل گئیں توہم چاروں بہنوں کے پاس موت کو گلے لگانے کے سواکوئی رستہ نہیں رہے گا۔ ہم چاروں کی قبریں بن جائیں گی سالار جی۔۔۔۔"

میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اگر اس نے مجھ برا تنابر ابھر وسہ کیا ہے تواب اتنابی برا دل بھی رکھے۔ یہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے بتارہی ہے۔اپنے کسی بھائی یاباپ کو بتارہی ہے۔

میرے اظہار ہمدر دی نے اسے اور بھی بلکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے آگے کو جھک کر دونوں کمنیاں اپنے گھنوں پرٹکائیں اور چہرہ ہاتھوں میں جیمپالیا۔ انگیٹھی کی سرخ روشنی اس کے ہے۔ یہاں توایک مضبوط جواز تصویر وں کی صورت میں موجود تھا۔۔۔۔ پھر پاشا کو شاداں سے دور ہوئے ایک سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ غالباً بید دکیھ کر کہ "چڑیا" یہاں سے ہمیشہ کے لئے اڑنے والی ہے۔ اس کے اندر کے شکاری کو "شیطان" نے پھر سے ہلا شیری دی تھی اور وہ تصویروں کے زور پر ایک بار پھر بے آسرا شاداں پر مسلط ہو گیا تھا۔

اگلے پانچ دس منٹ میں شادال نے آتشیں آنسوؤں کے در میان جو پچھ بتایا، وہ میر ہے مندر جہ بالا اندازے کے عین مطابق تھا۔ لیکن یہاں ایک بات تھوڑی سی مختلف ہوئی اور وہ یہ کہ یہاں اس غم ناک کہانی میں شمینہ داخل ہوگئ۔

شادال نے دل دوز کہے میں کہا۔ "میں سمجھتی ہوں جی کہ شمینہ ہم چاروں بہنوں میں سب
سے زیادہ سمجھ داراور ہمدر دہے۔ وہ ہرایک کاخیال رکھتی ہے۔ مجھ پر بھی اس کی گہری نظر
تھی۔ گھر میں ہم دونوں بہنوں کی منگنی کے لئے ڈھو کئی نجر ہی تھی اور میں کمروں میں
حچپ جچپ کررو رہی تھی۔ شمینہ نے دیکھ لیا۔۔۔۔۔اور سمجھ لیا کہ میرے لئے کوئی
بہت پریشانی والی بات ہے۔ایک دن جب امال اور مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں بازار گئی ہوئی
تھیں۔ شمینہ نے کمرے کادر وازہ بند کر کے مجھے گھیر لیا۔۔۔۔۔اوراس وقت تک میری

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

پھرایک دن کہنے لگا کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔اب میں آزادرہ سکتی ہوں۔اور مجھے تصویروں کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی کوئی لوڑ نہیں۔۔۔۔ کیونکہ وہ سب اس نے پیاڑ کر جلادی ہیں۔۔۔۔اور بیرسب کچھاس نے اس کئے کیا ہے کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتاہے بس مجبور یاں ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکا۔اس نے مجھے ہر تسلی دی اور پھر۔۔۔۔واقعی کوئی ایک سال تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ مجھے یہ بھی یقین ہونے لگا شایداس نے سچے مچے تصویریں جلادی ہیں۔ دوبارہ ما ملہ تب خراب ہواجب میری اور مجھ سے چھوٹی زرینہ کی شادی کی بات شروع ہوئی۔میری بڑھی ماں نے خجل خراب ہو ہو کراورلو گوں کے در وازے کھڑ کا کھڑ کا کراور د عائیں ما نگ مانگ کر پتانہیں کس طرح ہم دونوں بہنوں کے لئے ور ڈھونڈا۔ بیدد وبھراہیں۔لوہاراکام کرتے ہیں اور پسر ورکی طرف کے ایک پنڈ میں رہتے ہیں۔"

ہوا کی وجہ سے کمرے کادر وازہ ذرا مزید کھل گیااور شادال سہم کر چپ ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر در وازہ پھر بند کیا۔ شادال کی بات کچھ سمجھ میں آرہی تھی۔اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ آگے کیا کہنے والی ہے۔ہوس کارکی ہوس دوبارہ سے جگانے کے لئے معمولی ساجواز بھی بہت ہوتا

چند سینڈ زخاموش رہ کروہ بولی۔ "دو تین دن بعد مجھے ثمینہ سے ہی پتا چلا کہ وہ پاشے سے ملی تھی۔اس نے اپنی طرف سے پاشے کو غیرت دلائی ہے اور اس کے منت تر لے بھی کئے ہیں۔اس نے وعدہ کیاہے کہ وہ ایک دودن تک تصویریں اور ان کے نیگے ٹے (نیگٹیو) واپس كردے گا۔ ميں شمينہ سے بوچھتى ہى رہى كہ وہ باشے كى بہن سے بھى ملى ہے يا نہيں۔اس نے میری باتوں کا گول مول جواب دیا، چھ سات دن بعد وہ تصویریں واپس لے آئی۔ بیہ ساری تصویریں نہیں تھیں اور ان کے نیگے ٹے بھی نہیں تھے۔ ثمینہ نے مجھے تسلی دی کہ نیگے ٹے پاشے کے ایک دوست کے پاس ہیں اور وہ گو جرانولہ گیا ہواہے۔ جیسے ہی وہ واپس آیا۔ باقی تصویریں اور نیگے ٹے بھی مل جائیں گے۔بس جی! جیسے بلی کود مکھ کر کبوتر آئکھیں بند کر تا ہے، ہم بہنیں بھی کرر ہی تھیں۔۔۔۔یہ سوچ کروقت کود ھکادے رہی تھیں کہ شاید۔۔۔۔سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔"وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔

" ثمینہ نے تمہیں اندر کی بات نہیں بتائی؟ "میں نے پوچھا۔

"نہیں جی۔بس وہ یہی کہتی رہی کہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ پھرایک دن ہمارے سرپر پہاڑ ٹوٹ بڑا۔ پتا چلا کہ شمینہ پاشے کے ساتھ کھیتوں میں پکڑی گئی ہے۔اسے پکڑنے والے خود

جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے روتے ہوئے ایک ایک بات اسے نہیں بتادی۔ میں نے اسے بتایا کہ پاشامجھے دھمکار ہاہے۔۔۔۔ورپھرسے ملنے پر زور دے رہاہے۔۔۔۔وہ کہہ ر ہاتھا کہ ایک آخری بار مل جاؤاور اپنی تصویریں بھی مجھے سے لے جاؤ۔"

التو پھرتم ملنے گئیں اس سے؟"

"نہیں جی۔ "شادال نے آنسو پو تھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ "شمینہ نے مجھے جانے سے منع كرديا۔اس نے كہا، آباتم نہ جاؤ۔اور بالكل بے فكر ہو جاؤ۔اللد نے جاہاتو يجھ نہيں ہوگا۔ميں نے کہا۔۔۔۔لیکن اگر ہو گیا تو پھر؟ وہ ہمارے رشتے تر وانے کی دھمکیاں دے رہاہے، ماں جیتے جی مرجائے گی۔میرے اور شمینہ کے در میان کافی بحث ہوئی۔اس نے میری ایک نہیں چلنے دی۔اس نے مجھے تھم سنایا کہ بس اب میں اس شیطان سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے بیہ جھوٹ بولا کہ اس کی ایک بکی سہیلی عاصمہ مو کھل باشا کی بہن کے ساتھ اسکول میں پڑھتی رہی ہے۔وہ اس کے ساتھ جاکر پاشا کی بہن سے ملے گی اور سب ٹھیک کرلے گی۔ میں اس کی باتوں میں آگئے۔ "شادال نے آخری فقرہ بے حد تاسف سے کہااور اس کی غلافی آئکھوں میں غم کے گہرے سائے رینگ گئے۔

نے اس خبیث سے کسی بند جگہ پر نہیں ملنا، کھیت شیت کی بات پھر بھی اور

"ہاں جی۔ ہمیں پتا چل گیا تھا۔اس روز ماں جی نے کہا تھا کہ وہ گلے میں بچنداڈال کر مرجائیں گی۔ شمینہ نے اس کے پاؤں پکڑ گئے تھے اور قسمیں کھائی تھیں کہ اب وہ پاشے سے نہیں ملے گی۔"شاداں نے کہا۔

"لیکن وہ پھر ملی۔۔۔۔۔اوراس بار جہاں ملی، وہ کھلی جگہ بھی نہیں تھی۔سعید کھو کھر کے كنوئين كالخصارا (كمرا) تھا۔اور وہاں سے شراب اور سگریٹ بھی نکلے ہیں۔"

" ہاں جی ! وہ اتنا خرانے ہے کہ باتوں باتوں میں بندے کی مت مار دیتا ہے۔اس نے تصویروں کی دھمکی دے کر ثمینہ کو وہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔وہ صرف باتیں چاہتا تھا۔۔۔۔۔لیکن وہاں اس نے شراب پی اور شمینہ پر اپنی نیت خراب کرنے لگا۔ شمینہ نے اس

والی جی تھے۔ پہلے توبہ بات چھپی رہی مگر آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ ہماری بڑی بدنامی ہوئی۔ ایک موقعے پر تواہیے لگا کہ ہم دونوں بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر پھر معاملہ سنجل گیا۔ ہم سب نے شمینہ کو بہت برابھلا کہا۔ان میں، میں بھی شامل تھی۔میرے سواکسی کو بتا نہیں تھاکہ ثمینہ نے بیرسب کیوں کیاہے۔مال نے بھی ثمینہ کو بڑامار ااور بدد عائیں دیں۔ ثمینہ نے رور و کرماں سے معافیاں ما تگیں۔۔۔۔۔اور کہا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔اب وہ

اس"موت جو گے " پاشے نے ثمینہ کواس چکر میں پھنسایا ہواہے کہ وہ اسے تصویریں دے دے گالیکن شرط بیہ ہے کہ اپنی بہن کی جگہ۔۔۔۔ یعنی میری جگہ وہ اس سے ملتی رہے۔۔۔۔ا گر نہیں ملے گی تو پھر میری تصویریں میرے سسر الیوں کے پاس پہنچ جائیں گی اور بیه د ونول شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔"

پاشے کے ساتھ شمینہ کا تعلق کہاں تک پہنچاہے؟ میں نے ڈھکے چھے لہجے میں پوچھا۔

وہ میر اسوال سمجھ کر کانپ گئے۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے حصت کی طرف دیکھااور بولی۔"اللّٰدنہ کرے جی کہ اس کا حال بھی میرے جبیبا ہو۔بس مجھے اسی بات کا ڈرہے۔۔۔دن رات ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان تھے اور خون رسا ہوا تھا۔ میر ادل رونے لگا۔ وہ پھر پاشے سے ملئے گئی تھی۔ اصل میں وہ وچاری چاہتی ہے ملئے گئی تھی۔ شاید باشے نے اس سے کھینچا تانی بھی کی تھی۔ اصل میں وہ وچاری چاہتی ہے

کہ کسی طرح بھی ہو، یہ کچھ ہفتے خیریت سے گزر جائیں اور ہم دونوں بہنوں کی رخصتی

ہو جائے۔ پر مجھے لگ رہا ہے۔۔۔۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری رخصتی کے چکر میں وہ

انی۔۔۔۔"

شاداں بات مکمل نہ کر سکی اور دو پیٹے کے بلومیں منہ چھپا کر پھر آنسو بہانے لگی۔اس کی بات سمجھ میں آرہی تھی۔وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی طرح اب شمینہ کی عزت بھی شدید خطرے میں آرہی تھی۔وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی طرح اب شمینہ کی عزت بھی شدید خطرے میں ہے اور وہ کسی بھی وقت اس خبیث کے گندے بوجھ تلے روندی جاسکتی ہے۔

یہ کوئی انو کھی وار دات نہیں تھی۔ بلیک میانگ کاوہی پر انا چکر تھا جس کے بارے میں بہت کچھ کہا سناجاتا ہے۔ عیار فشم کے عورت باز۔۔۔۔۔عورت کو مستقل طور پر اپنے شکنج میں رکھنے کے لئے اینچر مال دارعورت سے مال وغیر ہا پنٹھنے کے لئے ایسے حربے استعمال کرتے

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

کی بات نہیں مانی تواس کا بارہ چڑھ گیا۔اس نے شمینہ کو چبیر سی ماریں اور غصے میں ابلتا ہوا چیا گیا۔ اس نے شمینہ کو چبیر سی ماریں اور غصے میں ابلتا ہوا چیا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ وہ اسے تین چار دن سوچنے کا موقع دیتا ہے۔اس کے بعد وہ تصویریں ان تک پہنچادے گا جن تک پہنچنی چاہئیں۔

"اب صورت ِ حال كيا ہے؟ "ميں نے يو چھا۔

وہ لرزاں آواز میں بولی۔ "پتانہیں کیوں میں آپ کوسب کچھ بتاتی جارہی ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ سے صرف ایک بار ملی ہوں۔۔۔۔پر میر ادل کہتا ہے۔۔۔۔ میں آپ پر بھروسہ کروں۔۔۔۔ آپ میری مدد کریں گے۔"

"تمہارادل صحیح کہتاہے شادال۔۔۔۔ تم بالکل ٹھیک جگہ پر ہو۔"

چند کانپتی سانسیں لینے کے بعد شاداں نے کہا۔ "سالار صاحب! کل رات میں نے پھر ثمینہ کو کہیں باہر سے آتے دیکھا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اس نے بڑے آرام سے باہر کا در وازہ کھولا۔ اسے کنڈی لگائی اور کمرے میں آگئ۔ ہم دونوں کی چار پائیاں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ وہ بستر پر گھس کرلیٹ گئ۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے بچھ پوچھ سکوں۔ پچھ دیر بعد جب وہ سوگئ تو میں اٹھی۔۔۔۔ میں نے لالٹین اونچی کرکے اسے دیکھا۔ اس

کے لئے جانا پہچانا ہے۔وہ ساری تصویریں اور ان کے نیگٹیو واپس نہیں کررہا تھااور اگر کر بھی دیتا توجب تک اس کی نبیت ٹھیک نہیں تھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔۔۔۔ نیگٹیوز کی بھی ایک سے زائد کا پیاں اس کے پاس ہوسکتی تھیں۔

شادال نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کچھ بتایا اس سے یہی اندازہ ہوا کہ جن دنوں شادال اور پاشاکامعاملہ عروج پر تھا، وہ شاداں کو بہلا بھسلا کرا پنے ایک یار کی بیٹھک میں لے گیا تھا۔ جلد ہی شادی کے جھوٹے وعدے پراس نے شاداں کی عزت خراب کی تھی۔اس عمل سے پہلے یا دوران میں اسے کوئی نشہ آورشے کھلائی گئی تھی۔وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئ تھی۔ بیرسب کچھ دن کے وقت ہوا تھا۔ ایک عام سے اسٹل کیمرے کے ساتھ مو کھل پاشا نے بدقسمت شاداں کی عرباں تصویریں اتار لی تھیں۔۔۔۔۔اوراب ان تصویروں ہی کی وجہ سے ایثار پیشہ تمینہ۔۔۔۔موکل کے نشانے پر تھی۔

شاداں کا کہناتو یہی تھاکہ وہ ابھی تک مو کھل کے شکنج میں پوری طرح آنے سے بچی ہوئی ہے۔ مگراس بارے میں ابھی بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا۔ وہ چو کس ضرور تھی لیکن جنگل میں ہرن بھی تو کچھ کم چو کس نہیں ہو تا۔ در ندے کی بھوک میں اتنی لیک ہوتی ہے کہ

ہیں۔۔۔۔۔اور بدقتمتی کی بات رہے کہ اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں۔ایسے معاملوں میں مجھی آ وازاور مجھی تصویریا تحریراستعال کی جاتی ہے۔

شاداں اب جلدی میں تھی اور واپس جانا چاہر ہی تھی۔ میں نے اس سے چند ضروری باتیں بوچھیں اور پھر تسلی تشفی دے کراسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے وہ ایک دم زمین پر بیٹھ گئی اور میرے پاؤں پکڑ گئے۔وہ کر بناک آواز میں بولی۔"سالارجی! آپ نے جو كرناہے جلدى كريں \_\_\_\_ليكن كوئى ايساكام نہ ہو جائے جس كى وجہ سے ہمارى مال كواپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینی پڑجائے۔اگرایساہواتومیں بھی اس کے ساتھ ہی مرجاؤں گی۔ ہمارے گھر سے ایک نہیں دومیتیں اٹھیں گی۔"

میں نے اسے قدموں سے اٹھا یا اور اس کے سر پر چادر درست کی۔وہ اپنی سسکیاں روکتی ہوئی واپس چلی گئے۔ہمارے در میان طے ہواتھا کہ وہ دو دن بعد ہر صورت میں مجھے عصر کے بعد میاں جی کے قبر ستان میں ملے گی۔

میں اب تک اچھی طرح جان چکا تھا کہ مو کھل پاشاخطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت کمینه اور گھٹیا بھی ہے۔ وہ گھٹیا ترین بلیک میلروں والاوہی حربہ استعال کررہا تھاجوسب بیگم بلقیس مجھ سے بات کرناچاہتی ہویا پھروالی جی نے مجھے کسی کام سے حویلی کے اندر بلایا ٣٠---يا چگر -----

کئی طرح کے امکان ذہن میں جگمگا اٹھتے تھے اور یہ جگمگاہٹ دن میں کئی بار ہوتی تھی کیونکہ کئی بارساتھ والے کمرے میں گھنٹی بجتی تھی۔اس بار بھی انٹر کام کی بیل نے مجھے چو نکایا۔ چند سینڈ بعد دروازہ کھلاتومیر ادل شدت سے دھڑک اٹھا۔ یہ ملتانی تھا۔اس نے کہا۔"بمبو کاٹ پرآپ کی کال ہے جی۔ "جھوٹے بڑے سب انٹر کام کواب بڑی روانی سے بمبو کاٹ ہی

"كون ہے؟"ميں نے بے تابی سے بوجھا۔

" پتانہیں جی۔ چاہے منظور نے کہاہے کہ آپ کوبلاؤں۔"

میں د هڑ کتے دل کے ساتھ منشی منظور کے کمرے میں پہنچااور کریڈل اٹھایا۔ دوسری طرف والى جى تنصے۔ انہوں نے کہا۔ خاور! اپنے بنڈ کاایک چکرلگاآؤ۔"

"كيول جي؟ خيريت ہے نا؟"

وہ کسی نہ کسی طور۔۔۔۔ جلد یابد براسے جھاپ ہی لیتا ہے۔ شاداں ٹھیک کہہ رہی تقی۔۔۔۔۔اسے اور اس کی بہنوں کو فوری مدد کی ضرورت تقی۔ بیدایک سنگین مرحلہ تھا۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادی میں بس سات آٹھ ہفتے رہ گئے تھے۔مو کھل پاشا بھی وقت کی اہمیت کو سمجھتا تھا، انہی د نوں میں سادہ دل ثمینہ نے پوری کوشش کرنی تھی کہ وہ کسی طرح مو کھل کوروکنے اور اس سے تصویریں وغیرہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے۔ مجھی مجھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خبیث، ثمینہ کو بھی وہی سبز باغ د کھارہاہے جواس سے پہلے شاداں کو د کھاتارہاہے۔ عین ممکن تھاکہ وہ خود کو شمینہ کی محبت میں گر فتار بتارہا ہواوراس سے شادی کی باتیں بھی کرتا ہو۔امال دلشاد کے گھر میں شمینہ سے میری جو گفتگو ہوئی تھی۔اس سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا تھا۔ شمینہ نے کہا تھا کہ وہ پاشاسے محبت کرتی ہے۔

میں اپنے مخضر کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس بارے میں سوچنے لگا۔اتنے میں ساتھ والے کمرے میں انٹر کام کی گھنٹی ہونے لگی۔جب بھی انٹر کام کی گھنٹی ہوتی تھی،ایک تیز گھنٹی میر سے اندر بھی نجا ٹھتی تھی۔ دل میں آس جاگتی تھی کہ شایدیہ میر اہی فون ہو۔ لے۔ میں تیرے لئے کڑی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں۔ دو تین مہینے میں ، میں نے تیراویاہ

کردیناہے۔"

میں نے شرارت سے عارفہ کی طرف دیکھا۔" میں جانتا ہوں۔ بیسب تیری پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ تواپنار استہ صاف کرناچا ہتی ہے۔"

عارفہ نے میری طرف مکاکسا۔ بے جی نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ "خاور بے! بیہ مذاق کی بات نہیں ہے۔

پر سول ساری رات ہم مال دھی جاگتی رہی ہیں۔۔۔۔"

"كيا موابے بے؟ "ميں نے چونك كر يو چھا۔

ہے۔ جی نے عارفہ کی طرف دیکھاعارفہ بھی ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ پچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد ہے ہے جی نے جو پچھ بتایا، وہ واقعی پریشان کن تھا۔ انہوں نے مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ہاں جی خیریت ہے۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ ہماری ملاز مہ فیر وزاں اپنے کسی کام سے تمہاری والدہ پند گئی ہوئی تھی۔ ابھی شام کو واپس آئی ہے۔ وہ تمہاری والدہ سے بھی ملی ہے۔ تمہاری والدہ نے ہی کہا ہے کہ خاور آکر مل جائے۔"

والی جی سے بات ختم کرنے کے فور آبعد میں نے گھوڑی پر کا تھی ڈلوائی اور پنڈ جانے کے لئے تیار ہو گیا۔

\*\*\*

کیچے کمرے میں لالٹین کی مدھم لوتھی۔عارفہ بڑے لاڑسے میری گود میں سررکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ بے بے جی کے چیرے پرایک بوجھل سی کیفیت تھی جیسے وہ کوئی گھمبیر بات کہنے والی ہوں۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتا چلا جارہا تھا۔ آخرا نہوں نے کمی سانس لے کر کہا۔ "خاور پتر! میر ادل چاہتا ہے کہ تویہ نوکری چھوڑ دے۔ بس تو ہمارے پاس آجا۔ ہمیں نہیں چاہئیں زیادہ پسے۔ پتا نہیں اب کتنے دن جینا ہے میں تجھے اپنی آ نکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔"

میں نے کہا۔" بے بے جی! میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آپ اور عارفہ اب یہاں نہیں رہیں گی۔ میں نے آپ دونوں کے لیے ایک بڑاا چھاٹھ کا ناڈ ھونڈ لیا ہے۔"

"نہیں خاورے! ہمارے لیے یہی ٹھکانا چھاہے۔بس تُویہ نو کری چھوڑ کر ہمارے پاس آ جا۔ ہمیں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے۔"

"بے بے جی ! ہے آپ کی غلط فہمی ہے۔ ڈر خطرہ پھر بھی رہتا ہے۔"

" پھر کیسے رہے گا، جب تُونو کری ہی چھوڑ دے گا؟ یہ سارے سیاپے اس نو کری کی وجہ سے ہی تو ہیں۔ تیری کسی سے کون سی ذاتی دشمنی ہے۔ بس ہم نے نہیں کرنی یہ نو کری۔۔۔۔ ہم رو کھی سو کھی کھالیں گے۔ پرائی آگ میں اپنے آپ کو نہیں جلائیں گے۔ اِلی آگ میں اپنے آپ کو نہیں جلائیں گے۔ اِل

"بے بے جی! آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس طرح نو کری نہیں چھوڑ سکتا۔۔۔۔"

ىزىدار دوكت پڑھنے كے لئے آج ہى وزٹ كر س:

www.pakistanipoint.com

بتایاکہ رات کوایک گھڑ سوار گھر کے ارد گرد چکراتارہا۔ وہایک دو بار دروازے کے بالکل سامنے بھی کھڑ اہوا۔ پھر آدھی رات کوالی آ وازیں آئیں جیسے کوئی صحن میں کوداہے۔ شاید یہ دو بندے بھے۔ بے بی اور عارفہ جاگ گئیں اور کمرے کے اندر سہمی بیٹھی رہیں۔ اتنے میں شمیکری پہرے والوں کی آوز آئی اور وہ جو کوئی بھی تھا، باہر نکل گیا۔ سویرے چانن ہونے کے بعد بے بی کمرے سے باہر آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر دروازے کی کنڈی اندرسے اتری ہوئی ہے۔ کیے صحن میں مردانہ جوتی کے نشان بھی نظر دروازے کی کنڈی اندرسے اتری ہوئی ہے تک ہی رکھی ہوئی تھی۔

پوری بات سننے کے فوراً بعد میر ادھیان مو کھلوں کی طرف ہی گیا۔ مجھےان کی طرف سے کئی طرح کے اندیشے پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں نے ایک دن خود بھی پنڈ میں ایک ایسی شکل درکھی تھی جو پچھ عرصہ پہلے مو کھلوں کے گودام کے سامنے نظر آئی تھی۔ یہ سب پچھ خطرناک تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ لڑائی جھگڑ ہے اور دشمن داری میں سب خطرناک تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ لڑائی جھگڑ ہے اور دشمن داری میں سب سے زیادہ خطرے عور توں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ مرد کھیتوں کھلیانوں اور میدانوں میں دشمنی کی آگ بھڑ کاتے ہیں اور گھروں کی چار دیواری میں بیٹھی بے گناہ مائیں اور بیٹیاں اس

" گھبراتا کیوں ہے، بچینک دیں گے کسی دن۔ وہ بڑھا بیار والی جی ٹوٹے نہیں کرے گاتو حویلی میں سے کوئی اور کر دے گا۔وہ بخشیں گے نہیں تجھے۔یہ بڑے زہر یلے لوگ ہوتے ہیں۔ابھی انہیں تیری وجہ سے کوئی فائدہ نظر آرہاہو گااس لیے چپ ہیں لیکن ماف مجھی نہیں كريں كے وہ ۔۔۔۔ انہيں اپنی بر معاش زنانی میں كوئی گناہ نظر نہيں آتا۔ ساری ملاقاتیں تیرے ہی گلے ڈالنی ہیں انہوں نے۔ میں ان قصائیوں کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔"

بے بے جی نے بیگم بلقیس کے لیے جو لفظ استعمال کیا،اس نے میرے دل کو کچو کالگایا۔ میں نے بے جی کے پاؤں تھامتے ہوئے کہا۔۔۔۔ "بے بے جی ایسی نے آپ کو غلط بتایا ہے الیی نہیں ہے وہ۔۔۔۔میر امطلب ہے۔۔۔۔"

" چپ کر جا۔۔۔۔ مجھے سبق ناپڑھا۔ میں تیری ماں ہوں۔ میں نے پیدا کیا ہے تخصے۔۔۔۔ تُونے مجھے پیدا نہیں کیا۔۔۔۔دس سال کے بچے کی ماں ہے وہ اور تجھ سے بیار کی پینگیں ڈال رہی ہے۔ بڑی دیکھی ہیں اس طرح کی ففے کٹنیاں۔ رات کواپنے خصموں کو سلاكريادانے بالنے نكل برقى ہیں۔اسے حیانہیں آتی۔۔۔۔ بے شرم بے غیرت۔ایسی

"كيول نهيں چھوڑ سكتا؟ كيول نهيں چھوڑ سكتا؟" بے بے جی ایک دم بھر كر بوليں۔

"د یکھیں، میں آپ کوساری باتیں نہیں بتاسکتالیکن۔۔۔۔"

"تُوساری باتیں نہیں بتاسکتا ہر میں بتاسکتی ہوں۔"انہوں نے طیش سے میری بات کاٹی۔"میں سب جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تواس زنانی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔اس کامرید بناہواہے۔"

میرے سرپر جیسے کسی نے وزنی لٹھ دے ماری۔اندازہ ہورہاتھا کہ بے جی کافی کچھ جان گئی ہیں۔غالباً انہیں شک توپہلے ہی سے تھا،اب کسی ذریعے سے تصدیق بھی ہوگئ تقى \_\_\_\_وه ايك باربوليس تو پھر بولتى چلى گئيں۔ "تُوكيا سمجھتاہے \_\_\_\_بس تيرى ہى آئکھیں ہیں؟سب کی آئکھیں ہیں۔سب دیکھتے ہیں۔تجھے ہی نظر نہیں آتا۔انجی تک لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ کسی کوشک ہے ، کسی کو یقین۔ بہت جلد ساروں کو یقین ہو جائے گااور پھر کانوں میں باتنیں نہیں ہوں گی۔"

"بے ہے جی ۔۔۔۔ ہے جی ! ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں اگر کوئی بات ہے تو والی جی مجھے رہنے دیں جا گیر میں؟ وہ لوگ میرے ٹوٹے کر کے بھینک دیں۔" ہوا۔ میں نے مناسب لفظوں میں انہیں صورتِ حال کی سکینی کا احساس دلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ آئندہ میں ان کی باتوں پر عمل کروں گا۔ لیکن جو پچھ ہو چکا ہے اور جو خطرے پیدا ہو چکے ہیں ،ان کا سیرِ باب تو کرنا ہے۔ میں نے مو کھلوں کے ساتھ اپنے تنازعے کی تفصیل بتائی۔ بتائی۔

میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مو کھلوں کے ساتھ تنازعہ بہت شدت اختیار کرنے والا ہے۔ میں نے تہیہ کیا ہواتھا کہ اپنی والدہ اور بہن کے لیے تھوڑ اساخطرہ بھی مول نہیں لینا۔ میں ان کے لیے ایک بہت مناسب ٹھکانے کا انتظام کر چکا تھا۔ اگلے چھے سات روز میں، میں نے بڑی حکمت، محبت اور کوشش کے ساتھ بے بے جی اور عارف ہ کو گاؤں سے گو جرانواله پہنچادیا۔ یہاں ہمارے ہی گاؤں کا یک لڑکار شید بٹ اپنی د کان کرتا تھا۔ رشید بٹ میرے بچین کاساتھی تھا۔بٹ ہونے کے باوجوداس نے لوہے کا کام سیھاتھا۔ گو جرانوالہ میں وہ مستری بٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب وہ اپنے دو بھائیوں سمیت مستقل طور پر گو جرانوالہ منتقل ہو چکا تھا۔ وہیں پر تینوں بھائیوں نے شادیاں بھی کی تھیں۔رشیر بٹ پر مجھے بے حداعتماد تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

زنانی کو تو چوک میں الٹا لٹکا کر گولا مار دینا چاہئیے۔"عار فہ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھااور انہیں چپ کرانے کی کوشش کی۔

بے بے جی طیش میں تھیں۔میں نے ان کے سامنے سے ہٹ جانامناسب سمجھا۔

ذہن میں آند هی سی چل رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتا تھا جس نے بے بی کواس انداز میں طیش دلایا تھا؟ جب میں نے انہیں کچھ دنوں کے لیے نانا کے گھر بھیجا تھا، وہ ٹھٹک گئ تھیں۔ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے خود ہی ٹوہ لگائی ہولیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ۔۔۔۔۔

میرادهیان چود هری عزیز کی طرف جانے لگا۔ یہ وہ شخص تھاجو مجھے حویلی اور جاگیر سے دور دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے والی جی کے کان بھی بھر ہے تھے لیکن والی جی ایک بہت خاص فطرت کے مالک شخص تھے۔ انہوں نے وہ ردِ عمل ظاہر نہیں کیا تھا جس کی شاید چود هری عزیز کو توقع تھی۔ عین ممکن تھا کہ اد هر سے قدر سے مایوس ہو کر چود هری نے اس طرف کام دکھایا ہو۔ وہ گھڑ سواروں والی بات بھی معماتھی۔

میں نے اگلے روز دو پہر تک کچھ نہیں کھایا۔ عارفہ بھی بھو کی رہی۔ بے جی کاغصہ کچھ کم ہواتوانہوں نے روٹی پکائی اور عارفہ سے کہا کہ مجھے کھلائے۔ رات تک ان کاغصہ مزید کم "كرو-"وہ تانگے پر بیٹھے بیٹھے بولا۔ میں تانگے کے پاس كھڑا تھا۔

"یہ بات کرنے کے لیے تمہیں چاریانچ منٹ کے لیے نیچ آناپڑے گا۔"

اس نے چوکنی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چارے کے دوفٹ او نچے کھیتوں میں دور تک کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہمارے تا نگے میں موجود بندوں کے باس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ہمارے تا نگے میں موجود بندوں کے باس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے باشے کی مزید تسلی کے لیے قمیص کے پنچے سے اپنا پستول نکالا اور اس کی ساری گولیاں نکال کراسے اپنے تا نگے کی سیٹ پررکھ دیا۔

کچھ ہی دیر بعد میں اور مو کھل پاشا پلی سے کچھ دور پر الی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے عقب میں کھڑے تھے۔ پاشے کی بھوری آئکھوں میں عیاری اور خباثت چرکارے مارر ہی تھی۔

"كياكوئى خاص بات ہے؟" پاشے نے بوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

جس روز میں والدہ اور بہن کو گو جرانوالہ میں چھوڑ کر واپس پنڈ پہنچا، سی روز مو کھل پاشا سے میری ملا قات بھی ہوگئ۔ یہ بڑی ڈرامائی ملا قات تھی۔ میں تا نگے پر سوار جاگیر کی طرف جارہا تھا۔ کو چوان کے علاوہ راجوال کے دواور بند ہے بھی تا نگے پر سوار بھے۔ تانگا چھوٹی نہر کی بُلی پر بے بس ایک تانگا گرز سکتا پر پہنچا توسامنے سے مو کھل پاشا کا سجا سجا بیانانگا آگیا۔ بُلی پر سے بس ایک تانگا گرز سکتا تھا۔ دونوں تا نگے آمنے سامنے کھڑ ہے ہو گئے۔ ہماراتانگا کافی آگے آگیا تھا۔ اصولی طور پر موکھل پاشا کے تانگا کو پیچھے ہٹنا چا ہئیے تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے پاشا کو اور پاشا نے موکھل پاشا کے تانگا گرچھے ہٹاؤ۔ "

پاشا کی بھوری آئھوں میں بجلی سی چمکی۔" یہ مو کھلوں کا تانگاہے یہ بیچھے نہیں ہٹتا۔"اس نے بھنکار کر کہا۔اس کے ساتھ تین یا چار مسلح بندے موجود تھے۔

ہمارے تائے میں کو چوان سمیت تمام افراد کے چہرے زر دہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں زبر دست بھڑا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا۔ "بیراجوال کاتا نگاہے۔۔۔۔۔اور بید بیجھے ہٹ سکتا ہے۔"

"ہاں،ٹائم توواقعی تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں جو بھی فیصلہ کرناہے بس اگلے آٹھ پہر میں کرناہے۔"

"كس كى بات كرر ہاہے؟"

۔اور شاداں کی تصویر وں کی۔"میں نے اس کی آٹکھوں "ثميينه کی بات کرر ہاہوں۔ میں دیکھتے ہوئے کہا۔

وہ بے خوفی سے ہنسا۔ "مجھے پتاتھا۔ یہ چھکی ۔۔۔۔۔شہتیر کو جھپاضر ور مارے گی۔۔۔۔ چل خيربتا- كياچا ہتاہے تُو؟"

"تم نے اپنی کاری گری کا خیر سے کافی فائدہ اٹھالیا ہے۔ ایک کی عزت لوٹ لی ہے اور دوسری کے ساتھ بھی بتانہیں کیا کچھ کرچکاہے۔اب بھلائی اسی میں ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دے۔وہ تصویریں اور نیگٹیو ہمیں واپس کر دے۔"

التُوپتانہیں کیااو نگی ہو نگی ماررہاہے یا پھر کسی نے تجھے الوبنایا ہے۔میرے پاس کسی کی تصویریں نہیں ہیں۔اورا گر۔۔۔۔ہوتیں بھی توتُو یو چھنے والا کون ہے۔۔۔۔کیاب علاقے کی تھانے داری راناشبیر کی بجائے تیرے ہتھ میں آگئی ہے؟"

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے بات کرنے سے پہلے ہی پاشاجان گیا ہے کہ میں ثمینہ کے بارے میں کچھ کہنے لگاہوں۔شاید ثمینہ نے اسے شام بور میں میری آ مدکے بارے میں بتادیا تھا۔۔۔۔۔اور بیہ بھی بتادیا تھا کہ میں اس معاملے کی تفتیش میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے غور سے اس کا تمتما تا چہرہ دیکھااور میرے اندر آگ سی سلگنے لگی۔ یہی شخص تھاجس نے امال دلشاد کی ہے آسر ابیٹی شادال کو تاراج کیا تھااور اب اس کی حجیوٹی بہن ثمینہ کواپنی حرص کے جال میں جکڑر ہاتھا۔ ہاں، یہی تھاوہ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا اور بےرحم عیاری کی ساری خصوصیات اپنے اندرر کھتا تھا۔ میں اندرونی غضب سے بھٹ بڑتا توشایداسی جگہ فیصلہ ہو جاتا۔وہ مجھے گولیوں سے حچھلنی کر دیتا یامیں اس کی ٹانگیں چیر دیتا۔ لیکن اس کی ٹائلیں چیرنے سے بھی امال دلشاد اور اس کی روتی بلکتی بیٹیوں کامسکلہ حل نہیں ہونا تھا۔ان کی رہائی کے اشتہار پاشے کے قبضے میں تضے اور پاشے کی موت کے بعد بھی وہ دیواروں پرلگ سکتے تھے۔۔۔۔وہ تصویریں پاشے کی موت کے بعد بھی اتنی ہی خطرناک تھیں جتنی اب تھیں۔ پاشے کا کوئی ہم راز دوست انہیں منظرِ عام پر لا سکتا تھا۔

"كس سوچ ميں پڑ گياہے؟ ميرے پاس زياده ٹائم نہيں ہے۔"وہ بولا۔

میں نے مو کھل پاشا کی چرکارے مارتی اور شعلے اگلتی آئکھوں میں دیکھا۔اور ایک ہی کہے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیر تھی سیر تھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں۔۔۔۔ہر گزنہیں۔۔۔۔

> میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "دیکھ پاشا! میں بندے کومہلت ضرور دیتا ہوں۔ تیرے پاس بھی کل اس وقت تک کاٹائم ہے۔اپنے اچھے برے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔اورایک درخواست بھی ہے تجھ سے۔جو فیصلہ بھی کرنابہت نیک نیتی سے کرنا۔اگرتُوواقعی تصویریں واپس کردے گاتو پھر۔۔۔۔ کم از کم یہ معاملہ تو پہیں ختم ہو

وہ بھڑک کر بولا۔"اوئے! یہ ممکنیں شہلنیں اپنے پاس رکھ۔جوسپ نکالناہے ابھی نکال

"نہیں۔۔۔۔۔ابھی نہیں۔"میں نے کہااور لمبے لمبے ڈگ بھر تاہوا تانگے کی طرف واپس جلِلاً گيا۔

رات گئے تک میں بے چین رہا۔ مجھے بندے کی خصلت دیکھناآ گئی تھی اور باشا کی خصلت مجھے سمجھار ہی تھی کہ اس نے امال دلشاد کی بیٹیوں کو بہت رولنا ہے۔اس معاملے میں اس کی

ہو ساور د شمنی دونوں کی تسکین ہوتی تھی۔ بے شک امال دلشاد اور اس کی بیٹیاں حویلی حچوڑ چکی تھیں مگر والی جی کے خاندان سے ان کا برانا ناتاتھا۔اب مو کھل باشانے انہیں اینے شکنج میں حکڑا ہوا تھااور وہ یقیناً نہیں حکڑ کر سر شاری اور فتح مندی محسوس کرتا تھا۔ ایک طرف اس نے اپنے لیے عیاشی کاسامان پیدا کیا تھا تودوسری طرف راجوالوں کے سینوں پر مونگ بھی دل رہاتھا۔خاص طور سے والی جی اس صورتِ حال سے کافی پریشان تھے۔

تیموراور میں دیر تک مشورے کرتے رہے۔ ہم نے کئی طریقوں پر غور کیالیکن کوئی طریقہ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہم کسی طرح پاشے کو جان سے بھی مار دیتے تو بھی شاداں کی عریاں تصویریں اپناکام د کھاسکتی تھیں۔

" پھر کیا کرناہے؟"آخر تیمورنے تھک کر کہا۔

"ا بھی کچھ نہیں کرنا۔ ابھی صرف سو چناہے۔ آٹھ بہر کی مہلت بوری ہونے دو۔ "

"اس کامطلب ہے، تہارے دماغ میں کچھ ہے؟"

پچھے سات آٹھ روز میں نصر اللہ کے ساتھی شبیر کے ذریعے میں مو کھل پاشا کے متعلق اہم معلومات حاصل کر چکاتھا۔ کچھ دن پہلے شمینہ کی بڑی بہن شادال نے باشا کی ایک بہن کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس بہن کے بارے میں ٹوہ لگوائی تھی۔ یہ مو کھل کی ، باپ کی طرف سے سونیلی بہن تھی۔اس کا نام مختاراں تھا مگراسے مکھاں مکھاں کہاجاتا تھا۔ کوئی ایک سال پہلے اسے طلاق ہو گئی تھی۔ بچہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی کہاجاتا تھا کہ میاں بیوی میں جھکڑے کے بعد مو کھل پاشانے مکھال کے شوہر کو بُری طرح مارا پیٹا تھااور اسے مردانہ صفات سے محروم کردیا تھا۔ کم از کم کہاتو یہی جاتا تھا۔ بہر طور مکھال اب اپنے ایک مامے کے ساتھ مناوان گاؤں میں رہتی تھی۔میں ہے گھرد کیھے چکا تھااور مکھاں کے دونوں ماموں کاڈیرانجی ملاحظه كرچكا تقارد ونوں ماموں كوحنيف ڈ بو والااور شريف ڈ بو والا كہاجا تا تھا۔

جس گھر میں مکھاں رہتی تھی،اس میں مکھاں کے دونوں ماموں کے علاوہ ایک ماموزاد بھائی اور ایک نو کر بھی رہتے تھے۔اس کے علاوہ ایک مامی بھی تھی۔ڈیر اگاؤں سے ایک ڈیڑھ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"ہاں تومی!" میں نے بچی دیوارسے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔" میں اس حرامی کوایک ایسا جواب دینا چاہتا ہوں جو کیے مدت تک یادر کھے اور اس جیسے دوسرے حرامیوں کو بھی سبق حاصل ہو۔"

"کوئی اشارہ تودو۔۔۔۔" تیمورنے کہا۔

"بس بیہ سمجھ لو کہ پاشے جیسے بہت کم حرام زادوں کے ساتھ کسی نے اس طرح کا کام کیا ہو گا۔ لیکن انجی کچھ نہیں۔انجی آٹھ پہر پورے ہونے دو۔۔۔۔"

آٹھ بہر پورے ہونے کے بعد میں مجھلی فارم پہنچا۔ مجھلی فارم اب گندے پانی کا ایک بڑا جو ہڑ

بن چکا تھا۔ اس طرف کا سار ارقبہ برباد ہو گیا تھا۔ مقدے کی کاروائی جاری تھی۔ میں نے
کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک مو کھل کو پیغام دے کر مو کھل پاشا کی طرف بھیجا۔ پیغام
یہ تھا کہ آٹھ پہر پورے ہوگئے ہیں ، اس کا کیا جو اب ہے۔

میں نے تقریباً ایک گھنٹا شیرے اور فتح محمد کے پاس بیٹھ کرانتظار کیالیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میر ااندازہ تھا کہ مو کھل پاشااس وقت نشے میں دُھت پڑا ہوگا۔ کوئی رکھیل

"لینی، تیرامطلب ہے۔۔۔۔؟"

"ہاں یار تومی! بلقیس کاغم یوں غلط کر ناچا ہتا ہوں کہ بس کچھ یاد نہ رہے۔"

"اس نے تانگاچلاتے چلاتے بڑے دھیان سے میری طرف دیکھا پھر سگریٹ کالمباکش لے كربولا۔ "تُومجھے ٱلو بنار ہاہے، بات کچھ اور ہے؟"

"چل پھراور بات ہے توساجے کے ٹوکے گھر کے سامنے تا نگار وک لے۔"

ساجاکے ٹوہم دونوں کامشتر کہ دوست تھا۔ تبھی کبھارجب ہم شغل میلے کے لیےاد ھر کا رُخ كرتے تھے توسجاد لینی ساجا کے ٹو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔اب كافی عرصے سے ملا قات نہیں ہوئی تھی۔

د ومنٹ بعد ہم ساجے کے ٹوکے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور وہ کے ٹوسگر پیٹ کا دھوال ہمارے منہ پر پھینکتے ہوئے ذراحیرت سے ہماری طرف دیکھ رہاتھا۔ کے ٹوکواچھی طرح

میل دور تھا۔ مر دشام کے بعد ہی گھر لوٹنے تھے۔ شام کے وقت عام طور پرروزانہ ڈیرے پر شراب كادور تجمى حيلتا تھا۔

ا گلےروز میں اور تیموراپنے تا نگے پر لمباسفر کر کے ڈسکے پہنچے۔ راستے میں تیمور مجھ سے مسلسل بو چھتار ہاکہ ہم کہاں جارہے ہیں۔ میں پہلے تواسے ٹالتار ہا پھر بتادیا کہ ڈسکے کی فلاں گلی میں جارہے ہیں۔ گلی کا نام سن کر تیمور چو نکا۔ بیہ گلی رنگ بازی کے لیے مشہور تقى ـ شراب، ناچ گانااور جوا ـ ـ ـ ـ ـ سب کچھ يہاں جلتا تھا ـ

"وہاں کرناکیاہے؟" تیمورنے حیران ہو کر پوچھا۔

"وہی جوسارے شریف شرفا کرتے ہیں۔اپنارونق علی بھی کرتاہے۔"

" يار تُومذاق كرر ہاہے۔"

"مذاق کی اس میں کیا بات ہے۔ - کیاہم یہاں آتے نہیں رہے ؟ اور ایک بار تو پتاہے، سب مجھ ہی ہو گیا تھا۔"

"وە توپرانى بات ہے۔اب توتُو خیر سے توبہ شوبہ کر چکا ہے۔ کر چکا ہے یا نہیں؟"

"خاص مناوان پنڈ کے لیے۔اور بیہ لو۔۔۔۔ نانوے کی رقم۔۔۔۔ پورے آٹھ ہزار ہیں۔ لیکن اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ دونوں طوائفیں، تین سازندے، شراب اور رستے کا کھانا پینا۔ سمجھ رہے ہونا۔۔۔۔۔اور ہاں، تائے اور کو چوان کا خرچا بھی۔"

کے ٹونے لمبائش تھینچ کرا ثبات میں سر ہلایا۔ اگلے پانچ دس منٹ میں سب پچھ طے ہو

گیا۔ اپنی کوئی شاخت دیے بغیر کے ٹونے دو طوائفیں مناوان کے لیے بک کرنی

تصیں۔ ایڈریس مکھاں کے دونوں ماموں کے ڈیرے کا تھا۔ طوائفوں کواپنے لوازمات کے
ساتھ شام کے فور اً بعد ڈیرے پر پہنچ جانا تھا اور ڈیرے داروں کو بتانا تھا کہ انہیں ان کے کسی
دوست نے ڈسکے سے بک کر کے یہاں بھیجا ہے اور نانواں وغیرہ بھی دے دیا ہے۔ یعنی یہ
ڈیرے والوں کے لیے ایک طرح سے سرپر اکن تحفہ تھا۔ رسگین مزاج زمینداروں اور
چودھریوں وغیرہ میں اس قسم کی شوخیوں کا ہمیشہ رواج رہا ہے۔

ہم کے ٹوکے گھر بیٹے رہے۔ہماری موجودگی میں ہی وہ گیااور ساراکام خوش اسلوبی سے
کرکے واپس آگیا۔اس نے بس ایک اضافی کام کیا تھااور وہ بیر کہ جب نائیکہ نے پوچھا کہ
لڑکیوں کو ٹبک کروانے والااصل بندہ کون ہے توساجے نے یو نہی کہہ دیا کہ قلعہ والاگاؤں کا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

معلوم تھا کہ آج کل میں جاگیر کی ملازمت کررہاہوں اور وہاں میر اکافی ٹھ کا شہرکا ہے۔ کوئی تین مہینے پہلے وہ مجھ سے ملئے میرے گاؤں مراد آباد بھی آیا تھا۔

رسمی باتوں کے فوراً بعد میں اصل موضوع پر آگیا۔ میں نے کے ٹوسے کہا۔ "دوز بردست فتم کی پٹاکا ڈانسروں کا انتظام کرناہے اور ساتھ میں دوبڑی بو تلیں شراب بھی۔"

"کیاتیرے کاکے کے ختنے ہیں؟"

الکاکے کواب بھول جاؤ۔ لگتاہے گنگارام اب کنواراہی مرے گا۔ "تیمورنے مجھ پر چوٹ کی۔

میں نے کہا۔" یار! مذاق بعد میں ہو تارہے گا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ دو بڑی اچھی سی ڈانسریں چن لو۔ان سے رات گزار نے کی بات بھی کر لواور ابھی اسی وقت نانوال دے دو۔" نانوال ایک مقامی لفظ تھاجو یار لوگ طوا کفول کے ایڈوانس کے لیے استعمال کرتے سے۔

"پر بک کہاں کے لیے کرناہے؟"

ایک عورت تیز قد موں سے باہر نکلی۔اس کے ہاتھ میں ایک جھوٹی سی بالٹی تھی اور وہ اس میں ہاتھ چلاتی ہوئی آرہی تھی۔وہ اس خطرے سے بے خبر تھی جو ہم دونوں کی شکل میں تھا اورایک تاریک کونے میں چھپاہواتھا۔"یہ نو کرانی ہے۔" تیمور نے جوال سال عورت کی طرف دیکھتے ہوئے سر گوشی کی۔

اس نے چیوٹی بالٹی ڈ کرانے والی تھینس کے سامنے رکھی۔ شاید چارے میں کوئی دوائی وغیرہ ملائی گئی تھی۔اس نے اپنی روانی میں تجینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔"نی کیبہ رولا پایا ہوا ای۔اس ویلے تے تہانوں سٹرے دے سوایچھ نظر ہی نئیں آندا۔"

یمی وقت تھاجب میں نے لیک کر نو کرانی کو دبوچ لیا۔ میری چوڑی ہتھیلی نے اس کے منہ کو اتنے اچھے طریقے سے دبایا تھا کہ وہ بس گھٹی تھٹی سی آوازیں نکال پائی تھی۔اس کا گرم گداز جسم پوری شدت سے میری بانہوں میں مجلالیکن پھر میری سرسراتی سر گوشی نے اسے ساکت کردیاتھا۔"بید کیھ!میرے ہاتھوں میں پستول ہے۔"میں نے کہا۔"ا گرشور مجائے

بندہ ہے۔ساجے کی بس یو نہی کہی ہوئی ہے بات آگے چل کر ہمارے لیے کار آمد ثابت ہوئی۔ہم نے دو پہر کا کھانا کے ٹوکے ساتھ کھا یااور واپس آگئے۔ مجھے بوری امید تھی کہ بلان بوری طرح کامیاب رہے گا۔

شام کااند هیر ایھلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد میں اور تیمور گھوڑیوں پر سوار مناوان گاؤں پہنچ گئے۔ کڑا کے کی سر دی تھی۔ شام ہوتے ہی دُ ھند پھیلنا شر وع ہو گئی تھی۔ ہم نے گرم چادروں کی بکلیں اس طرح مارر کھی تھیں کہ چہرے بھی چادروں میں حجب گئے تھے۔ہم د ونوں کے پاس بھرے ہوئے بستول تھے۔اس کے علاوہ تیمور کے پاس کیڑے کاایک حجیوٹا ساتھیلا بھی تھا۔ ہم نے گھوڑیاں، گاؤں کی آبادی سے باہر ہی در ختوں میں باندھ دیں۔۔۔۔حنیف اور شریف کے گھر کا جائزہ ہم ایک دودن پہلے ہی لے چکے تھے۔ گھر کا احاطہ کا فی کھلاتھا۔چار دیواری بھی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ہم بڑی احتیاط کے ساتھ چچھواڑے کی طرف سے گھر میں داخل ہو گئے۔احاطے کی ایک طرف چھپر تھے جن کے نیچے تھینسیں اورایک دو بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ایک تھینس عجیب انداز میں ڈ کرار ہی تھی۔شایداسے

کے لیے میں ایسی ہی آگ محسوس کرتا ہوں اور پھر پاشاوالے واقعے کا تعلق والی جی اور بلقیس سے تھا۔اوران دونوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔میرے ذہن میں ابھی تک والی جی کی وہ اتری ہوئی کلائی موجود تھی جسے انہوں نے کئی ہفتے اپنی چادر کے نیچے جھیائے رکھا تھا۔اس کلائی کواپنے منہ زور جھ کے سے زخمی کرنے والامو کھل پاشاہی تھااوراب جو کچھ وہ سید ھی سادی ثمینہ کے ساتھ کررہاتھا،وہ بھی قابل معافی نہیں تھا۔

میں نے کمرے کے بند دروازے کو تھپتھیا یا تووہ کھل گیا۔میر ااندازہ تھا کہ وہ مکھال کی مامی ہو گی مگر وہ مکھاں خود تھی۔میر امنہ سر چادر کے ڈھاٹے میں چھپاہوا تھا۔ مکھال نے مجھے پہچانے کی کوشش کی۔"کون ہے؟"اس نے بو جھل آواز میں پوچھا۔

میں نے تیزی سے اندر کھس کراسے دبوج لیا۔ وہ صرف ایک بار گھٹی گھٹی آ واز میں چلا سکی۔ پھر میں نے اس کا منہ بوری طاقت سے ڈھانپ لیا۔ وہ خاصی کمبی تڑ تگی تھی اور اس کے جسم میں اتھری گھوڑی جیسی طاقت تھی۔اسے سنجالنے میں مجھے اپنی پوری طاقت صرف کرنی پڑی۔ بیس تیس سینڈ گزرنے کے باوجود جباس کی مزاحمت کم نہ ہوئی تومیں نے اس کے کان سے ذرااوپر پستول کے دستے سے ضرب لگائی۔وہ ایک دم ڈھیلی پڑگئی۔ کمرے کے

گی تواسی جگہ ڈھیر کر دوں گا۔ چپ رہے گی تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ذرادیر میں چلے جائیں گے۔"

نو کرانی کی تھی میں نے دیکھا کہ وہ پوری طرح ڈر گئی ہے اور ہدایت کے مطابق عمل کرے گی تومیں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹالیا۔"گھر میں اور کون کون ہے؟ امیں نے پستول اس کی گردن پررکھے رکھے مدھم آواز میں پوچھا۔

اس نے دہشت سے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ "خالہ جی اور حجو ٹی باجی۔بب۔۔۔۔بس د ونوں ہیں۔"اس کے ساتھ ہی وہ منت تر لا کرنے لگی کہ ہم اسے پچھ نہ کہیں۔

یہ صور تِ حال ہماری تو قع کے عین مطابق تھی۔گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔وہ ڈیرے پر موج میلے میں مصروف ہو گئے تھے۔

میں نے تیمور کواشارہ کیا۔وہ نو کرانی کو پستول کے ڈراوے سے احاطے کے ایک کمرے میں لے گیا۔نو کرانی نے جس کو خالہ کہا تھاوہ یقیناً مکھاں کی مامی تھی اور باجی مکھاں خود تھی۔ دونوں جس کمرے میں موجود تھیں، وہاں در وازے کی در زوں سے مدھم روشنی باہر آرہی تھی۔میرے سینے میں آگ سی بھڑ ک رہی تھی۔ پاشاجیسے بد فطرت اور عیار لو گوں تیمورا پنے لوڈڈ پیتول کے ساتھ نو کرانی پروین کے پاس موجود تھا۔ اس کی نگرانی کے ساتھ ساتھ تیمور نے باہر کے درواز بے پر بھی نظرر کھی ہوئی تھی۔ اگر کوئی آ جاتا اور ہم خود کو خطر ہے میں محسوس کرتے تو آسانی کے ساتھ گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر فرار ہو سکتے سے حصر ہے میں محسوس کرتے تو آسانی کے ساتھ گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر فرار ہو سکتے بند ھی ہوئی الوقت ہم اس چار دیوار میں پوری طرح حاوی تھے۔ اس بند کمر ہے میں بند ھی ہوئی الاچار مکھال کے ساتھ کچھ بھی کیا جاسکتا تھا گمرالیمی کوئی بات دور دور تک میر بند ہی نہیں تھی۔ میں صرف ایک کام کرناچاہتا تھا۔ میں نے تیمور والا تھیلا کھولا۔ اس میں دوٹار چوں اور پستول کے دوفالتو میگز بینوں کے علاوہ ایک کیمرہ بھی موجود تھا۔ کیمر بے ساتھ فلیش گن لگی ہوئی تھی۔ میں نے صرف تین چار منٹ کے اندر مکھال کی دس

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اندر سے چرس کی بُوآر ہی تھی۔ مجھے انداہ ہور ہاتھا کہ وہ کمرے میں اکیلی ہے۔۔۔۔لیکن پھر یہ انداہ غلط ثابت ہو گیا۔ میں نے ذراد ھیان سے دیکھا تو جیران رہ گیا۔ قریبی چار پائی پر بھی لحاف موجود تھا اور لحاف کے نیچ بھی کوئی موجود تھا۔

میں مکھاں کے لمبے تڑئے جسم کواپنے ساتھ گھسٹناہواساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ یہ خالی تھااور یہاں بھی لالٹین کی روشنی موجود تھی۔ کنیٹی پر لگنے والی چوٹ مکھاں کے لیے توقع سے کھااور یہاں بھی لالٹین کی روشنی موجود تھی۔ کنیٹی پر لگنے والی چوٹ مکھاں کے لیے توقع سے کہیں زیادہ موثر ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے ناٹھال ہوگئی تھی۔

صرف دس منٹ کے بعد کمرے کا نقشہ یہ تھا کہ مکھاں کے دونوں ہاتھ اور پاؤں نائیلون کی رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ میں کپڑاٹھنسا ہوا تھا۔ وہ غوں غال کی مدھم آوازیں نکال رہی تھی۔ لگتا تھا، مجھے حسبِ توفیق گالیاں دے رہی ہے۔ اس کے بال بکھر چکے تھے اور جسم پر کپڑے کا ایک نار بھی نہیں تھا۔

قابل ذکر بات بیہ تھی کہ مکھال کی اُد ھیڑعمر مامی ساتھ والے کمرے میں استر احت کر رہی تھی اور اسے بچھ معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہور ہاہے۔ جبیبا کہ بعد میں بتا چلا کہ وہ حقہ بیتی تھی اور اسے بچھ معلوم نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہور ہاہے۔ جبیبا کہ بعد میں بتا چلا کہ وہ حقہ بیتی تھی اور چلم میں چرس ملا گڑر کھتی تھی۔ اب بھی وہ چرس کے ہلارے میں تھی۔۔۔۔ مجھے

اماں دلشاد کے گھر کی طرف نہ چل بڑے۔"

"وہاں کا انتظام میں نے کر دیا ہے۔ پنڈ کے نمبر دار کی حویلی اماں دلشاد کے گھر کے پاس ہی ہے۔ میں نے نمبر دار سلطان کو بتادیا ہے کہ امال دلشاد اور اس کی بیٹیوں کو مو کھل پاشا کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ چوکس ہو گیا ہے۔ میں نے باگو کے ساتھ تین بندوں کو بھی نمبر دار کی حویلی میں بھیج دیا ہے۔"

"ا گرتم كهو توميس بھى چلا جاؤں؟"

"نہیں، تمہاری ضرورت یہاں زیادہ ہے۔اگرتم کہتے ہوتو صبح دوبندے اور بھیج دوں گا۔"

میں نے رونق علی اور نصر اللہ سمیت کسی شخص کو اصل بات نہیں بتائی تھی لیکن سارے مسلح بندوں کو چو کس رکھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ مو کھلوں کی طرف سے شر ارت کا

خطرہ ہے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

پندرہ تصویریں تھینج لیں۔اس کے بعد میں نے اس کے جسم پرایک لحاف پھینکا اور باہر نکل آیا۔ہماری یہ ساری کاروائی ہہ مشکل 30منٹ میں مکمل ہو گئی تھی۔نو کرانی پروین کو پوری طرح ڈراد ھمکا کر ہم نے ایک پچھلے کمرے میں بند کر دیا اور جس طرح گھر میں داخل ہوئے سخے ،اسی طرح باہر نکل آئے۔ پچھ دیر بعد جب ہم حنیف اور شریف ڈیو والا کے ڈیرے کے نزدیک سے گزرے تو وہاں روشنی نظر آئی اور چھنا چھن کی مدھم آوازیں بھی سنائی دیں۔ طوائفیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔

\*\*\*

رات کے دونج چکے تھے۔ میں اور تیمور جاگ رہے تھے۔ تیمور میرے ہی کمرے میں تھا۔ ہم پوری طرح الرٹ تھے۔ تیمور بولا۔ "لگتاہے کہ صبح تک کچھ نہ کچھ ہوجائے گا۔ یہ تو کھی بات ہے کہ مو کھل پاشا کا دھیان ہماری طرف ہی جانا ہے۔ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ اب دیکھیں، پتھر کا جواب کس شکل میں آتا ہے۔ "

"جس شكل ميں بھى آيا، نمك ليس گے۔" ميں نے انگرائی ليتے ہوئے كہا۔

اب دوہی باتیں ہوسکتی تھیں۔۔۔۔ یا تواس وار دات کے سلسلے میں مو کھل پاشااوراس کے دونوں ماموؤں وغیرہ کادھیان کسی اور طرف جلا گیا تھا یا پھروہ کوئی منصوبہ بندی کررہے ہے۔۔۔۔۔۔

ماحول میں وہی تناؤ تھاجو کسی خطرے کے انتظار کے وقت ہوتا ہے۔ یہ تناؤ مجھے پہند تھالیکن الگے ایک دودن میں جو حقیقت سامنے آئی، وہ بالکل مختلف تھی۔ اس صورتِ حال کے بارے میں ہم نے بالکل نہیں سوچا تھا۔ اور "صورتِ حال" یہ تھی کہ مو کھل پاشا، اس کے دونوں ماموؤں یا کسی دیگر فرد کواس واردات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ گھرکی عور توں نے اس واقعے کو مکمل طور پر چھپالیا تھا اور عور تیں بھی توبس دوہی تھیں، مکھال اور ملازمہ پروین! ممانی صاحبہ تو چرس کا سُوٹالگا کر مردہ بھینس کی طرح پڑی رہی تھی۔

"یار! بیر کیاہو گیاہے؟ اینك كاجواب پتھرسے تو کیامٹی کے ڈھیلے سے بھی نہیں آرہا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

رات خیریت سے کٹ گئی۔ صبح سویر ہے چود ھری عزیز دند نا تاہوامیر ہے کمرے میں آ گیا۔ "بیہ کیاہورہاہے بھئی۔۔۔۔بندوں کو کیوں سولی پرٹانگاہواہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مو کھلوں کی طرف سے چڑھائی کا خطرہ ہے۔"

"ہمیں ہوشیار رہناچا ہئیے جی۔ آج کل چھوٹااور وڈامو کھل بڑی بیچے و تاب کھارہے ہیں۔ پتا چلا ہے کہ کل رات کچھ اسلحہ و غیر ہ بھی ایک گڈی میں چھپاکر لایا گیاہے۔۔۔۔۔پرسوں سارا دن پرانے اسلح کی بھی صفائی ہوتی رہی ہے۔ "میں نے بات بنائی۔

"اسلحے کی صفائی توہم بھی دوجے ہفتے کرتے ہیں۔۔۔۔۔ تو کیا ہم نے بھی مو کھلوں پر ہلا بولنا ہوتا ہے۔۔۔۔ یا پھر کوئی اور بات ہے جو تم چھپار ہے ہو؟"

"آپ سے کیا چھیا سکتا ہوں جی۔"

"بہت کچھ چھپا سکتے ہو۔۔۔۔۔اور چھپاتے ہو۔ "چود ھری عزیز کے لہجے میں زہر داخل ہو گیا تھا۔ شایداس کادھیان پچھلے واقعات کی طرف چلا گیا تھا۔اس نے اپنے بڑھتے ہوئے طیش کو بمشکل سنجالااور بڑ بڑا تاہوا باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعدانٹر کام پر والی جی نے بھی بات کی۔ میں نے وضاحت کی جو چود ھری

رہاہے۔ ثمینہ مجھے کچھ نہیں بتاتی لیکن مجھے اتنا پتاہے، اس کتے نے اسے بھی میری طرح برباد کرکے چھوڑنا ہے۔"

"كوئى نئى بات ہوئى ہے؟" میں نے قبر كى طرف متوجہ رہتے ہوئے پوچھا۔

"وہ رات کو پھر جاناچاہتی تھی۔ پر میں جاگتی رہی۔ رات پچھلے پہر میری اکھ لگ گئ۔ شمینہ فکل گئ۔ باہر کے در وازے کو تالالگا ہوا تھا۔ میں نے ہی لگا یا تھا۔ وہ میرے تکیے کے نیچ چابی ڈھونڈتی رہی۔ میں جاگ گئ تو وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، آپامجھے جانے دو۔ نہیں تو ہم سارے بر باد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بر باد تو ویسے بھی ہو جائیں گے۔ میں شہمیں اس کتے سارے بر باد ہو جائیں گے۔ میں شہمیں اس کتے کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہتھ جوڑد یے اور بولی۔ آپا! وہ کتا ہے تو اسے پھاڑ کھانے دومجھے۔ باقی سارے تو نے جائیں گے۔ اس نے مجھ سے آخری وعدہ کیا ہے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" بھئی،اس طرح توہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بعض دفعہ بندہ لڑائی جھگڑوں سے بچناچا ہتا ہے اور لڑائی جھگڑا سرپر چڑھتا ہے۔ کبھی کبھی الٹ ہوتا ہے۔"

چوتھے دن بھی صورتِ حال جوں کی توں رہی۔ لگتا تھا کہ کہیں بچھ ہواہی نہیں۔ میں نے بندوں کاریڈالرٹ ختم کردیا۔

کیمر ارونق علی کا تھا، میں نے اسے واپس کر دیا تھا مگر فلم کی ریل بہت اچھی طرح سنجال لی تھی۔رونق علی کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔

تیموراورساجے کے ٹوکاایک یاربیلی ڈسکے میں فوٹو گرافی کی دکان چلاتا تھا۔اس کے ذریعے ہم پوری راز داری سے اس فلم کو ڈویلپ اور پر نٹ کراسکتے تھے۔لیکن میر اایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔جو کچھ میں نے اب تک کیا تھا،وہ بھی مجبوری کی وجہ سے کیا تھا۔اب میر ادل نہیں چاہ رہا تھا کہ بغیر ضرورت کے تصویرین دھلواؤں۔

شمینہ کی بڑی بہن شاداں سے میاں جی کے قبر ستان میں صرف ایک ملا قات ہو ئی تھی۔اس ملا قات میں بدھ کودوبارہ ملنے کاوعدہ ہوا تھا۔ آج بدھ تھا۔ میں گھوڑی پر راجوال سے نکلااور عصر سے ذرا پہلے قبر ستان بہنچ گیا۔ شادال میر ہے آنے سے پہلے ہی قبر ستان میں موجود

اگلےروز صبح نوبجے کے لگ بھگ جھوٹی نہر کی پُلی پر میر کاور پاشے کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ میں نے ایک بندے کے ہاتھ اسے پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ بغیر ہتھیار اور بغیر کسی کارندے کے دس بجے تک بُلی پر بہنچ جائے۔ میں بھی اکیلا اور بغیر ہتھیار کے آؤں گا، ایک بہت ضروری بات ہے، اگریہ بات نہ ہوئی تواس کا نقصان ہوگا۔

اور وه آگيا تھا۔

خاص قسم کی کر خنگی پائی جاتی تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کہ وہ سب کچھ واپس کر دے گا۔۔۔۔۔اور ہم دو بارہ اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔۔۔۔۔اس نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے اسے جیبر طاری اور چپ ہو جانے کے لیے کہا۔وہ

صبح سے رور ہی ہے۔وہ جانا چا ہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، میں اسے زیادہ دیر تک روک سکوں

گى ـ پاشے نے اسے بہت ڈرایا ہواہے سالار جی!"

میں نے شاداں کو تسلی دی اور اسے بتایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کل تک مو کھل پاشا سے ساری بات طے ہو جائے گی۔وہ واقعی تمہیں کبھی د و بارہ اپنی شکل نہیں د کھائے گا۔

وہ تفصیل یو چھتی رہی مگر میں نے ٹال دیا۔ میں نے کہا کہ وہ ثمیینہ کو بھی جاکر تسلی دے۔

شام پورسے واپس آتے ہی میں نے فلم کی ریل نکالی اور اسے تیمور کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ "ڈسکے جاؤاور اسے ڈویلپ کرالو۔"

"ليعني تصويرين بنوالون؟"

" نہیں یار! بس نیگٹیو بنواؤ۔ صرف دو تصویریں پر نٹ کر وانی ہیں۔ان میں لڑکی کابس چہرہ ہی آیا ہے۔ اور سارا کام پوری ذمہ داری سے ہونا چا مئیے۔"

سنجالی نه جائیں گی۔"

"كياكهناچا بتاہے؟"وه چونكا

"میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے یہ سب بچھ کہنا پڑے۔ لیکن پاشے! تُونے بات کواس حد تک پہنچا دیاہے کہ اس کے سواچارہ نہیں۔ دیکھ پاشے! شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں چھیئے جاتے۔ عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن تُونے ایک غریب گھر کی عزت کو کھلونا بنایا ہواہے۔اب میں مجھے اس کھلونے سے ادر نہیں کھیلنے دول گا۔"

"جوبكنام صاف صاف بك " بإشے كا چېره انگاره مو گيااور منھياں بھنچ گئيں۔

میں نے کہا۔ "ایک تیری کچھ لگتی کی تصویریں میرے پاس بھی آگئی ہیں۔ یہ چودہ پندرہ تصویریں ہیں۔ ان میں سے دوتصویریں میں تجھے دکھار ہا ہوں۔ باقی میرے پاس ہیں اور بالکل محفوظ رہیں گی۔ مگر اس وقت تک جب تک تیرے پاس والی تصویریں محفوظ رہیں گی۔ "

"اوئے! کس کی تصویروں کی بات کررہاہے؟"

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ نہتا نہیں تھا۔ اس کی کلف لگی سفید قبیض کا ابھار بتار ہاتھا کہ وہ پستول لگا کر آیا ہے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ پستول میں نے بھی لگا یا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میر ہے ذہن میں پاشے کے حوالے سے ایک شک موجود تھا۔ پر الی کے بہت بڑے ڈھیر کے پیچھے کیکر اور جنتر کی جھاڑیوں میں ہم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دسمبر کی دھندا بھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی۔ دسمبر کی دھندا بھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی۔ دھند کے پیچھے سورج کا چہرہ بیار اور کمزور تھا۔ جھاڑیاں ٹنڈ منڈ تھیں اور گھاس پر کہراجما ہوا تھا۔

"كيابات ہے؟"اس نے تنك كر يو چھا۔

"جہاراکیااندازہ ہے۔۔۔۔کیابات ہے؟"

"شایدا پنیاس کچھ لگتی کی تصویریں لینے آئے ہو"۔اس نے نتھنے کھلا کر کہا۔

"نهیں پاشے! آج تصویریں لینے نہیں آیا۔ بس بیر کہنے آیا ہوں کہ انہیں بہت زیادہ سنجال کرر کھنا۔"

"كيامطلب ہے تيرا؟"

میں نے کہا۔" پاشے! تیر جیسے کتے کی بات کا عتبار کرنا، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارناہے۔ تُو گرم توے پر بھی بچھا ر گڑے تومیں بھروسا نہ کروں۔"

"میں تیرے ٹوٹے کر دوں گا۔"وہ پھنکارا۔

" يەشوق بھى جب چاہے بوراكرلينا۔ "ميں نے جواب ديا۔

وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھور تارہا۔اس کی سمجھ میں پچھ نہیں آرہاتھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے میر اگریبان حچوڑ کے اپنا گریبان حچٹرایااور پھنکارا۔" مجھے لگتاہے خاورے! ۔۔۔۔ تیراآخری ویلاآ گیاہے۔ تو نہیں بچے گااب۔۔۔۔۔ تو نہیں بچے گا۔"

اس نے اپنے بندوں کو پیچھے ہٹنے کااشارہ کیااور پھرانہیں اپنے ساتھ لیتا ہوا تندیگو لے کی طرح اینے تانگے کی طرف بڑھ گیا۔

ا گلے چو بیس گفٹوں میں زبر دست تناؤر ہا۔ میں نے اپنے طور پر امال دلشاد کے گھر کی حفاظت کا نتظام کر دیا تھااور بیہ تسلی بخش انتظام تھا۔ مو کھلوں کے پنڈ گوراکے میں چاہیے عسکری کا حچوڑا ہوا خاص مخبر رملی موجود تھا۔ بیہ ذات کا نائی تھااور راجوال سے اس کی وفاداری کی تھی۔رملی نے اگلے روز شام میں آگر مجھے گوراکے کے حالات بتائے۔اس نے کہا کہ کل

"گھر جاکر دیکھ لینا۔خاکی رنگ کے لفافے میں ہیں۔ڈاکیاکل تک پہنچادے گانچھے۔"

"اوئے۔۔۔۔اوئے!" پیاشے نے بھڑک کرمیرا گریبان تھام لیا۔ میں نے بھی اس کا گریبان بکڑلیا۔اس نے اندھاد ھندزورلگایا۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک جھٹکاماراتووہ لڑ کھڑا گیا۔اس کے ساتھ ہی وہ پورے زورسے چلایا۔"راج۔۔۔۔دراج۔۔۔۔جیرے!"

میر اشک درست تھا،وہ اکیلا نہیں تھا۔ دور چارے کے کھیتوں میں بہ ظاہر یو نہی کھڑے دو بندے بھاگے ہوئے ہماری طرف آئے۔ انہوں نے چادروں کے بنچے سے رائفلیں نکال لی

میں پاشے کی اس کمینگی کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے بھی آواز دی۔ "ملتانی، شوکے، مختارے!"میرے بندے بھی کماد کے ایک کھیت میں سے نکل آئے۔اسلحہ ان کے ہاتھ میں بھی تھا۔ بہر حال، میں انہیں پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ وہ گولی چلانے میں پہل نہیں کریں

سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ظلم کرنے والے سے جتناڈر اجائے ،اس کا جرم اتنا کی پھلتا پھولتا ہے۔۔۔۔دو تین دن گزر گئے لیکن مو کھل پاشا کی طرف سے کوئی جوابی کاروائی نہیں ہوئی۔رات کومیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تیمورنے کہا۔

الگتاہے، شیر مصندایڈ گیاہے۔"

"شیر نہیں، کاغذی شیر کہوبلکہ گھکھو گھوڑا۔ایسے گھکھو گھوڑے ڈرنے والوں کوڈراتے ہیں اور کھڑے رہنے والوں کے سامنے مانوبلی بن جاتے ہیں۔"

"جہاراکیاخیال ہے، بات پاشے کی سمجھ میں آگئی ہے؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

دو پہر مو کھل پاشا ایک بندے کے ساتھ ڈاک خانے گیا تھا اور وہاں سے کوئی رجسٹری خط لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کالے ٹریکٹر پر پیٹھ کر اپنے نائے پنڈ مناوان گیا تھا۔ وہاں اس کی متر نی بہن (سوتیلی بہن) رہتی ہے۔ شاید وہ اس سے ملنے گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ بہت سخت تپاہوا تھا۔ اس نے بے تحاشا شراب پی۔ اس نے شراب پلانے والے لڑکے کو بھی کسی بات پر بُری طرح مارا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈالنے کا بہا۔ پندرہ وی گھڑ سوار تیار ہوگئے لیکن پھر رات گیارہ بجے کے قریب اس نے ارادہ بدل دیا۔ ایک بار پھر شراب پینے لگا اور رات گئے ایک نو کر انی کو جو اس کی رکھیل بھی ہے، لے کر میں گھس گیا۔

"اب وه كياكررماسي؟"

ر ملی بولا۔ "میں پیشی کی بانگ پر وہاں سے نکلاتھا۔ وہ اس وقت بھی شراب بی رہاتھا۔ اس نے پالتو شیر کو بھی احاطے میں کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ پتانہیں اس کے کیاار ادے ہیں۔"

اس رات بھی ہم بالکل چو کس رہے۔ مجھلی فارم پر بھی میں نے بندے بھیج دیئے تھے۔ ڈر تھا کہ مو کھل اس طرف سے کوئی شرارت نہ کریں۔ زمین کاوہ ٹکڑاہر وقت ان کی آئکھوں میں

بہن۔"

"تمهارا كياخيال ہے، بہن نے سب پچھ بتاديا ہو گا؟"

"ظاہر ہے جب پاشے نے تصویریں دکھائی ہوں گی تواسے بتانا ہی پڑا ہو گاکہ دوڈھاٹا پوشوں نے کاروائی ڈالی ہے۔" میں نے کہا۔

"ہوسکتاہے کہ پھر بات سے بات نگلی ہواور مو کھلوں کو پتا چلاہو کہ واردات اس لیے ہوئی کہ اس رات گھر میں کوئی مر د نہیں تھا۔اور مر داس لیے نہیں تھا کہ ڈیر بے پر تخجریاں ٹھمکے لگار ہی تھیں اور ان کو بستر وں میں گھسیٹنے کاپروگرام بن رہا تھا۔اور گنجریوں کو بلایا کس نے تھا۔ کیا پتاان گنجریوں کی بے وجہ شامت آ جائے۔ان سے تفتیشیں شر وع ہو جائیں۔"

"ان کاکسی نے کیابگاڑ لیناہے۔ان کو تور شوت دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔"میں نے کہاتو تیمور نے قہقہہ لگایا۔

"الیکن ایک بات بکی ہے خاور! بیرسب بچھ پاشے کو آسانی سے ہضم نہیں ہونا۔اس نے بچھ نہ پچھ ضرور کرناہے۔آج نہیں تو کل۔۔۔۔کل نہیں تودوچار مہینے بعد۔"

"پراسے یہ بھی پتا چل گیاہے کہ اس کی ہر اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔"

اسی دوران میں رونق علی توند مٹکا تاہوا آگیا۔ "بار خاورے! بیہ میری نبض تودیکھنا، کچھ تیز نہیں چل رہی؟"اس نے بازومیری طرف بڑھایا۔

"رونق بھائی! اب میں سالار ہوں۔ میرے ٹائم کی قیمت ہے۔ "میں نے اندازِ بے نیازی سے کہا۔

"میں مکامار کرناک کانکوڑا بنادیا کرتاہوں۔ یہ ساری تیری دی ہوئی ٹین شین ہے۔ دن بہ دن مو کھلوں کے ساتھ ہمارا پڑگا بڑھتا جارہا ہے۔ ہر چو نتھے دن کوئی چکر شکر چلادیتا ہے۔۔۔۔۔ تواب وہاں پلی پر کس لیے لڑائی ہوئی تھی؟"

"بس وہی ہمارے قصبے میں گندا پانی حجوڑنے والی بات پر گرما گرمی ہوئی تھی۔" میں نے گول مول جواب دیا۔

سوجائیں۔جب تک میں یہاں ہوں اور چود هری عزیز مجھے نکالنے میں ناکام ہیں،آپ کو خیر ہی خیر ہے۔"

"بھائی عزیز کاذکر کیوں کررہے ہو؟ کوئی نئی بات شات ہوئی ہے کیا؟"

"نئ تونهيس ليكن ايك پراني كاپتا چلاہے۔"

" كل كربتاؤ\_"

"آپ کو پتاہی ہے میری ماں مجھ سے کتنا غصہ ہوئی تھی بلکہ اب بھی غصے ہے۔وہ چاہتی ہے کہ میں بیر نو کری چھوڑ دوں۔ماں کوالٹی سیدھی بتانے اور بھڑ کانے والی فیروزاں ہی تھی۔اور آپ کو پتاہی ہے، فیروزاں چود ھری عزیز کے اشاروں پر چلتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے چود هری کے کہنے پر ہی بیسب کیا تھا۔"

کچھ دیر تک اس حوالے سے ہمارے در میان بات ہوئی۔اس گفتگونے رونق کومزید غم زدہ كرديا\_مزيدغم زده مونے كامطلب تھامزيد چاول، قورمه اور كشمش والا حلوه\_\_\_\_اوروه ان تینوں چیزوں کو عبرت ناک عذاب سے دوچار کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تیمور تجمی جلا گیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

"اچھا، تُومیری نبض دیھے۔۔۔۔او نگی بونگی نہ مار۔"

میں نے نبض دیکھی۔واقعی ٹھکاٹھک چل رہی تھی۔

"بس رونق بھائی! آپ کے سیارے شیارے پڑھنے کاوقت آگیا ہے۔" میں نے رونق کے ہی انداز میں کہا۔

"میں مذاق شذاق نہیں کررہا۔میری طبیعت واقعی گڑ بڑے۔دراصل پریشانی سے میری بھوک شوک بڑھ جاتی ہے۔ میں زیادہ کھالیتا ہوں۔ پھریہ کنیٹیوں میں کھٹا کھٹ شروع ہو

"لیکن اگر مو کھلوں کے ساتھ ہماری ٹینشن نہیں ہوگی توآپ خوش ہو جائیں گے۔خوشی میں آپ کی بھوک پھر بڑھ جائے گی اور پھر ٹھکا ٹھک، پھر بلڈ پریشر۔"

" يار! وه خوشي كابلڙ پريشرا تني تکليف نہيں ديتا۔ "

" چلوبه نئ ایجاد ہو گئ۔خوشی کابلڈ پریشر اور غنی کابلڈ پریشر۔ دیکھور ونق بھائی! آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔جائیں دویلیٹ کشمش والا حلوہ کھائیں اور کمبی تان کر ٹھیک ہے، وہ ایسا کر لیں۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب بھی رابطہ ہو گا،ان کی طرف سے ہی ہو گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی کوشش کرنانہیں چاہتا تھااور میں اس کامجاز بھی نہیں تھا۔

در وازے کواندرسے کنڈی لگانے کے بعد میں کسی موہوم امید کے سہارے بمبو کاٹ یعنی انٹر کام کو مقفل الماری سے نکالتا تھااور سامنے رکھ کربیٹھ جاتا تھا۔میرے کان اس انتظار میں رہتے تھے کہ اس انٹر کام پر ایک بیل ہواور پھر خاموشی چھاجائے۔لیکن بیراشارہ جیسے ایک دم کہیں کھو گیا تھا۔ایک بیل ہونے کے بعد دوسری بیل تک کا وقفہ میرے لیے بڑا جال مسل ہوتا تھااور جب دوسری بیل ہو جاتی تھی توسینے میں ایک لہرسی دوڑ جاتی تھی اور در دکی یے لہر ہر روز کئی بار دوڑتی تھی۔

اس روز بھی میں نے چوبی الماری کھولی لیکن انٹر کام کود مکھایک دم چونک گیا۔انٹر کام اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ ہوامیں جھول رہاتھا۔اس کے تار کو جیسے منشی منظور کے کمرے سے کھینچا گیا تھا۔ایک کمھے کے لیے مجھے اپنی پیشانی پر نسینے کی نمی محسوس ہوئی۔میں نے الماری مقفل کی اور تار کا جائزہ لیا۔ تار حجیت کی سر کیوں میں جھیا کریہاں لایا گیا تھا۔۔۔۔۔اور بالکل او حجل تھا۔ سر کیوں کودیکھ کرمجھے اندازہ ہوا کہ تار کو واقعی کھینچا گیاہے۔اسی دوران میں

میں اپنے کمرے میں اکیلارہ گیا۔ میں اپنے پہلے والے کمرے میں ہی تھا۔حالا نکہ میرے سالار بننے کے بعد والی جی نے دود فعہ پیشکش کی تھی کہ میں کسی بہتر کمرے میں منتقل ہو جاؤں۔میں بیر کمرہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بیر میر اکمرہ تھا۔۔۔۔وہ کمرہ جس میں،میں صرف اور صرف انتظار كرتاتھا۔ بمبوكاٹ سے ابھرنے والى آواز كاانتظار!ليكن وہ آواز كہيں نہيں تھی۔ بمبو کاٹ خاموش تھا۔ وہ مر دہ ہو چکا تھااور لگتا تھا کہ اب اس میں مجھی جان نہیں بڑے گی۔ بیگم بلقیس کواو حجل ہوئے اب قریباً دس ماہ ہونے والے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف آنے والے سب راستے میسر بند کر دیئے تھے۔اور مجھے بیہ بھی خبر نہیں تھی کہ جدائی کتنی طویل ہے۔اس سے پہلے بھی دوچار مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے آٹھ دس دن یادو تین ہفتوں کے لیے رابطہ بندر کھاتھا۔۔۔۔لیکن یہ بندش طے شدہ ہوتی تھی۔ میں ایک ایک دن گن کر کاٹنا تھااور آخروہ دن آجاتا تھاجب بندش کھل جاتی تھی۔ بیگم بلقیس کی آواز میرے کانوں کے راستے میرے لہومیں زندگی کو بحال کر دیتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ تو پتاہی نہیں تھا کہ کب تک چپر ہنا ہے۔۔۔۔اور۔۔۔۔ کہیں چپ ہی تو نہیں رہنا؟اور حقیقت یہ ہے کہ میرے اندر بھی انا نے پَر پھیلا لیے تھے۔۔۔۔ اگروہ مجھ سے دور رہنا چاہتی ہیں تو

در وازے پر مدھم دستک ہوئی۔ بیہ منشی منظور تھا۔ میری دھڑ کنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے در وازه کھولا۔ منشی منظور اپنے موٹے شیشوں کی عینک چیکا تاہوااندر آگیا۔

"كياحال ہے خاور ہے؟"اس نے موڑھے پر بيٹھتے ہوئے كہا۔

میں نے کہا۔ "منجھی پر بیٹھو چاچا۔"

" نہیں، میں بہیں طھیک ہوں۔"اس نے کہا۔

میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دھیان سے کمرے کا جائزہ لے رہاہے۔جب میں اسے سگریٹ پیش كرنے كے ليے المارى كى طرف براها تو مجھے لگاكہ وہ حجت پر نظردوڑار ہاہے۔ يقيني بات تھى کہ اسے شک ہو چکاہے۔

میں نے الماری کا تالا کھولا تو وہ بولا۔ "اس الماری میں ایسا کیاہے جوہر وقت اس کو تالا ٹھوک کرر کھتے ہو؟"

"بس بیسے ہیں تھوڑ ہے سے اور پستول وغیرہ ہوتا ہے۔"

اچانک میں ایک چیز دیکھ کرچونک گیا۔اس پرپہلے میری نظر نہیں پڑی تھی۔ حجت کی سر کنڈے کی سر کیاں ایک جگہ سے کھسک گئی تھیں اور ان کے اندر سے انٹر کام کا کالاتار صاف د کھائی دیتا تھاجوالماری کے اندر جارہاتھا۔ بیسب کچھ آج ہی ہواتھا۔ میں نے اندازہ لگایاکہ منشی منظور نے بھی تارد مکھ لیاہے۔ یہ صورتِ حال تشویش ناک تھی۔

"لوچاچا! سگریٹ پیو۔ گولڈلیف ہے،اصلی والا۔"

منشی منظور نے بے دلی سے سگریٹ لیااور کھڑا ہو گیا۔

"اچھا، صبح پیوں گاحاجت کے ٹائم۔آسانی رہتی ہے۔"

مجھے منشی منظور کے چہرے پرایک دبی دبی مشکوک کیفیت نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ ماسی فیروزاں کی طرح منشی منظور بھی چود ھری عزیز کے قریب ہے۔ در حقیقت چود ھری عزیز نے ہی اسے چاہیے عسکری والے کمرے میں پکاکرایا تھا۔

ایک دم میرے دل نے بکار کر کہا۔ "خاور!ا گرمنشی منظوریہاں سے چلا گیاتو تھوڑی دیر میں یہ خبر شاید بوری حویلی میں پھیل جائے گی کہ میرے کوارٹر میں بمبو کاٹ قسم کوئی خفیہ شے موجود ہے۔ میں نے منشی منظور کو باہر نکلتے نکلتے روک لیا۔ "تیرے بھی تو خراب ہو گئے ہیں چاچا۔ دیکھ، میں نے تیری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی؟ تُو میری ہی مخبریوں میں لگ گیا ہے۔"

۱۱ کیسی مخبری؟۱۱

"جے پتاہے۔"

المجھے کچھ بیانہیں۔"

"جے پتاہے۔"

"ا چھاپتاہے۔ کرلے جو کرناہے۔۔۔۔کرلے۔۔۔۔کرلے۔ "وہ ایک دم بھٹرک کر بولا اور بکا یک اٹھنے کی کوشش کی۔

میں نے اسے بھر کندھوں سے بکڑ کر چار بائی پر بٹھادیا۔ وہ سرتا باغصے سے کانپ رہا تھا۔ موٹے شیشوں کے بیچھے لا لجی آئکھیں چبک رہی تھیں۔ ہاں، وہ لا لجی آئکھیں ہی تھیں۔ منشی منظور صرف بیسے کا یار تھا۔ یقیناً سے امید تھی کہ چودھری عزیز کے سامنے میر ا مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"چاچا!ایسے تو نہیں۔ دومنٹ تو بیٹھو۔۔۔۔ میں تمہاری ٹائگیں دیادوں۔"

وہ"نہ نہ" کرتارہا مگر میں نے اسے چار پائی پر بٹھادیااور کمرے کو اندے سے کنڈی لگا دی۔"بید کیا کررہاہے؟"

" تسلی سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تجھے باداموں والی دوائی۔۔۔۔ نہیں مٹھائی کھلاتا ہوں۔"

" يار! كوئى زېردستى ہے۔ "وہ جھلا كربولا۔

"ا چھا،نه ڪھاؤليكن بتاتودو۔"

"كيابتاؤك؟"

"جوچيپارے ہو؟"

"كياجهيار هاهون؟"

"جوبتانہیں رہے ہو۔۔۔۔جو تمہارے دل میں ہے۔"

میں نے جیوٹے موڑھے پر بیٹھے بیٹھے اسے بڑے دھیان سے دیکھا۔وہ گڑ بڑا گیا۔

راز کھول کروہ اچھاخاصاانعام حاصل کرے گا۔اور ہو سکتاہے کہ اس کے بیٹے کی ترقی شرقی

تھی ہو جائے۔

ااتُو پجچتائے گا۔ المنشی منظور پھنکارا۔

اا کس خوشی میں؟"

"میں سب کو بتاؤں گا۔ایک ایک کو بتاؤں گاجو کچھ یہاں ہور ہاہے۔"

"توسب كونهيس بتائے گا، صرف ايك كوبتائے گا۔۔۔۔ كيونكه أسى كوبتانے سے مال تيرے ہاتھ آئے گا۔ لیکن میں تجھے یہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گاچاچا۔"

الكياكرك كاتُو؟"

"میں کچھ نہیں کروں گا، تیرے بہی کھاتے کریں گے۔وہ تیر اسارا کچھا چٹھا مالکوں کے آگے کھول دیں گے۔ سیکڑوں کا نہیں ہزاروں کا ہیر پھیر ہے۔اوراب سے نہیں،ڈھائی تین سالوں سے چل رہاہے۔"

منشی منظور کانتمتما یا ہوا چہرہ ایک دم د صیمایڑ گیا۔

"چاچامنشی!تُو بہاں اکیلا ہی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی دواور دو چار کا پتاہے۔اور تیرے کھاتوں میں بہت سی جگہوں پر دواور دوچار نہیں ہے۔ کہیں تین ہے اور کہیں

"ديكي خاورے! تُوبات كودوجى طرف لے جارہاہے۔" منشى نے بچھے بچھے میں كہا۔

"میں نہیں چاچا، تم لے جارہے ہو۔"

پانچ۔ میں نے سب کچھ دیکھا ہواہے۔"

الكــــكياكهناچاهتاہے تُو؟"

میں اٹھا۔الماری میں ایسے دوپرانے رجسٹر موجود تھے جن میں سے میں نے منشی منظور کے چند گھیلے پکڑے تھے۔ میں نے با قاعدہ وہاں نشان لگائے ہوئے تھے۔ میں نے بیر جسٹر منشی منظور کے سامنے کیے اور ایک رجسٹر پر دو تنین صفحوں کی نشان دہی گی۔

منشی منظور کار بگ پیلا پڑ گیا۔اس کا جسم اب بھی لرزر ہاتھا لکن اب شاید غصے کی وجہ سے نہیں

منشی منظور گھاگ شخص تھا، بات اس کی سمجھ میں آگئی تھی۔ یہاں بھی کچھ لے اور کچھ دے والامعامله تھا۔ا گرایک طرف انٹر کام کاتار تھاتود وسری طرف وہ بہی کھاتے تھے جن میں گاہے بہ گاہے شدید قشم کی غلطیاں کی گئی تھیں۔ کہیں مز دوری اصل سے زیادہ لکھی گئی تھی۔ کہیں فصل کی برداشت کا گھیلاتھا۔ کہیں آبیانے کو قلم کی مار ماری گئی تھی۔ بے شک! یہ بہت بڑی رقبیں تو نہیں تھیں لیکن چوری توچوری ہوتی ہے۔ حویلی کے بہت سے دیگر لو گوں کی طرح منشی منظور کو بھی اب معلوم ہو چکا تھا کہ میں گریجویٹ ہوں۔وہ حساب کتاب میں میرے ساتھ ہر گزمتھا نہیں لگا سکتا تھا۔ منشی منظور جتنے جوش کے ساتھ میرے كرے ميں آيا تھا، اتنا ہى ٹھنڈا ہو كروايس گيا تھا۔ اب مجھے اس كى طرف سے كوئى ڈرنہيں

\*\*\*\*

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

منتی منظور نے اتنی تیزی سے پینیز ابدلا کہ میں خود بھی جیران رہ گیا۔ اس نے کا نیتے ہاتھوں
سے بوسیدہ رجسٹر بند کر کے ایک طرف رکھااور بولا۔ "خاور پُٹر! میں کوئی تیرادشمن نہیں
ہوں۔ نہ ہی میں نے کسی کو بتاناشانا ہے۔ میں تو تخصے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کام۔۔۔۔ جو تُوکر
رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تجھے بتا ہی ہے، ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتیں۔ بہت سے
لوگوں کو تواب بھی شک ہے۔ جب یہ شک یقین میں بدل جائے گا تو تیرے لیے بڑی
مصیبت آئے گی۔ "

"جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں ڈروں کس بات سے؟" میں نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

"خیر، بیہ بات تواب تُونہ کر خاور ہے۔ اگر بمبو کاٹ کی بیہ تارچوری چھپے تیرے کمرے میں گئی ہے تواس کی کوئی وجہ توہو گی۔۔۔۔۔اور پھر۔۔۔۔"

"د كيه چاچا!" ميں نے اس كى بات كاشتے ہوئے كہا۔

"مو کھل بإشااس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے گا۔"

"جواب اور سوال توشر وع ہو چکے ہیں جی۔ یہ تو گھلی جنگ ہے۔ ہمیں ان حرام زادوں سے لڑناہی لڑناہی لڑناہی لڑناہی لڑناہی کے تو بھی آگے بڑھی کر لڑا جائے۔"
جائے۔"

یقیناً والی جی کے دل سے آواز آرہی تھی کہ میری بات سو فیصد درست ہے لیکن ان کی پیشانی پر بسینے کی ہلکی سی نمی بھی د کھائی دینے لگی تھی۔

میں نے پہلی بار ہمت کر کے ان کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھا۔ "آپ بالکل پر بیثان نہ ہوں جی۔ میں ان کو سنجال لوں گا اور بڑے اچھے طریقے سے سنجالوں گا۔ بیہ میر اسر در دہے۔ " "بہتر توبیہ ہے کسی طریقے سے دونوں طرف کی تصویریں ضائع کر دی جائیں۔"انہوں نے پُرسوچ لہجے میں کہا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.pakistanipoint.com

چه سات روز مزید گزر گئے۔ ثمینه اور مو کھل پاشاوالا معامله بالکل ٹھیک رہا۔ پھرایک روز جب والی جی صبح سویرے کیکر کی مسواک کرتے ہوئے کھیت کی طویل پگڈنڈی پر چہل قدمی كررہے تھے، میں نے ان كے ساتھ چلتے ہوئے انہيں سب كچھ بتادیا۔ میں نے ان پر انكشاف کیا کہ کس طرح پاشے کے ہاتھ شادال کی کچھ تصویریں آگئیں اور کس طرح اس نے ان تصویروں کے ذریعے دونوں بہنوں کواپنے اشاروں پر نجایا۔ والی جی حیرت سے سنتے رہے اور در میان میں مجھ سے سوالات بھی کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں اپناوہ طریقہ کار بھی بتادیا جس کے ذریعے میں نے منہ زور پاشے کے منہ میں لگام ڈالی تھی۔ میں نے پاشے کی سوتیلی بہن مکھال سے اپنے سلوک کے بارے میں بھی سب کچھ والی جی کے گوش گزار کر دیا۔روداد کے اس مرحلے پروہ تھوڑے سے پریشان ہوئے کیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ اس واقعے کو پندرہ بیس روز گزر چکے ہیں اور اب سب کچھ کنڑول میں ہے توان کی پریشانی کچھ ماندبري

"مجھے امیدہے کہ بیربات عنقریب پاشے کی بھی سمجھ میں آجائے گا۔"

انہوں نے ایک گہری سانس لی اور حویلی کی طرف واپس لوٹے ہوئے کہا۔ "خاور! میں چاہتا ہوں، دلشاد کی دونوں بیٹیوں کی شادی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میر امطلب ہے، پاشا کی طرف سے۔"

"آپ بے فکررہیں۔ پیاشا کی پوشل پر بیاؤں رکھنے سے پہلے میں نے امال دلشاد کے گھر کی حفاظت کا پوراانظام کر لیا تھا۔ وہاں نمبر دار کی حویلی میں ہمارے بندے موجود ہیں۔ ہر وقت امال دلشاد کے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔"

"دلشاد کوبیرسب پتاہے؟"

" نہیں جناب! میں جانتا ہوں کہ آپ سے بگڑی ہوئی ہے۔اس کو آپ کی کسی طرح کی مدد قبول نہیں۔ میں نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو اس بارے میں بے خبر رکھا ہے۔"

والی جی نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا۔

"مجھے تمہاری سمجھ بوجھ پر بھر وساہے۔"

"جو پچپلی دواتم لائے تھے،اس سے کچھ کمزوری سی ہوئی تھی۔اب نئ دواسے ٹھیک ہوں۔ مگر تمہارے سنیاس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔"

"آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟"

"بس جی، وہ سیلانی روح ہے۔اس سے ملنے کے لیے ہمیں ہی جاناپڑے گااور پھراسے ڈھونڈنے کے لیے خجل خراب ہوناپڑے گا۔ آپ کو تکلیف ہو گی۔"

"چلوٹھیک ہے۔ ہم نے درخت ضرور گننے ہیں۔ ہمیں آم مل ہی رہے ہیں۔"

آج کل ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے ہی وٹامن کی دواسر بیکس ٹی، والی جی کو پیس کر دے رہا تھااور معدے کی جلن کے لیے پسی ہوئی جیلوسل چل رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا جس دن والی جی کو پتا چل گیا کہ بیدا تگریزی دوائیاں ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے دی جارہی ہیں تو وہ ان کو اٹھا کر چھینک دیں گے۔اور اگر فرض کریں میرے یا بیگم بلقیس کے مجبور کرنے سے کھائیں گے بھی توانہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔۔۔۔کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں ہوگا۔۔۔۔کیونکہ ان کا یقین ہی

بیگم بلقیس کے شام پور جانے کے بچھ دیر بعد میں بھی وہاں پہنچا۔ مجھے رات تک وہیں رہنا تھا۔ نمبر دار کی حویلی میں ہمارے قریباً بچیاس بندے موجود شھے اور وہ پوری طرح چوکس شھا۔ نمبر دار کی حویلی میں ہمارے قریباً بچیاس بندے موجود شھے اور وہ پوری طرح چوکس شھے۔ تاہم امال دلشادیاان کے کسی عزیز کواس بات کا پتانہیں تھا۔

دونوں براتیں وقت پر ہی پہنچ گئیں۔ہر طرف گہما گہمی ہو گئی۔ براتیں غریب گھرانوں سے آئی تھیں اس لیے زیادہ سج د بھج نہیں تھی۔ پھر بھی گولے پچاڑے گئے۔ باجے وغیرہ بھی مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں اٹھنے لگاتو وہ بولے۔ "بلقیس شادی پر جانا چاہتی ہے۔ حالا نکہ کسی نے بلایا نہیں مگراس نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ کہ تی ہے کہ میں امال دلشاد کی بیٹیوں کو اپنی طرف سے بیار دے کر رخصت کرنا چاہتی ہول۔"

"میرے لیے کیا حکم ہے؟"

"اس کی حفاظت کاانتظام رکھناہے۔اور شادی والے دن تم بھی وہاں شام پور میں موجود رہنا۔"

واپس آکر میں دیر تک سوچتار ہا۔ والی جی بے خبر نہیں تھے۔ پھر بھی وہ مجھے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ کیاا نہوں نے میرے لیے اپنے دل میں گنجا کشیں پیدا کر لی تھیں یا پھر وہ بیگم بلقیس پر پابند یال لگانے میں کامیاب رہے تھے۔۔۔۔۔اور انہیں یقین تھا کہ وہ یہ پابند یال نہ توڑیں گی۔ان جیسا جہاندیدہ شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ جب تک میں یہاں ہوں، کسی بھی وقت خرابی کی کوئی صورت پیدا ہوسکتی ہے۔

شاداں اور اس کی حجو ٹی بہن زرینہ کی شادی کادن خیر خیریت سے آگیا۔ بیگم بلقیس، ملازمہ فیر وزاں کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے گئیں۔وہ ایک پر دے والے تا نگے پر سوار اچانک ملتانی تیزی سے میری طرف آیا۔"سالارجی! گھڑ سوار آرہے ہیں۔"

به براخطرناك فقره تھا۔میراجسم سنسنااٹھا۔

"وبى بىرى؟"

"وہی لگتے ہیں جی! بیس پچیس کے قریب ہیں۔ چکر کاٹ کر قبر ستان کی طرف سے آئیں گے۔"

ا تنی دیر میں نصراللہ بھی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا۔

"نصرالله! لگتاہے پاشے کی شامت اسے یہاں لار ہی ہے۔"

نصراللہ کا چبرہ بھی متغیر ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا۔ "تم آٹھ دس بندوں کے ساتھ یہاں براتیوں کے پاس رہو۔ میں آگے جاکر دیکھتا ہوں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

بجائے گئے۔ دونوں براتیں تین ٹریکٹرٹرالیوں پر پہنچی تھیں۔ ٹرالیوں،ٹریکٹروں کو حجنڈیوں،گلابوں اور سورج مکھی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جب سمیں وغیرہ ہورہی تھیں، توایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں شادی والے گھرسے باہر موجود تھا۔ ملازمہ تاجو گوٹے کناری والے کیڑے چیکاتی میرے پاس آئی اور ہولے سے بولی۔ "بیگم جی نے آج آپ سے کناری والے کیڑے چیکاتی میرے پاس آئی اور ہولے سے بولی۔ "بیگم جی نے آج آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ "

میرے کان سنسنا سلھے۔ یوں لگا جیسے سینے میں ایک دم سینکٹروں شادیانے نج الٹھے۔ میں صرف اتناہی کہہ سکا۔ "ٹھیک ہے۔"

پچھے گیارہ مہینے کا ایک ایک بیل میں نے انظار کی سولی پر لٹک کر گزار اتھا۔ بالآخر یہ برف ٹوٹی تھی اور میرے کانوں تک بیگم جی کا ایک پیغام پہنچا تھا۔ میرے لیے دھڑ کنوں کو سنجالنا مشکل ہو گیا۔ اپنارد گرد کی ہر شے ایک دم ناچتی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے سارے رنگ سارے کہجے اور سارے چرے ایک دم زندہ ہوگئے ہیں۔ شام صرف سات آٹھ گھٹے دور تھی لیکن یہ مجھے بہت طویل عرصہ محسوس ہورہا تھا۔ میں جلد از جلد شام سے اور بمبوکاٹ سے ملناچا ہتا تھا۔

کلہاڑیاں وغیرہ نظر آئیں۔ میں نے باگو سے کہا۔ "تم ان کورو کواور پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ میں کماد کا چکر کاٹ کر دوسری طرف سے آتا ہوں۔اور گولی نہیں چلنی چاہئیے۔"

" طھیک ہے جی!" با گونے کہا۔ با گومیر ادوست تھالیکن جب سے میں سالار بناتھا، وہ مجھے عزت سے ہی بلاتا تھا۔

میں دو تین را نُفل بر داروں کولے کر کماد کی دوسری طرف نکل گیا۔ پچھ آگے جاکر ہم نے گھوڑے کماد کے اندر ڈال دیے۔ پھرایک جگہ گھوڑی روک کرمیں نیچے اتر گیا۔میرے پاس دس کارتوس والاری پیٹر تھا۔ ساتھیوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر میں احتیاط سے جیلتا ہوااس جگہ پہنچاجہاں با گواور دیگر ساتھیوں نے آنے والوں کوروکا ہوا تھا۔ یہ جگہ گاؤں کی آبادی کے بالكل بإس تقى۔ كماد كے كنار ب بولنے والوں كى بلند آ وازيں آر ہى تھيں۔

میں نے کماد کے اندر سے آنے والے گھڑ سوار وں کو دیکھا۔ ایک شخص نے للکار کر با گوسے کہا۔"زیادہ بک بک نہ کر۔سیدھی طرح بتا، جنج اس پنڈ میں آئی ہے کہ نہیں۔"

"آئی ہے۔۔۔۔تو پھر؟"

"اس میں مرادا کون ہے؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" ٹھیک ہے جی۔ "نصر اللہ نے چھاتی چوڑی کی۔

میں دوڑ کر گھوڑی پر سوار ہوا۔ تیمور، نمبر دار کے در وازے پر موجود تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حویلی کے اندر سے گھڑ سواروں کو نکلنے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ ہم قبرستان کی طرف بڑھے۔موقع پر موجو دلوگ کچھ ٹھٹکے مگر کسی کو بھی اصل صورتِ حال کا يتانهين جلا\_

ميرا چپا زاد باگوميرے ساتھ گھوڑادوڑار ہاتھا۔اس نے جو شلے انداز میں پوچھا۔" کتنے بندے ہیں جی ؟"

" ملتانی بیس پچیس بتار ہاہے لیکن اگریہ مو کھل ہی ہیں تو پھر اور بندے بھی ہوں گے۔ ہو سكتام كه دوسرى طرف سے آرہے ہوں۔"

ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ گھڑ سواروں کی گرد دکھائی دی۔وہ قبر ستان تک پہنچ چکے تھے۔ دفعتاً مجھے شک ہوا۔ مجھے لگا کہ بات وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ شاید۔۔۔۔یہ مو کھل پاشااوراس کے ساتھی نہیں تھے۔ مجھے زیادہ تر گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیاں اور

"مرادے نے کیا کر دیاتمہارے ساتھ؟" باگونے اکھڑ انداز میں پوچھا۔

" یہ ہم اسی کتے کے تخم کو بتائیں گے۔" ایک اور شخص نے بھاری آ واز میں کہا۔

میں نے اس شخص کو دیکھااور چونک گیا۔ یہ لیاقت کالاتھا۔ قلعہ والاکاوہی بدمعاش جس نے رستہ بند کیا تھااور پھر ہتھ جوڑی کر کے میر سے ہاتھوں بُری طرح پٹاتھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آج یہ اچانک کہاں سے ٹیک پڑا ہے۔ حسبِ معمول اس کے بال بکھر ہے ہوئے سے اس نشے سے سرخ تھیں۔ پچھلے دوڑھائی سال میں ، میں نے بس ایک دومر تبہ بی اسے دیکھاتھا۔

اس نے اپنے کارندوں کے ساتھ آگے بڑھناچاہا۔ باگونے سینہ تان کراسے روکا۔اس نے باگو کو گالی دی۔ جواب میں باگونے بے در لیخ اس پر لا کھی چلائی جواس کے کندھے پر لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف کے افرادایک دوسر سے پر بل پڑے۔ لاکارے گونچے، لا ٹھیوں اور کلہاڑیوں کی کھٹا کھٹے ابھری اور ہر طرف دھول پھیل گئی۔

میں تیزی سے باہر نکلا۔ میں نے طاقتور ری پیٹر سے یکے بعد دیگرے تین ہوائی فائر کیے اور لاکار کر کہا۔ "رک جاؤ۔۔۔۔۔ہاتھ رو کواپنے۔۔۔۔رک جاؤ۔"

د ھاکا خیز فائروں نے سب کو ٹھٹکا دیا۔ اکثر نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان میں لیاقت کالا بھی تھا۔ میں دوڑ کر گھڑ سواروں کے در میان آگیا۔ "خبر دار! کوئی ہاتھ نہ چلائے۔"

میں نے بلند آواز میں کہا۔

لڑا فی رک گئی۔ پانچ دس سینڈ کی مار اماری میں ہی تین افراد کے سر پھٹ گئے تھے۔ لیاقت کالے نے مجھے بہچانااور اس کے گند می چہرے پر رنگ سالہرا گیا۔ وہ جست لگا کر گھوڑی سے اتر آیا۔ اس کے کئی ساتھی بھی اتر آئے۔ ان میں سے جو مجھے بہچانے تھے، وہ واضح طور پر کھٹکے ہوئے دکھائی دیئے۔ لیاقت کالے کے ہاتھ میں سیون ایم ایم راکفل تھی۔ وہ میر بے سامنے آکر بولا۔ "کیا بات ہے۔۔۔۔۔ تم کیسے آئے ہو یہاں؟"

"میں اس لیے آیا ہوں کہ لڑائی نہ ہو۔ خوا مخواہ سرپاٹیں گے۔ بازوشازوٹوٹے گیں۔" بازو ٹوٹے کا اشارہ پر اناواقعے کی طرف تھا۔ ہتھ جوڑی میں ، میں نے ڈانگ مار کر لیاتے کی کلائی توڑدی تھی۔ میں میرے گریبان پر ہاتھ ڈالتالیاقت کالے نے اسے روک لیا۔

اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ "دیکھ خاورے! ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔"

" يہاں کھڑے کھڑے بات کروگے تو پھر وہی کچھ ہو گاجو پہلے ہواہے۔اپنے بندوں کو بیچھے ہٹاؤ۔وہ سامنے کنوال ہے۔وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔"

دونوں طرف کے لٹھ بردار ٹھنڈے پڑگئے۔ ہم کنوئیں پر بچھی چاریائیوں پر جابیٹھے۔ جن بندول کے سرپٹھے تھے، وہ اپنے سر دھونے اور زخمول پر کیڑے باندھنے میں مصروف ہو گئے۔لیاقت کالے نے کہا۔"ابھی کوئی ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جنج ہمارے پنڈ میں سے گزری ہے۔ان کی ایک ٹرالی کاٹائر بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہاں ٹائر وغیر ہبدل رہے تھے۔ان میں سے کئی نے شراب پی رکھی ہے۔ ہماری زنانیاں کھیت میں تھیں۔ان کے مرادنام کے بندے نے ان سے بدتمیزی کی ہے۔ ہمارے دوبندوں نے انہیں رو کا توان کو بھی چپیرویں ماریں اور گندی گالیان دیں۔"

لیا قابولا۔"دیکھو!تم چیمیں نہ آؤ۔ بہ ہمار ااور جانجیوں (براتیوں) کاماملہ ہے۔ انہوں نے ہماری زنانیوں سے برتمیزی کی ہے۔ان کے کیڑے بھاڑے ہیں۔انہیں کھیتوں میں کھینچا ہے۔ان میں لاڑے کا کوئی یار مراداہے۔اس بھین بدمعاش نے کیاہے بیسب کچھ۔ہم اس کے ہتھ پیر توڑے بغیریہاں سے نہیں جائیں گے۔"

"د كيه لياقے! بير مت بھول، بير جاگير كاپنڈ ہے۔ يہاں جو برات آئی ہے، وہ ہمارى برات ہے۔ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔اگر کسی بندے نے کوئی غلط حرکت کی ہے تواس کو سزاملنی چاہئیے، پریہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم گھوڑے لے کر پنڈ پر ہی چڑھ دوڑو۔"

"تو ٹھیک ہے،اس بھین بدمعاش کو ہمارے حوالے کرو۔ہم چلے جاتے ہیں۔"لیاقے کا کوئی نیاسا تھی لال بیلا ہو کر بولا۔اس کی مونچھیں کافی بڑی تھیں۔

"ہوش کی بات کر موجھل پہلوان! بیٹیاں سب کی سامجھی ہوتی ہیں اور ان کی عزت بھی سامنحجی ہوتی ہے۔ وہاں شادی ہور ہی ہے اور تم اپنالچ تلارہے ہو۔" میں نے لیاقت کالے کوایک طرف لے جاکر سمجھایا۔۔۔۔۔اوراسے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا۔لیاقت کالے نے میرے ہاتھ اچھی طرح دیکھے ہوئے تھے۔ویسے بھی سے بات اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ معاملے کو بڑھا یا چڑھا یا گیا ہے۔ بہر حال ٹانگ اوپرر کھنے کے لیے وہ مسلسل بول رہاتھا۔

میں نے باگوسے کہا۔"تم دوبندے لے کر جاؤاور مراد نام کے اس لڑکے کو طریقے سے يہاں لے آؤ۔"

با گو گیااور دس پندره منٹ میں مراد کولے آیا۔وہ جھوٹے دولہے ار شد کا یار تھا۔فی الوقت وہ نشے میں نہیں لگتا تھا۔اس کے سامنے بھی ساری بات ہوئی۔جس عورت کی قمیض پھٹی تھی، اس کا بھائی اب بھی سخت غصے میں تھا۔ میں نے مرادسے کہاکہ وہ اس بندے سے معافی مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وه بندے کہاں ہیں؟"

"ان میں سے ایک بیرتمہارے سامنے ہے۔"لیاقے نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔اس کے ایک ہونٹ سے تھوڑ اساخون رس رہاتھا۔ شاید واقعی اسے تھپڑو غیرہ پڑا تھا۔

میں نے اس سے پوچھا۔ "کیاوا قعی تمہارے سامنے زنانیوں کے کیڑے پھاڑے گئے ہیں اور انہیں کھیتوں میں کھینچا گیاہے؟"

اس نے اثبات میں سر ہلایا۔

"كتنى زنانياں تھيں؟"

"تت\_\_\_\_\_ تين\_" وه ۾ کلايا\_

میں نے اس سے تھوڑ ہے سے سوال جواب کیے۔ جلد ہی اصل صورتِ حال سامنے آ گئی۔اصل معاملہ (جیسے کہ بعد میں پتاچلا) صرف اتناتھا کہ مراد نامی نوجوان نے ایک کھیت میں شلجم دیکھے۔اس نے کھیت میں کام کرتی ایک جواں سال عورت سے پوچھا۔" یہ گونگلو (شکیم) تمہارے ہیں؟"

ا گلےروز دو پہر کواتفا قاًمیری نگاہ تاجو پر پڑی۔وہ ایک ڈھو لکی اٹھائے حویلی کی طرف جارہی تھی۔شاید آج پھر حویلی میں تر نجن جیسی کوئی محفل سجنی تھی۔الہڑ مٹیاروں کے قہقہے گو نجنے تھے اور بیگم بلقیس کی آواز نے درود بوار کی قسمت جگانی تھی۔ کچھ بھی تھا، میں اب ان سارے مناظر سے بہت دور تھا۔ حویلی کے اندر قدم رکھے مجھے بہت دن گزر چکے تھے۔

ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں نے تاجو کوروک کر پوچھا۔

"بیگم جی نے کیابات کہناتھی؟"

وہ ایک دم ہنس پڑی۔"سالار جی! مجھے غلطی لگ گئی تھی۔ بیگم جی نے دراصل امال دلشاد کے بڑے دبور کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے۔اس کا نام بھی خاور ہے۔ میں سمجھی کہ وہ آپ کے لیے کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کے پاس آگئے۔"

تاجو توبیہ بات کہہ کر آگے بڑھ گئی اور میں پتھر کابت بنا کھڑار ہا۔ بہ ظاہر توبیہ ایک معمولی واقعہ تھا مگران د نوں دل کی حالت کچھالیں تھی کہ اس واقعے نے مجھے بے حدد کھی کیا۔ایک دم

مائگے۔اس نے میرے کہنے کی لاج رکھی اور معافی مانگ لی۔ تھوڑی دیر بعد معاملہ رفع دفع هو گیااور لیاقت کالااپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا۔

سہ پہر تک باقی کے سارے کام معمول کے مطابق ہوئے اور کسی طرح کی بدمزگی بھی نہیں ہوئی۔چار بچے کے قریب شادال اور زرینہ اپنے دولہوں کے ساتھ اپنے گھروں کوروانہ ہو گئیں۔والی جی کی ہدایت کے مطابق میں نے دس مسلح گھڑ سواروں کو براتوں کے ساتھ بھیجا۔وہ دونوں براتوں کو قریباً آ دھے راستے تک چھوڑ کر آئے۔

۔۔۔۔۔اوراب مجھے انتظار تھا، بڑی شدت سے۔۔۔۔رات کا۔۔۔۔اور لاکٹین کی مدھم روشنی اور سلگتی ہوئی الگبیٹھی کا۔۔۔۔۔اوراس کے علاوہ بمبو کاٹ سے پھوٹنے والی آواز کاجو میری زندگی میں جان ڈالا کرتی تھی۔میرادل کہہ رہاتھا کہ بالآخر جمود ختم ہونے والا ہے۔اس روز میں اتناخوش تھا کہ میں نے اپنی قریباً ایک تہائی تنخواہ ایک ضرورت مند کو خیرات میں دے دی۔اگرساری ہوتی توشاید وہ بھی دے دیتا۔

وہ رات بڑی کٹھن تھی۔ جیسے آگے کو سر کتی ہی نہیں تھی۔میری نظریں مسلسل بمبو کاٹ پر لگی ہوئی تھیں اور وہ خاموش تھا۔اس رات مجھے صحیح معنوں میں امید ،انتظار اور پھر مایوسی کی "ہر سلطان راہی میں ندیم اور ہر ندیم میں تھوڑا تھوڑا سلطان راہی ہوتا ہے۔" میں نے کھوئے کھوئے لیجے میں کہا۔

" کچھ زیادہ ہی اداس ہو؟"

" يار! دل جا ہتا ہے۔۔۔۔ چلاہی جاؤں یہاں سے۔میرے بغیر بھی تو یہاں کے کام چلتے ہی تھے۔میرے بعد بھی چلتے رہیں گے۔"

"پرتم نے کسی سے وعدہ کیا ہواہے شہزادے۔"

"وعدہ نبھانااب مشکل ہوتا جارہاہے۔ لگتاہے کوئی باندھ کرماررہاہے مجھے۔ بیہاں سے دور چلا جاؤل گاتوسكون ميں آ جاؤل۔"

"اور زیادہ بے سکون ہو گئے تو؟"

" نہیں یار! وہ آس پاس بھی ہے اور بہت دور بھی ہے۔ یہ چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اب یہ دیکھو۔۔۔۔۔و یکی کے اندر ڈھو کئی بجر ہی ہے۔عور تیں ہنس کھیل رہی ہیں۔ان میں وہ مجى ہوگى۔ يەسب كچھ ميرے دل پر بہت زيادہ بوجھ ڈالتاہے۔"

امید بند صنے کے بعد یکا یک ٹوٹی تھی۔ مجھے لگا، سینے کے اندرایک گھاؤسالگ گیاہے۔ شاید پہلی بار میری آئھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی جاگی۔

بند کمرے میں بیکم بلقیس کا تصور میری آئھوں کے سامنے تھا۔ میں خاموشی کی زبان میں ان سے پوچھتارہا۔

آپ تواتنی سخت دل نہیں تھیں؟

آپ نے تو کہا تھا،اب کوئی واپسی نہیں؟

آپ توجانتی تھیں،میرے لیے آپ کے بغیر چنددن بھی گزار نامشکل ہوجاتا ہے۔

۔ تیمور نے دروازہ کھٹکھٹا یااوراندر آگیا۔میری سرخ آئکھوں کودیکھ کربولا۔"خیریت ہے یار! آج تو بالکل دکھی ہیر ولگ رہے ہو۔۔۔۔؟"

"کیوں، د کھی ہونا جرم ہے؟"

" يار! تم كو ئى ندىم، وحيد مراد نهيں۔سلطان راہى ہو۔۔۔۔سلطان راہى۔"

میں نے گہری سانس لے کر کہا۔"رستہ توشام تک تھلوالوں گامیں۔۔۔۔اوران کا باپ مجی کھولے گا۔ آپ بس والی صاحب کے کانوں سے بیہ بات گزار دیں۔"

"نہیں خاور! اب ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاناپڑے گا۔ لیاقت کالے نے اپنی سائیڈ بڑی کی کی کرلی ہے۔ اب بیہ پوراایک گروپ بن گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پلس کی حمایت شایت بھی مل گئی ہو۔ "

"بات حمایت کی نہیں رونق بھائی! حق سچے کی ہے۔ اور حق سچے کہ وہ عام رستہ ہے اور وہ بند نہیں ہو سکتا۔"

"لیکن ہم کواور بھی باتیں دیکھنی شیکھنی پڑیں گی۔ ہم چو مکھی لڑائی نہیں لڑسکتے۔ایک طرف مو کھلول سے متعالگالیں گے تومشکل طرف مو کھلول سے متعالگالیں گے تومشکل میں پڑجائیں گے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو چاروں پاسے بھیڑ ہے ہیں،ان کا کیا ہو گا؟ والی جی کی حالت کا تو تمہیں بتاہی ہے۔وہ نہ بیاروں میں ہیں،نہ تندر ستوں میں۔"

اسی دوران میں رونق علی تیز قدموں سے آتاد کھائی دیا۔اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تیمور اسے دور سے دیکھ کر بولا۔"لوجی! بلڈ پریشر صاحب آ گئے ہیں۔"

رونق علی نے آتے ہی خبر سنائی۔"مجھے کل سے ڈر تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو گا۔"

"كيا ہوا؟" ميں نے پوچھا۔

"لياقت كالےنے، قلعہ والاسے گزرنے والارستہ پھر بند كر دياہے۔"

میں نے اپنے اندر طیش کی ایک بلند لہر محسوس کی۔ کل سب کچھ رفع ہوا تھا مگر آج اس نے کاروائی ڈال دی تھی۔ "آپ کو کیسے پتا چلا؟" میں نے پوچھا۔

"ا بھی دوگاڈی ڈسکے سے کھاد شاد لے کرآئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے۔۔۔۔۔اوراس دفعہ انہوں نے بتایا ہے۔۔۔۔۔اوراس دفعہ انہوں نے بکاکام کیا ہے۔ لیاقت کا لے کا چاچا ایم پی اے حاجی امین خود موقعے پر پہنچا ہے اور اس نے اپنی نگرانی میں رستے پر بانس شانس لگوائے ہیں۔ساتھ والے پنڈ مکھن وال کے اس نے اپنی نگرانی میں رستے پر بانس شانس لگوائے ہیں۔ساتھ والے پنڈ مکھن وال کے

جہاں تک لیاقت کالے والامعاملہ تھا،میرادل بُری طرح مجل رہاتھا۔جی چاہتاتھا کہ ایک بار پھراس" غنڈہ صاحب" کی کاروائی کامنہ توڑجواب دوں جوپہلے دیا تھالیکن والی جی کی مجبوری آڑے آرہی تھی۔اگلے دن کی بات ہے۔ دو پہر کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھاریڈیو س رہاتھا کہ کوئی شے اڑتی ہوئی آئی اور در وازے سے لگ کر اندر آگئی۔ بیرایک گیند تھی۔ٹینس کی وہی گیند جو میں نے ایک مرتبہ حامد کولا کر دی تھی۔ یہ بیتے د نوں کی طرح کافی بوسیدہ ہو چکی تھی۔تھوڑی ہی دیر بعد حامد بھی گیند ڈھونڈ تاہوا حویلی سے نکلااور میرے کمرے میں آگیا۔وہ کبھی کبھارہی د کھائی دیتا تھا۔میں نے اس کے سرپر ہاتھ پھیرا،قریب بٹھا کراپنے ساتھ لگایا۔

" باداموں والی مٹھائی کھاؤگے؟"

"نہیں ماسٹر چاچا۔"اس نے نفی میں سر ہلایا۔

"امی نے منع کیا ہو گا؟"

"پراس معاملے میں پیچھے ہٹیں گے تو بھی دونوں پارٹیاں تیز ہوں گی۔"رونق نے توند کھجائی۔ بیراس بات کااشارہ تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیاہے۔ میں نے کہا۔"آپ والی جی سے مشورہ کرلیں۔مجھے جس طرح بھی حکم دیں گے ،میں حاضر ہوں۔ہمارے بندے ،اسلحہ اور گھوڑے بوری طرح تیار ہیں۔"

ا گلےروز حویلی میں ایک بڑاا کھ ہوا۔والی جی کی برادری کے چیدہ چیدہ لوگ اوران کے حمایتی ز میندار جمع ہوئے۔صلاح مشورہ ہوتارہا۔ پھر مجھے بھی مر دانے کی بیٹھک میں بلالیا گیا۔ یہاں بگڑیاں لہرار ہی تھیں، حقے گڑ گڑار ہے تھے۔ چہروں پر گہری سنجیدگی تھی۔

اکٹے میں میرے جوش و خروش کو سراہا گیا۔ لیکن فی الحال مجھے کسی بھی کاروائی سے روکا گیااور انتظار کرنے کو کہا گیا۔ بہر حال چود ھری عزیزاوراس کے پچھ حمایتی ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک بار پھر مجھ پر من مانی کا الزام لگایااور کہا کہ کل لیاقت سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے حویلی سے بھی کسی ذھے دار شخص کوبلاناچا مئیے تھا۔

کچھ لو گوں سے اسی زبان میں بات کرنی چاہئیے جو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے مو کھل پاشا سے جو بات کی تھی، وہ اس کی سمجھ میں آگئ تھی۔اب دونوں لڑکیوں کی شادی کے بعد بھی اس

"ماسٹر چاچا!آپ کیا کروگے اس کے ساتھ؟"

"اس کی آئھوں کے بالکل در میان میں گولی ماریں گے اور پھراس کی کھال اتار کراس میں تُوڑی بھر کر حویلی کے سامنے لٹکادیں گے۔تم ایک دم بے فکرر ہو۔"

اس کی آنگھوں میں اطمینان نظر آنے لگا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں بیر کر سکتا ہوں۔اس کی آنگھوں، ابھرے ہوئے رخسار وں اور ناک میں مال کی جھلک تھی۔ میں اسے دیکھتا تھا تو اس کے چہرے میں بلقیس کی مشابہتیں ڈھونڈ تار ہتا تھا۔

حامد اٹھ کر گیاہی تھا کہ منشی منظور آتاد کھائی دیا۔ آج کل منشی منظور سے تعلقات بالکل ٹھیک تھے۔ وہ جیواور جینے دو کے اصول پر عمل کررہاتھا۔ اتنی بات تومیری بھی سمجھ میں آچکی تھی کہ منشی کوئی لمباچوڑا گیلا کرنے کا اہل نہیں۔اب وہ مزید مخاط ہو چکا تھا۔

منتی منظور نے اندر آ کر مجھے خبر سنائی۔"حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں ویری ( دشمن) برادریاں ایک دوجے سے ہاتھ ملار ہی ہیں۔ کل پتاہے کیا ہوا؟" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"بال---- نهيس-" وه گرا برا گيا-

"اور ملنے سے بھی منع کیا ہواہے؟"

" نہیں جی۔ "اس نے کھسیانے انداز میں کہا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ میرے سوال کا جواب ہاں ہے۔ جواب ہاں ہے۔

"پڑھائی ٹھیک جارہی ہے؟"میں نے موضوع بدلا۔

"مال بى -"

"دیکھو حامد! تمہارے اباامی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔خاص طور سے امی کی بڑی چاہت ہے کہ تم پڑھو، تم بڑے آدمی بنو۔ پھریہاں ایک اسکول بناؤاور اس کے ہیڈ ماسٹر بنو۔"

وہ ہنس پڑا۔ پھراس نے ایک دم موضوع بدلااور مو کھل حویلی کے اس بنگالی شیر کی بات چھٹر دی جس نے پچھ مہینے پہلے علاقے میں خوف وہر اس پھیلا یا تھا۔ حامد کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ بہت سے لوگ اب بھی اس واقعے کااثر محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور سے عور تیں اور

بيچآبادى سے دور جانے سے ڈرتے ہیں۔

"اس کانام جباراہے۔ قلعہ والا میں رہتاہے۔اس نے پہلی شادی مو کھلوں میں کی تھی،پر شادی کے اگلے دن بیوی کو طلاق دے دی تھی۔اگلادن بھی کیا، وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی لٹ بیٹ کراپنے گھر پہنچ گئی تھی۔اب دوسری شادی ہمارے بنڈ میں کی ہوئی ہے۔ایک سال ہو گیاہے۔اس بیوی سے تواب تک ٹھیک ہی ہے۔"

"كرتاكياہے؟"

" قلعه والاميں اس كاز ميندارا ہے۔ اب لياقت كالے سے كوئى رشتے دارى بھى ہوگئ ہے۔ بڑے تھاٹ میں ہوتاہے۔"

" پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی؟"

" پتانہیں۔بس ایسے کام دشمنی اور بدلے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ لڑکی کے مو کھل بھائی بہت بھڑ کے تھے۔اس کو جان سے مار دینا چاہتے تھے مگر پھر آ ہستہ آ ہستہ معاملہ ٹھنڈا ہو

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"بتاؤچاچا۔"

" گوریکے میں مو کھل حویلی میں مہیناوارا کھ ہواہے اوراس میں قلعہ والاکے دو تنین لمبڑ بھی آئے ہیں۔ لمبڑ کا نام دراصل نمبر دارسے نکلاہواہے۔ پنجاب کے دیہات میں بیرعام استعال ہوتاہے۔ قلعہ والامیں اتفا قاًنمبر داروں کے ساتھ آٹھ گھرانے رہائش رکھتے تھے۔اس لیے اسے لمبڑوں کا پنڈ بھی کہاجاتا تھا۔

"تواس سے كيا مو گاچا جا؟"

"بہت کچھ ہو سکتاہے۔ کیا پتاکل کلال دونوں برادریاں ہمارے خلاف ایکاہی کرلیں۔"

"كرلس ايكا\_\_\_\_هم تجمي ايسے ايكے كرسكتے ہيں۔"

ا بھی ہم بات ہی کررہے نتھے کہ میری نظرایک بندے پر بڑی۔وہ تازی گھوڑی پر سوار گاؤں سے باہر جارہاتھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے اس شخص کود مکھے کر میں چو نکا۔ شاداں اور زرینہ کی شادی کے موقع پر لیاقت سے جو جھگڑا ہوا تھا،اس میں یہ شخص بھی نظر آیا تھا۔اس نے ایک دوکڑوی باتیں کی تھیں اور میں نے اسے موجھل پہلوان کہہ کر بلایا تھا۔ بعد میں پتا چلا تھاکہ وہ لیاتے کا کوئی نیاسا تھی ہے۔ اس روزرات کو میں اور تیمور پھرا تگہیٹھی کے سامنے بیٹھے تھے اور گولڈلیف کے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ کرے کے باہر رکھوالی کے کتوں کاشور تھااور چو کیداروں کے آواز بے تھے۔
مرے کے باہر رکھوالی کے کتوں کاشور تھااور چو کیداروں کے آواز بے تھے۔

میں نے کہا۔"تومی!ایک کام کرناہے اور کل سویرے ہی کرناہے۔"

"فرماؤ۔"اس نے تہ بندیھیلا کرا نگیٹھی کی حرارت اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہا۔

" تمہیں یاد ہے جب ہم نے مکھال کی تصویریں اتاری تھیں توپہلے مکھال کے دونوں ماموؤں کے لیے طوا کفول کا انتظام کیا تھا۔"

"بالكل\_\_\_\_\_اورانتظام كرنے كے ليے ہم نے ساجے كے ٹوكامنت ترلاكيا تھا۔"

"ساجے کے ٹونے طوا کفوں کو بیہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں کس نے بک کیا ہے۔ بس اتنا کہہ دیا تھا کہ قلعہ والاسے بگنگ ہوئی ہے۔ "

"ہاں، یہی ہواتھا۔" تیمورنے کہا۔

"بيجوومان قلعه والاكانام استعال موگيا تفاتوييه ممين بهت فائده دے سكتا ہے يار۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے دماغ میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی۔جو بات ابھی منشی منظور نے کہی تھی،وہ کل ہمارا مخبر رملی بھی کہہ گیا تھا۔ رملی کا بھی اندازہ تھا کہ دونوں برادریاں یعنی مو کھل اور لمبڑایک دوسرے کے قریب آرہے ہیں۔

تیمور قریب ہی دھوپ میں بیٹھا گناچوس رہاتھا۔ میں نے اسے موجھل کے پیچھے دوڑا یااور کہا کہ اسے یہاں لے کر آئے۔اسے چائے وغیر ہ پلاتے ہیں۔ تیمور گیااور واقعی اسے لے آیا۔ میں نے اس سے کہا۔ "تم اپنے پنڈ کے جنوائی ہو۔ تمہارے ساتھ ناراضگی اچھی نہیں گی۔ ہمیں آپس کے معاملے مل بیٹھ کے طے کرنے چاہئیں۔"

وہ اُکھڑے اُکھڑے لہجے میں بولتارہا۔اتنے میں پیالیوں میں دودھ بتی آگئ۔دودھ بتی پیتے ہی وہ اُکھڑے اُکھڑے میں بولتارہا۔اسے میں کام سے جلدی نکلنا ہے۔

پرانے بندوں کا قول ہے کہ بادشاہی اور زمینداری میں بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ وفاداریاں بڑھانی پڑتی ہیں اور کھوٹے سکوں پر گہری نظرر کھنی پڑتی ہے۔اسی طرح جوڑ توڑ بھی بہت ضروری عمل ہے۔دوستیوں میں اضافہ کرنااور دشمنوں کوالگ تھلگ کرنا بھی بادشاہ اور زمیندار دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

" تتہ ہیں پتاہی ہے، مو کھل پاشا آج کل پورے زور سے ہماری سی آئی ڈی پر لگا ہوا ہے۔ وہ جانناچا ہتا ہے کہ ہمارار ابطہ کن کن لوگوں سے ہے اور تصویر وں والی کار وائی میں کس کس نے میر می مدد کی۔ وہ دونوں طوا کفوں کے پیچھے بھی ہتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ کبھی ان کو اپنے پاس بلالیتا ہے، کبھی ناچ گانا سننے کے بہانے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ "تیمور نے اثبات میں سر ہلا یا۔ میں نے کہا۔ "اب اگراس موقعے پر مو کھلوں کو یہ پتا چلے کہ طوا کفوں کو بگ

اامیں سمجھانہیں؟"

"ا تنی مشکل بات نہیں۔ مو کھل پہلے ہی جبار سے بیر رکھتے ہیں۔ جبارے کا یہاں راجوال میں بھی آناجانا ہے۔ جب جبارے کا نام مو کھل پاشا کے سامنے آئے گاتو بات فوراً اس کے دل کو لگے گی۔ اسے یقین ہونے لگے گاکہ جبارے کے ہم سے را بطے ہیں، اگریقین نہ بھی ہو توشک ضر ور ہو جائے گا اور شک بھی ہوگیا تو پچھ نہ پچھ شینشن ضر ور پیدا ہوگی وہاں۔"
اب بات تیمورکی سمجھ میں بھی آر ہی تھی۔ وہ بولا۔

"کھیک ہے۔۔۔۔۔ اگریہ لوگ ہمیں لتاڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تو ہمیں بھی ہر موقع سے فائد ہا گھانا چا ہئیے۔ "پھراس نے ایک دم چونک کرمیری طرف دیکھااور بولا۔"اچھاا چھا،اب سمجھ آر ہی ہے۔ تم نے کل اس موچھل کواپنے ساتھ دودھ پتی کیوں پلائی تھی۔"

\*\*\*\*

میں نے یہ چال مو کھل اور لمبڑ برادری میں تھوڑ اسافاصلہ پیدا کرنے کے لیے چلی تھی مگر

اس کافائدہ میری توقع سے زیادہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی دلچیپ صورت حال پیدا ہو

گئی۔ تیمور نے میری ہدایات کے مطابق ڈانسروں کی نائیکہ گلشن کوڈ سکے میں ایک گمنام فون

کرایاجس میں ڈانسروں کوئیک کروانے والے کانام چود ھری جبار بتایا گیا۔ اس کے بعد باقی

کام آپوں آپ ہونے لگے۔ سب سے پہلے اطلاع ملی کہ موکھل پاشا" قلعہ والا "گیا تھا اور
وہاں جبارے کے ساتھ اس کی سخت تلح کلا می ہوئی ہے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ موکھل پاشا

ساتھ مو کھل حویلی لے جانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ جبارے کی شلوار کانالہ کاٹ دیا گیا تھااور جبارے کوستر چھپانے کے لیے شلوار کوہا تھوں سے دبوچناپڑا تھا۔ان باتوں کی تصدیق ہمارا مخبر رملی بھی کررہاتھا۔ دودن بعد ملنے والی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی۔ پرانی بلی پر ہی لمبڑ اور مو کھل برادری کے کچھ لو گوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں طرف سے ڈائگیں، کلہاڑیاں چلی تھیں اور فائر بھی ہوئے تھے۔اس لڑائی میں کم از کم دس بندے زخمی ہوئے۔ان میں سے ایک مو کھل کے بیٹ میں چا قو کے زخم لگے تھے۔ یہ طلاق شدہ لڑکی کا بھائی تھا۔ بعنی وہی ایک رات کی دلہن جسے جبارے نے طلاق دی تھی۔اس چا قو زنی کے الزام میں لیاقت کالا گر فتار ہوا تھا۔اس کے علاوہ بھی دونوں طرف کے کئی افراد کو ایس ایجاو راناشبیرنے پکڑاتھا۔ دیہاتی لڑائیوں کی آگ ایسے ہی آناقانا جھڑ کتی ہے۔

اندر کی بات کاکسی کوعلم نہیں تھا کہ کیا ہور ہاہے۔۔۔۔بہ ظاہر سے جھگڑا تھا کہ جبارے نے شرارت کرتے ہوئے حنیف مو کھل اور شریف مو کھل کی طرف طوائفیں بھیجی تھیں۔اب لیاقت کالے پر جو کیس بن رہاتھا، وہ کافی سخت تھا۔اندازہ ہور ہاتھا کہ لمبڑوں نے بڑے ہی ہاتھ باؤں چلائے تولیاقت کالاسال ڈیڑھ سال پہلے سے باہر نہیں آئے گا۔

اگلے دو تین ہفتوں میں صورتِ حال بہت حد تک ہمارے گھر میں ہوگئ ۔ لیاقت کا لے اور اس کے دوسا تھیوں کے اندر ہو جانے سے لمبڑ گروپ کا چکی کا فی حد تک مرگیا۔ پہلے تو یہ لوگ پنچایت کی بات ہی نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ لوگ پنچایت بلانے پر آمادہ ہو گئے۔ والی جی نے بھی اثر ورسوخ استعال کیا۔ تین دن تک جاری رہنے والی اس پنچایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ راستہ پھرسے کھل گیا۔ پنچایت میں یہ بات طے ہوئی کہ اگلے ایک ڈیڑھ سال میں پچھ کھیتوں کے کنارے سے زمین خرید کر متبادل راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں بھی کھیتوں کے کنارے سے زمین خرید کر متبادل راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔

اس معاملے کے طے ہو جانے سے حالات ایک بار پھر معمول پر آگئے۔ مو کھل پاشا کی طرف سے بھی۔۔۔۔ فی الحال خیریت ہی تھی۔ بہ ظاہر اس نے امال د لشاد کی بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ ویا تھا۔ اس کی تصویریں اس کے پاس اور میری میرے پاس تھیں۔ میں نے انہیں پوری ذمہ داری سے سنجال رکھا تھا اور پاشا تک بھی ذمے داری والی بات پہنچادی تھی۔ رقبے کے سلسلے میں جو مقدمے بنے تھے، وہ تین عدالتوں میں بہ دستور چل رہے تھے۔

بے بے جی اور عارفہ کا خیال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا مگر میں ان سے زیادہ مل نہیں رہا تھا۔ اس کی بہت وجوہات تھیں۔ ایک تومیرے آنے جانے سے ان کا ٹھکانہ غیر محفوظ ہو سکتا

کچھ ویساہی تھالیکن میرے کمرے میں لکڑی کی الماری میں رکھاہوامیر ابمبو کاٹ خاموش تھا اوراس کی خاموشی مجھے کسی روگ کی طرح لگ چکی تھی۔ہر رات آس بند ھتی اور ہر صبح زخمی ہو کردم توڑدیتی تھی۔اتنی سنگ دلی؟اتنی بے حسی ؟ کیااوپر سے مہربان نظر آنے والے لوگ اندر سے اتنے پتھر دل ہوتے ہیں؟ اب قریباً ڈیڑھ برس ہونے والا تھا۔ بیگم بلقیس نے پلٹ کرمیری طرف نہیں دیکھاتھا۔ مجھی آ مناسامناہوجاتاتو میں سلام کرتا۔وہ میری طرف دیکھے بغیر جواب دیتیں اور پھر۔۔۔۔ جیسے کوئی نا تاہی نہیں تھامجھ سے۔ گرمیوں کے آخر میں، میں قریباًا یک ماہ سخت بیار بھی رہا۔ ٹائیفائیڈ ہو گیا تھاجس کو ہم دیہات میں مہلتی بخار مجمی کہتے ہیں۔ان د نول مجھے بہت آس رہی کہ شاید بیگم بلقیس کسی طرح میری خیریت

دریافت کریں۔خودنہ کریں کسی اور سے کرائیں۔لیکن ایسا کچھ نہیں۔۔۔۔ کچھ نہیں ہوا۔ حالا نکہ اگروہ چاہتیں توانٹر کام کاصرف ایک بٹن دباکر مجھ سے رابطہ کر سکتی تھیں۔ میں اب بہت سنجید گی سے راجوال چھوڑنے کا سوچنے لگا تھا۔ بیگم بلقیس کے قریب رہ کران

کی ہے رخی جھیلنامیرے لیے زیادہ مشکل تھا۔ دل کی کیفیت کچھالیں تھی کہ اب میں مجھی مجھی والی جی کی طرف سے بھی بے پر واہ ہو جاتا تھا۔

تھا۔ دوسرے مجھے پتاتھا کہ میں جتنی بار ملوں گا، بے بے جی میرے سرپر سہر اسجانے کی بات ہی کریں گی۔ سہرے کی بات ایک تیر کی طرح سیدھی میرے دل میں لگتی تھی اور مجھے ایسا لگتاتھاکہ میں بیگم بلقیس سے بوفائی کے بارے میں سوچ رہاہوں۔میری یہ سوچ اتنی ہی عجیب تھی جتنی بیگم بلقیس سے میری محبت۔ شاید محبتیں ایسی ہی انو کھی اور بے دلیل ہوتی

مجھی مجھے لگتا تھا کہ میں اب اپنے گھر والوں کے لیے کسی کام کانہیں رہا۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا تھاکہ اپنے روٹھے ہوئے بڑے بھائی باقر کو منالیا تھااور اسے واپس پاکستان آنے پر آمادہ کرلیاتھا۔ میں چاہتاتھا کہ اب وہ میری جگہ والدہ اور بہن کے پاس رہے۔میری آمدن اب معقول تھی۔۔۔۔ تیس چالیس ہزار در ہم بڑے بھائی نے دے دیے تھے اور ہم نے گو جرانوالہ میں بٹ کے گھر کے پاس ہی ایک اچھاسا مکان خرید لیا تھا۔عارفہ کے لیے ایک نہایت اچھار شتہ بھی میری کوشش سے ہی مل گیا تھا۔

دن اور رات ایک دوسرے کے پیچیے بھاگ رہے تھے۔ صبحیں اور شامیں ایک دوجے کے تعاقب میں تھیں۔چاندنی راتیں۔لشکتی دوپہریں، جھومتے بادل، بارشیں اور ہوائیں سب میں گھرسے باہر آگیا۔ مگران کا فقرہ مسلسل میرے کانوں میں گونجتار ہا۔ رات گئے تک میں جاگتار ہااور غور کر تار ہا۔ گہرے سکوت میں ایک ہلکی سی آ ہٹ توہوئی تھی۔ دل میں پھرامید جاگئے لگی کہ شاید رابطہ بحال ہو۔ اس مرتبہ یہ امید۔۔۔۔۔مایوسی میں نہیں بدلی۔

یہ اگلی شب کا واقعہ ہے۔ میں کسی نیم مر دہ شخص کی طرح بستر پر لیٹا تھا۔ بیگم بلقیس کی بے حسی کا خیال آتا تھا تو آئکھیں خود بخود نم ہو جاتی تھیں۔اچانک منشی منظور کے کمرے میں وہ اکلوتی بیل سنائی دی جس کا انتظار میں لا تعداد را توں اور لا تعداد را توں کے ان گنت پلوں سے کر رہا تھا۔ ہاں وہ کی اکلوتی بیل ۔۔۔۔ میر ادل کنپٹیوں میں دھڑ کئے لگا۔ کیا یہ بیگم بلقیس کا بھی اشارہ تھا؟ تھوڑ ہے سے وقفے کے بعد دوسری دفعہ بیل ہوئی تو میں نے ریسیوراٹھا لیا۔ چند لمجے گہر اسکوت رہا بھر بیگم بلقیس کی بھولی بسری آ واز سنائی دی۔

الهيلو! ا

"كياحال ہے؟"ان كے لہجے سے دكھ،آنسو،اداسى سب كچھ عيال تھا۔

"حال وہی ہے جو ہوناچا مئیے۔" میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اور پھران د نوں جب میں مابوسی کی انتہا کو چھور ہاتھا، حالات نے ایک کروٹ لی۔سب کچھا تنا غیر متوقع ہوا کہ میں ایک بار پھر چکرا گیا۔

یہ گاؤں ہی کی ایک شادی تھی۔ غریب گھر انے کی لڑکیوں کی شادیاں اکثر بیگم بلقیس اپنے خریج پر کراتی رہتی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ لا لٹینوں اور موم بتیوں کی روشنی میں مہندی کی رسم ہور ہی تھی۔ لڑکی کے جہیز میں جانے والا کچھ سامان چو بارے سے صحن میں اتار نا تھا۔ ایک جستی پیٹی اتاری جار ہی تھی کہ وہ سیڑھیوں میں کپیٹس گئی۔ اسے اتار نے کے لیے آدمیوں کی فوراً ضرورت پڑی۔ میں اور نصر اللہ بھی گھر کے اندر چلے گئے۔ ہم نے مل کر پیٹی شخص کی فوراً ضرورت پڑی۔ میں اور نصر اللہ بھی گھر کے اندر چلے گئے۔ ہم نے مل کر پیٹی شخص کی فوراً شرورت بڑی۔ میں اور نصر اللہ بھی گھر کے اندر چلے گئے۔ ہم نے مل کر پیٹی جھلک بھی نظر آئی۔

تاجونے میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہا۔ "کیابات ہے سالار جی! آج کل بہت چپ چپ ہیں۔والی جی سے بھی کم ہی ملتے ہیں۔"

"كوئى خاص بات نہيں۔" میں نے مخضر جواب دیا۔

بیگم بلقیس تاجو کے پیچھے تھیں۔ ہولے سے بولیں۔

اور وہ چند سکنڈ کے لیے چپ ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد حوصلہ جمع کر کے بولیں۔"والی جی کو

تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری توجہ کی، تمہاری محبت کی۔ان کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ۔"

"ان کے ساتھ جتنا ٹھیک ہو سکتا ہوں اتنا تو ہوں۔"

"تم پہلے کی طرح ان کے پاس بیٹھتے نہیں، مہنتے بولتے نہیں، باتیں نہیں کرتے۔"

"میرے پاس ہنسی ہے ہی نہیں، توکیسے ہنسوں؟"

"آجائے گی ہنسی۔۔۔۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔ تم بس ان کے ساتھ پہلے جیسے ہو جاؤ۔ "وہ سنجید گی سے بولیں۔

"بلقيس! اتنى سنگ دلى؟ اتنى سختى؟ اتناانتظار؟ كياآپ كومجھ پرترس نہيں آتا تھا؟"

"میں تمہیں کیا بتاؤں خاور! تم میری مجبوریاں نہیں سمجھ سکو گے۔"

"آپ مجھے کچھ نہ بتائیں۔بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں نے بہت دکھ جھیلا ہے

بلقيس! اب مجھے پھرسے کوئی نئی امير، کوئی نئی آس نہ دیں۔ اب ختم کر دیں سب

کچھ۔"میرے سینے میں دکھ کاسمندر ہلکورے لے رہاتھا۔

ریدار دو کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کچھ دیرلائن پر مہیب خاموشی رہی پھروہ بھرائی ہوئی آ واز میں بولیں۔

"ایک دود فعہ پہلے بھی تم سے بات کرنے کا سوچا، پر نہیں گی۔"

"كيول؟"

" مجھے پتاتھاتم بہت ناراض ہو۔ پتانہیں بات کروگے یا نہیں۔" میں یکسر خاموش رہا۔ انہوں نے کچھ دیرانظار کے بعد کہا۔

"بهت ناراض مونا؟"

"میراکیاحق ہے ناراض ہونے کا؟"

"معاف كرسكتے ہو؟"انہوں نے عجيب د كھ بھرى اداسے بو جھا۔

"معاف توآپ مجھے کردیں۔ میں اس د کھ اور انتظار کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتا۔ اب ختم کر دیں سب بچھ۔ مجھے آزاد کر دیں۔"

" تہمیں پتانہیں خاور! مجھ پر کیا بینتی رہی ہے اور میں تہمیں بتاکر اور د کھی کرنا بھی نہیں چاہتی۔اب بھی تہمیں صرف اس لیے۔۔۔۔فون کیاہے کہ۔۔۔۔ "ان کی آواز بھر اگئ شکوے شکایتوں کاسلسلہ ختم ہواتو ہماری گفتگو کی گھمبیر تا پچھ کم ہو گئ۔اس گفتگو میں بیگم بلقیس نے اپنے پیارے انداز میں ایک فقرہ کہااور بیہ فقرہ کئی روز تک میرے کانوں میں گونجتارہا۔ میں اس فقرے کی گرہیں کھولنے میں لگارہا۔ میں نے ان سے کہا تھا۔ "آپ نے اب بھی کال کیوں کی جو ٹیڑھ سال تو گزر گیا ہے۔۔۔۔۔ پچھ اور وقت گزرنے دینا تھا۔"

جواب میں وہ بولیں۔"اب بھی اپنے لیے تو پچھ نہیں کیانا۔ تمہارے اور والی جی کے لیے ہی کیاہے نا۔" یعنی میرے اور والی جی کے خوشگوار رابطے بحال کرنے کے لیے۔

اس فقرے کی گہرائی میں اتراجاتاتواس میں بیہ بات پوشیدہ تھی کہ وہ بھی اس دوری کوشدت سے محسوس کررہی ہیں۔ میرے لیے تو پی ہیں لیکن اب بھی وہ اپنے لیے نہیں ، والی جی کے بہتر حالات کے لیے میری طرف آئی ہیں۔ اپناس فقرے سے انہوں نے تین کام لیے سے ۔ ایک طرف میری محبت کاڈھکا چھیااظہار تھا۔ دوسری طرف اپنی پسیائی چھیائی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

وہ کچھ دیر خاموش رہیں پھر میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے گداز کہیجے میں بولیں۔"اچھا پھر بات کریں گے۔شاید کل اسی وقت۔ میں ایک بیل کروں گی۔" میں چپ رہا۔"اچھا خداحا فظ۔"انہوں نے کہااور انٹر کام بند کر دیا۔

میرے دل کی حالت کچھ عجیب تھی۔ کہنے کو تومیں کہہ رہاتھا کہ میں اس سفر کو ختم کر دینا چاہتا ہوں لیکن بیہ کہتے ہوئے میرے دل پر جوبیت رہی تھی، وہ مجھے ہی پتاتھا۔

بیگم بلقیس کابیہ فقرہ بار بار کانوں میں گونجنے لگا۔۔۔۔۔ آ جائے گی ہنسی بھی۔سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیرامیدافنرافقرہ تھااوراس میں سے آس کی نئی کرنیں پھوٹتی تھیں۔

میں نے بڑی ہی بے قراری سے اگلی رات کا نتظار کیا۔ یہ ایک طرح سے "اسٹینڈ بائی" کا اشارہ تھا۔ کچھ دیر بعد دوسری بیل ہوتے ہی میں نے ریسیوراٹھالیا۔ ہم کچھ دیر خاموش رہا کرتے تھے تاکہ اگر دوسری طرف سے منشی منظور ریسیوراٹھائے بھی تواس کے کان میں کوئی آ وازنہ پڑے۔اب بھی ہم نے ایسا ہی کیا تھا کچھ دیر بعد ہماری بات چیت شروع ہوگئ۔

"اچھا پھر مجھے "بس" کہہ کر سنادیں۔"

"كيامطلب؟"

"گیت کے آخر میں آپ بوچھاکرتی تھیں نال۔۔۔۔بس؟"

وه منت لگیں۔"خاور! کبھی تم بالکل بیجے بن جاتے ہو۔"

"ېم دونون بى بىچ تھے ليكن اب آپ سيانی ہو گئى ہيں۔"

میرے اصر اربر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔"بس؟"

"آپ کی بس پر بہت بیار آتا ہے۔ بتاہے، کیا جی چاہتا ہے؟"

"?"

میں نے بھولے بسر سے انداز میں چومنے کی آواز پیدا کی۔وہ بس ہولے سے ہنس کررہ گئیں۔

"جواب دیں ناتھئے۔" میں نے اصرار کیا۔

" نہیں خاور! بیہ سب ٹھیک نہیں ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تھی۔ تیسری طرف شاید انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مذہبی ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی یعنی مجھ سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کے لیے اخلاقی جواز ڈھونڈ اتھا اور وہ جوازیہ تھا کہ اس کام میں ان کے شوہر کی بہتری شامل ہے۔

رات کے سنسناتے اند ھیرے میں بمبو کاٹ پر ہونے والی تین چار ملا قاتوں میں ہی ہماری گفتگو پر انی ڈگر کی طرف لوٹنے گئی۔

"میرے کان ترس گئے ہیں۔"ایک رات میں نے جذبات سے بو حجل آواز میں کہا۔

"اب کیوں ترس رہے ہیں بھئی!اب بول تورہی ہوں۔"

"صرف بولنے سے میری تسلی نہیں ہو گا۔۔۔۔ میں اپنی پر انی یادیں دہر اناجا ہتا ہوں۔ آپ کی گائی ہوئی ہیر کانوں میں گو نجتی رہتی ہے۔"

"نہیں خاور! یہ ٹھیک نہیں۔ویسے بھی بھائیاعزیز آج کل بہت دیرسے سوتے ہیں۔ان کے کان بھی بڑے تیز ہیں۔"

میں اصر ار کر تار ہالیکن وہ نہیں مانیں۔ میں نے کہا۔

"اوهو\_\_\_\_ایک توتم ناراض بڑی چھیتی ہو جاتے ہو\_\_\_\_ا چھاچلو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔۔۔۔والی جی کے ساتھ شکار پر کب جاؤگے ؟ پچھلی د فعہ انہیں تمہارے ساتھ بهت مزه آیا تھا۔"

میں خاموش رہا۔ "ہیلو۔۔۔۔ہیلو! "انہوں نے دوبارہ کہا۔

يهر ذراشوخي سے بوليں۔"ہيلوہر فن مولاصاحب۔۔۔۔ہيلو"!

میں نے گھمبیر آواز میں کہا۔"بلقیس! ہر دم دل کود ھڑ کالگار ہتاہے۔جس طرح آپ نے پہلے ایک دم چھوڑ دیاتھا، کہیں ایک بار پھرنہ چھوڑ جائیں۔"

"اچھابابا! ہاتھ جوڑتی ہوں۔اب جھوڑو بھی وہ پہلے کی باتیں۔"انہوں نے محبت آمیز کہجے میں کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

"میں بھی ٹھیک نہیں ہوں؟"

"ہاں، تم بھی ٹھیک نہیں ہو۔اب میں تمہیں ٹھیک کروں گی۔۔۔۔ہم ایک دم پہلے جیسے ہوجائیں گے۔جبتم حامد کوپڑھانے آیا کرتے تھے، مزیدار باتیں کرتے تھے۔خود ہنتے تھے، ہم کو بھی ہنساتے تھے۔ "بیگم بلقیس نے ملائم لہجے میں کہا۔

" نہیں۔جو کچھ دل میں ہے،وہ تواپنی جگہ ہے لیکن اب ہم سیدھے سیدھے چلیں گے۔۔۔۔۔سید هی سید هی باتیں کریں گے۔محبت سب کچھ پالینے ہی کانام تو نہیں ہے۔دور رہ کر بھی محبت ہو سکتی ہے۔اور خبر دار!اپنے گھر والوں سے اپنامعاملہ صحیح کرو۔ مجھے بتا چلاتھا تمہاری والدہ تم سے ناراض ہیں۔تم نے اپنی جگہ اپنے بڑے بھائی کود بئی سے بلایا ہے اور اب والدهاس کے پاس ہیں۔ تم ان سے دور کیوں بھا گتے ہو؟"

"وه شادی کا کہتی ہیں۔"

"توکرلوناشادی۔ کوئی بیاری سی لڑکی ڈھونڈلو۔ ہر کام کاایک وقت ہوتا ہے۔ وقت گزر جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔" "اچھا،آپ جواب نہ دیں لیکن مجھے تواس خوشی سے محروم نہ

کریں۔ میں۔۔۔۔ آپ۔۔۔۔ کو۔۔۔۔ چومنے جارہا ہوں۔ "میں نے کہااور ریسیور کے ماؤتھ پیس کو مخضر و قفوں سے چومتارہا۔

"آپ کی پیشانی پر۔۔۔۔آپ کی ناک کے کو کے پر۔۔۔۔آپ کے ہو نٹوں پر۔۔۔۔آپ کی مٹھوڑی پر۔۔۔۔آپ کی گردن پر۔۔۔۔آپ کے ح۔۔۔۔"

"بس بہت ہو گیا۔"وہ یقیناً شرم سے لال ہو کر کہہ رہی تھیں۔"کوئی اور بات کرو۔"

"مجھے توآپ کے سامنے بس ایسی ہی باتیں آتی ہیں اور پتانہیں کیا کر دیاہے آپ نے۔۔۔۔۔ کوئی اور بات کرنی ہے توآپ کریں۔"

"اجِها، وه ثمينه والامعامله كيسے حل كيا تھاتم نے؟ايك موقع پر تولگتا تھا كه پاشے سے دونوں بہنوں كى جان چھڑانى مشكل ہو جائے گى۔"

"بس میں نے آپ کا نام لیا، منتر پڑھااور دونوں بہنوں کوجو جن چرڑا ہوا تھا۔وہ اُڑن چھو ہو گیا۔" مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

بیگم بلقیس سے دوبارہ رابطہ بحال ہونے کے بعدان کے لیے طلب میر سے اندر بڑی شدت
سے ابھری تھی۔ان کی باتیں جال فنرا تھیں لیکن میں ان باتوں سے آگے جاناچا ہتا تھا۔ وہی
ایک تیزرو بہاؤجو کہیں پاؤں گئے نہیں دیتا۔والی جی مجھلی فارم والے رقبے کی ایک تاریخ پر
گئے تو مجھے دیر تک بیگم بلقیس سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔

ہم نے بہت سی بھولی بسری ہاتیں کیں۔جدائی کے دنوں کا تذکرہ ہوا۔۔۔۔ گفتگو کے دوران میں ،میں چنچل ہو گیا۔ میں نے انٹر کام پر انہیں چو مااور جواب دینے پر اصرار کرتار ہالکن وہٹالتی رہیں۔ انہیں خاورے! میں نے خود سے کچھ وعدے کیے ہیں۔ انہیں نہ توڑو۔ "

"سب سے پہلا وعدہ میر ہے ساتھ تھااور وہ یہ تھا کہ واپسی نہیں ہو گی۔یفین کریں کہ۔۔۔۔"

" نہیں کرتی۔ "انہوں نے پرانی اداکے ساتھ میری بات کاٹی۔ ہم دونوں ہنس دیئے۔

"ایک وقت میں ایک ہی خیال رکھا جاسکتا ہے نا۔ "میر اانداز معنی خیز تھا۔

"احچها،ایک بات مجھے سچ سچ بتاؤخاور! قلعه والا کاراسته کیسے کھلاتھا؟"

"جیسے رستے کھلتے ہیں۔ جیسے میر ااور آپ کارستہ کھلاہے۔"

" نہیں خاور! مجھے اصل بات بتاؤ۔ مو کھلوں اور لمبڑوں کی لڑائی اتفاق سے ہو گئی تھی یااس میں کوئی چکر تھا؟"

یہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے مخضر الفاظ میں بیگم بلقیس کو بتادیا کہ دونوں پارٹیوں کازور توڑنے کے لیے ہم نے کیاتر کیب آزمائی تھی۔

"تم بھی پاشے سے کم خطرناک نہیں ہو۔"وہ مسکراتے لہجے میں بولیں۔

"الیکن میری خطرنا کی صرف پاشے جیسے لو گوں کے لیے ہے۔ اپنوں کے لیے تومیں ریشم سے زیادہ نرم ہوں۔ بالکل مصور وں اور شاعر وں کی طرح۔ بلکہ دو تین دن پہلے تو میں نے با قاعدہ کچھ شعر بھی کہے ہیں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" کھے نہ کچھ توضر ور کیا ہو گاتم نے؟"

" نہیں، کچھ خاص نہیں بلقیس بس وہی کیاجولا توں والے بھو توں سے کیاجا تاہے۔"

"دیکھو، تم بھی والی جی کی طرح مجھ سے چھپار ہے ہو۔ تم دونوں کی خصلت ایک جیسی ہے۔"انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔

اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ پاشے کے جن کو بوتل میں واپس بند کرنے کے لیے مجھے تصویروں والاانو کھااور نازیباکام کر ناپڑاتھا۔ بلکہ شاید" نازیبا"کالفظاس کے لیے معمولی تھا۔

" به پاشا برا خطر ناک بنده ہے خاور!ان د نول مجھے تمہاری بہت فکر رہتی تھی۔۔۔۔اور پھر وہ شیر کھلا جھوڑنے والا واقعہ ہو گیا۔ یقین کر و،اس واقعے کا بڑاا تربڑاعلاقے کے لوگوں پر۔اتنے مہینے گزر گئے ہیں پر ابھی تک کھیتوں میں دور تک جاتے ہوئے ڈر لگتاہے۔خاص طور سے بیچے بہت ڈرتے ہیں۔"

"شیر کواور شیر والے کو بڑے ٹھیک ٹھیک جواب ملے ہیں بلقیس!اب وہ بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیں گے اور اگراٹھائیں گے توپہلے سے بھی سخت جواب ملے گا"۔ "ا چھا، ٹھیک ہے۔۔۔۔ کل بھی آج والے ٹائم پر بات کریں گے۔"ا نہوں نے کہااور بمبو كاٹ بند كرديا۔

ا گلےروز بادل تھے۔ صبح نوبجے کے لگ بھگ انٹر کام پر بیل ہوئی۔ یہ اکلوتی بیل نہیں تھی۔نومنٹ بعد منشی منظور نے آگر بتایا کہ والی جی بلارہے ہیں۔ میں نے منشی کے کمرے میں جاكرريسيورا مُلايا\_والى جى بولے\_" نكووال جاناہے\_بلقيس كى پھو پھى بہت بيار ہیں۔۔۔۔وہ ابھی جاناچاہتی ہے۔نصر اللہ کے ساتھ آٹھ دس بندے بھیج دو۔ تیمور بھی چلا

بیگم بلقیس کے ساتھ جو محافظ جاتے تھے، اکثر ان کا انجارج نصر اللہ ہی ہوتا تھا۔ اتفاقاً آج نصر الله موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا۔ "والی جی ! نصر الله توایخ پند گیا ہواہے۔"

والی جی چند سینڈ خاموش رہے اور پھر بولے۔ "چلو پھر تم چلے جاؤ۔ تیمور کو بہیں رہنے

دو۔میں نے ذرافارم تک جاناہے۔"

" میں ہے جی۔۔۔۔جو حکم۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اوهو! توبيه نوبت تجمي آني تقي-"

"بالكل-اگرآپ كهين توزباني سناسكتا هول-"

"اسنائيس ہر فن مولاصاحب!"

" پیشعر نہیں میرے اندر کاڈر ہے۔۔۔۔ کیں سنیں۔

بچھ نہ بچھ ہو جانا ہے

تم نے پھر کھو جاناہے

د کھ کی چادر تان کے پھر

قسمت نے سوجانا ہے

اس کومت رو کواس نے

جاناہے توجاناہے"

" ہائے میں مرگئ۔اتنے دکھی شعر۔تم اچھی اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ ماناکہ تم ہر کام

كرليتے ہو مگر۔۔۔۔"

پانی وہیں احاطے میں بھجوادیا گیا۔ گاؤں کے لوگ جاگیر کے نئے سالار یعنی مجھے دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ بہت سے بچے بھی ہمارے ارد گردہی منڈلارہے تھے۔ میں ان سے باتیں کرنے

اجانک میں نے ملتانی کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔اس کارنگ فق ہور ہاتھا۔وہ میرے کان میں سر گوشی کرتے ہوئے بولا۔ "سالارجی! وہاں فارم پر جھگڑا ہو گیا ہے۔موکھلوںنے والی جی کو گھیر لیاہے۔"

"كسنے بتايا؟"

۱۱ مکھن وال کاایک بندہ بتاکر گیاہے جی۔ --- وہ اد هرسے ہی آرہاہے۔اس نے کہاہے، وہاں گولی چل رہی ہے۔"

اس قسم کی کاروائی کاخطرہ موجود تھا۔جب میں حویلی سے نکلاتھاتووالی جی نے بتایاتھا کہ انہوں نے مجھلی فارم پر جانا ہے۔ وہاں مو کھلوں کے کار خانے سے ذراہٹ کر مجھلیوں کا نیا تالاب بناياجار ہاتھا۔

کچھ ہی دیر بعد ہم دس گھڑ سوار بیگم بلقیس کی گاڑی کے پیچھے گھوڑے دوڑارہے تھے۔ دو گھوڑے، گاڑی کے آگے آگے تھے۔عام طور پر بچھلے گھڑ سواروں کوراستے کی گرد پھانکنی پڑتی تھی مگررات چونکہ ہلکی بارش ہوئی تھی،اس لیے صورتِ حال ٹھیک تھی۔گاڑی یعنی پرانے ماڈل کی لینڈروور میں ڈرائیور صوفی اسلم کے علاوہ بیگم بلقیس اور تاجو موجود تھیں۔

ہم قریباً ڈیڑھ گھنٹے میں نکووال پہنچ۔ نکووال کے نواح میں بھی ایک جھوٹاساٹیلا (تھے)موجود تھا۔اسٹیلے کودیکھ کرمجھے کوس پور کاٹیلا یاد آگیااور اسٹیلے سے وابستہ دوسری باتیں بھی۔وہ چاندنی رات جس میں جادو کی سی کیفیت تھی۔ بیگم بلقیس اور دیگر لوگ وہاں کھنڈروں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ایک بلندی پر چڑھنے کے لیے میں نے بے ساختہ بیگم بلقیس کوہاتھ کا سہاراد یا تھا۔اور پھروہ منظر جب والی جی کے جوتے صاف کرتے ہوئے بیگم بلقیس کا جسم چاندی کی طرح چکا تھا۔۔۔۔اور چاندنی میں ڈوبتی ابھرتی ہوئی، وہ آواز۔۔۔۔وہ پنجابی نغمہ،اساں جان کے میٹ لئی اکھ وے۔ بہت کچھ تصور کے پر دے پر نمایاں ہو گیا۔

بیگم بلقیس اپنے پھو پھاکی حویلی چلی گئیں۔ یہ حویلی گاؤں کے ایک کنارے پر واقع تھی۔ بیگم بلقیس کے اندر جانے کے بعد ہم ان کی گاڑی کے قریب موجودر ہے۔ ہمارے لیے چائے

میں نے زور سے گھوڑی کی باگیں کھیجنیں اور وہ کسی تیزر فنار گاڑی کی طرح بھسلتی ہوئی رک گئے۔ساتھی بھی رک گئے۔

"كيا ہواسالار جى؟"ملتانی نے پریشان ہو كر پوچھا۔

میں نے چند کھے تک تذبذب میں رہنے کے بعد ملتانی سے کہا۔ "مجھے کچھ گڑ بڑلگ رہی ہے۔۔۔۔۔ تم اور برکت فارم پہنچو، ہم واپس جارہے ہیں۔"

"كيول جي؟"

"بس،جو کہہ رہاہوں وہ کرو۔" میں نے کہااور ساتھیوں کواشارہ کرتے ہوئے گھوڑی کوموڑ کرایڑاگادی۔

جن دنوں کا بیہ واقعہ ہے، د فعہ 144 گئی ہوئی تھی اور اسلحہ لے کر چلنے پر سخت پابندی تھی۔ یہ فوجی حکومت تھی اور مظاہر سے وغیر ہ ہور ہے تھے۔ حالا نکہ ہم بیگم بلقیس کی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے چار ساتھیوں کو وہیں بیگم بلقیس کی حفاظت کے لیے چھوڑااور خود گھوڑی پر سوار ہو کر باقی ساتھیوں سمیت فارم کی طرف بڑھا۔ فارم یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بس ڈھائی تین میل کا فاصلہ تھا۔ مو کھلوں کا گاؤں گور کے ہمارے بائیں طرف اور مچھلی فارم دائیں طرف تھا۔ ہم کچے راستے پر برق رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے چلے گئے۔ ماتانی مجھے بتارہا تھا کہ اطلاع کے مطابق کوئی بچیاس بندے دوٹر یکٹرٹر الیوں پر سوار ہوکر گور کے سے مجھلی فارم پر کنچے ہیں۔

میرے کان گولیوں کی آ واز پر لگے ہوئے تھے۔ دیہاتی علاقے کے خاموش ماحول میں فائر نگ کی آ واز کافی دور سے بھی سنائی دے جاتی تھی۔اس کے علاوہ ہواکاڑ خ بھی مچھلی فار م سے ہماری طرف تھا۔ بہر حال، مجھے کوئی آ واز سنائی نہیں دی۔ پھر میں نے ایک اور چیز نوٹ کی۔اگرٹر یکٹرٹر الیاں یہاں سے گزر کر مچھلی فارم کی طرف گئی تھیں تو گیا راستے پرٹائروں کے تازہ نشان ہونے چا مئیے تھے۔اس کے علاوہ مچھلی فارم تک جانے کاکوئی رستہ نہیں تھا۔ لیکن تازہ نشان د کھائی نہیں دے رہے تھے۔د فعتاً میری چھٹی حس نے مجھے خبر دار کیا کہ

تھی جس میں ہواکے لیے رخنے سے بنے ہوئے تھے۔میرے ساتھی اور حویلی کے دوملازم اس منڈیر کے پیچھے موجود تھے اور بڑی دلیری سے فائر نگ کاجواب دے رہے تھے۔ حجیت پر گولیوں کے گرم خول بکھرے ہوئے تھے۔ تاہم صاف اندازہ ہور ہاتھا کہ حملہ کرنے والوں کا بلڑا بھاری ہے۔ حویلی کی حجبت سے دو تین فائر ہوتے تھے تواد ھر سے آٹھ دس گولیاں چلتی تھیں۔ دورانفلیس تومیر ہے ساتھیوں کے پاس تھیں۔ دورانفلیس مالک مکان کے پاس تھیں اور وہ بھی استعال ہور ہی تھیں۔جو نہی ہم لڑائی میں شامل ہوئے،ایک طرف حجکتا ہوا پلڑا ذراہموار ہو گیا۔ مالک مکان یعنی بیگم بلقیس کے پھو پھڑ کا ایک ملازم بڑے اطمینان اور اعتماد سے فائر نگ کررہاتھا۔اس کے ہاتھ میں روسی ساخت کی شکاری رائفل بیکال تھی۔راجوال میں ہم ایسی را کفل مرغابیوں کے شکار میں استعمال کرتے تھے۔ میں نے ا پنے ساتھی شبیر سے بوچھا۔ " بیگم جی توٹھیک ہیں؟"

"عصیک ہیں جی۔۔۔۔پران کے پھو پھڑ جی کو گولی لگی ہے۔۔۔۔"

" پيه کون لوگ ېيں؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

محافظت کے لیے آئے تھے۔ مگر ہمارے پاس صرف لاٹھیاں اور چھوٹے دستے کی کلہاڑیاں تھیں۔ صرف میں نے اپنی قبیض کے نیچے 38 بور کا بستول لگا یا ہوا تھا۔ باقی دور انفلیس کیووال میں رہ جانے والے ساتھیوں کے پاس تھیں۔

ہم ابھی نکووال سے تین چار فرلا نگ ہی دور نتھے کہ بچھ آوازیں آئیں اور میرا شبہ ایک ہی جست میں یقین کی منزل تک پہنچ گیا۔ یہ فائر نگ کی آوازیں تھیں اور گاؤں کے مشرقی منزل تک ہنچ گیا۔ یہ فائر نگ کی آوازیں تھیں اور گاؤں کے مشرقی کنارے سے آرہی تھیں جہاں بیگم بلقیس کے بچوبھا کی مکان نماحویلی تھی۔

ہم نے گھوڑوں کی رفتاراور تیز کردی۔ تین چار منٹ کے اندر ہم موقع پر تھے۔ یہاں کا نقشہ سنسیٰ خیز تھا۔ لوگ فائر نگ کی جگہ سے دور کھیتوں میں اور چھتوں پر کھڑے سے سے مور ہی تھی۔ حویلی کے سامنے ستھے۔ ہراس کی ایک لہر چاروں طرف بھیلتی محسوس ہور ہی تھی۔ حویلی کے سامنے امر ودوں کا ایک باغ تھاجو اب اجڑ چکا تھا۔ اس میں چند کچے کو مٹھے بینے ہوئے تھے۔ فائر نگ ان کو ٹھوں کے پیچھے سے ہور ہی تھی۔ اس فائر نگ کا جواب حویلی کے اندر سے دیا جارہا تھا۔

ہم ایک چکر کاٹ کر پچھلی طرف سے حویلی میں داخل ہو گئے۔ میں نے گھوڑی سے جست لگائی اور دوڑتا ہوا حجبت پر پہنچا۔ اس کچی حجبت کے ارد گرد تین فٹ اونچی کچی منڈیر موجود میں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ کچھ گولیاں خطر ناک زاویے سے آرہی تھیں۔ یقیناً یہ اسی کیج چو بارے سے چلائی جارہی تھیں۔ میں نے اپنا پستول شبیر کودیااور اس کی سیون ایم ایم لے کر حیجت سے نیچے اتر آیا۔ یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آگئ تھی کہ چو بارے والے کو کہاں سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ میں گلی میں جھک کردوڑ تاہوااس کچے ٹیلے (تھے) کی طرف گیاجو مکئی کے کھیتوں کے پاس سے شروع ہوجاتا تھا۔ کچھ آوازوں نے مجھے اس طرف جانے سے منع کیا۔چند گولیاں سنساتی ہوئی میرے قریب سے گزریں۔ میں لیکتا ہوا ٹیلے پر پہنچ گیا۔اب میں چو بارے کے پہلومیں تھا۔ یہاں سے مجھے وہ لمباچوڑاڈھاٹا پوش د کھائی دیا جوچو بارے کی حجت پرایک تندور کے پیچھے موجود تھااور مہلک فائر کررہاتھا۔اس کے ہاتھوں کسی بھی وقت کسی کی جان جاسکتی تھی۔اس لیےاس پر سیدھافائر کرناکوئی جرم نہیں تھا۔ یہ "مارویامرو" والی صورتِ حال تھی۔ میں نے نشانہ لیااور بے دریغ گولی چلائی۔وہ

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"لفین سے کچھ نہیں کہہ سکتاجی۔ منڈاسے باندھے ہوئے ہیں۔ کسی حرام زادے کی شکل نظر نہیں آئی۔"

الكتخ بين؟ ا

"پندرہ وی سے کم نہیں ہوں گے۔ان کے ارادے بڑے خطر ناک ہیں جی۔ "شبیر نے رخے کے اندر سے سیون ایم ایم را کفل کاسنگل فائر کرتے ہوئے کہا۔اس وقت میری نظر شبیر کے باز ویر بڑی۔ وہاں کلہاڑی کے پھل کا گہر اکٹ تھااور کُر نہ خون آلود ہور ہا تھا۔۔۔۔۔اندازہ ہوتا تھا کہ حملہ آوروں نے حویلی کے اندر گھنے کی کوشش بھی کی ہے جو وقتی طور پر ناکام رہی۔

گولیاں مٹس مٹس کی پُر خطر آواز سے مٹی کی نو اپنج موٹی منڈیر میں پیوست ہور ہی
تھیں۔ کچھ ہمارے سروں کے اوپر سے سرلائے مارتی گزرر ہی تھیں۔اس سنسناتی آواز نے
میرے جسم میں عجیب سی ترنگ بھر دی۔ لہو میں شرارے سے چھوٹنے لگے۔ میراجی چاہا کہ
ان لوگوں میں موکھل پاشا بھی شامل ہواور میں آج اس کی ٹانگیں چیر کراسے نکووال کے
آوارہ کتوں کے سامنے بچینک سکوں۔

مسلح تھے۔ کھلی جگہ پرا گروہ پلٹ بڑتے تو ہماراشدید نقصان کر سکتے تھے۔ میرے ساتھی

نہایت بُرجوش تھے مگر میں نے انہیں روک لیا۔

تڑپ کر پہلو کے بل گرااور میری نظر سے او جھل ہو گیا۔ بیہ کار وائی میں نے قریباً دوسوفٹ

ہم گاؤں میں واپس آئے تو جیسے پوراگاؤں بلقیس کے پھوپھاکی مکان نماحویلی کے گرد جمع ہو چکاتھا۔ بلقیس کے پھو پھاکو لگنے والی گولی ان کے ایک باز و کو حجید کر نکل گئی تھی۔ان کی حالت تسلی بخش تھی۔ زخمی ہونے والے دیگر چارافراد میں سے دو کو گولی کے زخم آئے تھے جبكه د وافراد كلهاڙيوں سے زخمی ہوئے تھے۔ بہر حال، پيرسب تجھ ديہاتی لڑائيوں ميں معمول کا حصہ تھا۔ انجمی تک بیر بات بوری طرح کھل نہیں سکی تھی کہ حملہ آور کون ہیں۔ بہر حال ، دھیان سب کامو کھلوں کی طرف ہی جار ہاتھا۔

مجھے اس بندے کا خیال آیا جو میری گولی سے زخمی ہو کرچو بارے میں گراتھا۔ میں نے شبیر سے کہا۔"آؤمیرے ساتھ۔"

ہم احتیاط کے ساتھ اس چو بارے نماگھر میں داخل ہوئے۔ یہ کچامکان تھااور دومنزلہ نہیں تھا۔ دراصل بیہ " تھے" کی ایک ڈھلوان پر تھااس لیے اونچا نظر آتا تھا۔ مکان کے مکین کی دوری ہے کی تھی۔

یہاں سے مجھے کوئی اور شخص نظر نہیں آرہاتھا۔ تاہم میں نے باغ کی سمت فائر نگ جاری ر تھی۔اچانک مجھے محسوس ہوا کہ حملہ آور بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ایک دوپر چھائیوں کو تیزی سے ٹنڈ منڈ در ختوں میں حرکت کرتے دیکھا۔ پھر در ختوں کے عقب میں کسی گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں نے ٹیلے کے اوپرسے پکار کر کہا۔ "شبیر! وہ بھاگ رہے

اس کے ساتھ ہی میں ٹیلے سے نیچے اتر ااور تیزی سے اپنی چوکس گھوڑی کی طرف دوڑا۔میرے آٹھ دس ساتھی بھی اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف لیکے۔ہم بھا گنے والوں کے پیچیے بھا گے۔۔۔۔وہ ہوائی فائر نگ کرتے ہوئے قریباً نصف فرلا نگ دور جاچکے تھے۔ان کی نیلے رنگ کی جیپ کی بس ایک جھلک میں نے دیکھی۔اس کے ارد گرد گھوڑے تھے۔

ہم اندازاً کیک میل تک ان کے پیچھے گئے۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کور کنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے پاس صرف دورانفلیس اور ایک پستول تھا جبکہ وہ سب کے سب بوری طرح

لڑائی کے دوران میں ہی اس شخص کاڈھاٹا کھل گیا تھا۔وہ اجنبی تھا مگراس کے چہرے مہرے سے اندازہ لگانامشکل نہیں تھا کہ وہ مو کھلوں میں سے ہے۔

ٹیلے پرسے میں نے جو گولی چلائی تھی، وہ اس گرانڈیل شخص کی ران پر لگی تھی اور ابھی تک اندر ہی تھی۔ تھو بڑے پر رائفل کی شدید ضرب نے اسے نیم بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر بھی احتیاطاً اس کی مشکیں کس دی گئی تھیں۔

بیگم بلقیس کے بھو بچاانور علی نے کہا۔ "بیٹاجی! مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بیدلوگ اور بندوں کے ساتھ پلٹ کرنہ آجائیں۔"

"مجھے نہیں لگتاجی کہ اب بیرا تنی جلدی ایسی ہمت کریں گے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

خو فنر دہ ہو کریہاں سے نکل گئے تھے اور اب بھی کافی فاصلے ہر کھڑے تھے۔ "میر اخیال ہے جی، وہ حرامی دوسروں کے ساتھ ہی نکل گیاہے۔ "شبیر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔

"لیکن اندازہ غلط بھی ہو سکتاہے۔" میں نے کہا۔

"یہ دیکھیں جی۔۔۔۔یہ خون کے قطرے۔۔۔۔یہ نیج آرہے ہیں۔ الشبیر نے سیر ھیوں کی طرف اشارہ کیا۔

ہم خون کے قطروں کودیکھتے ہوئے صحن میں آئے۔قطرے عقبی دیوار کی طرف جارہے تھے۔شبیر کااندازہ درست معلوم ہوتا تھا۔وہ بولا۔"بید یکھیں جی سالار صاحب۔"

ابھی اس نے اتناہی کہاتھا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی چو نکا۔ بائیں طرف پر الی کاڈھیر تھا۔ اس میں سے ایک را نفل جھانک رہی تھی۔ مجھے ایک لحظے کی دیر ہوتی تورائفل سے نکلنے والی گولی شبیر کوچائے جاتی۔ میں نے جست لگائی اور پہلو کی طرف سے رائفل کے اوپر گرا۔ ایک دھاکے سے گولی بچی زمین میں گئی۔ میں نے رائفل ہر دار کے منہ پر سرکی ٹکر رسید کی اور وہ ڈکر اتا ہوا پر الی کے ڈھیر پر جا گرا۔ اس کی رائفل میرے نیچے دئی رہ گئی میں بھی اسپر نگ گئے ہوئے تھے، وہ گرتے ہی اچھل کر میری طرف آیا۔ اس

راستوں پر جیب ہی کی طرح چلتی ہے۔ نکووال سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک اور کام کیا تھا۔ ہماری جیب کی نشستوں کے نیچے چار رائفلیس چھپی ہوئی تھیں۔ان را ئفلوں کے قریباً دو

سوراؤنڈ بھی نشستوں کے نیچے ہی موجود تھے۔ میں نے احتیاط کے طور پر بیراسلحہ اپنے

ساتھیوں کے حوالے کر دیا تھا۔

صوفی اسلم ڈارئیور تھا مگراس کی جگہ ڈرائیو نگ سیٹ میں نے سنجال لی۔اسلم اور شبیر میں نے سنجال لی۔اسلم اور شبیر میرے ساتھ والی نشست پر سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئے تھے۔ بیگم بلقیس اور تاجو بجھلی نشست پر تھیں۔

یہ سہ پہر ڈھائی تین بجے کاوقت تھا مگر بادلوں کی وجہ سے شام لگ رہی تھی۔ بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ جب تک ہم گوریکے سے پانچ چھ میل آ گے نہیں نکل آئے، زبر دست تناؤ میں رہے۔ آگے جوایک دوگاؤں تھے، وہ ایک طرح سے جاگیر کے ہم خیال تھے۔ ہمارا ابتک کاسفر بالکل خاموشی میں کٹا تھا۔ بس میں اور شبیر آپس میں کبھی کوئی مدھم سرگوشی

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہئیے۔ تم بلقیس کولے کر فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اگریہاں کوئی معاملہ ہواتو ہم سنجال لیں گے۔"

"ہاں جی ! آپ گاڑی پر نکل جائیں یہاں سے۔ "شبیر نے بھی مشورہ دیا۔

ایک دومنٹ کے اندر بیہ طے ہو گیا کہ بیگم بلقیس کو یہاں سے نکال لیناچا ہئیے۔ بیگم بلقیس اور دیگر عور تیں انجی تک حویلی کے اندرونی کمروں میں تھیں اور انہیں باہر ہونے والے ہنگاہے کی نوعیت کازیادہ علم نہیں تھا۔ میں نے انور علی صاحب سے بھی کہہ دیا کہ وہ باہر کے حالات کی خبر بیگم بلقیس کونہ ہونے دیں اور انہیں بیہ پتا بھی نہ چلے کہ حملہ آوران کے لیے آئے تھے

میرے زخمی باز و پر دوسا تھیوں نے انجھی طرح پٹی باندھ دی۔ میں خون آلود قبیض کے ساتھ بیگم بلقیس اور تاجو وغیرہ کے سامنے جانا نہیں چاہتا تھااس لیے میں نے انور علی صاحب سے ایک صاف قبیض منگوالی۔

آٹھ دس منٹ بعد صوفی اسلم، تاجو، بیگم بلقیس، شبیر اور میں گاڑی پر نکو وال سے نکل رہے شجے۔ بیہ ہماری اپنی جیب نہیں تھی۔احتیاطاً ہم نے گاؤں ہی میں موجو دایک دوسری گاڑی بیگم بلقیس کااس میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔وہ کسی کی نظر میں آسکتی تھیں۔ میں نے جاکر ان سے کہا۔ "بیگم جی! بہتر ہے کہ آپ در ختوں میں آ جائیں۔"

انہوں نے میری بات مان لی اور تاجو کے ساتھ گاڑی جھوڑ کر مور بچے میں آگئیں۔ میں نے بیگم بلقیس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادرایک چھوٹے سے تھڑے پر بچھادی۔ "کچھ بتا چلا، یہ کون بندے تھے؟" بیگم بلقیس نے حملہ آوروں کے متعلق پوچھا۔

"انجى يقين سے پچھ نہيں كہاجاسكتاجي۔"

"کسی کی جان کا نقصان تو نہیں ہوا؟"

" نہیں جی۔اللہ کاشکر ہے۔حالا نکہ کافی دیر گولی چلی ہے۔بس دوچار بندے زخمی ہوئے ہیں۔" میں نے انہیں بوری تفصیل بتائی۔میرے ہشاش کہجے اور بے پر واہ اندازنے بیگم بلقیس کی پریشانی بھی کم کر دی۔

اسی دوران میں صوفی اسلم ٹائر لے کر آگیا۔وہ ٹائر بدلنے میں مصروف ہوا توشبیر بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ بادل ایک بار پھر گھر کر آگئے تھے۔ شام سے کافی پہلے ہی اند هیر ا محسوس ہونے لگا۔ گاہے بہ گاہے در ختوں سے اوپر ابر آلود سر مئی آسان پر بجلی بھی تڑپتی

کر لیتے تھے۔بند گاڑی میں، میں بیگم بلقیس کے جسم کی خوشبواور سانسوں کی مہک محسوس كرر ہاتھا۔۔۔۔كاش! كوئى اليمى صورت ہوتى كہ اس گاڑى ميں ہم اكيلے ہوتے۔

اچانک تھر تھراہٹ کے ساتھ گاڑی ایک طرف کو جھکتی چلی گئی اور رک گئی۔ "ٹائر پنگچر ہو گیاہے۔"صوفی اسلم نے کہا۔

ہم نے نیچے اتر کر دیکھا۔ ٹائر پنگچر تھا۔ ڈکی کھولی تو فالتوٹائر بھی ہواسے خالی تھا۔ "کوئی دکان ہے یہاں؟"میں نے یو چھا۔

"پرانی کی کے پاس ہے۔"

"نو پھر جلدی کرو۔بس آنااور جاناہو۔"

صوفی اسلم ٹائر لے کر فوراً روانہ ہو گیا۔ بُرانی بُلی زیادہ دور نہیں تھی۔ دس پندرہ منٹ کا پیدل رسته تھا۔ بیگم بلقیس اور تاجو گاڑی میں ببیٹھی رہیں۔ میں اور شبیر در ختوں میں چلے گئے۔ یہاں ایک طرف پختہ حجبت سی نظر آرہی تھی۔شبیر نے بتایا کہ بیہ 65ء کی جنگ کا پرانامورچاہے۔ہم کنگریٹ سے بنے ہوئے زمین دوز مور پچ میں جاکر بیٹھ گئے۔مارک ٹو سامنے نظر آرہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہواکہ گاڑی کابوں راستے میں کھڑے رہنااور

یہ مزاحمتی فقرہ بڑا کمزور تھا۔اس کمزوری نے مجھے مزید حوصلہ دیا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھاہے اور اپنا چہرہ ان سے قریب تر کر دیا۔ "خاور! دیکھو، تم مجھ کو توڑر ہے ہو۔ "وہ منمنائیں۔

"میں توخود ٹوٹ رہاہوں۔" میں نے کہااور اپنے ہو نٹوں کوان کے چہرے سے ہمکلام کر
دیا۔ بھولا بسر المس، بھولی بسری خوشبواور حدت! میں نے انہیں بانہوں میں لے لیا۔ انہوں
نے ذراساٹھٹک کرخود کو میری وارفتگی کے حوالے کر دیا۔ یہ جادوئی لمجے تھے۔ ہم دونوں
موریچ کی نیم تیرگی میں کھڑے تھے۔ وہ میرے تیز بہاؤکاسامنا کر رہی تھیں اور ساتھ
ساتھ گاڑی کی طرف بھی نگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ "میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا بلقیس!"
میں کراہا۔۔۔۔میں نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ اپنی تندی میں انہیں بے ترتیب کر دیا۔

یجھ دیر بعد تاجومور ہے کی طرف آتی د کھائی دی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے لباس کی شکنیں درست کرنے لگیں۔ان کا چبرہ گلاب اور آئکھوں کے سرخ ڈورے اتنے مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تھی۔اسی دوران میں بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بڑار ومانی ساموسم ہو گیا۔ بیگم بلقیس نے شال اپنے گردلبیٹتے ہوئے کہا۔ "بیہ جمعرات کی جھڑی ہے، لگتاہے کئی دن تک چلے گی۔"

تاجونے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوا تھا کہ تاجو صرف ایک ملازمہ نہیں ہے۔ وہ ہر معاملے میں۔۔۔۔شاید ہر معاملے میں بیگم بلقیس کی راز دار بھی ہے۔۔۔۔۔۔ایک گہری سہیلی جیسی! اس موقعے پر بھی تاجونے ایساہی کر دار اداکیا۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے وہ ایک کالی چھتری اندرسے نکال لائی تھی۔یہ کافی بڑی چھتری تھی۔ بارش شر وع ہوئی توٹائر بدلنے میں مصروف صوفی اسلم اور شبیر بھیگنے گے۔تاجو بولی۔ "میں ان پر چھتری کر تی ہوں۔" ہے کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔

اب اس ملگجی تنہائی میں، میں اور بلقیس تنہا تھے۔ تنہائی کے وہ لیمے جن کے لیے میں ایک مدت سے ترس رہا تھا اور جواچانک فیمتی موتیوں کی طرح میر می جھولی میں آن گرے متھے۔انٹر کام پر ہوتی رہنے والی بے باک گفتگونے میر نے اندر حوصلہ بھر دیا تھا۔ میں نے پیاسی نظروں سے بیگم بلقیس کی طرف دیکھا۔وہ بھی اس تنہائی کو اور میر می پیاس کو محسوس کر

بلقیس بال بال بچی تھیں۔ یہ واقعہ یوں کچھ اور بھی سنگین ہو گیا کہ فائر نگ میں زخمی ہونے والاایک بندہ رات گئے ڈسکہ ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ یہ انور علی کے ملازموں میں سے تھا۔

نکووال والے واقعے کاشدید ترین ردِ عمل ہوا۔اگلے روز صبح سویرے راجوال میں ایک بڑا"اکھ"ہوا۔والی جی کے حمایتی بہت سے چود ھری،زمینداراور کرتاد ھر تااکٹھے ہوئے۔ پولیس کی نمائند گیراناشبیر کررہاتھا۔

مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ بیر ناکام کاروائی مو کھل پاشاکی طرف سے کی گئی ہے۔ تصویروں والے واقعے کے بعد وہ یقیناًاندر ہی اندر لاوے کی طرح کھول رہاتھا۔۔۔۔ بالآخر اس نے ایک بڑا ہاتھ مارنے کا فیصلہ کیا تھااور براہِ راست والی جی کی عزت پر حملے کی کوشش کی تھی۔ مگر مو کھل جو بات کہہ رہے تھے، وہ مختلف تھی۔ان کا کہنا تھا کہ نکووال میں فائر نگ كرنے والوں سے ان كاكوئى تعلق واسطه نہيں۔انہوں نے جو پچھ كياا پنے طور پر كيا۔ان كا آگو" سرغنه "بهرام مو کھل نام کابندہ ہے اور وہ ایک دوسرے گاؤں کارہنے والاہے۔

صاف پتا چلتا تھا کہ اس ناکام کاروائی کے بعد مو کھل اپنے سرسے بلاٹالنے کی کوشش کررہے ہیں اور بہرام نامی بندے کو قربانی کا بکر ابنارہے ہیں۔جو بندہ نکووال میں میری گولی سے زخمی

نمایاں تھے کہ تاریکی میں بھی نظر آسکتے تھے اور یہی وقت تھاجب بلقیس بیگم کی نظریں میرے بازوپریڑی۔

فرطِ محبت میں مجھے اپنے زخمی باز و کا کچھ خیال نہیں رہاتھا۔ زخم کامنہ کھل گیااور خون تیزی سے رس رہا تھا۔

" بير كيا هواخاور؟" وه گھبر اكر بوليں۔

" کچھ نہیں، ذراسا کٹ لگ گیا تھا۔" میں نے کہا۔

ان کی خوبصورت آنکھیں محبت بھری ناراضگی سے بھر گئیں۔انہوں نے پچھ نہیں کہالیکن بہت کچھ کہہ بھی دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم پھر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔

رات تک بیر بات ثابت ہو گئی کہ نکووال میں حملہ کرنے والے ڈھاٹا پوشوں کانشانہ بیگم بلقیس ہی تھیں۔ بیگم بلقیس پر حملہ یاان کواغوا کرنے کی کوشش کوئی معمولی کاروائی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ با قاعدہ منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ ہمیں غلط اطلاع دے کر گاؤں سے فارم کی طرف دوڑا یا گیااور انور علی کے گھر پر ہلا بول دیا گیا۔ اگریہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ بیگم

بھی حراست میں لے لئے۔ مو کھلوں کی طرف سے گر فنار ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نکووال میں د فعہ 144 کی خلاف ورزی اور فائر نگ کی رپورٹ بھی علیحدہ سے درج کر لی گئی تھی۔اس میں میرانام بھی شامل تھا۔ بہر حال، یہ سب کچھ وہاں کہ ماحول کا حصہ تھا اورلوگ زیاده دیر تک اس سنسنی کااثر نہیں لیتے تھے۔

ان چکروں میں دس پندرہ روز تک بیگم بلقیس سے بات نہیں ہو سکی۔ آخرا یک رات ہمارا رابطه هوا بیگم بلقیس افسر ده اور خاموش تھیں۔اس افسر دگی کی ایک وجه تو نکووال والا واقعه تھی۔ بیگم بلقیس کواب معلوم ہو چاتھا کہ نکووال میں ان کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔۔۔۔دوسرے وہ والی جی کے لئے پریشان تھیں۔ان کی صحت روز بروز گرتی جارہی تھی۔ بیگم بلقیس کی خواہش تھی کہ میں انہیں مجبور کروں اور وہ لاہوریا گو جرانوالہ جاکر کسی اليجھے ڈاکٹر کود کھائیں۔

میں نے کہا۔"میں کوشش کروں گا۔"

وہ بولیں۔"انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دوخاور۔تمہارے ساتھ مل کران کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔

ہو کر پکڑا گیا تھا،اسے راجوال لایا گیا تھا۔اس نے اپنانام قطب بتایااور اپنی رہائش ڈسکے کے ایک قریبی پنڈمیں بتائی۔اس نے یہ بھی کہا کہ وہ بہرام کے ساتھ آیا تھا۔ بہرام نے اسے معاوضے کے طور پر دوہزار روپے اور کی رائفل دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قطب کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد صرف والی جی کی بیوی کے زیور حاصل کر ناتھا کیونکہ انہیں معلوم ہواتھا کہ وہ باہر نکلتے وقت بہت ساسونا پہنے ہوتی ہیں۔

قطب کو بولیس کے حوالے کیا گیا۔اس سے مار پبیٹ ہوئی اور اس نے اپنے تین چار مزید ساتھیوں کے نام بتائے۔ان میں سے دو پکڑے گئے، باقی دوبہرام مو کھل کی طرح روبوش تھے۔ان میں سے کسی کا تعلق گوریکے سے نہیں تھا۔غالباًمو کھلوں نے بیراحتیاط کی تھی کہ نکووال پرملم بولنے والوں میں سے کسی کانا تا چھوٹے اور وڈے مو کھل سے ثابت نہ ہو۔ کوشش کے باوجودا بھی تک اس بندے کا سراغ بھی نہیں لگ سکا تھا جس نے ملتانی پر والی جی کو حملے کی غلط اطلاع دی تھی۔ بہر حال ،اس سنگین واقعے کے بعد دونوں برادر یوں میں ر تنجشیں عروج پر پہنچ گئیں۔ پولیس کو بجاطور پر نقص امن کا خطرہ تھا۔ پولیس حکام نے دفعہ 107 کے تحت دونوں طرف سے اسلحہ جمع کر لیااور دونوں طرف کے چودہ پندرہ بندے

"تم بہت غلط ہو خاور!" انہوں نے تادیبی انداز میں کہا۔"آپ مجھے غلط کر دیتی ہیں۔"

"تو ٹھیک ہے،اب میں بردہ کیا کروں گی۔"

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "بلقیس! کتنے برس ہو گئے ہیں۔ کیا ہمیں پوری زندگی میں تھوڑا ساوقت بھی ایسانہیں مل سکتاجو ہم اپنی مرضی سے گزار سکیں۔۔۔۔ ممل تنہائی میں ، مکمل سکون میں۔ اتنی بڑی زندگی میں سے صرف تھوڑا ساوقت ، ایک آ دھ گھنٹا!"

"میں پھروہی بات کہوں گی خاور! محبت سب کچھ حاصل کر لینے ہی کانام تو نہیں۔"

"لیکن پھریہ امیدیں، یہ خواہشیں دل میں کیوں جاگتی ہیں؟ یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ قدرت نے ہی پیدا کی ہیں۔ ہم نے کوئی سازش تو نہیں کی ہے بلقیس! یہ سب خود بخود ہواہے نا؟"

" بهول \_"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"كسے وقت دوں؟ میں حویلی كے اندر نہیں آسكتا۔ وہ حویلی سے باہر بہت كم نكتے ہیں۔"

"مر دانے میں ان سے مل لیا کرو۔"

"مر دانے میں بھی تو کم ہی آتے ہیں۔"

"اسی لئے تو کہتی ہوں ہمارے در میان سب کچھ ختم ہو جاناچا مئیے۔ ہم پہلے جیسے ہو جائیں۔ دماغ پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ کوئی بابندی نہ ہو۔ "انہوں نے ملکے بھلکے لہجے میں کہا۔

"آپ جانتی ہیں بلقیس! ایسانہیں ہو سکتا، اب بیر ممکن نہیں۔"

"میں آہستہ آہستہ تنہیں ٹھیک کرلوں گی۔۔۔۔ بالکل ٹھیک۔"

"بس یهی ایک کام ہے جو آپ نہیں کر سکتیں۔ یقین کریں کہ۔۔۔۔"

" نہیں کرتی۔ "انہوں نے تیزی سے میری بات کائی۔

ہم دونوں مسکرادیئے۔ گفتگو کی سنجیر گی کم ہو گئی۔ میں نے ان سے اس "ہار" کے بارے میں پوچھاجو تبھی تحفے میں دیا تھا۔انہوں نے بتا یا کہ وہ بہت دور سنجال کرر کھا ہوا ہے۔ میں

ا گلےروزایک مقدمے کی پیروی پر میں لاہور گیا۔ دودن لگ گئے۔ رات کوواپس آیاتوایک پریشان کن خبر منتظر تھی۔والی جی کودل کادورہ پڑا تھا۔در میانی شدت کااٹیک تھا۔انہیں فوری طور پر گو جرانوالا ہیپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے طبتی امداد دی تھی اور حالت سنجلنے پر انہیں لا ہور لے جانے کا کہا تھالیکن والی جی نے لا ہور جانے کے بجائے واپس راجوال آنامناسب سمجھا۔اب وہ پھر راجوال میں ہی تھے۔میں فوراًان کی خیریت دریافت كرنے پہنچا۔ وہ زرد چہرے كے ساتھ ليٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے ميرے ہاتھ پر اپناہاتھ ر کھا۔ آنکھوں میں نمی آگئی۔ وہ ایک دم زیادہ بوڑھے اور کمزور نظر آرہے تھے۔۔۔۔ بیگم بلقیس سامنے نہیں آئیں۔ تاجونے ان کی نما ئندگی کرتے ہوئے مجھے سے کہا۔ "بیگم جی پریشان ہیں۔ بیردوا بالکل نہیں کھارہے۔"

"او چل تواپناکام کر۔"والی جی نے تاجو کو جھڑ کا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے۔" کچھ نہیں ہواہے مجھے بس معدے میں تھوڑی سی گیس ہو گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر تونرے قصائی ہیں بس اسی مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اور قدرت غلط تو نهیں ہو سکتی نا؟"

"لیکن قدرت نے دنیا میں زندگی گزارنے کے پچھ طریقے بھی توبتائے ہیں۔جو پچھ ہمارے در میان ہے، دنیا سے قبول نہیں کر سکتی۔ کوئی قبول نہیں کر سکتا۔"

وہ ان پڑھ تھیں لیکن مجھی بڑھے لکھوں سے زیادہ منطقی بات کرتی تھیں۔ "تو پھر کیا ہونا چاہئیے؟ "میرے لہجے میں سنجیدگی گہری ہو گئی۔

" مجھے نہیں پتا۔ "وہ مصنوعی ناراضگی سے بولیں۔ "دیکھو، تم بات کو کد هر سے کد هر لے گئے ہو۔ میں تم سے والی جی کی بات کر رہی تھی۔ تم انہیں کسی طرح لا ہور لے جاؤ
۔۔۔۔ پلیز!"

"واه آپ توانگریزی بولنے لگیں۔"

" بھئی! تمہارے شاگرد کی شاگرد ہوں اتنی انگریزی توبول ہی سکتی ہوں۔"

"لیعنی حامد کی شاگر دہیں۔بس آپ کااللہ ہی حافظ ہے۔اگراستاد بکڑنا تھا تو کوئی اچھاسا کپڑتیں۔"میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ "میں کیا کہہ سکتاہوں جو کچھ میرے سامنے ہے،اس میں توجھے کوئی ڈھکی چھی بات نظر

ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گفتگو کے دوران میں ، میں نے پوچھا۔ "جس شام والی جى كو تكليف ہوئى، كوئى خاص بات ہوئى تھى؟ ياكوئى ملنے آيا ہوان سے؟"

" ملنے تو نہیں آیا تھا، وہ خود کہیں گئے تھے۔شام کے بعد نکلے تھے اور دس گیارہ بجے واپس آئے تھے۔تھوڑی ہی دیر بعد انہیں سینے میں در دہونے لگا۔"

میراذین پھر مجھلی فارم کی طرف چلاگیا۔ کہیں، وہاس طرف تو نہیں گئے تھے؟ میں نے

اگلی صبح میں نے نصر اللہ سے بوچھا۔ "دودن پہلے رات کو والی جی کہاں گئے تھے اور ان کے ساتھ کون تھا؟"

چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی بندہ قسمت کاماراا پن چھاتی پر ہاتھ رکھے اور بیراس کی چیر بھاڑ شروع كردين\_\_\_\_\_مين بالكل بھلاچنگاہوں۔"

"ليكن پھر بھى \_\_\_\_دوچاردن تودوا كھاليں \_"ميں نے التجاكى \_

"او نہیں یار! تُو بھی مجھے یہی پٹی پڑھانے لگ گیاہے۔ میں نے اپنااندر نہیں ساڑنا۔ دوچار روز سیب کامر"با،چاندنی کے ورق کے ساتھ کھالوں گاتو ٹھیک ہو جاؤں گا۔"

میں دس بندرہ منط تک والی جی کے پاس بیٹھارہا۔ان کی ٹائلیں دباتارہااور باتیں کرتارہا۔ چود هری عزیز نهایت ناگوار نظرول سے مجھے دیکھنا ہوا بر آمدے سے گزرگیا۔

والی جی کی حالت دیکھ کرمیرے سینے میں جیسے دھواں سابھر گیا تھا۔ پتانہیں کیوں میری چھی حِس کہہ رہی تھی کہ اب والی جی کاسابیر زیادہ دن اس حویلی پر نہیں رہے گا۔

دو تین دن عجیب سی اداسی میں گزرے۔ پھر رات کو بیگم بلقیس کی کال آئی۔ان کالہجہ غم زدہ تھا۔ انہوں نے کہا۔ "خاور! میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے۔ کوئی پریشانی والی جی کواندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے۔ یہ جاگیر کے معاملوں والی پریشانی نہیں۔ کوئی اور بات ہے ، کوئی اور

یہ بھی ایک ابر آلود دن تھا۔ نہایت سر دہوا کے ساتھ تبھی ہلکی اور تبھی تیز بوندا باندی ہور ہی تھی۔ میر اچہرہ مفلر میں لپٹا ہوا تھا۔ میں تائے سے اتر کر پیدل ہی شاداں کے گھر کی طرف مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہ ملتانی اور شبیر کے ساتھ نکلے تھے۔ پھر ان دونوں کو توانہوں نے مکھن وال کے پاس چپوڑا تھااور خود گھوڑے پر آگے چلے گئے تھے۔ شاید شام پورکی طرف!"

شام پور کے نام نے جھے چو نکایا۔ شام پور میں امال دلشادر ہتی تھی اور شمینہ رہتی تھی۔ کہیں وہ ان دونوں سے ملنے تو نہیں گئے تھے ؟ پتا نہیں کیوں، کبھی بھی جھے لگتا تھا کہ امال دلشاداور والی جی کے در میان کوئی ڈھکی چھی بات ہے۔ کوئی نا تا۔۔۔۔ماضی کا کوئی تعلق! بہت سی باتیں کسی خاص سمت میں اشارہ کرتی تھیں۔ شمینہ اور پاشاوالے معاملے میں والی جی کی حد سے زیادہ دلچیسی اور فکر مندی۔۔۔۔ان کی خواہش کہ امال دلشاد کی دونوں بڑی بیٹیوں کی شاد یاں اچھے طریقے سے ہو جائیں۔۔۔۔۔امال دلشاد کی والی جی سے شدید ناراضگی۔۔۔۔
میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک خاندانی ملاز مہا پنے مالک سے کسی چھوٹے واقعے کے سبب اتنی دور ہوگئی ہوگی۔ یہاں پچھ نہ بچھ تھاجو نظروں سے او جھل تھا۔

اماں دلشاد مجھ سے خوش تھیں لیکن وہ بڑی گہری عورت تھی، مجھے تو قع نہیں تھی کہ میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے کچھ پوچھ سکتا ہوں لیکن اس کی بڑی بیٹی شادال کے بارے میں امید کی جاسکتی تھی۔ وہ میری بے حد ممنوں بھی تھی اور مجھے سچا خیر خواہ بھی سمجھتی تھی۔ میں یہاں شاداں سے ملنے آیا تھا مگراب اس سے ملنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا۔ میں وہیں سے واپس پہلے مکھن وال اور پھرراجوال سے واپس پلٹااورا بر آلود موسم میں ڈیڑھ دو گھنٹے کاسفر کرکے پہلے مکھن وال اور پھرراجوال پہنچے گیا۔

میرے ذہن میں تھلبلی سی مجی ہوئی تھی۔ بار بار ذہن میں سوال ابھر تاتھا کہ اس صورت حال کے پیچھے کیا پوشیرہ ہے۔ راجوال واپس پہنچ کر میں نے بیگم بلقیس سمیت کسی کو پچھ نہیں بتایا۔

شام کورونق علی کی طرف سے بلاواآیا۔ گلزارنے آکراطلاع دی۔ "رونق صیب بلار ہے ہیں۔ان کی طبیعت کچھ کھراب ہے جی۔ کہتے تھے کہ آپ اپنی مشین لے کرآئیں۔"

جس کووہ مشین بتار ہاتھا، وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والاایک پراناآلہ تھا۔اس کو "بی پی اپریٹس " کہتے ہیں۔ یہ سوئی والا سینڈ ہینڈ اپریٹس میں نے لاہور کے ایک دو کاندار سے والی جی مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

چل دیا۔ میرے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اس وقت مجھے ایک بڑا گلاس گرم دودھ اور ایک د ہاکی ہوئی انگلیٹ گرم دودھ اور ایک د ہلی ہوئی انگلیٹھی کی ضرورت شدت سے محسوس ہور ہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت شاداں مجھے اپنے دروازے پردیکھ کر حیران رہ جائے گی۔

ا بھی میں شاداں کے خستہ حال گھرسے ہیں پچیس قدم دور ہی تھا کہ ایک منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دروازہ کھلااورایک شخص باہر نکلا۔ بارش سے بچنے کے لئے اس نے ایک تھیس کی بکل یوں مارر کھی تھی کہ سراور چہرہ ڈھک گئے تھے۔اس کی پیشانی وغیرہ ایک اونی ٹو پی میں چچی ہوئی تھی۔ دہ پاس ہی کھڑ ہے ایک تا نگے کی طرف بڑھا۔۔۔۔۔اور جھکا جھکا سااس میں بیٹھ گیا۔اس کے بیٹھے ہی تا نگہ روانہ ہو گیا۔ میں اپنی جگہ پتھر کابت بنا کھڑ اتھا۔ مجھے اپنی آئیکھوں پریقین نہیں ہور ہاتھا۔ ابھی میں نے جس شخص کود یکھا تھا، وہ راجوال کی حویلی کے آئیکھوں پریقین نہیں ہور ہاتھا۔ ابھی میں نے جس شخص کود یکھا تھا، وہ راجوال کی حویلی کے مالک اور اس جا گیر کے کرتاد ھرتا، والی جی میں نے جس شخص کود یکھا تھا، وہ راجوال کی حویلی کے مالک اور اس جا گیر کے کرتاد ھرتا، والی جی میں ہے۔۔۔۔۔

میری نظرد هو کانہیں کھار ہی تھی۔ یہ وہی تھے میں سناٹے میں کھڑا سوچتارہ گیا۔ والی جی شدید بیاری کی حالت میں کسی کو بتائے بغیریہاں پہنچے تھے۔ تائے میں سوار ہوتے وقت ان "ہے ایک حرامی، تہہیں پتاہی ہے، پر سوں مرید کے سے مہمان شہمان آئے ہوئے تھے۔
مجرے کے لئے ڈسکے سے دوڈ انسریں منگوائی تھیں۔ ٹھیک ٹھاک نانواں (معاوضہ) لے کر
بھی اس حرامی نے بکی عمر کی تھی ٹوٹی عور تیں بھیج دیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک د فعہ ایسے
ہی کر چکاہے۔"

میں نے رونق کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ "خداکے لئے رونق بھائی! اپنے آپ پر رحم کرو۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کواس دلال کاشکر گزار ہو ناچا میئے۔ اگر طوائفیں نوجوان ہو تیں اور آپ کادل ان پر آجاتا تو پھر ناچ گانے کے علاوہ بھی "بہت کچھ" ہو ناتھا۔ اب اس وقت پتانہیں بلڈ پریشر کتنا تھا۔ زیادہ ہو تا تو آپ کودل کا بڑا شاندار قسم کادورہ بھی پڑ سکتا تھا۔ "

" نہیں نہیں، پر سوں تومیری طبیعت شبعیت بالکل ٹھیک تھی اور ویسے بھی میں نے تم سے بلڈ پریشر چیک کروانے کے بعد ہی مجرے کاپر و گرام بنایا تھا۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کے لئے خریدا تھا۔رونق علی اپنے بینگ پر پھیل کر لیٹا ہوا تھا۔ تین ٹانگوں والی گول میز پر بہت سی کھانے پینے کی اشیاء پڑی تھیں۔

" خیریت ہے رونق بھائی؟ " میں نے پوچھا۔

"خيريت ہوتی تو تحجے بلاتا۔ بيرا پنی مشين لگا کر ذرامير ا" کولاسٹر ول " چيک کرو۔ "

"رونق بھائی! میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ کولیسٹرول نہیں بلڈ پریشر بتاتی ہے۔"

"ہاں ہاں وہی۔ ذراد یکھو کہاں تک پہنچاہواہے؟"

میں نے چیک کیا نیچے کا 100 اور اوپر کا 170 تھا۔ یہ پہلے کی نسبت کچھ کم تھا۔ بلڈ پریشر معلوم کرنے کے بعدرونق علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ "اس کا مطلب ہے، میں تھوڑا بہت جھگڑا تو کر ہی سکتا ہوں۔"

"كيامطلب؟" ميں نے حيران ہو كر يو چھا۔

"تم نے ہی تو کہا تھا کہ بلڈ پریشر 200 کے قریب چلاجائے تو پھر کسی طرح کی ٹین شین وغیرہ نہیں لینی۔اب تو پونے دوسو بھی نہیں ہے۔"

ا گلے روز میں نے اس بارے میں مزید ٹوہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صبح دس بجے کے قریب نکلنا تھالیکن ایک مہمان کے آجانے سے وقت پر نہ نکل سکا۔ بیہ مہمان اچانک ہی نمو دار ہوا

اچانک میری نظررونق علی کے کانوں پر پڑی۔وہاں سے چکنائی نکل رہی تھی۔میں نے کہا۔" یہ کیا ہے رونق بھائی! اب توآب کے کانوں سے بھی مکھن نکلنے لگاہے۔"

وہ سنجیر گی سے بولا۔ "مولوی بشارت بتار ہاتھا کہ بیہ جو کانوں میں ٹھک ٹھک نبض چلتی ہے، یہ بلڈ پریشر کی نہیں خطکی کی وجہ سے ہے۔اس نے کہاتھا کہ تھی گرم کرکے کانوں میں ڈالوں اورروزانه سرپر بھی مالش کروں۔"

"اور گرم تھی پینے کے لئے نہیں کہا؟" میں نے ازراہ مذاق بوچھا۔

رونق علی کے جواب نے حیران کردیا۔"ہاں پینے کے لئے بھی کہاہے، مگر تازہ مکھن سے نکلا מפומפ\_"

"اورآپنے پیا؟"

"کل ہی پیاہے۔"

میں نے اٹھتے ہوئے اور بی پی اپریٹس سنجالتے ہوئے کہا۔"اچھاجی، میں چلتا ہوں۔ مجھے آپ کے قتل میں حصہ دار نہیں بننا۔" بسے۔ان کی وفات کے بعد ہماری معاشی حالت گرتی چلی گئی۔ بعد ازاں فاقوں تک بھی نوبت آئی۔ بہر حال، بڑے بھائی باقر کے باہر جانے سے ہمیں کچھ سہار املا۔

خير، بيه باتيں توويسے ہى در ميان ميں آگئيں۔ ميں اچانک وار د ہونے والے رفاقت حسين صاحب کاذ کر کررہاتھا۔ان کی باتوں سے پتا چلا کہ ان کے آنے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس مقصد کا تعلق مو کھل بإشااوراس کے کر تو توں ہے ہے۔

در حقیقت رفاقت حسین صاحب میرے اور مو کھل پاشا کے در میان مفاہمت کرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔۔۔۔انہوں نے کہا۔"دیکھوخاور! ہمارادین بھی یہی کہتاہے کہ جب دو مسلمانوں کے در میان کوئی تنازعہ ہو توان میں صلح کرانے کی کوشش کرو۔اس معاملے میں میری کوئی غرض نہیں ہے بلکہ میں تواس معاملے کو پوری طرح جانتا بھی نہیں ہوں۔ پاشے نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسی تصویریں ہیں جن سے پاشے کو نقصان چہنچ سکتا ہے۔اسی طرح پاشے کے پاس بھی کچھ تصویریں ہیں جو تہہیں نقصان پہنچاسکتی ہیں۔ کیایہ بات صحیح ہے؟"

"جی صحیح ہے۔ آپ آگے فرمائیں۔"

اور دستک دے کر میرے کمرے میں آگیا۔وہ ایک اد هیڑ عمر شخص تھا۔ جھوٹی جھوٹی سفید داڑھی تھی۔ چہرے سے متانت اور شرافت حجلکتی تھی۔اس شخص نے اپنانام رفاقت حسین بتایااور به بھی بتایا کہ میرے مرحوم والدعطااللہ سے اس کا گہر اواسطہ رہاہے۔اس نے کہا۔" تمہارے اباجی کی زمین میں سے پچھ زمین میں نے تھیکے پر لے رکھی تھی۔ کوئی ڈھائی تین ایگر تھی۔ میں وہ پہلا بندہ تھاجو علاقے میں ٹریکٹر لے کر آیا تھا۔ ہمارا تعلق جتنی دیررہا، بهت الجهار ہا۔"

وہ ماضی کی باتیں کرنے لگا۔ان اچھے دنوں کی باتیں جب ہمار اگھر کافی خوشحال تھااور ہم تینوں بہن بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے۔اس کی باتیں کچھ دیر کے لئے مجھے بھی ماضی میں لے

والدصاحب مراد بورکے کھاتے پیتے زمیندار تھے۔ ہماری برادری ہمیشہ علاقے کی ایک طاقتور برادری معجمی جاتی رہی ہے۔والد صاحب نے بہت اچھاوقت گزارا مگر پھر وہاوران کے ایک چپازاد بھائی دو تین دیوانی مقد موں میں بچنس گئے۔ان مقد موں نے دوچار سالوں میں بہت کچھ ختم کر دیا۔اسی دوران میں والد صاحب بیار ہوئے اور چند مہینوں میں چل

ر فاقت حسین کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔انہوں نے کہا۔ "خاور بیٹا! میں اسی لئے تو یہاں آیا ہوں۔ میں تم دونوں کے در میان ضامن بنناچا ہتا ہوں۔" "لیعنی آپ اپنی طرف سے اس بات کی ضانت دیں گے کہ پاشے نے ساری تصویریں واپس کر دی ہیں اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟"

"بال، میں یہی جاہتا ہوں۔"

میں نے رفاقت حسین صاحب کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔" میں نے ایک دوبار والدہ اور بڑے بھائی کی زبان سے آپ کانام سناہواہے۔ آج آپ سے مل کر مجھے یہی لگاہے کہ میں نے اپنے پرانے وقتوں کو دیکھاہے اور آپ کی باتوں سے مجھے ان وقتوں کی خوشبو آئی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے ، میں کروں گالیکن ایک بات میں آپ کودل کی گہرائیوں سے بتادینا چاہتاہوں چاچاجی!۔یہ پاشاسانپ ہے یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ مجھی نہیں آئے گا۔"

ر فاقت حسین صاحب نے کہا۔" میں جانتا ہوں یہاں راجوال اور گوریکے کے در میان د شمنی کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ نفرت اور غصہ ہے۔اس آگ کو ٹھنڈ اکر ناکوئی آسان کام نہیں لیکن ہم کم از کم ان تصویر وں والے معاملے کو توحل کر سکتے ہیں۔"

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔"آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟"

"ایسے معاملے بڑے خطر ناک ہوتے ہیں خاور! بہتر توبیہ ہے کہ تم دونوں اپنی این تصویریں ایک دوسرے کے حوالے کرکے اس جھگڑے کو دفن کر دو۔"

"چاچار فاقت! آپ کے بارے میں جاننے کے بعد میں دل سے آپ کی عزت کر رہاہوں لیکن بیر معاملہ اتناآسان نہیں جتناآپ سمجھتے ہیں۔ پاشاایک بہت بے اعتبارے اور جھوٹے شخص کانام ہے۔وہ بیر تصویریں واپس کرنے کا جھانسادے کرپہلے بھی کچھ لو گوں پر بڑا ظلم كرتار ہاہے۔اس نے اب بھى يہى كرناہے۔وہ تبھى اس معاملے كوجڑ سے ختم نہيں كرے گا۔ کہنے کو تو تصویریں دے دے گالیکن اپنے پاس بھی رکھے گا۔ میں نے اس معاملے پر بہت سوچاہے چاچاجی۔میری سمجھ میں توبس ایک ہی بات آئی ہے۔"

"وه کیا؟"

مہمان کے آجانے سے میں کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ اس لئے ایک دن چھوڑ کر میں بوریکی کے لئے روانہ ہوا۔ راجوال سے چل کر میں نے نہر کے ساتھ ساتھ گھوڑی دوڑائی اور گیارہ بچ کے لئے روانہ ہوا۔ راجوال سے چل کر میں نے نہر کے ساتھ ساتھ گھوڑی دوڑائی اور گیارہ بچ کے لگ بھگ بوریکی بہنچا۔ یہ وہی گاؤں تھاجہاں ایک باغ پر لمبٹر گروپ یعنی لیاقت کا لا وغیرہ نے ناجائز قبضہ جمار کھاتھا۔ جب بعد از ال میرے ہاتھوں لیاقت کا لے کو مار پڑی تھی تو فیرہ نے میں بڑی خاموشی کے ساتھ حاجی نور محمد کے گھر پہنچا میرے بڑے مشکور سے اور بڑی عزت کرتے تھے۔ میں بڑی خاموشی کے ساتھ حاجی نور محمد کے گھر پہنچا اور وہاں سے رمضان نامی کو چوان کے گھر کا بتا کیا۔

حاجی نور محمر کے بڑے بیٹے نے بتایا۔ "سالار صاحب! جس بندے کی آپ بات کررہے ہیں وہ تو کوئی آٹھ نوسال پہلے یہاں سے چلا گیا تھا۔"

"اس کے ٹھکانے کا پچھ پتاہے؟"

"وہ خود تو شاید تین چار سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔۔۔۔۔اس کا ایک بیٹا ہے اقبال۔سناہے وہ ڈسکے کے باس راہ والی گاؤں میں رہتا ہے۔شاید ڈسکے میں ہی کہیں سلمے ستارے کا کام کرتا ہے۔اس کی دوییٹیاں بھی تھیں۔وہ بھی ڈسکے کے آس باس ہی کہیں بیاہی ہوئی ہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے لہجے کی تا ثیرنے رفاقت حسین صاحب کے پرو قار گندمی چہرے پر سابیہ سالہرادیا۔وہ ا پنی شکل وصورت سے بہت معاملہ فہم لگتے تھے۔اس اہم معاملے پر ہمارے در میان مزید يون گهنشا بات موئى اور جب به بات اختتام كو پېنچى تور فاقت حسين صاحب كاموقف بهي وہی تھاجومیر اتھا۔ بیہ بات انچھی طرح ان کی سمجھ میں آگئی تھی کہ۔۔۔۔اس عجیب مسکے کا حل بھی بہت عجیب ہے۔اور بیہ وہی ہے جو میں نے انہیں بتایا ہے۔ان کے خیالات میں اتنی زیادہ تبدیلی آئی کہ آخر میں انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میں وہی کروں جو میں نے سوچاہوا ہے۔ بہر حال، انہوں نے دونوں طرف کی تصویروں کو بے حداحتیاط اور بے حد حفاظت سے رکھنے کی ضرورت پر زور دیااوراس حوالے سے خدشات ان کے چہرے پر موجو در ہے۔ میں نے آخر میں کہا۔ "چاچاجی!آپ پاشے کے دماغ میں سے بات ڈال دیں۔وہ سے کھے کہ اس کی تصویریں اس کو واپس مل گئی ہیں اور میری مجھے واپس مل گئی ہیں اور ہم نے ان تصویروں کو بہت بہت حفاظت سے رکھنا ہے۔۔۔۔۔ بس اب یہی ایک حل ہے۔۔۔۔۔"

\*\*\*\*

"میں نے اقبال سے ملناہے۔ میں کافی دور سے آیا ہوں۔"

"میں ہی اقبال ہوں، کیابات ہے؟"وہ باہر آتے ہوئے بولا۔

"بات بہت خاص ہے۔اس طرح گلی میں نہیں کی جاسکتی۔"

وہ پچھ دیر مجھے نظروں سے ٹٹولتارہا پھراپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ایک چھپر تلے لالٹین جھول رہی تھی اور چار پانچ بکریاں بکر بے بندھے تھے۔ ایک بکرا بکری اپنی "فطری ذمہ داری" پوری کرنے میں گے ہوئے تھے۔ ایک سات آٹھ سالہ پکی بڑی ہے پرواہی سے ان کے سامنے چارا بھیررہی تھی۔ دیہات میں ایسے مناظر عام ملتے ہیں۔ وہ مجھے ایک نیچی حجبت والے کمرے میں لے آیا۔ یہاں لالٹین کی مدھم روشنی تھی اور دھواں سابھر اہوا تھا۔ ہم چار بائیوں پر بچھے کھدر کے گدیلوں پر بیٹھ گئے۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے قبال کو بتایا کہ میں اس سے ملنے کے لئے پہلے بور کی گیا۔۔۔۔۔اور وہاں سے سفر کرکے یہاں پہنچا ہوں۔ میں اس سے ملنے کے لئے پہلے بور کی گیا۔۔۔۔۔اور وہاں سے سفر کرکے یہاں پہنچا ہوں۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

بور یکی گاؤں سے مجھے بس اتن ہی معلومات حاصل ہو سکیں۔ میں وہاں سے سیدھاڈ سکے کے گاؤں راہ والی کی طرف روانہ ہو گیا۔۔۔۔۔ مجھی فارم والے "آ دم خور رقبے" کے پاس سے گزرتے ہوئے میں لمباسفر کرکے راہ والی پہنچا، رات کے نون گرسے کی طرف سفر جاری رکھا۔ جس وقت میں لمباسفر کرکے راہ والی پہنچا، رات کے نون گرہے تھے۔ آخری دو میل کاسفر کافی دشوار تھا کیونکہ راستہ کیچڑسے بھر اہوا تھا۔ اس گاؤں میں مجھے کوئی جانتا بہچانتا نہیں تھا۔ ایک دائرے میں بیٹے ہوئے لوگ حقہ پی رہے تھے اور ستی پنوں سن رہے تھے۔ ایک خوش آ واز نوجوان کی آ واز گونج رہی مقی۔

اد کیمی قبرتے اڈ گئے ہوش اوہدے، رووے پیانھل وچ زاروزار پنوں پائی تھلاں وچ در د دی گونج ڈاہڈی سٹی سٹی بکار پکار پنول۔

میں نے ایک شخص سے اقبال سلمے ستارے والے کا پتا پو چھا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔وہ شخص میرے ساتھ چلااور مجھے ایک حجو ٹی سی گلی میں اقبال کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دلشاد میر امطلب ہے جاچی شیراسے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟"

وہ ذہن پر زور دیتار ہا پھر بولا۔ "پانچ یا چھ سال تواس بات کو بھی ہو گئے ہوں گے۔ وہ شاید گرمیوں کے دن تھے۔ رات آٹھ نو بجے کا وقت تھا۔ بڑی تیز آند ھی آئی ہوئی تھی۔ اماں شید ایہاں ابے سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے ٹوپی والا بر قعہ پہنا ہوا تھا۔ بعد میں بتا چلاتھا کہ وہ اماں کی بڑی بٹی ہے۔ یہ ان و نوں کی بات ہے جب اماں نے جاگیر دارسے جھگڑا کر کے حویلی کی نو کری نئی نئی چھوڑی تھی۔ "

"وہ کسی خاص کام سے آئی تھی؟"

"آہوجی۔انہیں کوئی بہت ضروری کام تھاشاید۔ابے نے اسی وقت تا نگے میں گھوڑاجو یا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ وہ چاچی شیدا کولے کر جارہاہے۔ کل تک واپس آئے گااور ہوسکتا ہے تھوڑازیادہ ٹائم لگ جائے۔وہ انہیں وزیر آباد کے پاس کسی گاؤں میں لے کر گیا تھا۔"
"یہ توکافی فاصلہ ہوگا؟"

یدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ مجھ سے اب کچھ مرعوب نظر آرہا تھا اس لئے تمیز سے بول رہا تھا۔ "کہوجی، میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟"

میں نے کہا۔ "تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں؟"

"ہاں جی۔۔۔۔ کوئی چار سال ہو گئے اس بات کو۔ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟"

"میں انہیں نہیں جانتالیکن ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں جو تمہارے والدر مضان کو جانتی ہے۔ میں تم سے تمہارے اباجی اور راجوال کی امال د لشاد کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ وہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے اور اکثر آپس میں ملتے رہتے ہوئے۔ "

اماں دلشاد کانام سن کرا قبال کے چہرے پر فوری طور پر شناسائی کے آثار نہیں ابھرے تاہم چند سینڈ بعداسے جیسے یاد آگیا۔اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔"ہاں،اماں دلشاد!۔۔۔۔ہم اسے چاچی شیدا کہتے تھے۔ پر اب تو بہت عرصے سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔قریباً پانچ چھے سال ہی ہوگئے ہیں لیکن آپ۔۔۔۔"

وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ میں بولیس والوں کی طرح اماں دلشاد اور اس کے ابے کے بارے میں کرید کرید کر سوال پوچھ رہاہوں۔ بہر حال ہمارے در میان کافی کار آمد گفتگو

رات کافی ہو چکی تھی۔ میں اقبال کے گھر میں ہی سور ہلاور صبح راجوال روانہ ہو گیا۔

اب میر ادل گواہی دینے لگا تھا کہ والی جی،اماں دلشاداور مالن بور نامی گاؤں میں کوئی گہرا تعلق موجود ہے اور ایساہی تعلق آسیہ کی موت اور مالن پور گاؤں میں بھی تھا۔ پہلے توجی میں آئی کہ وزیر آباد جاؤں اور مالن پورنامی اس گاؤں کو تلاش کروں لیکن پھر بہتر محسوس ہوا کہ وزیر آباد میں خجل خراب ہونے سے پہلے ایک ملا قات امال کی بیٹی شاداں سے کر ہی لوں۔

ا گلے روز دو پہر کے وقت میں ایک بار پھر سوپور کی اسی گلی میں کھڑا تھا جہاں تین روز پہلے میں نے والی جی کو شاداں کے گھر سے نکلتے اور تا نگے میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ موسم آج بھی سر داور ابر آلود تھا مگر بارش نہیں ہور ہی تھی۔ میں نے شاداں کے گھر کادر وازہ کھٹکھٹا یا۔وہ خود ہی نکلی اور مجھے اپنے در وازے پر دیکھ کر حیر ان رہ گئی۔

"آہوجی۔پراندراندرسے چار پانچ گھنٹے سے زیادہ کانہیں ہے۔"

"اس پنڈ کانام یادہے تمہیں؟" میں نے یو چھا۔

وه ایک بار پھر ذہن پر زور دینے لگالیکن فوری طور پر اسے کچھ یاد نہیں آیا۔وہ موضوع بدل کر بولا۔" کچھ دن بعد پتا چلاتھا کہ چاچی شیرا کی بیٹی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیاہے اور وہ مرگئی ہے۔ مجھے یاد ہے ابالس فو تگی پر گیا تھا۔"

"امال کی بیٹی کی موت وہیں وزیر آباد والے گاؤں میں ہوئی تھی؟"

"نہیں جی۔ مجھے اس کاٹھیک پتانہیں۔"

ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھراقبال کواچانک وزیر آباد کے اس گاؤں کانام یاد آگیا جہاں اس کا باپ رات کے وقت امال دلشاد اور اس کی بیٹی آسیہ کولے کر گیا تھا۔وہ بولا۔"آ ہوجی۔ اس پنڈ کانام مالن بور تھاشاید۔ بیروزیر آباد کے پاس ہی کہیں ہے۔"

میں نے اقبال سے ایک ڈیڑھ گھنٹامزید بات چیت کی۔اس نے بھی مجھ سے دوچار سوال کئے۔ مثلاً چاجی شیراآج کل کہاں ہیں؟ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟وغیر ہوغیر ہ۔

اس کا شوہر کام پر گیاہوا تھا۔گھر میں اس کے دس بارہ سالہ دبور اور ساس کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ ساس عمر رسیدہ عورت تھی۔ کسی بیاری کے سبب اس کی ساعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔بینائی بھی نہایت کمزور تھی۔ میں نے شاداں سے کہا۔"اد ھر کسی کام سے آیا تھا۔ تمہارے در وازے سے گزر جانا چھا نہیں لگا۔۔"

اس نے اپنے جیکیلے دو پٹے سے سر ڈھانپااور گلوگیر آواز میں بولی۔"آپ نے میرے گھر میں قدم رکھاہے۔ مجھے اپنی انکھیوں پریقین نہیں ہور ہا۔"

گھر کی حالت سے غربت حجملکتی تھی۔ تاہم شاداں نے میری خاطر تواضع میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی۔اس نے دبور کو دوڑا یا۔وہ دکان سے جلیبی اور نمک پارے لے آیا۔شادال نے گرما گرم دودھ سے بھراہواگلاس میرے سامنے رکھ دیا۔

یچه دیرتک شادال سے رسمی باتیں ہوتی رہیں۔اندازہ ہوتاتھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔۔۔۔۔اوراس کاسیدھاسادہ شوہراس کی بات مانتاہے۔میں نے کہا۔"شادال! میں كافى د نوں سے سوچ رہاتھا كەتم سے ايك خاص بات پوچھوں گا۔ آج موقع ملاہے تو پوچھ ليتا ہوں۔ کیامیں امید کروں کہ تم مجھے صحیح جواب دو گی؟"

"آپاییاکیوں کہدرہے ہیں سالارجی۔آپ کے لیے جان بھی حاضرہے۔آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیاہے، ہم آپ کے پاؤں بھی دھودھو کر پئیں تو کم ہے۔

لیکن۔۔۔۔ لیکن پہلے آپ مجھے بیہ بتادیں کہ وہ۔۔۔۔ پاشے والاما ملہ تو طھیک ہے نا؟"آخرى الفاظ كہتے كہتے اس كے لہج ميں أن جانے خدشے سمك آئے۔ يقيناً اس كا وصیان پاشے کی بلیک میلنگ اور اپنی خوش گوار از دواجی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔

میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس حوالے سے کوئی فکر مندی اپنے ذہن میں نہ لائے۔اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔وہ بولی۔"سالارجی! آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟"

میں نے کہا۔۔۔۔۔ "شادال۔۔۔۔میں بڑے مان سے پوچھ رہا ہوں۔امیدہے تم میر امان نہیں توڑو گی۔ میں تم سے والی جی اور تمہاری والدہ کے بارے میں پوچھناچا ہتا ہوں۔ آخروہ کیا بات ہے جس نے تمہاری والدہ کو حویلی اور والی جی سے اتناد ور کر دیاہے؟ وہ والی جی کی شكل تك ديكهنانهين چاهنيں۔"

شاداں کے بھرے بھرے چہرے پر نگ ساآ کر گزر گیا۔۔۔۔اور میرے دل نے گواہی دی کہ وہ کافی کچھ جانتی ہے۔

مجھے ہر معاملے پر نظرر کھنی پڑتی ہے۔ تمہار ااور والی جی کا معاملہ بھی مجھ سے چھیا ہوا نہیں ہے۔ میں بہت سی باتیں جانتا ہوں۔ مثلاً بید کہ تین دن پہلے والی جی بہاں تم سے ملنے آئے

شادال نے ٹھٹک کراپناجھ کا ہواسر اٹھا یااور حیرانی سے میری طرف دیکھا۔وہ کچھ دیر حمکیلے دویٹے کے نیچے اپنی انگلیاں مروڑتی رہی پھر منمنائی۔

"والى جى بھى اسى طرح گزرتے ہوئے آگئے تھے۔۔۔۔ جج ۔۔۔۔ جیسے آپ آئے

"دیکھو شاداں! مجھے بتاکرتم گھاٹے کاسودانہیں کروگی۔اگریہاں کوئی مسکلہ ہے تومیں حل کروں گا، جیسے پہلے میں نے حل کیا ہے۔ یہ میر اوعدہ ہے تم سے۔ڈرومت۔۔۔۔ جس طرحتم نے پہلے حوصلہ کر کے پاشے والی بات بتائی تھی،اب بھی حوصلہ کرلو۔"

میں نے کہا۔"شاداں! مجھے تمہارے گھرانے کے بارے میں سارا پچھ پتاہے۔تم لوگ حویلی کے پرانے ملازم ہو۔ تم لو گول کی وفاداری میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری والدہ اچانک والی جی سے دور ہو گئیں اور تم چاروں پانچوں بہنوں کولے کرحویلی سے نكل أكبيع؟"

شادال کے چہرے پر پھررنگ ساآ کر گزرگیا۔وہ سنجل کر بولی۔" بات تووہی ہے جی۔۔۔۔جو آپ کو بھی پتا چل گئی ہو گی۔ماں جی اور چود ھری عزیز کے در میان جھگڑا ہوا تھا۔والی جی گاؤں میں نہیں تھے۔مال نے چود ھری عزیز سے کچھ پیسے مانگے،انہوں نے نہیں دیے۔اسی بات پر چود هری عزیز نے سخت باتیں کر دیں اور گرمی سر دی ہوگئے۔"

میں نے کہا۔ "شاداں! بیہ تووہ وجہ ہے جو عام لو گوں کو بھی پتاہے اور مجھے بھی شایدرونق علی نے بتائی تھی مگر میں اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں۔اور مجھے یقین ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانچ چھ سال پہلے تم نے اچانک راجوال جھوڑد یااور حویلی سے بھی ہرنا تاتوڑ لیا۔" "ہوسکتاہے یہ تمہارے لیےاب بے فائدہ ہوں لیکن کسی دوسرے کے لیےاب بھی ان میں ہو۔"

"آپ کس کی بات کررہے ہیں؟"

"مثلاً والی جی۔ میں جانتا ہوں اور یقیناً تم بھی جانتی ہوگی کہ والی جی دل کے برے نہیں ہیں۔لیکن آج کل وہ شدید پریشان ہیں اور یہی پریشانی انہیں دن بہ دن زندگی سے دور کر رہی ہے۔ان کودل کاایک دورہ پڑچکاہے اور دوسر ابھی کسی وقت پڑسکتا ہے۔ میں ان کی مدد کر ناچا ہتا ہوں شاداں۔اور بیر مدد تب ہی ہوسکتی ہے جب ان کی شدید پریشانی کی اصل وجہ

وہ ایک دم پیچیوں سے رونے لگی۔ اپنی ساس سے اپنار و ناچھیانے کے لیے وہ جلدی سے اندر چلی گئے۔اس کادبور صحن میں پالتو خر گوشوں کے پیچھے بھا گٹا پھررہاتھا۔میں وہیں برآ مدے میں چار بائی پر بیٹے ارہااور خود کو مصروف رکھنے کے لیے سگریٹ کے خالی بیکٹ کو پھاڑ کراس پر بال بوائٹ سے آڑی تر چھی لکیریں تھینج تارہا۔ قریباً پانچ منٹ بعد شاداں واپس آگئی۔اس کا چہرہ دُ ھلا دُ ھلا یا نظر آتا تھا۔ آئکھوں میں اب بھی نمی کے آثار تھے۔

ایک دم اس کی آئکھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے نفی میں سر ہلایا۔"آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔۔۔۔اور اگر۔۔۔۔ ہے بھی تواب کوئی فائدہ نہیں

اس کے آخری الفاظ کافی اہم تھے۔ میں نے ان الفاظ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ "تم فائدے اور نقصان کی بات نه سوچو۔بس بیہ سمجھ کر مجھے بتاؤ کہ جو کچھ مجھے بتاؤ گی وہ صرف اور صرف مجھ تك رہے گا۔ میں اس میں سے كوئى بہترى نكال سكوں تو نكال لوں گامگر نقصان نہیں ہونے دوں گا۔اور دیکھوشاداں! میں بہت کچھ جان بھی چکاہوں۔وہاں وزیر آباد کے مالن بور گاؤں میں جو کچھ ہوا،اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں۔" میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھالیکن اس کا اثر شادال پر بہت گہر اہوا۔وہ بری طرح چونک کرمیری طرف دیکھنے لگی۔اس اند هیرے کے تیر اور میرے بُراعتاد کہجے نے شاداں کے تنے ہوئے چہرے کو قدرے نرم کردیا۔۔۔۔ مگروہ بدستور نفی میں سر ہلاتی رہی۔

"نہیں،اب کچھ نہیں ہو سکتاسالارجی۔بیسب پرانی باتیں ہیں۔ان پر مٹی ہی پڑی رہے تو ا چھاہے۔ آپ کورب کا واسطہ ،ان بے فائدہ باتوں کو اب نہ چھیڑیں۔" "میں نے تجھ سے کہاہے ناشاداں! مال کو مجھی یہ بات معلوم نہیں ہو گی کہ تم نے کچھ بتایا ہے۔اگرتم کہتی ہوتومیں یہ وعدہ کیے کاغذیر لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔"

وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔اس کار نگ زر دہور ہاتھااور بلکوں پر موتی اٹکے ہوئے تھے۔شادی کے بعدوہ کچھ نکھر گئی تھی پھر بھی عمر اس کے خدوخال میں سے حبھا نکتی نظر آتی تھی۔اس نے لاچاری کے انداز میں برآ مدے کے کچے فرش کی طرف دیکھناجاری ر کھا۔وہ جیسے اظہار کے لیے الفاظ اکٹھے کر رہی تھی۔میرے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے۔وہ کیا بتانے جارہی تھی؟ کیااماں دلشاداور والی جی کے در میان ماضی میں کوئی غیر اخلاقی تعلق رہاتھا؟ کیااس معاملے کا تعلق والی جی کے بجائے چود ھری عزیز سے تھا؟ کیا حویلی میں اماں دلشاد کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی مسکلہ ہواتھا؟

وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔"سالارجی! وہ گھر آنے والے ہیں۔ میں نے روٹی پکانی ہے۔آپ بھی روٹی کھا کر جائیں۔"اس کا اشارہ شوہر کی طرف تھا۔

"پر ہماری بات۔۔۔۔"

"اگرآپ۔۔۔۔پرسوں آسکیں تواجھاہے۔انہوں نے لوہاوغیرہ لینے کے لیے گو جرانوالہ

"تو ٹھیک ہے۔" میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔"پر سوں دس گیارہ بجے ملاقات ہو گی۔"

"پر آپ روٹی شوٹی تو۔۔۔۔"

" نہیں نہیں۔ تمہاری جلیبیوں اور نمک پاروں نے کوٹے بوراکر دیاہے۔"

\*\*\*

ٹھیک 48 گھنٹے بعد میں ایک بار پھر سوپور گاؤں میں تھااور شاداں کے گھراس کے سامنے چار يائى پر بيشاتھا۔ شادال كاشوہر كبير جولوہاراكام كرتا تھا، گو جرانواله گياہواتھا۔ ساس سب کی اور زیادہ شامت آتی۔ یقین کر وسالارجی! ایسے میں ہم دل میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہماراا باگھر ہی نہ آئے۔راستے میں ہی کہیں گھوڑے سے گر کر مر جائے۔اس کے آنے سے پہلے ہی ہم جھوٹ موٹ سوجاتے۔اس کاساراغصہ مال پر اتر تا۔وہ بڑے صبر والی ہے اور تب بھی ایسی ہی تھی۔ساری سختیاں سہتی تھی پر شکایت زبان پر نہیں لاتی تھی۔"

چند کھے خاموش رہ کر شاداں ذہن میں الفاظ جمع کرتی رہی پھر بولی۔"ایک باروہ ایسے ہی نشہ کرکے گھر آیا ہوا تھا۔ چھوٹی ثمینہ مال کے پاس تھی جبکہ ہم چاروں دوجے کمرے میں تھیں۔میرے پیٹ میں در دہونے لگی۔میں پوراایک گھنٹا بلک کرروتی رہی۔میں مشكل سے چارسال كى تھى۔ آبانے مجھے گلوجوين كھلائى۔مولى كانمك چٹايا۔ پر مجھے آرام

آخر شادال نے ایک گہری سانس لی اور کانیتی آواز میں بولی۔"سالار جی! والی صاحب بہت اچھے ہیں۔ پر پچھ سال پہلے ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ایسی غلطی جس کوماں مرکر بھی ماف نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔اور شاید ہم بھی نہیں کر سکتے۔ہمارے سینوں کے اندریہ میشه تازه رہے گا۔"

"كياكياانهون نے؟"

"انہوں نے وہ کیاجو ہم نے مجھی سوچا بھی نہ تھا۔ان کی وجہ سے ہماری آپاہم سے چھن گئ۔وہ آپاجو ہمارے لیے جیتی تھی اور ہمارے لیے مرتی تھی۔

جودن رات اپنی ہڑیاں اس لیے رولتی تھی کہ ہم بہنوں کی ڈولیاں عزت سے اٹھ سکیں۔وہ اپنے اندرا پنی ساری حسر تیں ساتھ لے کر مرگئے۔"

وہ کچھ دیرتک دویٹامنہ کے آگے رکھ کراپنی سسکیاں روکتی رہی۔ پھربات جاری رکھتے ہوئے بولی۔"اصل میں توبیہ کہانی میری ماں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ماں کی شادی غیروں میں ہوئی تھی۔میراباپ بڑاسخت تھا۔وہ ہر وقت غصے میں تیاہوار ہتاتھا۔وہ گھر میں آتاتو ہم سب سہم کررہ جاتے تھے۔ مجھے اس کی بس تھوڑی تھوڑی شکل یاد ہے۔ وہ مال کو مارتا بھی "ہاں جی۔ بڑے گورے چئے تھے۔ چہرہ ہر وقت لال رہتا تھا۔ بڑی بڑی مو تجھیں بھی تھیں۔ سفید کپڑے پہنتے تھے۔ میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر پینیتیں چالیس سال ہو گی۔ وہ ان د نوں اپنی پہلی ہیوی وڈی بیگم جی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان د نوں حویلی میں ناچ گانا آج کل سے بھی زیادہ ہو تاتھا۔ والی جی کے یار دوست بھی بڑے تھے۔ وہ شکار کھیلتے تھے، کتوں کی دوڑیں کرواتے تھے، اور بازاڑاتے تھے۔ میری عمراس وقت چارسال اور آپاکی عمر چھ سال ہوگی۔ ساڑھے پانچ چھ سال کا بچہ چھوٹاسا ہی ہو تا ہے۔ میں تو بیمار رہتی تھی۔ میر اایک بازو بھی سو کھ کر کا نثا ہو گیا تھا۔ پر آپا آسیہ ساری حویلی میں دوڑتی بھاگتی پھرتی تھی۔ آپایاری بھی بہت تھی۔ ہرایک کی توجہ اپنی طرف کر لیتی تھی۔ "

"میں نے سناہے کہ تمہاری آپاکو گھر میں گڈی کہتے تھے؟"

"ہاں جی۔سب سے پہلے والی جی نے ہی گڈی کہنا شروع کیا تھا، پھرسب یہی کہنے لگے۔ مجھے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ وہ اپنی دو گئیں (چوٹیاں) ہلاتی ہوئی، ننگے پاؤں حویلی کے پکے فرش پراتنی تیزی سے چلتی تھی کہ لگتا تھا چابی والا کھلونا ہے۔ وہ ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی اور کسی کوشکایت کاموقع نہیں دیتی تھی۔۔۔۔ کبھی وڈی بیگم کے سرکی مالش کررہی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

نہیں آ یا۔۔۔۔ پھرا بے کے کمرے کا دروازہ زورسے کھلا۔ ابالال آ نکھوں کے ساتھ باہر
آیا۔اس نے مجھے منجی سے اٹھا یااور سر سے اونچا کر کے پھر منجی پر چیپنک دیا۔ میں اچھل کر
زمین پر گری اور ایک دم چپ ہو گئے۔ میری در دبھی رک گئے۔ میں صبح تک جیسے سکتے میں
پڑی رہی۔ صبح مال نے دیکھا تو میر اایک بازوہ ل نہیں رہاتھا، وہ کندھے سے اتر گیا تھا۔ سر سے
بھی خون فکلا ہوا تھا۔ مال نے ایک اور کمبی آہ تھینچی اور منہ ہی منہ میں پچھ کہا تھا۔ بڑے کہتے
بیں ناجی کہ صبر کرنے والی کی "ہا" میں بڑا اثر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ چار دن بعد میر اا بامر گیا۔ "
شادال کی آئھوں میں تازہ آنسوا مڈ پڑے اور وہ انہیں دو پٹے سے پو نچھنے گئی۔

"وہ ماں کے جھمکے بیچنے کے لیے سائیکل پر گو جرانوالہ گیا تھا۔ وہاں ایک لاری کے بیچے آ گیا۔ ماں، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئ، اٹھائیس تیس سال کیا عمر ہوتی ہے۔ میری نانی اللہ بخشے حویلی میں ہی تھی۔ وہ میری مال کواور ہمیں اپنے پاس لے گئ۔ میری نانی بیار تھیں۔ وہ تو تین چار مہینوں بعد اللہ کے پاس چلی گئیں، حویلی کاسارا کام کاج مال نے سنجال لیا۔ "

"والی جی توان د نول جوان ہی ہوں گے؟" میں نے پوچھا۔

"كيا ہوا تھااہے؟" میں نے پوچھا۔

زیدار دوکت پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کرس

www.pakistanipoint.com

کرب کی ایک لہرسی شادال کے سینے سے ابھری اور اس کے چہرے پر اندوہ کا گہر اسابیہ پھیل گیا۔

چند گہری سانسیں لینے کے بعداس نے کہا۔"اسی طرح تین چار سال گزر گئے جی۔میر اباز و بھی ایک اللّٰہ والے کی دعاہے ٹھیک ہو گیا تھا۔اب میں بھی گھر کے کام کاج میں ماں اور آپاکا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہم سب والی جی کا خیال رکھتے تھے۔ پر آپاتو بہت زیادہ رکھتی تھی۔ان کے کسی بھی کام کے لیےوہ بجلی جیسی تیزی سے حرکت میں آ جاتی تھی۔اب سوچتی ہوں تو سمجھ میں آتاہے کہ ہم بہنوں کو گھر میں پیار کم اور ڈر زیادہ ملاتھا۔۔۔۔شاید آپا آسیہ میں یہ بیار کی کمی ہم سے زیادہ تھی۔انہوں نے ایک ترسے ہوئے بیچے کی طرح اس کمی کا علاج، والی جی میں ڈھونڈا تھا۔ مجھے یاد ہے، انہی دنوں والی جی اور وڈی بیگم میں ناچاقی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ ناچاتی بہت زیادہ ہو گئی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔وڈی بیگم جی اپنے بیٹوں کے ساتھ حویلی چھوڑ گئیں۔والی جی بھی بہت دن تک پریشان رہے۔ان کی پریشانی کا آپانے بہت زیادہ اثر لیا تھا۔وہ حجیب حجیب کرروتی تھی۔ماں اسے ڈانٹتی تھی کہ وہ کیوں خود کورور و کر ہاکان کررہی ہے؟جو ہو ناتھاوہ ہو گیا۔ان د نوں آ پانے والی جی کابہت

مزیدار دوکت بڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہے۔ مجھی ہتھ میں ایک لمبی سی لا تھی پکڑ کر والی جی کی کمر پر چڑھی ہوئی ہے اور انہیں لٹاڑر ہی ہے۔ مجھی ان کے باؤں کی انگلیوں کے پٹاکے نکال رہی ہے، مجھی ان کے مونڈ ھے دبارہی ہے۔والی جی کسی وقت اسے اٹھا کرایک اونچی دیوار پر کھڑا کر دیتے اور کہتے۔ "چل گڈی! چھال مار۔"وہ والی جی کے کہنے پر بے دھڑک چھال مار دیتی۔والی جی اسے پکڑ لیتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اسے کمرے کی حجبت پر کھڑا کرنے لگے۔وہ وہاں سے بھی جیمال مارنے لگی۔ مجھے یاد ہے ،ایک دن والی جی نے اسے حبیت پر کھڑا کر کے اس کامنہ حبیت کی طرف کر دیااور کہا کہ الٹی چھال مارو۔وہ ڈرنے لگی۔والی جی نے کہا۔" گھبر انہ۔۔۔۔ میں تجھے پکڑ لوں گا۔ "وہ کچھ دیر ڈرتی رہی پھراس نے چھال مار دی۔والی جی بڑے خوش ہوئے۔انہوں نے آپاکودوسور و بیاانعام دیا۔ دوسرے نوکروں کے دوچار بچے بھی وہاں تھے۔ والی جی نے کہا کہ جو کوئی گڈی کی طرح چھال مارے گااسے دوسور و پیاا نعام ملے گا۔الٹی تو کیا،کسی کو سید ھی چھال مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد والی جی نے آپاکا یہ کر تب اپنے یاروں دوستوں کو بھی د کھایا۔سب بہت حیران ہوئے۔میرے بتانے کامطلب بیہ ہے سالار جی۔۔۔۔کہ وہ شروع سے ہی والی جی پر بڑا بھر وساکرتی تھی۔"آخری الفاظ کہتے کہتے

ہے۔ لوگ جان بچانے کے لیے گاؤں سے نکلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی بھی خالی ہو
گئے۔ایکٹریٹر ٹرالی سواریوں سے بھری ہوئی حویلی سے نکلی۔والی جی بھی اپنے اور
چودھری عزیز کے بال بچے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔سیلاب کا بانی حویلی میں داخل ہونا
شر وع ہو گیا تھا۔والی جی نے پیچھے رہ جانے والے ملاز موں سے کہا کہ وہ حویلی کی حجت پر
چلے جائیں۔وہ ان کے لیے مدد لے کر آتے ہیں۔

"والی جی کے جانے کے بعد پانی تیزی سے او نجاہونے لگا۔ ان د نوں حویلی ایک منزلہ تھی۔ ہم جان ہجانے نے لیے حصت پر چلے گئے۔ ہمارے علاوہ بڑے مالی گلاب دین کا بال بچیہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ چا ہے عسکری کی رشتے دار عور تیں تھیں جو حویلی میں کام کرتی تھیں۔ جو ل جو ل دوں رات گہری ہوتی گئی، پانی چڑھتا گیا۔ ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آخر باقی لوگوں نے گھبرا کر پانی میں چھالیس مار دیں اور تیر کر پاس کے در ختوں تک پہنچنا چاہا۔ ان میں سے بچھ کے پاس گھڑے اور بچھ کے پاس ہواسے بھری ٹیوبیں تھیں۔ مال نے ہم سے بھی کہا کہ ہم پانی میں کو دپڑیں۔ پر آ پاڈر گئی۔ اس نے کہا، ہم یہیں رہیں گے۔ ہم

www.pakistanipoint.com

خیال رکھااور زیادہ خیال رکھنے کی وجہ سے کئی باروالی جی سے ڈانٹ بھی کھائی۔ان دنوں آپا

گی عمر چودہ پندرہ سال اور میرکی بارہ تیرہ سال ہوگی۔ پچھ مہینے بعد والی جی کی شادی چھوٹی بیگم
جی سے ہوگئ۔ چھوٹی بیگم بلقیس کے آنے سے حویلی میں خی رونق آگئ۔ چھوٹی بیگم بلقیس
ان دنوں آج سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔وہ بھی زیادہ عمر کی نہیں تھیں۔شاید پندرہ
سولہ سال کی ہوں گی۔وہ ہر ایک کا بڑا خیال بھی رکھتی تھیں۔ جب اپنے میکے جاتیں توگھر
والوں کے ساتھ ساتھ ملاز موں کے لیے بھی تحفے لے کر آئیں۔ان کے آنے سے تر نجن اور
گدے والی راتوں میں جان پڑگئ۔شاید آپ کو پتانہ ہو،وہ گاتی بھی بڑاا چھاہیں۔"

"ہاں تھوڑا تھوڑا پتاہے۔" میں نے ہنکار ابھرا۔

شادال اوڑھنی درست کرتے ہوئے بولی۔ "میں آج بھی بھولی نہیں ہوں۔ وہ ایک الیی ہی رات تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں، بیگم جی کی سہیلیاں اور حویلی کی نوکر انیاں سب مل کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پچھ چر نے کات رہی تھیں۔ پچھ ما ہیے گار ہی تھیں یا ہنسی مذاق کرر ہی تھیں۔ بچھ جو کے تھے ، یہ برسات کاموسم تھا۔ اچانک حویلی میں بھگد ڈ بچے میں جھو لے پڑے ہوئے تھے ، یہ برسات کاموسم تھا۔ اچانک حویلی میں بھگد ڈ بچے گئی۔ پتا چلا کہ نہر کی پڑئی لؤٹ گئی ہے اور سیلاب کا پانی گاؤں کی طرف آرہا

میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔"اچھاپیہ بتاؤ، والی جی کا برتاؤ بیگم بلقیس سے کیساتھا؟"

"بس ٹھیک ہی تھاجی۔ بیگم بلقیس بھی زمیندار گھرانے سے ہیں مگران کی مالی حالت چنگی نہیں تھی۔ باپ بھی فوت ہو چکا تھا۔ جب والی جی نے بیگم بلقیس سے شادی کر ناچاہی توان لو گوں نے ہامی بھرلی۔ کہتے ہیں کہ بیگم بلقیس نے بکی عمر کے والی جی سے شادی کرنے سے پہلے یہ شرطر کھی تھی کہ اب حویلی میں ناچ گانا اور دوسرے شغل میلے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ چود هری زمیندار وغیرہ کہاں باز آتے ہیں جی۔ ہاں، یہ ہوا تھا کہ بیگم جی کے آنے کے بعدید کام کچھ کم ہو گئے تھے۔عام طور پر ناچنے والیاں باغ والے ڈیرے پر آتی تھیں اور وہیں سے واپس چلی جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ بیگم جی نے بھی ان باتوں پر چپ رہنا

"تم اپنے اور آپاکے بارے میں بتارہی تھیں۔"میں اسے پھر اصل موضوع پر لایا۔

کہیں نہیں جائیں گے۔والی جی نے کہاہے،وہ ہم کو بجانے ضرور آئیں گے۔اس نے کسی کی بات نہیں مانی۔بس وہ ایسے ہی بھر وساکرتی تھی۔"شاداں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔

"تو پھر والی جی بچانے آئے؟"

"ہاں، وہ رات پچھلے پہر آئے۔ان کے ساتھ ایک فوجی کشتی تھی۔پراس وقت تک پانی ویسے ہی تھوڑا تھوڑا اتر ناشر وع ہو گیا تھا۔ آپاکے بھر وسے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم پانی میں کودنے سے چے گئے۔جو بانی میں کودے،ان کا بڑا نقصان ہوا۔دوبیج ٹیوب سے پیسل کر ڈو ہے۔ گلاب دین کی سالی بھی جھاڑیوں میں بھنس کر جان گنوا بیٹھی۔ چاہیے عسکری کاایک بھائی لا پتاہوااور ایک کو پانی کے سانپ نے ڈنک مارا۔ بعد میں وہ بھی مرگیا تھا۔اس سیلاب میں سات آٹھ پنڈوں کے دوڈھائی سولوگ مرے تھے۔"

شادال کی ساس جو صحن میں چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی، بُری طرح کھانسنے لگی۔ لگتا تھا کہ اس کادم الٹ گیاہے۔شادال نے اٹھ کراسے کھانسی کی دوادی۔دور دراز دیہات میں کھانسی کی دوابرای عجیب ہوتی ہے۔ توے کی کالک کے اندر چینی یاشکر ملائی جاتی ہے۔ شادال کے پاس

"اپنےرشتے داروں میں کوئی لڑ کا نہیں تھا؟" میں نے بوچھا۔

"نہیں جی۔۔۔۔ا گرہو تاتو بیر کام شایدا تنامشکل نہ بنتا۔ماں نے دو تین جگہ رشتے دیکھے پر تسلی نہیں ہوئی۔آپ کو پتاہی ہے کہ لڑکیوں کی عمر کتنی جلدی گزرتی چلی جاتی ہے۔ لڑکی بائیس تنکس سے اوپر ہو جائے تواجھار شتہ ملنااور مشکل ہو جاتا ہے۔ آیا کے ساتھ بھی یہی ہو رہاتھا۔وقت گزررہاتھااور کہیں کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔۔۔۔مال نے اس بارے میں والی جی سے بھی کہا کہ وہ دھیان رکھیں۔ دوسرے ملنے جلنے والوں کے کانوں میں بھی بات پہنچائی۔۔۔۔ مگر کہیں سے کوئی رستہ نہیں نکلا۔۔۔۔ کچھ وقت اسی طرح گزرا پھرایک موقع پریوں ہوا کہ ماں جب زیادہ پریشان ہوئی تواس نے آپاکار شتہ ایک جگہ کر دیا۔۔۔۔ رشتہ کیا کیا، نکاح ہی کر دیا۔ پر رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ غیر برادری کاایک لڑ کا تھا۔میلوں ٹھیلوں میں پنگوڑالگا تاتھا۔ماں اس رشتے پر خوش تھی۔ آبا بھی خوش تھی۔اس کی

اس کے چہرے پرغم کے سائے لہرا گئے۔۔۔۔وہ ایک دھیمی لیکن طویل آہ بھر کر بولی۔"وقت گزرتارہاجی۔والی جی کے گھر بیٹا ہوا تھا۔ ہم سب اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔آ پابھی ایساہی کرتی تھیں۔وہ اب بڑی ہو گئی تھیں۔ان کے ذمے کھانا پکانے کا کام لگ گیا تھا۔ پھر بھی وہ والی جی کے کسی بھی کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔اور آپاہی کیا ، ہم سب بہنوں کی سوچ ایسی ہی تھی۔والی جی ہمارے مالک تھے، پر ہم انہیں اپنے سرپرست کی طرح دیکھتی تھیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے سرپران کاسابہ ہے اور کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔جب آ پاکی عمر بیس سے اوپر ہوئی توماں کواس کی شادی کی فکر پڑ گئے۔آپ کو پتاہی ہے، ہمارے علاقوں میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں۔"

" محیک کہہ رہی ہو۔ "میں نے ہنکار ابھرا۔

"ماں کے ساتھ ایک مسکلہ تھا،اس کے دل میں جیسے شادی کے بارے میں ڈر بیٹے اہوا تھا۔اس کی وجہ یہی تھی کہ ماں نے شادی کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ہمارا باپ جتنا عرصه زنده رہااس نے مال کو سولی پر لٹکائے رکھا۔وہ سارادن مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتی تھی اور رات ہمارے باپ سے مار کھاتی تھی۔ شادی

"تم مجھ پراعتاد کرتی ہواور میں اس اعتاد کو مجھی تھیس نہیں پہنچنے دوں گاشاداں۔" میں نے دل کی گہرائی سے کہا۔

وہ کچھ دیر گوٹے کنارے والے دو پٹے کے نیچے اپنی انگلیاں مروڑتی رہی پھر دل دوز آواز میں بولی۔"بہان دنوں کی بات ہے جب چود هری عزیز کی بیوی فوت ہوئی تھی۔چود هری عزیز ناچ گانے میں کچھ زیادہ ہی مست ہو گئے تھے۔وہ را تیں باغ والے ڈیرے پر گزارتے تھے۔ گو جرانوالہ اور لا ہور سے نئی نئی لڑ کیاں لائی جاتی تھیں۔ پھرایک روزوہ شراب پی کر گھر آ گئے تھے اور خوب شور شرابہ کیا۔ بیگم جی نے ان کو منع کیا جس پر تکخی ہو گئی۔ آپ کو بتا ہی ہو گاکہ جاگیر کی بہت سی زمینیں چود ھری عزیز کے نام پر ہیں۔والی جی کوان کے ساتھ بنا کرر کھنی پڑتی تھی اوراب بھی رکھنی پڑتی ہے۔ایک دوسرے کے ساتھ چلنادونوں کی مجبوری ہے۔اس واقعے کے بعد بیگم جی بہت ناراض ہوئیں اور پچھ دنوں کے لیے میکے چلی كئيں۔ماں بھی ان دنوں بیار تھیں۔زنان خانے میں صفائی ستھر ائی كا كام بھی آپا كو كرناپڑر ہا تھا۔ میں اور شمینہ اوپر کی منزل کی حجاڑ یو نچھ کرتی تھیں۔زرینہ اور فیروزاں باور جی خانے کا کام سنجالتی تھیں۔ایک روز جب والی جی نشے میں تھے اور زنان خانے میں ان کے اور آپا

برای چاہت تھی کہ ہم سب بہنوں کی شادیاں جلدی جلدی ہوں اور ہم اپنے آھروں میں جابسیں۔ یہ ایک طرح سے مال کی چاہت تھی جو آپامیں بھی آگئی تھی۔وہ اپنے ساتھ ساتھ میر ااور زرینہ کے جہیز کاسامان بھی تیار کررہی تھی۔لیکن پھرایک دن سب کچھ و هرے کاد هراره گیا۔ پتا چلا که کسی میلے میں لڑائی جھگڑے کے بعد پلس نے آپا کے ہونے والے بندے آسو کو پکڑاہے۔اس کے بعدایک ایک کرکے اور بھی باتیں کھل گئیں۔آسو بھنگ اور شراب کا نشہ کر تا تھا۔ سرکس میں کام کرنے والی ایک ناچی کے ساتھ بھی اس کی میل ملا قات تھی۔ماں کادل بہت بُراہوا۔وہ کئی دن تک روتی رہی۔ آپاکور خصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ یہ بڑاصد مہ تھالیکن ابھی ہم بد نصیبوں کی قسمت میں اس سے بھی بڑے صدے لکھے تھے۔

شاداں کی آواز پھر بھراگئی اور اس کی بلکوں پر تارے حیکنے لگے۔ کچھ دیر بعد خود کو سنجال کر اس نے اپنے کا نیتے ہوئے ہاتھ میرے سامنے جوڑے اور بولی۔"سالار جی! میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔اگران باتوں کا پتاکسی اور کو چل گیا توہم ہر باد ہو جائیں گے۔ پتانہیں كيول مين آپ كوسب كچھ بتاديتى ہوں۔ بتانہيں كيوں ہے ايسا؟" اسے پریشان کیا ہواہے۔ ہم سب والی جی پر اتنا بھر وساکرتے تھے کہ ہمارے دماغوں میں کوئی ایسی بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر بیگم جی اپنے میکے سے حویلی میں واپس آ گئیں اور بیہ کھیل ختم ہوگیا۔ "

"بيكم جي كوشك نهين هوا؟"مين نے بوچھا۔

"بالکل نہیں۔۔۔۔بلکہ سچی بات ہے ہے سالار جی۔۔۔۔ کہ بیگم جی کو آج تک معلوم نہیں۔اور بیگم جی ہی کیا، کسی کو معلوم نہیں۔صرف ہم چار بہنوں اور مال کو پتا ہے۔۔۔ یا پھر آج استے سالوں بعد آپ کو پتا چلا ہے۔ "شادال کی آئکھوں میں پھر اندیشوں کے سائے لہراگئے۔

"ا چھا۔تم لو گوں کو کب پتا چلا؟"

"بڑی جلدی چل گیا جی۔ آپا کچھ بیار ہوئی۔ ماؤں کی نظرایسے ماملوں میں بڑی تیز ہوتی ہے۔ بہت جلد مال کو پتا چل گیا کہ ۔۔۔۔ میر امطلب ہے، ان کو پتا چل گیا کہ آپاکا پاؤں بھاری ہے۔ ایک قیامت آگئی۔ مال نے آپاکو بہت مارا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہوگئی۔۔۔۔۔ گئے دوچار ہفتے ہم پر بہت بھاری گزرے۔مال آپاسے بوچھتی تھی کہ یہ کیوں

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے آپاسے کہاکہ وہان کا سر دبائے، آپاسر دبانے گئی۔ پچھ دیر بعد انہوں نے آپاسے کہاکہ وہ الماری سے بوتل اور گلاس نکا لے۔ آپاتو تھم کی بندی تھی۔ بچپن سے والی جی کے ہر تھم کو آئکھیں بند کر کے ماننااس کی عادت تھی۔ وہ آپاکو دوسری منزل سے زمین پر چھال مار نے کا کہتے تو شاید آپاوہ بھی مار دیتی۔۔۔۔اس بند کرے میں والی جی جو جو کہتے رہے، وہ کرتی رہی۔ شاید وہ روئی بھی ہو، اس نے خود کو بچانے کی تھوڑی بہت کو شش بھی کی ہولیکن وہ والی جی کے اشنا اثر میں تھی کہ خود کو بچانہیں سکی۔ آپاکو گڈی گڈی گڈی کہنے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھا لئے رہنے والے والی جی نے اس کو کہیں کہیں کانہ چھوڑا۔۔۔۔۔ اشاد اس نے چہرہ دو پٹے میں چھپایا اور بے آواز رونے گئی۔

میں نے کہا۔ "شاداں! تمہاری ساس دیکھے گی تو کیا سوچے گی۔خود کو سنجالو۔"

یجھ دیر بعد شاداں نے دو پٹا چہرے سے ہٹا یااور گلو گیر آواز میں بولی۔ "آ پاکے ساتھ جو کچھ ہواوہ ایک بار نہیں ہواسالار جی۔۔۔۔ پورے نین مہینے تک بیگم جی میکے سے نہیں آئیں اور تین مہینے تک بیگم جی میکے سے نہیں آئیں اور تین مہینے والی جی حو یلی میں آ پاکے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ان دنوں آ پابالکل گم صم تھیں، کمزور ہوتی جارہی تھیں۔ہماری سمجھ میں بچھ نہیں آتا تھا۔ میں سمجھتی تھی،مال کی بیاری نے کمزور ہوتی جارہی تھیں۔ہماری سمجھ میں بچھ نہیں آتا تھا۔ میں سمجھتی تھی،مال کی بیاری نے

یہاں تک کہہ کر شاداں چپ ہو گئی۔اس سے آگے کی بات میں کچھ کچھ سمجھ رہا تھا۔۔۔۔۔مالن پور میں بدقسمت آسیہ کاحمل گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے کہا۔" تو۔۔۔۔تو تمہاری آ باک موت وہیں پر ہوئی ؟"

شادال نے اثبات میں سر ہلا یااوراس کی آئکھوں سے کئی موتی جھڑ کراس کی چیکیلی قبیض میں جذب ہو گئے۔ جذب ہو گئے۔

"شام بوراور راجوال میں تم لو گوںنے کیا بتایا؟"

" کچھ بھی نہیں جی۔ بس سب کو یہی پتاتھا کہ آپامال کے ساتھ وزیر آباد گئی ہوئی تھی۔ وہیں سخت بیار ہوئی اور دوچار دن میں ختم ہو گئی۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہوااور کس نے کیا؟ آپا کھے بتاتی نہیں تھی۔۔۔۔ بس روتی رہتی تھی۔ چھوٹی ثمینہ بڑی سیانی ہے۔ اس کو پچھ شک ہو چکا تھا۔ اس نے مال کو اس بارے میں بتادیا۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی تو مال کے سرپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کے دماغ میں والی جی کا درجہ بڑااو نچا تھا۔ اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی پچی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ تین مہینے تک حویلی کی سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی پچی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ تین مہینے تک حویلی کی دیواروں کے اندر ہی بھیں۔دوسرے دن مال والی جی سے ملیں۔پتا نہیں ان کے در میان کیا باتیں ہوئیں۔۔۔۔۔جب مال کمرے سے باہر فکلیں توان کی آئیسی لال ہور ہی تھیں اور پورا جسم ہے کی طرح لرز رہا تھا۔ اگلے ہی روز ہم نے راجوال کی حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ "

"كہاں گئے تم لوگ؟"

الشام پور میں میر اایک چاچار ہتا ہے۔ اس کانام بھی خاور ہے جی۔ وہ بڑا اچھابندہ ہے۔ شام پور میں اس کی تھوڑی زمین بھی ہے۔ ہم کوچا ہے کے پاس ہی پناہ ملی۔ میر کاماں نے کسی کو پور میں اس کی تھوڑی زمین بھی ہے۔ ہم کوچا ہے کے پاس ہی پناہ ملی۔ میر کاماں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ چاہے کو بھی نہیں۔ ان دنوں چاچاہ یہے بھی کوئے میں تھا۔ شام پور آنے کے بھی ہی دن بعد میر کاماں آپاکو لے کر چیکے سے وزیر آباد چلی گئی۔ وہاں مالن پور گاؤں میں کیے ہی دن بعد میر کاماں آپاکو لے کر چیکے سے وزیر آباد چلی گئی۔ وہاں مالن پور گاؤں میں

شادال کادبور شختی لکھنے کے بعداب ہل ہل کر قاعدہ پڑھ رہاتھا۔ ہلکی سی دھوپ نکل آئی شخص۔ مٹی کی گیلی دیواروں میں بھوسے کے تنکے جیکنے لگے تھے۔ میں نے نیاسگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ "والی جی یہال کیا کرنے آئے تھے؟"

"وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ماں انہیں ماف کر دے۔ ان کے دل میں یہ وہم بھی بیٹے ان کا آخری وقت قریب ہے۔ وہ چاہیں ماف نہیں کرے گی، وہ مربھی نہیں سیو ہم بھی بیٹے انہوں کے کہ جب تک امال انہیں ماف نہیں کرے گی، وہ مربھی نہیں سکیں گے۔ اپنی بڑھتی ہوئی بیاری کو بھی وہ اپنے اس گناہ کا نتیجہ ہی سمجھتے ہیں۔ "

مجھے بلقیس بیگم کی وہ ساری باتیں یاد آئیں جو وہ اس حوالے سے کرتی رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی گہراد کھان کے شوہر کواندر ہی اندر کھاتا ہے اور وہ ہر وقت کسی ان دیکھی تقیین تھا کہ کوئی گہراد کھان کے شوہر کواندر ہی اندر کھاتا ہے اور وہ ہر وقت کسی ان دیکھی تکلیف میں رہتے ہیں۔ چند دن پہلے انہیں دل کا دور ہ پڑا تھا اور ایساتب ہوا تھا جب وہ چور کی چھپے شام پورسے ہو کرواپس آئے تھے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سینے میں ایک ٹیس سی انتھی۔ یہ وہی قدیم کہانی ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں اور حالات کے تحت وُہرائی جاتی رہی ہے۔ مجھی آقااور کنیز، مجھی راجااور حرم، مجھی مالک اور ملازمہ۔طاقت اپناخراج وصول کرتی ہے۔ کمزوری اور محکومی سسکیوں اور آ ہوں کے در میان یہ خراج دیتی ہے۔ جاگیر دارار باب عرف والی جی نے بھی وہی کچھ کیا تھاجواس قبیل کے لوگ کرتے ہیں۔وہ خوبروآ سیہ کو گڈی گڈی کہتا تھا۔ گڈی ہی کی طرح اسے ہواؤں میں اچھالتا تھااور اس کی معصوم شرار توں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ لیکن وقت آنے پر وہ صرف ایک حاکم مر دبن گیا تھااور وہ گڈی اس کے بستر ہوس پرروندی گئی تھی۔۔۔۔ بڑی خاموشی اور بڑی اطاعت مندی کے ساتھ۔وہ بچین میں آئکھیں بند کر کے والی جی کی بانہوں میں چھلا نگ لگا یاکرتی تھی۔جباسے جوانی میں یہ حکم دیا گیاتو بھی اس نے بورا کیا۔اور پھر خاموشی سے شام بور میں میاں جی کے قبر ستان میں جاسوئی۔

اس روداد نے دل پراثر کیا۔ میں نے آسیہ کودیکھا نہیں تھا۔ اس کا بچین ، نہ اس کی جوانی ، نہ اس کے وہ کیڑے جووہ جہیز کے لیے تیار کرتی تھی۔ نہ اس کی وہ آئکھیں جواچھے دنوں کے کہ میں شادال کے میکے گاؤں کا ہوں اور ایک بھائی کی طرح اس کے بیاس بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوں۔خالص دیہاتی ماحول میں اس قسم کا میل ملاقات عجیب نہیں ہوتا۔ شادال نے اپنے شوہر کو بھی والی جی کی آمد کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔

میں شاداں کے گھرسے دل پر ایک بوجھ سالے کروایس آگیا۔ رات کوانٹر کام پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔ "آج کہاں غائب رہے ہوسارادن؟"انوں نے پوچھا۔

"آپ كوكىسے پتاجلا؟"

"تاجوبتار ہی تھی کہ تمہارا کمرا بندیڑاہے۔"

"بس ذراکام سے نکلاہوا تھا۔" میں نے کہا۔ مجھے بیگم بلقیس کی فکر مندی اچھی لگی۔

" کچھ چپ چپ ہو؟" انہوں نے کہا۔

"آپ بھی تو چپ چپ ہیں۔"

"ہاں۔"انہوں نے ایک طویل سانس لی۔" میں واقعی پریشان ہوں خاور! والی جی کی پچھ سمجھ نہیں آرہی۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے شاداں سے بو چھا۔ "چندروز پہلے والی جی شام بور آ کر تمہاری ماں جی سے ملے سے ملے عظم ؟"

شادال نے اشک بار آئکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔

"وہ ملنے آئے تھے۔۔۔۔لیکن ماں نہیں ملی تھی۔اس نے در وازہ ہی نہیں کھولا تھا۔بس در وازے کے دوسری طرف سے ہی دوچار باتیں کی تھیں۔"

"كياس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی؟"

"ہاں جی۔ ایک دوبار ایسا ہوالیکن ماں نے ان سے بات نہیں کی۔ وہ مجھی بات نہیں کرے گی۔اس کے دل پر بڑے گہرے زخم ہیں جی۔"

میں تقریباً دھ گھنٹامزید شادال کے گھر رکا۔ شادال کی ساس بھی ہمارے قریب ہی بیٹی رہی۔ وہ کچھ سن نہیں سکتی تھی، بس ہو نٹول کی حرکت سے اندازے لگانے کی کمزور کوشش کرتی تھی۔ دیہات کی عام بوڑھیوں کی طرح اس کی آئکھوں میں بھی موتیا ترچکا تھا۔ اسے کچھ پتانہیں تھا کہ دودن پہلے جو شخص برستی بارش میں چادر میں لیٹالیٹا یاان کے گھر آیا تھا، وہ علاقے کا بااثر ترین شخص جا گیر داروالی جی تھا۔ وہ میرے بارے میں بھی بس اتناہی جانتی تھی

لو گوں کی فطرت میں تھوڑی بہت اچھائی ہوتی ہے، وہ عمر کے آخری حصے میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور پچھتاوے آسیبوں کی طرح انہیں گھیر لیتے ہیں۔ شایداس جاگیر کے کرتا د هر تاوالی جی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہور ہاتھا۔جواں مرگ گڈی کی موت ان کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔وہ امال دلشاد سے معافی کی صورت میں اس روگ سے چھٹکاراچاہتے

والی جی جیسے بھی تھے،ان کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہاتھااور اب بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مشکل وقت میں ان کی مدد کروں گا۔ در حقیقت بیگم بلقیس اور والی جی کے لیے پچھ بھی کرنے کے لیے میرے گرم جسم میں لا محدود توانائی ہروقت موجودر ہتی تھی۔اگلےروز بارش اور کڑا کے کی سر دی تھی مگر میں تانگے،بس اور پھر تانگے کا طویل سفر كركے وزير آبادے آگے مالن پور گاؤں میں پہنچا۔ يہاں مجھے كون پہچان سكتا تھا؟ ايك عام شخص کی حیثیت سے میں قریباً چھ گھنٹے مالن بور میں رہا۔ میں وہاں ریاضی کے ایک ماسٹر جمیل صاحب سے ملااور عمومی انداز میں ان سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ معلومات حاصل کیں۔شاداں کی باتوں کی تصدیق ہوئی۔ بہشتو نامی عورت کی دایہ بہن واقعی اس گاؤں میں مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"كوئى نئى بات ہوئى ہے؟"

" ہاں۔۔۔۔کل رات بچھلے پہر میری آئکھ کھلی۔والی جی پانگ پر نہیں تھے۔میں نے اٹھ کر دیکھا۔وہ چھوٹے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ایک بازوموڑ کر آنکھوں پرر کھاہوا تھا ۔۔۔۔وہ رور ہے تھے خاور۔میں نے انہیں زندگی میں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا ہے۔"آخری الفاظ کہتے کہتے بیگم بلقیس کی اپنی آواز بھی بھر اگئی اور وہ خاموش ہو گئیں۔

کتنی ہی دیر بعدان کی اشک بار آواز دوبارہ ابھری۔"وہ بہت دکھی ہیں خاور۔۔۔۔ مجھ سے ان کاد کھ دیکھانہیں جاتا۔ان کی حالت بھی دن بد دن خراب ہور ہی ہے۔ آج بھی تیز بخار ہے۔ بازومیں ہلکادر دہوتاہے۔ کل سے پچھ کھایا بھی نہیں انہوں نے۔"

والی جی کی بگرتی ہوئی صحت اور ان کی پریشانی کے بارے میں ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے بیگم بلقیس کواس نہایت اہم ملا قات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو آج شاداں سے ہوئی تھی۔ بہر حال، بیگم بلقیس کو تسلی تشفی دے کر میں نے انٹر کام بند کر دیا۔ میرے ذہن میں ہلچل سی مجی ہوئی تھی۔ میں والی جی کاد کھ جان چکا تھا۔ ایک نہایت سنگین غلطی کے بعد وہ پچچتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے کہیں پڑھاتھا کہ جن بُرے

میں نے کہا۔"امال جی! آج میں آپ سے ایک بہت خاص بات کرنے آیا ہوں۔"

" پاشے کے بارے میں ؟"ان کاڈر پھر زندہ ہو گیا۔

"نہیں اماں! میں نے کہاہے نا۔۔۔۔اس کو بھول جائیں۔اس کتے میں اب اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف منہ کرے۔ میں آج آپ سے والی جی کے بارے میں کچھ کہنے آیا ہوں۔"

والی جی کانام سن کراماں دلشاد کے چہرے پر نفر ت اور سختی کی وہی لہر دوڑ گئی جو پہلے بھی نظر آیاکرتی تھی۔"خاور پتر!میرے سامنے اس کانام نہ لو۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات كرنانهين چاهتى۔"

"اماں جی! میں اکثر سوچتا ہوں، آخرالیں کیا بات ہو گئی ہے جو والی جی اور حویلی سے آپ کا اتنا پرانار شته ایک دم ختم هو گیاہے۔"

" پتر! میں نے کہانا، مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرو۔بس جو ہو گیاوہ ہو گیا۔ "امال کے بوڑھے بدن میں ہلکی سی لرزش نمودار ہو گئی۔

موجود تھی۔ بیہ پتا چلا کہ وہ حمل ضائع کرنے کا کام بھی کرتی ہے اور پچھلے چند سالوں میں کچھ عور تیں یہ کام کرواتے ہوئے اس کے ہاتھوں جان سے بھی گئی ہیں۔ میں کھیتوں میں کام كرتے ہوئے ایک اٹھارہ بیس سالہ لڑ کے سے بھی ملا۔ بیہ بہشتو كا چھوٹابیٹا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے بوچھاکہ اس کی والدہ کی ایک سہیلی ڈسکے کے گاؤں شام پور میں بھی رہتی ہے؟اس نے ہاں میں جواب دیااور بتایا کہ مجھ دن پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی، ہمیں بلاواآیا تھاپر ہم جانہ سکے۔وہ بس اتناہی بتاسکا۔اسی روز رات کو آٹھ نوبجے کے قریب میں شام پور میں امال دلشاد کے گھر میں تھا۔امال دلشاد اور شمینہ مجھے دیکھ کر ڈرسی جاتی تھیں۔ان کے ذہنوں میں شاید وہی تصویر وں والا معاملہ آجاتا تھااور وہ سمجھتی تھیں کہ شاید میں اسی حوالے سے کوئی خبر لے کرآیاہوں۔اب بھی یہی ہوا۔معصوم صورت ثمینہ کارنگ سفید ہو گیا۔وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ماں بیٹی کواس حوالے سے بوری تسلی دی اور کہا کہ وہ ہر اندیشہ ذہمن سے نکال دیں۔

اماں د لشاد کی آئکھوں میں نمی آگئی اور وہ مجھے د عائیں دینے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور اماں ولشاد علیلدہ کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ميرے بدلے ہوئے ليجے نے انہيں چو نكايا۔ "كيامطلب؟" وہ ہونٹ جھينچ كربوليں۔

"آپ سے بھی توایک بڑی غلطی ہو چکی ہے۔" میں نے اطمینان سے کہا۔

"تم کیا کہناچاہ رہے ہو؟"وہ بدستور غصے سے کانپ رہی تھیں۔

"امال دلشاد! میں بیرسب کچھ کہنا نہیں چاہتا تھالیکن مجھے کہنا پڑر ہاہے۔ آپ سے بھی توایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے ناجائز طور پر اپنی بیٹی کا حمل ضائع کراناچاہا اور اس کو شش میں اس وچاری کی جان چلی گئی۔"

میرے آخری الفاظ نے امال دلشاد پر جیسے آسانی بجلی گرادی۔ وہ بھٹی بھٹی آئھوں سے میری طرف دیکھتی چلی گئیں۔ ان کا جسم جو پہلے ہی لرزر ہا تھامزید لرزنے لگا۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں تھیں۔ میں نے کہا" ہاں امال! میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ناکہ ڈھونڈ نے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی ہے اور مالن پور تک پہنچا ہوں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے بڑی محبت سے امال کے گھنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "امال جی! بھول کس سے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بڑے نیک پاک لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پر جب ان کو سچی شر مندگی ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کی ہے توانہیں معافی بھی ملی ہے۔ اگروالی جی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو۔۔۔۔"

وہ ایک دم بھڑک کر بولیں۔ "خاور! میں نے تم سے کہاہے نا، یہ بات مت چھٹر و۔ اگر کوئی اور بات کرنی ہے توکر و۔"

"ليكن امال جي"!

میری بات سے بغیر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں پھر بھادیا۔ "امال جی! آج آپ کو میری بات سنناپڑے گی۔ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ہم بندے بشر ہیں۔ ہم مندے بشر ہیں۔ ہم مندے بشر ہیں۔ ہم مندے بشر ہیں۔ ہم فلطی کرتا ہوں۔ کبھی نہ مجھی آپ سے بھی ہوئی ہوگی۔ اگر۔۔۔۔۔"

"کیاتم یہاں والی کی صفائیاں پیش کرنے کے لئے آئے ہو؟ میں نے کسی کی صفائی نہیں سننی۔ "وہ ترط خ کر بولیں۔

کافی دیر بعد جب ان کے دل کاغبار قدرے کم ہواتوانہوں نے کسی بیچے کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے اپنی دونوں ہتھلیاں میرے سامنے کر دیں اور بولیں۔ "دیکھ پتر! میں نے وی 20سال دن رات حویلی کی چاکری کی ہے۔میرے ہاتھوں پر محنت مشقت کی چنڈیاں پڑگئی ہیں۔ دیکھان چنڈیوں کے بدلے والی جی نے مجھے کیادیا ہے۔ میری چن ورگی دھی کوتڑ فاتڑ فا کرمار دیا۔۔۔۔میری گڈی،میری آسیہ۔۔۔میری سوہنی، پورے چار دن مجھی کی طرح تر فتی رہی۔ پھر تڑ فتے تر فتے مر گئی۔ مجھے دس پتر! وہ کوئی عمر تھی مرنے کی ؟ وہ کوئی عمر تھی اس طرح مرنے کی ؟ اس نمانی کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور بس یہی تھا کہ وہ انگھیاں بند کرکے والی جی پراعتبار کرتی تھی۔اس کی اتنی عزت کرتی تھی جتنی کوئی سوچ سکتاہے۔بس یہی

وہ نوحہ کرنے والے انداز میں روتی رہیں۔ میں انہیں دلاسادیتارہا،ان کے کندھے دیا تارہا۔ ان کی ہچکیاں مجھی آہستہ مجھی بلند ہوتی رہیں۔ لگتا تھا کئی برسوں سے ان کے دل ود ماغ میں

مالن بورکے نام نے امال دلشاد کی حالت مزید نیلی کر دی۔اس کے سیاہی مائل ہونٹ کیکیا کر ره گئے۔ "تت۔۔۔۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ "وہ بکلائیں۔

"اماں! میں اپنے طور پر سب کچھ معلوم کر چکاہوں۔ حویلی میں آسیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر آپ نے اپنی جلد بازی میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا۔ آپ کی سہیلی بہشتواور اس کی دایہ بہن اور دوسرے معاملے۔۔۔۔۔سب کچھ میرے علم میں آچکاہے۔"

امال کی حالت غیر ہور ہی تھی۔ میں نے اس کے پینے کے لئے بانی منگوایا۔ شمینہ کٹورے میں بانی لے کر تیزی سے اندر آئی۔امال نے کا نیتے ہاتھوں سے دو گھونٹ لیے۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ دونوں لڑ کیاں واویلا کرنے لگیں گی اور امال کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ میں نے دونوں بہنوں کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیج دیااور اماں کو سہارادے کر چاریا گی پر لٹا دیا۔ان کارنگ کیموں کی طرح زر دہور ہاتھا۔ایک پھٹاپر انالحاف میں نے کمرتک ان کے اوپر تصینج دیا۔وہ سکتہ زدہ سی پڑی رہیں۔ پھر بتدریج ان کے چہرے کارنگ واپس آنے لگا مگر آ تکھوں میں شدید دکھ کی جو کیفیت تھی وہ بر قرار رہی۔لالٹین کی مدھم روشنی میں ، میں نے صرف والی جی کی ہدایت پر تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ والی جی ہی تھے جن کے حکم پر میں نے پاشے کی پر چول (چھان بین) کی اور ان تصویر وں کا کھوج لگا یا جنہوں نے شاداں اور ثمینہ کی زندگی میں زہر گھول رکھا تھا۔ میں نے اپنی ساری کو ششوں کو والی جی کھاتے میں ڈالا اور اس طرح ان کے لئے امال و لشاد کے دل میں ایک چھوٹاسانرم گوشہ پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔۔۔۔۔

میں نے کہا"اماں جی! ٹھیک ہے۔۔۔۔ کہ آپ کے لئے جو بھی کوششیں ہوئی ان میں میری بھاگد ورٹشامل تھی لیکن ان۔۔۔۔ کوششوں کے پیچھے اصل ہاتھ والی جی ہی کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے اس لئے ان کے اندر جو شر مندگی پیدا ہوئی ہے ،وہ بھی چھوٹی نہیں ہے۔ کئی بار تو مجھے ایسالگا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لیں گے۔وہ بہت روتے ہیں اماں جی ، بہت تڑ پتے ہیں۔ اگروہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو شایدان کی روح بھی پچھتا وے کی آگ میں جلتی رہے۔وہ بہت بیار ہیں اور کمزور بھی ہو چکے ہیں۔ اسی حالت میں وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ "

مزیدارد وکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

غم کاجولاہا پک رہاتھا، وہ بہہ نکلاہے۔ انہوں نے پاس ہی بڑے جستی ٹرنک میں سے دو
تصویریں نکالیں۔ یہ آسیہ ہی کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویراس کے بچپن کی تھی۔ وہ
مشکل سے سات آٹھ سال کی ہوگی۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، اور گڈی ہی لگتی تھی۔ یہ
تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ دوسری تصویر رکلین تھی اور کئی سال بعد کی تھی۔ اس میں آسیہ
کے چہرے پر ذمہ داری اور متانت کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کی آئکھیں بڑی پیاری
تقییں۔ وہ اپنی چھوٹی بہن شادال کو بڑی محبت سے اپنے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔

امال دلشاد بڑے حسرت ناک انداز میں ان تصویر ول پر ہاتھ بھیرتی رہیں۔ ثمینہ اور اس کی بہن راشدہ نے دو تین بار دورازے کی در زسے اندر جھا نکا۔ میں نے ہر بارا نہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر رہنے کے لئے کہا۔

اس رات امال دلشاد کے ساتھ میری بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ان کی حالت ذرا سنجلی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کھڑ کیوں سے باہر سر درات سنسار ہی تھی۔ آ دارہ کتوں کی ٹولیاں کچی گلیوں میں دند ناتی پھرتی تھیں۔میر بے سامنے پیالی میں چائے پڑے پڑے ٹے شڈی ہو چکی تھی۔ میں فند ناتی پھرتی تھیں۔میر بیالی میں جائے پڑے پڑے کے شاد کی ہو چکی تھی۔ میں نے امال کو بیہ بتاکر حیران کیا کہ میں اب تک جو پچھان کے لئے کرتار ہاہوں، وہ صرف اور

"میں جانتا ہوں، آپ کا دُ کھ بہت بڑا ہے۔ لیکن آپ ماں ہیں اور ماں کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ سی جانتا ہوں، آپ کا دُ کھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ "میں نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ہاتھ بگڑے اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ دیے۔ امال دلشاد نے میرے ہاتھ بگڑے اور پھوٹ بچوٹ کررونے لگیں۔

میں رات کے آخری پہر تک اماں دلشاد کے گھنے سے لگ کر بیٹے ارہااور آخرانہیں مناکر ہی اٹھا۔

\*\*\*

پرو گرام یہ بناتھا کہ دو تین روز میں ،امال دلشاد شام کے بعد میر بے ساتھ حویلی جائیں گی اور والی جی سے ملیں گی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وه کراہیں "میں اپنی آسیہ کو نہیں بھول سکتی خاور! اور جب تک میں اسے نہیں بھول سکتی والی جی کو بھی ماف نہیں کر سکتی۔"

"معاف کرنابہت اونچی بات ہے امال جی اِدیکھیں۔ میں ایک مرتے ہوئے بندے کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آپ اسے معاف کر دیں۔"

میں نے با قاعدہ امال دلشاد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے۔

انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ بکڑ لئے۔ "نہ میرے پتر! تومیرے سامنے ہتھ نہ جوڑ۔ تیرے توبڑے احسان ہیں ہم گربیوں پر۔"

"بہاحسان بھی والی جی کی طرف سے ہوئے ہیں امال جی ! وہ کفار اادا کرناچاہتے ہیں۔ مجھے
یقین ہے ، وہ آپ کے لئے بہت کچھ کرنے کی چاہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی بیٹیوں کی حفاظت
کرناچاہتے ہیں۔ آپ کی باقی دونوں بیٹیوں کوا چھے طریقے سے بیاہنا بھی چاہتے ہیں۔ وہ بہت
کچھ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔"

"لیکن خاور پُتر! بیہ سب پچھ عزت اور جان کابدلہ تو نہیں ہے۔ بیہ حاکم لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں پچول جیسی بچیوں کی زند گیاں چھینتے ہیں۔ جب ان کے مہننے کھیلنے کے دن ہوتے ہے۔۔۔۔وہ باقیوں سے علیادہ ہو کرخود ہی کسی الگ تھلگ جگہ پر جابیٹھتا ہے۔ آخراسی جگہ پراس کی موت بھی ہوتی ہے۔"

"آپالیی باتیں ناکریں والی جی۔آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔"

وہ سنی آن سنی کرتے ہوئے بولے۔"اور شاید بیہ بات صرف ہاتھی کے لیے ہی نہیں ہے۔ بہت سے جانوروں کے ساتھ ایساہو تاہے۔ شہیں ہیر اتو یاد ہے نا؟ اسے بھی تو پتا چل گیا تھا۔ "وہ اپنے لاڈلے کتے کاذکر کررہے تھے۔

انہیں کھانسی ہونے لگی۔ تاجو جلدی سے آگے بڑھی۔ ہم دونوں نے انہیں سہارادے کر گاؤ تکیے کے سہارے بٹھا یا۔ انہوں نے مکٹھی کا یک ٹکڑامنہ میں رکھ لیا۔ کھانسی ذراٹھیک ہوئی توبولے۔"یار!اتناعرصہ گزرگیا۔تیرے سنیاسی سے مجھی ملا قات نہ ہوئی۔"

"میں خود بھی بڑاشر مندہ ہوں جی۔ چلیں،اس بار گاؤں گیاتو پوری کوشش کروں گااسے يہاں لانے کی۔"

وہ ہولے سے بولے۔"چلو چھوڑواب۔ کہاں خجل خراب ہوتے پھروگے اس آوارہ گرد کے پیچیے۔ یہاں تمہاری ضرورت زیادہ ہے۔"

اماں د لشادسے یہ وعدہ حاصل کر لینامیرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں راجوال واپس پہنچاتوخود کو ہلکا پھلکا محسوس کررہاتھا۔ دوسرے دن دو پہر کے وقت حویلی کے اندر سے بیگم بلقیس کی کال آئی اور انہوں نے منشی منظور کے ذریعے مجھے بتایا کہ والی جی مجھے یاد کررہے

میں والی جی کے پاس پہنچا۔ وہ سفید کپڑے بہنے حویلی کے ایک الگ تھلگ کمرے میں پانگ پر لیٹے تھے۔ یہاں بالکل سکون تھااور حویلی کی دیگر آوازیں نہیں پہنچتی تھیں۔وہ تیزی سے کمزور ہورہے تھے۔ آئکھوں کے گردسیاہ حلقے تھے۔ بیراس شخص کازوال تھاجو کسی وقت علاقے کاسب سے بااختیار اور طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا۔

میں نے ان کی ابھری ہوئی رگوں والے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"والی جی! آپ اس كمرے ميں كيوں آگئے؟"

ان کے سیاہی مائل ہو نٹول پر پھیکی سی مسکر اہٹ ابھری۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ "خاورے! کہتے ہیں جب ہاتھی کا آخری وقت قریب آتا ہے،اسے پتا چل جاتا والی جی نے چونک کر میری طرف دیکھااور بالکل خاموش ہوگئے۔ان کے چہرے پر دوتین طرح کے رنگ آکر گزر گئے۔شدید چیرت۔۔۔۔ غصہ۔۔۔۔ سوچ اور پھر دکھ۔۔۔۔ میں نے شادال کاذکر کیے بغیر باقی ساری باتیں والی جی کو بتادیں۔وہ بہت جذباتی کیفیت میں سنتے رہے۔ در میان میں انہوں نے ایک دوسوال بھی کیے۔ میں روداد کے آخر میں بہچاتوان کی آئھوں میں مبلکی سی نمی تھی۔ میں نے کہا۔"والی جی ! کل رات دو بج تک میں امال کے پاس تھااور اس سے بات کر رہا تھا۔وہ مان گئی ہے والی جی۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ میرے ساتھ حویلی آئے اور آپ کی بیار پُرسی کرے۔۔۔۔۔"

میں نے دیکھا کہ بوڑھے والی جی کی آئکھوں سے دوموٹے آنسو گرے اور ان کی گھنی کھچڑی موجھوں میں گم ہو گئے۔انہوں نے جذباتی انداز میں میر اکندھا تھیتھپایا۔ کچھ کہنا بھی چاہتے مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تاجو باہر جا چکی تھی۔ میں نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

"والی جی ! میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر لا یا ہوں۔"

"اچھی خبر اور میرے لیے؟"انہوں نے حیرت سے کہا۔

"ہاں والی جی۔ میں امان دلشاد سے ملاہوں۔ہمارے در میان بڑی دیر تک بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا والی جی۔۔۔۔لیکن میں کسی نہ کسی طرح آپ کے بارے میں امان کادل صاف کرنے میں کامیابہ ہواہوں۔"

الك ـــــكيا كهه رہے ہو خاور؟" وہ نقابت كے باوجود سيد هے ہو كر بيش الكك ـــــد كيا كهه رہے ہو كر بيش الكك ــــد كيا كهد رہے ہو؟"

"ہاں جی والی جی! میں آپ کاد کھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بہت پچھ کیا ہے۔اس کے لیے میں پیشگی معافی جا ہتا ہوں۔"

"كيامطلب؟"

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

"کچھ بھی ہے خاور! میں خود جاؤں گا۔اپنے باؤں پر چل کر۔"انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔خاموش آنسوان کے زردر خساروں پر لڑھکنے لگے۔

اورا گلےروزرات دس بجے کے لگ بھگ میں اور والی جی ایک تا نگے پر سوار شام پورگاؤں
پہنچے۔ تا نگامیں خود چلار ہاتھا۔ سر دی اور وُھند نے ماحول کو جکڑا ہوا تھا۔ والی جی ایک گرم سے
تہ بند کُرتے میں تھے۔ ایک ڈبی دار کھیس نے ان کے سارے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اپنی
تکلیف اور کمزوری کے سبب وہ راستے بھر "ہائے ہائے "کرتے رہے تھے۔ پہلے میں خود
تا نگے سے اتر کراماں د لشاد کے پاس پہنچا اور اسے صور ہے حال سے آگاہ کیا۔ پھر میں باہر آکر
والی جی کو سہار ادیتے ہوئے اندر لے گیا۔ اماں د لشاد کمرے میں تھی۔ میں نے والی جی کو اندر
بیسے جو یے اندر لے گیا۔ اماں د لشاد کمرے میں تھی۔ میں نے والی جی کو اندر

ثمینہ اور اس کی بہن ساتھ والے کمرے میں دیے کی روشنی میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ اندر سے باتیں کرنے اور امال دلشاد کے رونے کی مدھم آوازیں آتی رہیں۔ بہر حال الفاظ سمجھ میں نہیں آرہے تھے۔ پھر رونے کی آواز بلند ہو

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تنظے مگر کہہ ناسکے۔ کچھ دیر خاموش رہ کرانہوں نے خود کو سنجالااور پھر میری طرف دیکھ کر بھے کر بھر کہہ ناسکے۔ کچھ دیر خاموش کو بتا نہیں۔۔۔۔بلکہ دلشاداوراس کی بیٹیوں کے سواکسی کو بھی بتا نہیں۔"

"آپ کیوں فکر کرتے ہیں والی جی؟" میں نے محبت سے کہااور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ "آپ
کی بات اس سینے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کوئی میر سے ٹوٹے بھی کر دے تو نہیں نکل سکتی۔"
ان کی بوڑھی آ نکھوں سے پھر دوآنسولڑھک گئے۔انہوں نے پھول دار گاؤتکیے سے ٹیک
لگاتے ہوئے کہا۔ "تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں لیکن ایک
بات۔۔۔۔۔مناسب نہیں۔"

"كون سى بات؟"

"دلشاداس حویلی میں نہیں آئے گی۔ میں خود چل کراس کے پاس جاؤں گا۔ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ گناہ گار میں ہوں۔ میر اجاناہی بنتا ہے۔ "ان کالہجہ بے حد جذباتی تھا۔

"لیکن۔۔۔۔۔ آپ بہت کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔" ۔۔۔۔رات کے ایک بجے کے قریب میں اور والی جی شام پورسے واپس روانہ ہوئے۔ ہم خاموشی سے ہوئی۔ جب میاں جی کے قبر ستان کے خاموشی سے ہوئی۔ جب ہم میاں جی کے قبر ستان کے پاس سے گزر رہے تھے، والی جی نے کہا۔ "ذراتا نگار و کو خاور!"

"كيول والى جى؟"

"بس دومنٹ کے لیے۔ میں ذرا قبر ستان جاناچا ہتا ہوں۔"

میں ان کی بات سمجھ گیا۔ لیکن سر دی زیادہ تھی اور گہر ااند ھیر انجی تھا۔ میں نے انہیں اس ارادے سے بازر کھناچاہا۔ وہ نہیں مانے۔ آسیہ کی قبر کنارے کے پاس تھی۔ میں انہیں سہار ادے کر وہاں تک لے گیا۔ تاریکی اور دُھند میں لیٹی ہوئی مٹی کی سخت دُھیری جس میں وہ لڑک سور ہی تھی جسے گڈی کہا جاتا تھا۔ والی جی وہاں بیٹھ گئے اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ میں نے ٹارچ ان کے پاس رکھی اور واپس تا نگے کی طرف چلا گیا۔ ٹھنڈ ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ مُجھے ڈرلگ رہا تھا کہ والی جی کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ قریباً دس منٹ وہاں رکے۔ میں ان کے مدھم ہیو لے کو گھور تارہا۔ تبٹارچ کے اشارے سے انہوں نے میں سہارادے کر پھر تا نگے میں لے آیا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

گئی۔۔۔۔دس بندرہ منٹ بعد دروازہ کھلااور امال دلشاد نے اشک بار آواز میں پکارا۔ "ثمینہ۔۔۔۔راشدہ۔۔۔۔اندر آؤ۔"

میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اند چلی گئیں اور در وازہ پھر بند ہو گیا۔ اندر سے
رونے اور بولنے کی آ وازیں آتی رہیں۔ کبھی کبھی ان میں والی جی کی بھر ائی ہوئی آ واز بھی
شامل ہو جاتی تھی۔ آخریہ طوفان گزر گیا۔ بادل جھٹ گئے۔ مطلع تکھر گیا۔ اماں دلشاداس
ڈھارے کی طرف چلی گئی جہاں چو لہا تھا۔ راشدہ نے آکر کہا۔ "سالار جی ! والی جی بلار ہے
ہیں۔ "میں کمرے میں پہنچا۔ وہ چار پائی پر جھکے ہوئے بیٹھے تھے۔ شمینہ ہولے ہولے ان کے
کند ھے دبار ہی تھی۔ وہ نحیف آ واز میں بولے۔ "خاور! کل دو پہر کو تم نے پھر یہاں آنا
ہے۔ چھوٹی ٹر الی بھی ساتھ لے آنا۔ اس وقت دلشاد نے تیاری کرلی ہوگی۔ ان لوگوں کو
حویلی لے جانا۔ "

"جوآپ كا حكم! "ميں نے كہا۔

اتنے میں امال دلشاد، شکر ملا ہواد ودھ لے کر آگئ۔والی جی نے کا نیتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ "تم ٹھیک کہتے ہو۔ تکلیف اپنی جگہ ہے۔ پھر بھی وہ بولتے چالتے ہیں۔ تھوڑا بہت کھانا بھی کھارہے ہیں۔اگر کسی طرح بیرایک د فعہ ہسپتال جلے جائیں تو بڑاا چھاہو۔سارے ٹیسٹ وغيره ہو جائيں۔۔۔۔کياتم انہيں لے جانہيں سکتے ہو؟"

"آپ کو پتاہی ہے، ڈاکٹر وں اور ڈاکٹر ی دواؤں کاسن کران کا پارہ کتنااوپر چلا جاتا ہے۔"

"پروہ تمہارے ہاتھوں سے توسب کچھ کھارہے ہیں۔ڈاکٹری دوائیاں بھی کھالیتے ہیں۔"

"وہ توبے خبری میں کھاتے ہیں۔"

بیگم بلقیس کچھ دیر خاموش رہیں پھر بولیں۔"والی جی بہت گہرے ہیں خاور! مجھے نہیں لگیا کہ ڈاکٹری دواؤں کے بارے میں وہ بے خبر ہوں گے۔"

"كيامطلب؟"ميںنے چونك كركها۔

" پانچ چودن پہلے پتاہے مجھ سے کیا کہہ رہے تھے؟"

"كياكهه رہے تھے؟"

اگلادن حویلی کے لیے ایک پُر مسرت دن تھا۔ کئی برس حویلی سے دورر ہنے والی امال دلشاد حویلی میں واپس آگئی تھی۔اس کی دونوں بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔والی جی نے امال دلشادسے فرمائش کرکے میٹھے چاول پکوائے،خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔وہ جیسے ایک دم پھر سے جی اٹھے تھے۔ان کی بے جان آئکھوں میں اب ملکی ملکی روشنی نظر آتی تھی۔اگلی رات انٹر کام پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔ان کاد کھ بھی آج ہلکامحسوس ہور ہاتھا۔" یہ تم نے كياجاد وكياخاور؟"

"تومیں جاد و گرہوں؟"

" چلوہر فن مولاسہی۔لیکن بیرسب ہواکیسے؟ مجھے امیر نہیں تھی کہ۔۔۔۔۔امال دلشادا پنی ہٹ جھوڑے گی۔"

"وہ کہتے ہیں ناجی کہ سیج دل سے کوشش کی جائے تو پہاڑ بھی رستہ دیتے ہیں۔ مجھے یقین تھا بلقیس کہ والی جی کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی امال دلشاد بھی ہے۔۔۔۔ آپ نے د یکھاہی ہو گا، وہ کل سے خود کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کررہے ہیں۔" "شايد-"

" مجھے لگتاہے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔۔۔۔ہو سکتاہے۔۔۔۔۔ "

"شاید۔"بیگم بلقیس نے پھر کہا۔

عجیب الجھن تھی۔ عجیب حالات تھے۔ یہ تیسر سے چوتھے دن کی بات ہے۔ رات کے وقت اچانک والی جی کا آخری وقت آگیا۔انٹر کام پر بیگم بلقیس کی آواز بہت کرب ناک تھی۔انہوں نے کہا کہ والی جی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں حتی الامکان تیزی سے حویلی پہنچا۔والی جی کے کمرے میں والی جی کی بہن، بیگم بلقیس،اماں دلشاد، تاجو،حامد سب موجود تھے۔ چود هری عزیز شهر گئے ہوئے تھے۔ والی جی کارنگ زرد تھااور تھینچے تھینچ کر سانس لے رہے تھے۔ میں پہنچاتوانہوں نے ہاتھ کے اشارے سے باقیوں کو باہر نکل جانے کو کہا۔وہ سب چلے گئے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیااور ان کاہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ اپناد وسر اہاتھ ان کے سینے پر پھیرنے لگا۔ انہوں نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھااور بہت مدھم آواز میں بولے۔"خاور!تُونے کہیں جانانہیں ہے۔ بلقیس اور حامد کو تیری بہت ضرورت

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"میں نے تمہارے سنیاسی کی بات کی تو کہنے لگے۔۔۔۔ سنیاسی وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ بیہ خاور بڑا خچراہے۔ خود ہی سنیاسی ہے اور خود ہی ڈاکٹر۔ بس میر ادل رکھنے کے لیے سنیاسی کی بات کرتاہے۔"

"واقعی!"میں دیگ رہ گیا۔

"ہاں اور ایک دن تمہاری وہ کھٹی ڈکاروں والی دوا، تھیم بشارت نے دیکھ لی۔ کہنے لگا بیہ تو کوئی انگریزی دوا لگتی ہے۔ وہ بولے۔ انگریزی ہے یادیسی پر آرام تود بے رہی ہے۔ تیری بُڑیوں جیسی تو نہیں ہے۔ "

"به توبر المع عجیب بات بتائی ہے آپ نے ۔ لیکن اگروہ واقعی جان چکے ہیں تو پھر چھپاتے کیوں ہیں؟"

"وہ ساری زندگی انگریزی دواؤں کے خلاف رہے ہیں، شاید اس لیے۔ میں نے بتایا ہے ناکہ ان کے دل کی بات جانناکا فی مشکل ہو تاہے۔اور میں سمجھتی ہوں،ان میں برداشت بھی بہت ہے۔ کئی باروہ جانتے بوجھتے بے خبر بن جاتے ہیں۔ کسی کواحساس تک نہیں ہونے دیتے۔"

"ہم دونوں کے بارے میں بھی وہ جان بوجھ کربے خبر بنے ہوئے ہیں؟"

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کے سینے سے جدا ہو گئی۔ بیگم بلقیس ان کے اوپر گر گئیں اور دھاڑیں مارنے لگیں۔ حویلی میں کہرام مج گیا۔ ہر طرف سے رونے بیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔

"والی جی چلے گئے۔" یہ آوازراجوال کی حویلی سے نگلی اور علاقے میں پھیلتی چلی گئی۔

\*\*\*

والی جی کی آخری رسومات ادا ہوئیں۔ دور و نزدیک سے ہزاروں لوگوں نے شرکت

گی۔ چوشے دن حویلی کے مردانے میں ایک بڑا اکھ ہوا۔ حویلی سے باہر گھوڑوں، تانگوں
وغیرہ کی قطاریں لگ گئیں۔ والی جی عزیز، رشتے دار اور حمایتی زمیندار جمع ہوئے۔ مختلف
معاملات پر تفصیلی بات ہوئی۔ اس روز شام کے بعد رونق علی نے اپنے کمرے میں بیٹے
ہوئے مجھ سے کہا۔ "لگتاہے کہ اب حویلی میں کافی اٹھا پٹے ہوئی ہوئی ہے۔"

"كيامطلب؟"

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہے۔ان کا خیال رکھنا ہے۔اور خاص طور سے بلقیس کا۔۔۔۔وہ تجھ پر بڑا بھر وساکرتی ہے۔"

"آپ کیوں فکر کرتے ہیں۔" میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

وہ یک طک میری طرف دیکھتے رہے پھرانہوں نے ہو نٹوں کو جنبش دی اور عجیب بات
کہی۔ "وہ بولے۔" میں تمہیں بلقیس کے بارے میں ایک اور مشورہ بھی دے سکتا
تھا۔ پر۔۔۔۔۔ مجھے بتاہے، یہ لوگ تمہیں ایسانہیں کرنے دیں گے۔ بڑا فسادہوگا۔ بڑی
خرابی بھیلے گی۔" انہیں کھانسی کاشدید دورہ پڑااوران کارنگ نیلگوں ہوگیا۔

بیگم بلقیس، فیروزال اور امال دلشاد بھاگی ہوئی اندر آئیں۔ والی جی کو آبِ زم زم پلانے کی کوشش کی گئی مگر وہ ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پی سکے۔ کھانسی ذرا تھی تو میں نے ان کاسر پھر سکے پرر کھ دیا۔ ان کی آئکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ بہت مشکل سے سانس لے رہے سے ہے۔ اندازہ ہور ہاتھا کہ پھر دل کا دورہ پڑا ہے۔ بیگم بلقیس نے کراہ کر کہا۔ "خاور! گاڑی نکلواؤ۔ ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ "والی جی نے شہادت کی انگلی اٹھا کر نفی میں ہلائی اور بیگم بلقیس کا ہاتھ تھا م لیا۔ تین چار منٹ کے اندراندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ آخری پیکی والی جی

" پتانہیں جی۔" مختصر جواب ملا۔

" تمہیں یہاں کس نے کھڑا کیاہے؟"

"چودھری عزیز صیب کا حکم ہے۔"

اسی دوران چھوٹے اصطبل کی طرف سے شور سنائی دیا۔ اصطبل کے ساتھ ہی وہ بڑا کمراتھا جس میں رائفلیں، بر چھیاں اور لاٹھیاں وغیر ہ پڑی رہتی تھیں۔ یہاں لکڑی کے دوبڑے بکسوں میں رائفلوں کا ایمونیشن بھی ہوتا تھا۔ شوراسی اسٹور کے سامنے سے بلند ہور ہاتھا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھا۔ چود ھری عزیز کا ایک ذاتی محافظ مولا میرے چپازاد بھائی باگو کو دھے دے رہاتھا۔ جواب میں باگو بھی ہاتھ یاؤں چپلانے کی کوشش کر رہاتھا۔

الكيابات ٢٠١٠ ميں نے قريب بينج كرغصے سے كہا۔

باگودہاڑا۔" بیہ حرامی گالی دے رہاہے۔ کہتاہے اندر نہیں جانے دوں گا۔اندر میری رائفل پڑی ہے۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"چود هری عزیزنے کوشش کرنی ہے کہ والی جی کے بعد جاگیر کے سارے ماملے شاملے اس
کے ہاتھ میں آجائیں۔۔۔۔۔اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لانا چاہے گا۔ جن سے اس
کی نہیں بنتی ، انہیں کھڑے لائن لگائے گایاان کی چھٹی کرے گا۔"

"كيابيكم بلقيس كي اب كوئي حيثيت نهيس ہے؟"

"ہے۔۔۔۔۔بالکل ہے۔بلکہ دیکھاجائے توزمینوں کی زیادہ ملکیت کے حساب سے جاگیر
کے ماملے شاملے بلقیس کے ہاتھ میں ہی ہونے چاہئیں۔پراب بھائیاعزیزاپنی منوانے کی
کوشش کرنے گا۔اور سچی بات توبیہ کہ وہ بہت دیر سے اس ویلے کا انتظار کر رہاتھا۔والی
جی کا بڑا پتر توالگ تھلگ رہتا ہے۔ جا مدا بھی چھوٹا ہے۔ بھائے عزیز کے لیے اپناالوسیدھا
کرنے کا بداچھامو قع ہے۔وہ سب سے یہی کے گاکہ بزرگ وارث کے طور پر جاگیرکی کرسی
پراسے بیٹھناچا ہئے۔"

مجھے رونق کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں تھالیکن اگلے روز صبح میں جب اٹھ کر حویلی کے بڑے گیے ہے کہ طرف گیا تو مجھے وہاں نئے بہریداروں کے چہرے نظر آئے۔ میں نے ایک بندے سے بو جھا۔ "ماتانی وغیرہ کہاں ہیں؟"

"مجھے پتاہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔" وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا۔ "تم اپنی جگہ نصر اللّٰہ کو د کیھ کر حیران ہورہے ہو۔ یہ فیصلہ کل ہوا تھا اور بیرا کیلے میرے کا فیصلہ نہیں۔اس میں سب شریک سے ہے۔"

" یہ کیسا فیصلہ ہے جس کی خبر مجھے ایک حجھوٹے ملازم سے ہور ہی ہے۔"

"ہم تمہیں رات کو ہی بتانا چاہتے تھے لیکن پھر کچھ لوگ آگئے۔ بہر حال ، منشی منظور نے تمہار احساب کتاب کر چھوڑا ہے۔ تمہاری تنخواہ کے جو پیسے نگلتے ہیں ، وہ تم اس سے لے سکتے

امو\_"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اوئے اوئے۔" محافظ گرجااور اس نے باگو کا گریبان بکڑناچاہا۔ میں نے راستے میں اس کا ہاتھ تھامااور جھٹکے سے پیچھے ہٹادیا۔

"مولے! یه کیاطریقه ہے۔ کیوں اندر جانے نہیں دے رہا؟" میں نے پوچھا۔

"بەاندر نېيى جاسكتا-نەكوئى اور جاسكتا ہے- بەچود ھرى صاحب كاآر ڈرہے-"

"پرېيه طويله اوراسلحه خانه ہے۔ يہاں مير اآر ڈر چپتاہے۔ ميں سالار ہوں۔"

اس نے میری آئھوں میں دیکھااور دھا کاخیز انداز میں بولا۔"آپ سالار نہیں ہیں۔"

میں چند کھے ششدررہا پھر سنجل کر کہا۔"تو کون ہے سالار؟"

"سالار نصر الله صاحب بين-"

میں نے دائیں طرف دیکھا۔اصطبل کے دروازے پر نصراللہ کھڑا تھا۔ سرخ پگڑیاس کے سرپر نظر آرہی تھی۔دومسلح محافظ اس کے عقب میں موجود تھے۔یہ سنہری ڈورے والی پگڑی سالار کی نشانی تھی۔ نصراللہ نے مجھے دیکھ کر نگاہیں جھکالیں۔

"مجھے سے زیادہ ذمے داراس وقت تہہیں یہاں اور کوئی نہیں ملے گا۔ "چود هری عزیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔

"میں بیگم جی سے بات کرناچا ہتا ہوں۔"میں نے کہا۔

چود هری نے شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھا۔ایک لحظے کے لیے مجھے لگاکہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ پھراس نے گرج کرآ وازدی۔"صادقے۔۔۔۔شیرے۔۔۔۔ار بازخان۔"

> تین چار محافظ میری طرف بڑھے۔ چود ھری میری جانب اشارہ کرتے ہوئے يهنكارا ـ "اس كو باہر لے جاؤ ـ "

محافظوں نے سخت نظروں سے میری طرف دیکھا۔اندازایسے ہی تھاجیسے کہہ رہے ہوں۔۔۔۔ تمھارا پتاکٹ چکا۔۔۔۔ بہتر ہے کہ شرافت سے باہر چلے جاؤ۔"

میری رگوں میں لہوسنسنااٹھا۔ چود هری عزیز توہین کررہاتھا۔ "توآپ کامطلب ہے میں خود كو فارغ سمجھوں؟"

" ہاں۔اور تمہارے دس بندرہ ساتھیوں کو بھی فارغ کیا گیاہے۔ان کو بھی بتادو۔"

"اورا گرمیں یہ کہوں کہ میں یہاں رہناچا ہتا ہوں۔۔۔۔ کیونکہ میرے لیے والی جی کابیہ

"اس طرح کا جھوٹ بول کرتم والی جی کی روح کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیاچاہتے تھے اور کیا نہیں۔جو بندہ دنیامیں نہیں،اس کے ساتھ کوئی شخص کوئی بھی بات جوڑ سکتاہے۔"

"آپ میری بے عزتی کررہے ہیں چود هری صاحب۔"

"تمایخ لیے ایساموقع کیوں پیدا کررہے ہو۔جب تم سے کہہ دیاہے کہ چلے جاؤتو پھر چلے جاؤ۔ ہم تم سے کوئی باز پرس نہیں کررہے۔ تم بھی ہم سے سوال جواب نہ کرو۔"

"بيه اکھ کا فيصله نہيں ہے بيگم جی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، بيہ فيصله کيسے ہوااور کسنے کرایا۔ میں نے اس حویلی کے لیے خون پسینابہایا ہے۔ اپنادن رات ایک کیا ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ اپنے مطلب کی خاطر دھکے دے کر نہیں نکال سکتا۔"

" تمہیں بتایا ہے نا۔۔۔۔ بیراکھ۔۔۔۔ کا فیصلہ ہے۔ " بیگم بلقیس نے در وازے کی اوٹ سے کہا۔" تہمیں فارغ کردیا گیاہے۔اب تم ضد کروگے تواس سے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔" "آپ اینی زبان نہیں بول رہی ہیں بیگم جی۔ میں کا کانہیں ہوں۔"

"خاور! ہوش سے بات کرو۔ تمہارے اور ہمارے لیے بہتریبی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور د و بار هاد هر کارخ مت کرو۔ " بیگم بلقیس کی بھرائی ہوئی آ واز میں سختی کا عضر بڑھ گیا تھا۔ میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، مگران کی آوازاوران کالہجہ بتار ہاتھا کہ اس فیصلے تک پہنچنے سے پہلے وہ دکھ اور کرب کے گہرے پانیوں سے گزری ہیں۔ شاید حویلی کے اندر بیگم بلقیس کو چود هری عزیزاوراس کے ہم نواؤں کی طرف سے سخت ترین دباؤ کاسامنا کرناپڑا تھا۔

میں کچھ دیر خاموش کھڑارہا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "مٹھیک ہے بیگم جى! اگرآپ بھى يہى كہتى ہيں تو چلا جاتا ہوں۔ليكن۔۔۔۔"

اسی دوران میں پانچ چھ مزید بندے اندر داخل ہو گئے۔ان کے پاس بھی رائفلیں تھیں۔ یہ حویلی کے وہ کارندے تھے جن کی بھرتی میں نے کرائی تھی۔ مجھے مشکل میں دیکھ کروہ سینہ تان کر آگے آگئے تھے۔چند سیکٹڑ میں ہی صور تِ حال خطر ناک ہو گئی تھی۔اسی دوران میں چود هری عزیز کے عقب میں ایک در واز ہے پر مدھم دستک ہوئی۔ بید در واز وزنان خانے کی طرف کھلٹاتھا۔ چود ھری نے دروازہ تھوڑاسا کھولا۔ مجھے بیگم بلقیس کی ایک مخضر جھلک د کھائی دی۔ بیگم بلقیس نے چود هری سے کچھ کہا۔ چود هری نے تمام محافظوں کو باہر جانے کی ہدایت کی۔وہ سب چلے گئے تو چود هری مجھ سے مخاطب ہو کر پھنکارا۔"لو۔۔۔۔کرلو بات ---- بیگم جی سے ---- ا

بیگم بلقیس نے دروازے کی اوٹ سے کہا۔ "خاور! اکٹھ میں یہی فیصلہ ہواہے۔ تمہاری جگہ نصراللہ کو سالار بنایا گیاہے۔تم۔۔۔۔ منشی منظور سے۔۔۔۔ اپناحساب کتاب لے سکتے

پہلا فقرہ واضح نہیں تھا۔ لیکن پتانہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ میں اس کامطلب جانتا ہوں۔والی جی مجھے بلقیس کے بارے میں جو مشور ددینا چاہتے تھے،وہ انو کھااور حیران کن تھا۔والی جی جیسا بندہ ہی ایسامشورہ دے سکتا تھا۔ یہ یقیناً، مجھے بیگم بلقیس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کامشورہ تھا۔ لیکن بیرمشورہ انہوں نے نہیں دیا تھا۔ بس اس کا اظہار کیا تھا۔ دوسری بات یہاں سے نہ جانے کی تھی۔اوراس وقت "جانے یانہ جانے "کاسوال ہی میرے لیے اہم ترین بناہوا تھا۔ مجھے اپنے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں تھی لیکن میں یہ بات بھی بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے جانے سے جاگیر کا بہت نقصان ہو گا۔ جاگیر کے ارد گرد کے حالات کو میں بڑی اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ کسی اور کو بیہ سب کچھ سمجھنے میں بڑی دیر لگناتھی۔

اچانک در واز بے پر دستک ہوئی، رونق علی تیز قد موں سے اندر آیا۔ اس کی توند ہمچکو لے کھا رہی تھی۔" مہیں پتاہے ابھی کیا ہواہے نور دین کے کھوہ پر؟"

"كيا مواہے؟" ميں نے بوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"لیکن کچھ نہیں۔ ہم نے جو کہناتھا کہہ دیا۔ "بیگم بلقیس نے حتمی لہجے میں کہااور در وازہ بند کر دیا۔

میرے سینے میں جیسے ایک گھاؤسالگ گیا۔ بیگم بلقیس نے جو کچھ کہاتھا، بہ امر مجبوری ہی کہا تھا۔ مگر جس نے مبھی ایسانہ کہا ہو، وہ پھول بھی مارے تو پتھر کی طرح لگتاہے۔

میں چود هری عزیز پرایک طائرانہ نظر ڈالتا ہواوا پس ہولیااور اپنے کوارٹر نما کمرے میں پہنچ گیا۔ کئی گھنٹے تک میں اس کمرے میں بندرہا۔ میرے ذہن میں ایک آند هی ہی چل رہی تھی۔والی جی کے ساتھ ہونے والی آخری گفتگو بار بار ذہن میں گھوم رہی تھی۔اس گفتگو میں دوفقرے اہم ترین تھے۔ پہلا فقرہ یہ تھا۔ "میں تم کو بیگم بلقیس کے بارے میں ایک اور مشورہ دے سکتا تھالیکن مجھے پتاہے کہ یہ لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں

دوسرافقرہ یوں تھا۔ "خاور!تُونے کہیں جانا نہیں ہے۔ بلقیس اور حامد کو تیری بہت ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے۔"

گے۔۔۔۔ یہاں بڑافساد ہوگا۔"

"پر کچھ ایسے بھی توہیں جومیری عزت نہیں کرتے۔وہ مجھے بہت سے فسادوں کی جڑ سمجھتے ہیں۔اگرمیں کھڑا ہو جاؤں گاتو پھرخون خرا باشر وع ہو جانا ہے۔ ہم آپس میں لڑیں گے اور ہماری بیر لڑائی مو کھلوں اور لمبڑ وں کے لیے موج میلے والی بات ہو گی۔ کوئی پتانہیں وہ بھی اینےبدلے چکانے کے لیے میدان میں نکل آئیں۔"

رونق کے چہرے پرایک دم سوچ کی پر چھائیاں لہرانے لگیں۔وہ کچھ دیر بعدایک کمبی آہ بھر کر بولا۔ "تمہاری بات بھی ٹھیک ہے۔ہرایک چیز مجھے صاف نظر آر ہی ہے۔چود ھری عزیز نے اب ہر طرح اپنی من مانی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھ عرصے بعد بلقیس اور حامد کو ویسے ہی حویلی سے نکلنایڑ جائے۔"

"بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہاہے کہ جاگیر کے سالار کی لال یگ تمہارے سریر ہی رہنی چا مئیے۔ کئی لو گوں نے تمہارے حق میں نعرے شعرے بھی لگائے ہیں۔سناہے کہ شام بور، نکووال اور آلے دوالے کے پنڈوں میں بھی یہی بات ہور ہی

اتنے میں تیمور اور ملتانی بھی اندر آگئے۔ان کے چہروں پر ہلکاساجوش تھا۔ تیمور نے کہا۔" لگتاہے کہ عام لوگ چود ھری عزیز صاحب کی سر داری قبول نہیں کر رہے۔ان میں سے زیادہ تربہ چاہتے ہیں کہ بیگم جی کووالی جی کی کرسی پر بیٹھناچا ہئیے تھا۔ کل اکٹھ میں بھی دونوں طرف کے حمایتی موجود تھے۔بس چود ھری عزیزنے اپنی چالا کی سے اپنا پلڑا تھوڑ اسا بھاری کر لیا۔"

ملتانی نے کہا۔ "وہاں باغ والے ڈیرے پر ڈانگ سوٹا بھی ہواہے۔ کچھ کارندے چود ھری عزیزاور پچھ بیگم جی کے حامی تھے۔"

رونق علی نے اپنی توند کھجاتے ہوئے موڑھے کی پشت سے ٹیک لگائی اور بولا۔"ویسے بیہ ساری گیم پلٹاتو کھاسکتی ہے خاور! اگراس موقع پرتم اپنی حمایت بیگم بلقیس کے لیے ظاہر کر

"بس غم غم میں فرق ہوتاہے۔"اس نے آہ بھر کر کہا۔

" چلیں جی۔اب بلڈ پریشر کی طرح غم بھی دوطرح کا ہو گیا۔ بھوک لگانے والا غم اور بھوک اڑانے والاغم۔"

رونق کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری۔وہ واقعی رنج زدہ تھا۔

مجھے پتاتھا کہ اگرمیں دن کی روشنی میں یہاں سے روانہ ہواتو ضرور تھوڑی بہت ہلچل ہو گی۔ ہوسکتاہے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے بہت سے مجھے روکنے کی کوشش کریں۔میں فی الحال اس طرح کی کوئی بے چینی نہیں چاہتا تھا۔ آج صبح بیگم بلقیس کے لب و لہجے نے مجھے سمجھادیا تھا کہ یہاں راجوال میں پیدا ہونے والی کسی بھی طرح کی بے چینی ان کے لیے بہت نکلیف کاسبب ہو گی۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے نکلنے کا فیصلہ کیا۔اس فیصلے

"خیر، یہ سب کچھا تناآ سان بھی نہیں ہے رونق بھائی۔ آخر بیگم بلقیس کے حمایتی بھی تو یہاں پرہیں۔ بیگم کے تین چاہے ہیں۔والی جی کے مامے کے پُترہیں۔والی جی کی بہن ہیں اور آپ

" میں عزیز کی طبیعت بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔اس میں جوڑ توڑ بھی بہت ہے۔ مجھے پتاہے،اس نے پانچ چھ مہینے میں ہی بڑازور پکڑ لیناہے۔"

" چلیں اگروہ غلطی کرے گا تولوگ بھی تودیکھیں گے۔۔۔۔"

ہمارے در میان ڈیڑھ دو گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ میں اپنی انایا ذاتی فائدے کی خاطریہاں کاماحول خراب کرنانہیں چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ کچھ لوگ میری خاموشی کو پسپائی یا بزدلی سمجھتے لیکن مجھے ان باتوں کی پروانہیں تھی۔ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں یہاں ہونے والی تبدیلیوں پر بوری نظرر کھنا چاہتا تھا۔

ہماری طویل گفتگو میں بیہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال، تیل اور تیل کی دھار دیکھنی چاہیے۔ میں نے پر گرام بنایا کہ ابھی کچھ دن کے لیے منظر سے ہٹ جاؤں اور دیکھوں کہ یہاں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔رونق علی نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے راجوال کی صورتِ حال سے و قرآ فو قرآ

میں اپنے گاؤں مراد پور پہنچا۔ ماں اور عارفہ گو جرانوالہ میں بڑے بھائی باقر کے پاس کہیں آزاد کشمیر تھیں۔ گاؤں میں سب کو بہی معلوم تھا کہ اپنے نہھیا لی رشتے داروں کے پاس کہیں آزاد کشمیر میں ہے۔ میرے قریبی ساتھیوں میں سے بھی کسی کو گو جرانوالہ والی بات کا پتا نہیں تھا۔ گو جرانوالہ میں ہم نے ایک مکان خرید لیا تھالیکن یہ مراد پور والا آبائی گھر میں نے بیچا نہیں تھا۔ گو جرانوالہ میں ہم نے ایک مکان خرید لیا تھالیکن یہ مراد پور والا آبائی گھر میں نے بیچا نہیں تھا۔ سور تھیں ہوئی تھیں۔ میں ان مست فضاؤں اور اس کی کچور دھرتی سے کو اور دھرتی سے کہیں کے دور دھرتی سے کھیں۔ میں ان مست فضاؤں اور اس کی کچور دھرتی سے کھیں۔ میں ان مست فضاؤں اور اس کی کچور دھرتی سے کھی کے دور دھرتی سے کھی کھی کے دور دھرتی سے کھی کی کے دور دھرتی ہے۔

ان د نوں میں نے خود کو بہت ہاکا بچاکا محسوس کیا۔ اپنے پرانے یاروں دوستوں سے ملا۔ محفلوں میں بیٹھا، ما ہیے سنے، کبڑی اور کشتی دیکھی اور سائفن پر جاکر پہروں مجھلی کا شکار کیا۔ ہاں، میں ہاکا بچاکا تھا مگر سینے کے اندرایک بہت بڑا خلا بھی تھا۔۔۔۔۔کسی کی من موہنی صورت کا خلا! کوئی آ واز بہت دور سے مجھے رات دن بلاتی تھی۔ کوئی چہرہ، کوئی مسکرا ہٹاور ایک چہکا ہوا کو گا، ایک جھکی ہوئی سی نظر۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے یاد کرتی تھیں کیونکہ میں بھی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں ایک موہوم سی امید بھی شامل تھی۔ عین ممکن تھا کہ رات کو کسی وقت انٹر کام پر بیگم بلقیس سے تھوڑی سی بات ہو جاتی۔

میں نے رات راجوال میں ہی گزاری۔ شام کو حویلی میں پھر بہت بڑا اکھ ہوا۔ اس میں چود ھری عزیز کے رشتے داروں اور حمایتی زمینداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گیارہ کالے بکروں کی قربانی دی گئی۔ کھاناوغیرہ بھی پکایا گیا۔ اس اکھ میں چود ھری عزیز کو با قاعدہ طور پر والی جی کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ عام لوگوں کود کھانے کے لیے چود ھری عزیز نے گیارہ بارہ سالہ حامد کو بھی اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔

میری امید پوری نہیں ہوئی۔ رات کو بیگم بلقیس کی طرف سے انٹر کام یعنی بمبو کاٹیر کسی طرح کارابطہ نہیں ہوا۔ میں نے حجت کی سرکیوں میں چھپا ہواانٹر کام کاتار تھینچ کر نکال لیا۔ اب اس کا یہاں کیا کام تھا؟ صبح منہ اندھیرے میں اپنے ساتھی باگواور تیمور کے ساتھ بہ خاموشی حو یلی سے نکل گیا۔ میرے چودہ پندرہ قریبی ساتھی ایک دن پہلے ہی حو یلی حجوڑ چکے خاموشی حو یلی سے نکل گیا۔ میرے چودہ پندرہ قریبی ساتھی ایک دن پہلے ہی حو یلی حجوڑ تھے۔

\*\*\*\*

کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ مجھ پر بلقیس کے نام کی مہرلگ چکی ہے۔ میری کلائی پر ہتھیلی کی طرف حلنے کے زخم کانشان تھا اور اس سے کہیں بڑا اور وسیع و عریض نشان میر سے دل پر تھا جو بس مجھے نظر آتنا تھا۔

۔۔۔۔۔راجوال کی خبریں رونق علی کے ایک خاص بندے کے ذریعے اور دوسرے واسطوں سے مجھ تک پہنچی رہتی تھیں۔ڈیڈھ دو مہینوں میں ہی چود ھری عزیز نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ایسے تمام ملاز موں کو چُن چُن کر نکال دیا گیا تھا جو کسی بھی طرح بیگم بلقیس سے ہمدر دی رکھتے تھے۔تاجواوراس ماں بھی اس میں شامل تھیں۔ مسلح طرح بیگم بلقیس سے ہمدر دی رکھتے تھے۔تاجواوراس ماں بھی اس میں شامل تھیں۔ مسلح محافظوں میں بھی کمبی چوڑی چھا نٹی ہوئی تھی۔ کچھ کھڈے لائن لگادیے گئے تھے۔ چود ھری عزیز نے حویلی کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ بیگم بلقیس ،ان کی بہن اور حامد

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہر ہر گھٹریان کو یاد کر تا تھا۔ہر چیز میں ان کا عکس محسوس کر تا تھا۔ہر آواز میں ان کی آواز کھوجتا تھا۔ میں پھر کہوں گا، میں ہر کیفیت آپ کے سامنے کھول کربیان کررہاہوں۔ میں کوئی بھی اچھی چیز کھاتاتومیرے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ کاش اس وقت بلقیس میرے ساتھ ہو تیں۔ میں کوئی خوبصورت منظر دیکھاتودل میں بیہ حسرت جاگتی کہ بیہ منظر بلقیس نے بھی میرے ساتھ دیکھا ہوتا۔ کوئی دل گداز گیت سنتا تود صیان فوراً بلقیس کی طرف جاتا۔ میں آئکھیں بند کرلیتااور بلقیس کا چہرہ تصور میں ابھارنے کی کوشش کرتا۔ مجھی وہ ابر آتا ، مجھی مایوسی ہوتی۔میرے پاس جو پیسے موجود تھے،وہ میں فراخد لی سے خیرات کر تا۔ خیر ات کرتے وقت ذہن میں بے بے جی اور بلقیس کا تصور ہی ہوتا۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے میں دل ہی دل میں اسے بیگم بلقیس سے منسوب کر دیتااوراس طرح مجھے عجیب سی تسلی ہوتی۔

میں عام معیار کے مطابق مذہبی نہیں تھالیکن مجھے خدا کی ذات پر ہمیشہ یقین رہااوراس کی قدرت بھی میرے لیے ہر شک و شبے سے بالارہی ہے۔ میں مصلے پر بیٹھ کر تو دعانہیں مانگتا تھا مگر چلتے بھر نے ، اٹھتے ، یاکسی سنسان رات میں چپ چاپ لیٹے ہوئے میرے دل

گزارنے کی ضرورت تھی۔ کوچوان نیچے اتر آیا۔ یہی وقت تھاجب کنارے کی اونچی فصل میں سے تین چار بندے جھیٹامار کر باہر نکل آئے۔ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کالے رنگ کی ایل ایم جی چیک رہی تھی۔

"خبر داراوئ! "رائفل بردارنے میری طرف بیرل کرتے ہوئے کہا۔ "کوئی چالا کی نہ د کھانا۔"ماچھن رابعہ اور اس کے بیجے خو فنر دہ ہو کر چلانے لگے۔

وغیر ہاوپر والے کمروں میں چلے گئے تھے۔ چود ھری عزیزنے پہلے کی طرح حویلی کے اندر شراب وغیرہ بھی پینی شروع کر دی تھی۔ پھرایک روزاماں دلشاد کے بارے میں بھی اطلاع ملی کہ وہ حویلی کے ماحول سے پریشان ہے اور واپس شام بور جانے کا سوچ رہی ہے۔اس اطلاع نے مجھے دکھ دیا۔امال اور اس کی بیٹیوں کو میں ہی شام پورسے بڑی چاہ اور عزت کے ساتھ لے کرآیا تھا۔ میں نے رونق علی کے کارندے فیاض سے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید معلوم کرے اور مجھے بتائے۔

میں گو جرانوالہ جاکر ہے ہے جی، بھائی باقر علی اور عار فہ سے دوبار ملا قات کر چکا تھا۔ ایک دن پھران سے ملنے کودل مجلا۔ ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا کہ بے بے جی پھر شادی کی بات نہ چھیڑ دیں۔ بہر حال ،اس ڈر کے سبب ان سے زیادہ دن دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ چیازاد با گونے ا پنی اور بہن کی شادی کا کچھ سامان خرید نے لاہور جاناتھا۔ وہ بھی میر سے ساتھ ہولیا۔ بہار کی آمد آمد تھی لیکن فضامیں ابھی خنگی موجود تھی۔ ہم صبح سویرے تانگے پر نکلے۔ ہمیں دوتانگے بدل کر بسر ورروڈ پہنچنا تھااور پھر وہاں ہے بس بکڑنی تھی۔جس تا تگے پر ہم روانہ ہوئے،اس پر ہمارے ہی گاؤں کی ایک ما چھن رابعہ اپنے بچوں کے ساتھ جار ہی تھی۔چار بچے تھے جن

ہم تانگے سے اتر آئے۔اس وقت میں نے دیکھا کہ سواریوں والاایک تانگاسامنے سے آرہا تھا۔ مگر تا نگے والوں نے دور ہی سے صور تِحال کی سنگینی بھانپ لی اور تا نگاموڑ کرایک طرف او حجال ہو گئے۔اسی دوران بیچھے سے ایک کالی گاڑی دھول اڑاتی اور ہیچکو لے کھاتی موقعے پر کینچی۔اس میں دوبندے موجود تھے اور بیہ بھی شکلوں سے خطرناک لگتے تھے۔

"چلو وڑو، گڈی کے اندر۔" ڈھاٹا پوش نے انگیٹر ائیگر پرر کھے ہوئے کہا۔

مزاحت کا کوئی موقع نہیں تھا۔ایسے موقعوں پر بہادری بے وقوفی بن جاتی ہے۔ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہی وقت تھاجب سیون ایم ایم رائفل کا ایک فائر ہوا۔اس کے ساتھ ہی ایک بنده گرجا۔"رک جاؤ۔"

میں نے مڑ کر دیکھا، رابعہ کے بچوں میں سے ایک خو فنر دہ ہو کر کھیتوں کی طرف بھا گا۔ بیہ وہی سنز ہاٹھارہ سالہ لڑکی تھی۔را کفل بردارنے بے دریغ اس پر فائر کر دیا۔ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی۔

تاہم رائفل بردار نظر آیاجولڑ کی کے پیچھے بھا گناہوا کھیت میں گھس گیا تھا۔

میری اور با گوکی قمیصوں کے نیچے بھرے ہوئے پستول موجود تھے۔ مگر جو کچھ ہوا، اتنااچانک تفاكه بهم مطنك كرره كئے۔ ڈھاٹا پوش رائفل بردار پھر گرجا۔ "نيچ اتر آ۔ نيس توجيعٹا (برسط) مار كربال بيچ سميت فناكر دول گا-"

مجھے ایل ایم جی کی مار کا پتاتھا۔ ایک لحظے میں ہم سب شکار ہو سکتے تھے۔ رابعہ اور اس کے بچے مسلسل چلارہے تھے۔ دوبندوں نے ان کی طرف بھی رائفلیں سیدھی کرلی تھیں۔ان چار بندوں میں سے دونے سر ڈھاٹوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ باقی دوہمارے لیے آن جان تھے۔ میں نے باگو کا کھٹناد باکراسے کسی بھی حرکت سے منع کیا۔ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے ساتھی بچوں کی فکر لاحق ہوگئ تھی۔" پستول نکال کرنیچے بچینک دے۔" ڈھاٹا پوش نے ایل ایم جی کاسیاہ بیرل عین میرے سینے کی طرف رکھتے ہوئے کہا۔

اس کالہجہ خو فناک تھا۔وہ ایسے بندے کالہجہ تھاجو کچھ بھی کر سکتا تھا۔

میں نے پستول بچینک دیا۔ باگونے بھی ایساہی کیا۔ باگو کا پستول لڑھک کریانی میں جاگرا۔

"چلونیچاترودونوں۔"دوسراتھم ہوا۔

"بڑی سخت ڈیمانڈ ہے۔ تیرے گھر کی ساری جوان زنانیوں کو ٹھنڈے فرش پر نگانجانا ہے۔ بھرلوگے بیرکڑوا گھونٹ؟"

میں سمجھ گیا کہ ان کتوں سے بات کر نافضول ہے۔ گہری سانس لے کر میں نے نشست کی بيك سے ٹيك لگالى۔ "چپ كيوں ہو گئے؟ " وصالا پوش نے ايل ايم جي كى نال نہايت بے رحمی سے میرے پیٹ میں د صنساتے ہوئے کہا۔وہ واقعی از حدسر پھرااور خطرناک تھا۔ "كهال سے آئے ہوتم؟" باگونے بوچھا۔

"جہاں سے سارے آتے ہیں۔جہاں سے تُو آیا ہے۔"وہ بازاری انداز میں بولا۔

باگو کے چہرے پر طیش کار نگ لہرایالیکن خیریت گزری کہ اس نے فوری طور پر کوئی بے و قوفی نہیں کی۔معاملہ بہت سنگین لگ رہاتھا۔اس کے پیچھے کون ہو سکتاہے؟میراذین نهایت تیزر فآری سے سوچنے لگا۔ کئی امکانات شھے۔ چود هری عزیز؟ لیاقت کالا؟ مو کھل پاشا، چھوٹامو کھل یا پھر کوئی اور ویری؟ میں نے اب تک کسی کا چہرہ نہیں پہچانا تھااور با گو کے ساتھ بھی ایساہی تھا۔اونچی نیجی فصل کے در میان مارک ون گاڑی کچے رستے پر ہچکو لے کھاتی ، تیزی سے آگے بڑھتی جارہی تھی۔گاڑی کے اندرانتہادر جے کا تناؤتھا۔ٹرائیگروں پررکھی

اسی دوران میں ہی گاڑی ایک تند جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ڈرائیور سمیت گاڑی میں چار مسلح بندے تھے۔ایل ایم جی کی نال میرے پیٹ میں تھسی ہوئی تھی۔ایک پستول بائیں کنیٹی کے ساتھ تھا۔ دوسری رائفل کی نال باگو کی گردن میں اس طرح دھنسی ہوئی تھی کہ باگو کی گردن خطرناک زاویے سے پیچھے مڑ گئی۔ یہ چاروں افراد ہمیں کوئی موقع دینانہیں چاہتے تھے۔خاص طور سے مجھے تو بالکل نہیں۔ایسی شدید ٹینشن میں بیہ ڈربھی ہوتا ہے کہ کہیں اتفا قاً گولی نہ چل جائے۔ میں نے خود کواور حملہ آوروں کوذرایر سکون رکھنے کے لیےان سے بات چیت شر وع کردی۔

"كون لوگ ہوتم؟ ميں تم ميں سے كسى كونہيں جانتا۔"

"لیکن تیرے خاندان کی عور تیں جانتی ہوں گی۔وہ ہمارے ہی بیچے کھلاتی ہیں۔"نہایت ترش جواب ملا۔

"ديكھو، بدزبانی اچھی نہيں۔ کہيں ایک طرف گاڑی روک دو۔جو بچھ چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ہو سکتاہے کہ ہم تہاری ڈیمانڈ پوری کردیں۔"

ابھی میری بات منہ میں ہی تھی کہ ایک شخص کا بھر پور تھیٹر میرے چہرے پر بڑا۔اس کے ساتھ ہی گالی سنائی دی۔ با گوجو بڑی دیر سے برداشت کررہاتھا، مزید برداشت نہ کر سکا۔وہ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔اس کے عقب میں بس ایک رائفل بر دار تھا۔ با گوبے حد تیزی سے پلٹا۔اس کا بایاں ہاتھ سیون ایم ایم را نفل کے بیر ل پر آیااور بیر ل نیچے حجف گیا۔اس کے ساتھ ہی باگونے را کفل بر دار کے پیٹ میں زور دار لات رسید کر کے اس سے را کفل چھینناچاہی مگرراکفل بردارنے راکفل نہیں چھوڑی۔ دونوں گرگئے۔ گرتے ہوئے راکفل سے گولی چلی اور زمین میں پیوست ہو گئے۔ میں نے ایل ایم جی کی خو فناک نال اپنے پیٹے سے ہٹادی مگر باقی دوہتھیار میری طرف تھے اور میں گاڑی کے اندر تھا۔ یہ پوزیشن ہر گزایسی نہیں تھی کہ مزاحمت کی جاسکتی۔اسی دوران میں گاڑی کے پاس کھڑے ایک شخص نے 38 بور کے پسٹل کاایک فائر کیااور با گوجورا نفل بردارسے را نفل چھیننے کی کوشش کررہاتھا، پہلو میں گولی کھاکراپلوں کے اوپر گرا۔اس کی جلد بازی اسے جان لیواطور پرزخمی کر گئی تھی۔جس شخص کے پیٹے میں باگو کی لات لگی تھی،وہ بیچر اہوا تھا۔اس نے راکفل کی نال نا گوکے سرسے لگائی۔ایک لحظے کے لیے لگاکہ وہ با گو کو وہیں شوٹ کر دے گا مگر پھر میرے

ہوئی انگلیوں کامنظر بہت خطرناک تھا۔اس خو فناکی کو بیان نہیں کیا جاسکتا، صرف محسوس کیا جاسکتاہے۔

قریباً پانچ چھ کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی در ختوں سے گھرے ہوئے ایک کچے مکان کے سامنے جار کی۔ بیا ایک باغ تھا۔ آم، امر وداور جامن کے درخت نظر آرہے تھے۔ بہار کی آمد کے سبب ہر درخت پررونق نظر آتی تھی۔ چار پانچ کمروں پر مشتمل مکان بالکل سنسان تھا۔ایک طرف دو گھوڑے بندے ہوئے تھے اور پاس ہی کیچڑ آلود پہیوں والار بڑھا کھڑا تھا۔ دیواروں پر گو بر کے اُبلوں کی طویل قطاریں نظر آتی تھیں۔

"چل اوئے! نیچ اتر۔"ایک رائفل بردارنے باگو کورائفل کی نال سے دھکیلتے ہوئے كها- با كوينچ اتر آيا-

"چل بھائی! تُو بھی تشریف نیچ اتار۔ " ڈھاٹا پوش نے ایل ایم جی میرے پیٹ میں د صنساتے ہوئے کہا۔

میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے تخل سے کہا۔

"ديكھو،اگرىيە معاملە گل بات \_\_\_\_"

اور ڈھاٹا پوش کے چلانے سے وہ رک گیا۔

میں وہاں پورے آٹھ پہر بھو کا پیاسا بندرہا۔ مجھے کسی کی صورت بھی نظر نہیں آئی۔بس بہ اندازہ ہوتا تھا کہ ایک یاد و مسلح بندے کمرے کے ارد گردموجو دہیں۔رات کو میں نے کئی بار آوازیں بھی دیں مگر کسی آواز کاجواب نہیں آیا۔ میں باگو کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔ ا گلے روز صبح کے وقت دروازہ کھلا۔ایک شخص را نُفل ہاتھ میں لیے کھڑارہا۔ دوسرے نے کھانے کی چنگیر در وازے کے قریب ہی کیجے فرش پرر کھ دی۔ در وازہ پھر سے بند کر دیا گیا۔۔۔۔دونوں افراد سلاخ دار کھڑکی کے قریب آگئے۔۔۔۔ میں نے یو چھا۔ "میرے ساتھی کا کیاحال ہے؟"

" نے گیاہے حرامزادہ۔۔۔۔کافی ڈھیٹ ہڈی ہے۔"سانولے رنگ والے شخص نے جواب

"میں اسے دیکھناچا ہتا ہوں؟"

"سب کچھ د کھا بھی دیں گے اور سنا بھی دیں گے۔ پہلے روٹی کھالے کیا چوسے ہوئے امب جبیبامنه ہو گیاہے تیرا۔"

"وہ ہسپتال میں ہے یا یہاں؟"

مجھے باہر نکال لیا گیا۔اس موقعے پر میری ذراسی مزاحمت خطرناک ثابت ہوسکتی تھی۔ باگو زمین بربراتھااوراس کا پہلو تیزی سے خون اگل رہاتھا۔ تین افراداسے اٹھا کرایک قریبی كمرے ميں لے گے۔غالباً وہ اسے طبتی امداد دینا چاہ رہے تھے۔

مجھے ایک ڈیوڑھی سے گزار کرایک وسیع صحن میں لایا گیا۔ یہاں چارہ کاٹنے والاٹو کا تھا، تجینسیں تھیں۔ دوعور تنیں ایک جاریائی کے پاس کھڑی تھیں۔ شاید کچھ دیر پہلے تک وہ سبزی کاٹ رہی تھیں۔اب اوپر تلے ہونے والے دوفائروں نے انہیں ٹھٹکادیا تھا۔انہوں نے قدرے ہر اسال نظروں سے مجھے را تفاوں کی زدمیں دیکھااور آپیں میں کھسر پھسر کرنے لگیں۔ مجھے ایک کمرے میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے تالالگادیا گیا۔ دروازہ لوہے کی چادر کا تھا۔ کمرے میں ایک کھٹر کی بھی تھی جو بر آمدے کی طرف تھکتی تھی۔اس میں زنگ آلود سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ تاہم دوسلاخیں نئی نظر آتی تھیں۔ان سلاخوں کو کھڑکی کی چو کھٹ میں شاید دوچار دن پہلے ہی تھو نکا گیا تھا۔اس بات سے بیراشارہ بھی ملتا تھا کہ شاید ہمیں یہاں لانے کاپرو گرام دوچار دن پہلے ہی بنالیا گیا تھا۔ کمرے میں دوچار پائیاں، دو موڑھے،اورایک جالی دار ڈولی کے سوااور کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے دودر وازے تھے۔

کچھ ہی دیر بعد میں سوگیا۔ ٹھیک سے بتا نہیں میں کتنی دیر سویا۔ دوبارہ آئکھ کھلی تو سر بھاری تھا اور بر آمدے میں نظر آنے والی روشنی بہت مدھم تھی۔

ایکا یک میں بے طرح ٹھٹک گیا۔ میں چار بائی سے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور سناٹے میں رہ گیا۔ ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی ایک دم میکھرتی محسوس ہوئی۔ میں چار بائی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔۔۔۔۔سن کی مجھرتی محسوس ہوئی۔ میں چار بائی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔۔۔۔۔سن کی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اوئے اسپتال لے جانے کی کیاضر ورت ہے؟ ہم خود بھی چنگی بھلی ڈاکٹری کر لیتے ہیں۔ بلکہ آپریشن بھی کرتے ہیں۔ تجھے د کھائیں گے ایک دودن میں۔"

میں ان سے مزید بات کر ناچا ہتا تھا مگر وہ کھڑ کی سے ہٹ گئے۔ میں نے کل گھر سے نکلتے وقت ناشا بھی نہیں کیا تھا۔ خیال تھا کہ بس میں بیٹھنے سے پہلے کچھ کھا پی لوں گا۔ اس حساب سے مجھے کچھ بھی کھائے ہوئے تقریباً 36 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تلے ہوئے انڈے اور دہی وغیرہ کی خوشبو چنگیر میں سے اٹھ رہی تھی۔۔۔۔ مگر کھانے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔

سانو لے چہرے والا پھر کھڑ کی پر نظر آیا۔ طنزیہ لہجے میں بولا۔ "کیاسوچ رہاہے۔ کھالے، کھا لے۔زہر نہیں ملایا ہواہے اس میں۔"

" ملا بھی دیاہو تو کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا۔

"گھبرامت۔ا تنی آسان موت نہیں ماریں گے تجھے۔"

میں واقعی کھانے کے بارے میں مطمئن نہیں تھا۔۔۔۔ مگر جسمانی ضرورت بھی پوری کرنی تھی۔چند لقمے لے لیے۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔اور کون ہے تُو؟"

"سمجھ لے کہ میں تیری شامت ہوں۔ تُونے بڑی اَت مجانی ہوئی تھی۔ تیری اَت ختم کرنے اور تجھے ٹھنڈ اٹھار کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔"

"میراساتھی کہاں ہے؟'

"اس حرامی کو چھوڑ تُواپنی خیر منا۔"چوڑے جبڑے والے نے کہا۔اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کارندے کواشارہ کیا۔وہ آگے آگیا۔اس کے ہاتھ میں بانس کی ایک موٹی چھڑی تھی جسے غالباً تیل پاکسی اور چکنائی میں بھگو پاگیا تھا۔ میں سمجھ گیا مجھ پر سخت وقت آنے لگا ہے۔ایک بندے نے آگے بڑھ کر سلاخ دار کھڑ کی کے پٹ بند کر دیے۔در وازہ پہلے ہی بند تھا۔ چھڑی بردارنے بڑی بے رحمی سے میرے جسم پر ضربیں لگاناشر وع کیں۔ ننگے پنڈے پر بانس جیسی لکڑی کی ضرب بڑی در دناک ثابت ہوئی۔اور پہاں تومار ابھی بڑی بے رحمی سے جار ہاتھا۔ مجھے یوں لگا جیسے جسم پر جگہ جگہ د ہکی ہوئی سلاخیں رکھی جار ہی ہیں۔ہر ضرب پرمیراجسم تھوڑاسااُ چھلتااور قوتِ برداشت تھوڑی سی کم ہوجاتی۔۔۔۔ آخر میرے ہو نٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکلنے لگیں، آہستہ آہستہ بیر کراہیں بلندہوتی گئیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

موٹی رسی میرے جسم کے مختلف حصوں پر بُری طرح گھب رہی تھی۔میر ابالائی جسم بالکل عریاں تھا۔

میں اپنی حالت پر ششدررہ گیا۔ میں نے اپنے چکرائے ہوئے سرپر غور کیااوراس بھاری پن پر غور کیاجو پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ شک غلط نہیں تھا۔ کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ میں اس کھانے کے اثر میں نہ جانے کتنی دیرا پنے ارد گردسے یکسر بے خبر رہا تھا۔

اس سے پہلے کہ میں کسی کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکارتا، در وازے پر آہٹ ہوئی اور وہ کھل گیا۔ اس د فعہ اندر آنے والے افراد کی تعداد تین تھی۔ ان میں سے ایک وہی ایل ایم جی را نفل والا تھا۔ اب وہ اپنے خاکی رنگ کے ڈھاٹے کے بغیر تھا۔ اس کی صورت میرے لیے اجنبی تھی اور اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک جرائم پیشہ، سفاک قاتل کا چہرہ ہے۔ اس کے جبڑے چوڑے اور تھوڑی پر پر انے زخم کا ایک گہر انشان تھا۔

وہ میرے سامنے آکر بھاری آواز میں بولا۔ "ہاں وائی شاہ خاورے! سناہے بڑی گرمی ہے تیرے خون میں۔ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتاہے تُو؟" زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

سر سراتے لہجے میں بولا۔" تیری ہر نرم نرم جگہ کوایسے ہی جلاؤں گا۔ اپنی بہن کاٹھکانہ تو تجھے بتاناہی پڑے گا۔ ویسے بھی اور ویسے بھی۔"

"میراقصور کیاہے؟" میں نے کراہتے ہوئے یو چھا۔

"اوہوہوہو۔۔۔۔ قصور؟ دیکھووائی قصور پوچھرہاہے۔واہ! کیا بات ہے۔ "چوڑے جبڑے والے نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔وہ بھی زہر یلے انداز میں مسکرانے لگے۔اس شخص نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کریے در دی سے کئی جھٹے دیے اور پھنکارا۔" تیرے قصور ول پر تو پورااخبار کالا کیا جاسکتا ہے۔" فقرے کے آخر میں اس نے ایک غلیظ گالی بکی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ "تووہ بدبخت ہے کہ جس تھالی میں کھاتاہے اسی میں حجیبد کرتاہے۔ تو کتے کی طرح مارامارا پھر رہاتھا۔ تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی، تجھے رہنے کے لیے ٹھکانادیا۔ لیکن تُوکتے سے بھی بدتر ہے۔ تُونے مالکوں کوہی کاٹنا شروع کردیا۔ان کی عزت پراپنے دانت تیز کرنے لگا۔ تیری توبوٹی بوٹی کرکے چیل کوؤں کو کھلادی جائے تو بھی کم ہے۔ پر تیرے پنڈے میں سے تیری جان کواتنی جلدی آزاد نہیں مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چار پانچ میں ہی میں نیم جان ہو گیا۔ چوڑے جبڑے والے نے ہاتھ کے اشارے سے چھڑی بردار کوروک دیا۔ اس کی آئکھوں میں شمسخر تھا۔ وہ بولا۔ "اوئے اتنی تھوڑی سی خاطر پر ہی تو زنانیوں کی طرح ہائے کرنے لگا ہے۔ میں نے توسنا تھاتُو بڑا درا چھا ہے۔ اکیلا ہی چھ سات بندوں کو بکری بنادیتا ہے۔

"باندھ کرمار ناکوئی بہادری نہیں ہے۔"

"لیکن باندھ لیناتو بہادری ہے نا۔ "اس نے منطقی جواب دیا۔ پھر سگریٹ کا ایک لمباکش لے کراس نے زہر ناک نظروں سے میری آئکھوں میں دیکھااور ڈرامائی انداز میں بولا۔" ہمشیرہ کہاں ہے تیری؟"

"اینی زبان کولگام دو۔ "میں پھنکارا۔

اس نے بڑی سفا کی سے جلتا ہوا سگریٹ میری بائیں چھاتی پر بجھادیا۔ چھاتی کے گول ابھار کی جگہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ مجھے بالکل یہی لگا کہ ایک دہمتی ہوئی سلاخ کسی نے میرے سینے میں اُتار دی ہے۔ یہ اذبیت بیان سے باہر تھی۔ میر ارُ وال رُ وال در دسے بھر گیا۔ وہ

گزرنا پڑتاہے۔اگروڈی مشکلوں سے گزرنے کاحوصلہ نہ ہوتو پھر عشق معشوقی میں ہتھ ہی نہیں ڈالناچا مئے۔ کیوں وائی فیقے؟"

"بالكل جي\_"

" چل شاباش بتا۔ کہاں چھپایا ہواہے اپنی ہمشیرہ اور امی جی کو؟"اس نے سگریٹ کو پھر میرے جسم سے قریب کرتے ہوئے کہا۔

"ا پنی زبان کولگام دے کتے۔ "میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر دہاڑا۔

اس مرتبہ اس نے مجھے پیٹ پرناف کی گول گہرائی میں داغا۔ یہ بھی حساس جگہ ہوتی ہے۔ میں مچھلی طرح نڑ پااور سن کی رسی میرے بازوؤں اور پنڈلیوں میں آرہے کی طرح گھنے لگیں۔ مجھ پر نیم بہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئے۔ میں غالباً چلا یا بھی تھا۔

"ا بھی کچابد معاش ہے۔ "فیقے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔

"ہاں بھی کچے بد معاش!"چند سینڈ بعد بارے کی طنزیہ آواز کانوں سے ظرائی۔"کیاارادہ ہے ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں؟"

ہونے دیں گے ہم۔ کیوں بھی فیقے! غلط تو نہیں کہہ رہاہوں؟"اس نے اپنے ایک فربہ اندام ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔

"بالكل محيك كههرب بهوباراصاحب."

جس کو باراصاحب کہا گیا تھاوہ میری آئکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ "میں صاف صاف بات كرتاهوں خاورے! بير كام تو بڑا ہے غيرتى والا ہے۔ پربير كام تجھے كرناہى پڑے گا۔۔۔۔۔ہال ا گرزندہ رہناہے اور اس کمرے سے جان چھڑانی ہے توبیہ کرنایڑے گا۔ اپنی ہمشیرہ صاحبہ کا پتا ٹھکانہ بتاناپڑے گااور انہیں یہاں بلاناپڑے گا۔"

میں خاموش رہاکیوں کہ اس بات کانرم سے نرم جواب بیہ تھاکہ میں اس بارانامی بندے کی زبان کاٹ کراس کے ہاتھ پرر کھ دیتا۔۔۔۔۔اور فی الوقت میں سن کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھاہوا تھا۔

"بڑی گرمی ہے وائی بڑی گرمی ہے۔" بارے نے میرے سرخ ہوتے چہرے کود مکھ کر کہا۔ پھر نیاسگریٹ سلگا کر بولا۔"این کنواری بہن کو ہم جیسے گرم چھڑوں کے حوالے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔۔۔۔پر توعاشق ہے نااور عاشقوں کو بہت وڈی وڈی مشکلوں سے سلگا بار

"ا چھا بتا۔۔۔۔ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے تیری ہمشیرہ صاحبہ سے؟"

"اوئے بتادے۔۔۔۔ بتادے۔ "فیقالو فرانداز میں بولا۔

"اگرتم شادی شدہ سے بیار کی بینگیں ڈال سکتے ہو تو ہم غیر شادی شدہ سے کیوں نہیں ڈال سکتے ہو تو ہم غیر شادی شدہ سے کیوں نہیں ڈال سکتے ہو تو ہم غیر شادی شدہ سے کیوں نہیں دل سکتے ؟ کوئی زیادتی نہیں کریں گے اس کے ساتھ۔بس انکھ مٹکالڑائیں گے یا پھر تھوڑی سی دل پیثوری۔"

"خیر، به بات تونه کرفیقے۔" بارے نے کہا۔"جب دل پیثوری ہوتی ہے تو تھوڑی سی نہیں ہوتی ہوتی ہے تو تھوڑی سی نہیں ہوتی ۔ جب کام شر وع ہو جائے تو آخر تک جاتا ہے۔اس لفنگر و کو ہی دیکھ لے۔اس نے کوئی بیگم کوماف تھوڑی کیا ہوگا۔ اسے آخری پوڑھی (زینے) تک پہنچا یا ہوگا۔"

"ہاں، یہ بات توآپ کی ٹھیک ہے باراصاحب۔ "فیقے نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔

" چل پھر شروع ہو جا۔ یہ لاتوں کا بھوت ہے ،اس نے باتوں سے نہیں ماننا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں نے بارے کے منہ پر تھو کئے کاارادہ کیالیکن منہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ میں نے زور لگا کر خود کور سیوں سے آزاد کرانے کی اضطرابی کوشش کی۔اس کوشش میں چار پائی کئی انچ تک دائیں بائیں کھسکی مگر میں سن کی موٹی رسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔

بارے نے میرے بال مٹھی میں جکڑے۔"اگرا پنی بہن کے نام پر غیر ت اتنے اچھالے مار رہی ہے تودوسرے کی مال بہن کی عزت کا خیال کیوں نا کیا تُونے؟"

"میں نے کسی کی عزت خراب نہیں گی۔ "میں نیم غنودگی کی کیفیت میں کراہا۔

" تخجے موقع نہیں ملاہوگا۔ورنہ تیرے جیسے شہدے ہاتھ آئی شے کب چھوڑتے ہیں۔۔۔۔ بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے لفنگڑ و، رنگ باز۔ جہاں سوہنی زنانی نظر آئی، وہیں رال گرانے لگے۔ تیرے جیسے بھونڈ عاشقوں کی ساری محبت بس زنانی کی چڑی تک ہی ہوتی ہے۔ اپنی چوپڑی جوپڑی باتوں سے زنانی کی مت ماری۔ دوچار دن اس کارس مشس چوسا۔ موج میلا کیا۔ پھراڑ گئے کسی اور جگہ عاشقی کاڈنگ مارنے کے لیے۔ "

"سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ "میں نے عجیب سی کیفیت میں کہا۔

ا چانک میں لرز گیا۔ کسی قریبی کمرے میں کوئی بڑے کر بناک انداز میں چلایا۔ اس کی آواز درود بوار میں گونجی۔ میرے کان دھو کا نہیں کھارہے تھے۔ یہ میرے چپازاد باگو کے سوااور کوئی نہیں تھا۔ نوکیا اس پر بھی تشد دہور ہاتھا؟ کیا اس سے بھی عارفہ اور بے جی کے بارے میں بوچھا جارہا تھا؟

باگو کی آہ و بکا مسلسل گونج رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں چلانے لگا۔ "بارے۔فیقے۔۔۔۔میری بات سنو۔ میں کہتا ہوں میری بات سنو۔"

چند سینڈ بعد سلاخ دار کھڑی کے بار فیقے کا فربہ چہرہ نظر آیا۔ میں نے ہیجانی انداز میں کہا۔ "د مکی فیقے۔۔۔۔۔ا گرمیرے ساتھی کو کچھ ہواناتو میں۔۔۔۔تو میں تم لوگوں کاحشر خراب کر دوں گا۔ تمہارے بال بچے مار ڈالوں گا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

فیقے نے ایک بار پھر بید نمُا چھڑی ہاتھوں میں تولی اور موت کے فرشتے کی طرح میرے سرپر کھڑا ہو گیا۔وہ ایک بار پھر بڑی نفرت اور بے رحمی سے مجھے مارنے لگا۔اس مرتبہ اس نے یولیس والوں کے انداز میں میری رانوں اور باؤں کے تلوؤں کو نشانہ بنایا۔میرے در دکو سوا كرنے كے ليے بارے نے دوتين بار مزيد ميرے جسم كوسگريٹ سے داغا۔ وہ ساتھ ساتھ مجھ سے میری ماں اور بہن کا اتا پتا ہو چھ رہے تھے۔اس کے علاوہ وہ بیہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بیگم جی کے ساتھ میر اتعلق کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔اذبت اور بر داشت کی انتہا کو حجونے کے بعد میری آئکھوں کے سامنے ایک باریک چادرسی تھیلنی لگی۔ میں محسوس کرنے لگا تھا کہ میر امنہ لکڑی کی طرح خشک ہے اور میری آہ وبکامیرے سینے کے اندر ہی گونج رہی ہے۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔

۔۔۔۔دوبارہ ہوش آیا تورات کا وقت تھا۔ سلاخ دار کھڑی کے پیٹ کھلے تھے۔ برآ مدے میں روشن لالٹین کی روشنی کمرے کو بھی نیم روشن کر رہی تھی۔ میں ابھی تک چار پائی کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ کئ جگہ بندشیں اتنی سخت تھیں کہ جسم کے وہ جھے سُن ہو چکے شے۔ پوراجسم پھوڑے کی طرح د کھ رہا تھا۔ جہاں جہاں سگریٹ لگاوہاں اضافی در د تھا۔

ایک آدھ گھنٹے کے بعد باگو کے کراہنے کی آواز پھر آنے لگی۔ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی گئی۔میرے اندازے کے مطابق وہ ساری رات در دسے تڑ پتار ہا۔اس کی تڑپ نے مجھے سونے نہیں دیا۔بس آخری پہر ذراسی آئکھ لگی۔

صبح نوبجے کے قریب ایک بار پھر مجھ پر تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ در وازے پر آہٹ ہوئی۔ میں سمجھاشاید میری مرہم پٹی کی جائے گی اور کھانے پینے کو کچھ دیاجائے گا مگر صورتِ حال برعکس تھی۔ بارے نے اندر آتے ہی مجھے قہر ناک نظروں سے دیکھااور گندی زبان استعال کرنے لگا۔ اس کی آئکھیں نشے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔وہ طنزیہ انداز میں بولا۔"ہاں جی خاور صاحب! ہم مسکینوں کی گزارش پر کچھ غور کیاآپ نے ؟میر امطلب ہے۔۔۔۔۔ہمیں ان دونوں عور توں کا پتاٹھ کا ناچا مئیے جنہیں جناب نے بڑی ہوشیاری سے چھپایا ہواہے۔"

میں نے پھر کل والی بات کہی۔" باندھ کرمار ناکوئی بہادری نہیں بارے۔"

"پر تیرے جیسے ڈشکرے کو باندھ لیناتو بہادری ہے۔"اس نے بھی کل والی بات ڈہرائی۔

"اوئے چھری کے نیچے ساہ لوسلطانہ ڈاکوصاحب۔اسے مار نہیں رہے۔زندہ کررہے ہیں۔اس کے پیٹ میں گھسی ہوئی گولی نکال رہے ہیں۔"

اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، فیقے کا چہرہ کھڑ کی سے او جھل ہو گیا۔ میں نے با گو کی آہ و بکاپر غور کیا۔ بیہ بات درست معلوم ہوئی کہ اسے مارا پیٹا نہیں جارہاتھا۔ با گو قریباً ایک گھنٹے تک روتا چلاتار ہا۔ مجھی اس کی آواز بلنداور مجھی دھیمی ہو جاتی تھی۔"ہائے میرے ر با۔۔۔۔اوئے میں مرگیا۔" بیرالفاظ بار باراس کی زبان پر آتے اور میرے دل میں جیسے خنجر پیوست کر دیتے تھے۔وہ اپنی اور اپنی بہن کی شادی کاسامان لینے کے لیے میرے ساتھ گاؤں سے نکلا تھااور اس آفت میں تھنس گیا تھا۔ مجھے کچھ بتانہیں تھاکہ باگو کے بیٹ سے گولی کون نکال رہاہے اور کس طرح نکال رہاہے۔اصولی طور پراسے اسپتال کی ضرورت تھی مگر یہ لوگ اسے اسپتال لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے۔ انہیں کیاضر ورت تھیں ان چکروں میں پڑنے کی۔

بارے کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میری ساعت سے ٹکرائی۔"ہاں جی کچے بد معاش صاحب! والی جی کی بی بی کو بہن مانتے ہویا نہیں۔۔۔۔"

اس نے شاید کچھ اور بھی کہا تھاپر میر اذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔

اس د فعہ ہے ہوشی طویل تھی۔ میں د نیاو مافیاسے بے خبر تھالیکن اس کیفیت میں بھی ذہن میں بھی ذہن میں بہون اور میں بیاسہ موجود تھا کہ میر اگلاخت کے بیں سخت ترین بیاس محسوس کر رہا ہوں اور میر سے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے رکھے ہیں۔ شاید اسی حالت میں ، میں کئی بار پانی کے لیے پیارا بھی تھا۔ صحن کے کسی گوشے میں کھیلتے ہوئے بچوں کی آوازیں جیسے ہزاروں میل دور

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہمارے در میان گالیوں کا تبادلہ ہوا جس کے بعد بارے کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔اس نے اپنے بندوں حکم دیا۔انہوں نے چار پائی کو کھڑا کر دیا۔ لیکن الٹا کھڑا کیا۔ میر اسرینچے اور ٹانگیس اوپر ہو گئیں۔ بند شیس اتنی مضبوط تھیں کہ میں بس دوچارا نجے ہی نیچے کھسک سکا۔اس کے بعد کل والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بید نمًا چھڑی سے مجھے نہایت بے در دی سے مارا گیا۔ میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا۔ بدن کے مختلف کیا۔ میر سے خون رسنے لگا۔ دو تین بار سگریٹ بھی سلگایا گیا۔

یہ حقیقت تو غالباً ان کی سمجھ میں بھی آگئی تھی کہ جو بات وہ جاناچاہتے ہیں، وہ میری زبان پر آ
ہی نہیں سکتی۔۔۔۔۔ اس کے باوجود وہ بہیانہ تشدد جاری رکھے ہوئے تھے۔غلیظ زبان کا
سلسلہ بھی جاری تھا۔غالباً وہ مجھے زیادہ سے زیادہ ذہنی اور جسمانی اذبیت پہنچاناچاہتے
سلسلہ بھی جاری تھا۔غالباً وہ مجھے زیادہ سے زیادہ ذہنی اور جسمانی اذبیت پہنچاناچاہتے
میرے باقی باتوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔وہ بڑی ہور جی اور جی اور بے پروائی سے
میرے ساتھ چو ہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ بارے نے اپنے 38 بور ریوالور کے چیمبر میں دو
گولیاں ڈالیس اور ریوالور کی خرچی گھما گھما کر میری ٹانگ پر تین بار فائر کیا۔ ہر بار مجھے یہی
گاکہ گولی دھا کے سے میری ران میں گھس جائے گی۔لیکن خوش قشمتی سے سے تینوں

"اوئے! تُواس کی فکرنہ کر۔ وہ حرامی موج میں ہے۔ نرسوں سے اپنے آپ کو ہتھ شتھ پھر وا

رہاہے۔"

"كيامطلب؟"

"اسپتال میں ہے۔۔۔۔ تُواپنی فکر کر۔ تیرے ساتھ نہیں ہونے والی۔"

"مجھے پیشاب آرہاہے۔" میں نے سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا۔

"پیشاب کرنے کا بہترین وقت تووہ تھاجب تُو آزاد تھا۔۔۔۔۔ہوہوہاہا۔"اس نے مذاق

"ديكھو،ميرى بات سنو۔مجھے واقعی پيشاب آرہاہے۔"

"تو تخفیے گودی میں بٹھا کر پیشاب کراؤں؟ کرلے خود ہی جاکر۔"

تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں چار پائی پر لیٹا ہوں لیکن میرے جسم کے گردرسی کی ظالم گرفت موجود نہیں ہے۔ میں نے ایک خوش گوار حیرت کے ساتھ اپنے ہاتھ ہلائے اور پھر پاؤں کو حرکت دی۔ دایاں پاؤں ہلاتے ہوئے مجھے کھڑ کھڑا ہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی

سے میرے کانوں تک پہنچے رہی تھیں۔اس کرب ناک کیفیت میں، میں اپنے دل کے اندر سے تھوڑاسااطمینان بھی محسوس کررہاتھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے عار فہ اور بے بے جی کے سلسلے میں احتیاط کر کے اچھاکام کیا تھا۔اگر آج وہ اپنے گھر میں ہو تیں یاان کا اتا پتا گاؤں والوں کو معلوم ہوتاتوان کے لیے خو فناک مسائل پیدا ہوتے۔

ایک طویل بے ہوشی کے بعد جب د هیرے د هیرے میرے حواس بحال ہوئے تومیرے ہو نٹوں پر نمی تھی۔ گردن بھی گیلی ہور ہی تھی۔شایدا بھی کچھ دیر پہلے مجھے کوئی پانی پلا کر گیا تھا۔چار پائی کواب سیرھاکر دیا گیا تھا۔ میں اس پر لیٹا ہوا تھا۔ بر آمدے میں روشنی کے زاوبوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہونے والی ہے۔اپنے ارد گرد کی آوازوں پر میں نے غور کیا۔خاموشی تھی۔ باگو کی آواز بھی نہیں آرہی تھی۔وہ کہاں ہے۔

میں نے بکار ناشر وع کر دیا۔ "کوئی ہے۔۔۔۔اوئے کوئی ہے؟"

چند سکنڈ کے بعد بارے کے ایک ساتھی اسلم کی شکل نظر آئی۔

"كياموت برلى ہے تجھے؟"اس نے اكھڑ لہجے میں پوچھا۔

"میراسانهی کہاں ہے؟"

احساس ہواکہ پاؤں مکمل طور پر آزاد نہیں۔میں نے سراونجا کرکے دیکھامیرے پاؤں میں ایک لمبی سی زنگ آلود زنجیر موجود تھی۔"

"بيكياہے؟"

"تیرے پچھاڑی۔ جاپیشاب کرلے۔ وہ دروازہ کھول کر دوسری طرف چلاجا۔"اسلم نے

میر امثانه جیسے بھٹا جار ہاتھا۔ میں چار پائی سے اٹھاتو جسم کاہر جوڑ چٹنے لگا۔ زنجیر موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی کمبی تھی۔ میں بہ آسانی کمرے کے عقبی دروازے تک جاسکتا تھا یاشاید چار پانچ فٹ آگے بھی۔ میں نے جسم کابوجھا پنے سوجے ہوئے پیروں پرڈالا توہو نٹوں سے بے ساختہ کر اہیں نکل گئیں۔

"اوئے! مردبن۔۔۔۔عاشقی معشوقی سو کھاکام نہیں ہے۔"اسلم نے زہر یلے لہجے میں

میں زنجیر کو گھسٹتا ہوا در وازے پر پہنچا۔ اسے دھکیلا توایک بدبودار تاریک بیت الخلامیں کھل گیا۔ بیرایک کو ٹھڑی سی تھی جس میں ایک گھڑے کا پبنیرااور مٹی کالوٹار کھاہوا تھا۔ میں اس

كراہت الكيز تفصيل ميں جانانہيں جا ہتا۔ ابنی زنجير گھسٹتا ہوا میں كمرے میں واپس آياتو چار پائی پر کھانار کھا ہوا تھا۔ بھوک کے باوجود میر ایچھ بھی کھانے کودل نہیں چاہا۔ میں بس ایک دونوالے ہی لے سکا۔

۔۔۔۔اگلے تین چارروز میں اسی کمرے میں بندرہا۔ مجھے تو پتانہیں تھا کہ میرے بعد مراد بورمیں کیاہورہاہے۔میرےاور باگوکے یوں "اٹھائے جانے "کوکس طرح لیاجارہا ہے۔ مجھے یہ بھی ڈرتھا کہ میرے یار دوست میری تلاش میں غلط رخ اختیار کرکے خوا مخواہ کسی سے جھکڑامول نہ لے لیں۔ تین چارروز میں مجھے بس اسلم اور فیقے کی شکل ہی نظر آتی تھی۔ پاکسی وقت گہرے سانو لے رنگ کی موٹی بھدی عورت د کھائی دیتی تھی۔وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔اس نے دود فعہ کھانامجھےاس طرح پہنچایا کہ روٹی کے اوپر سالن ر کھ کراسے سلاخ دار کھڑ کی کے اندر گزار دیااور کہہ دیا کہ میں پانی گھڑے سے لے لوں۔اس کے دانت بدھے اور پیلے تھے۔ بولتے وقت بہت نمایاں ہو جاتے تھے۔ فیقا بالکل چپر ہتا تھالیکن اسلم مجھ سے تھوڑی بہت بات کرلیتا تھا۔ ایک دن وہ کھڑ کی کے پاس بیٹا لیکن چوتے دن مجھ پرایک بالکل نئی صورتِ حال کا انکشاف ہوا اور میں دنگ رہ گیا۔ یہ بالکل صبح سویرے کا وقت تھا۔ ابھی اند ھیر اپوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ باغ کی طرف سے پر ندوں کا بے پناہ شور سنائی دے رہا تھا۔ میں اپنے ورم زدہ زخمی پاؤں کو لحاف میں دبائے بیٹھا تھا۔ ایک عورت کھڑکی کی طرف آتی دکھائی دی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ وہی موٹی سانولی لڑکی ہے لیکن وہ قریب آئی تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک جوال سال عورت ہے۔ اس نے چہرہ آ دھے گھو نگھٹ کی اوٹ میں چھپار کھا تھا۔ اس نے مجھے کھڑکی کے قریب چار پائی پر بیٹھے دیکھا اور اوڑھنی میں سے ہاتھ نکال کر بولی۔ "تیر اناشا۔ "

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چرس والاسگریٹ بھر رہاتھا۔ را کفل اس کی گود میں تھی۔اتنے میں ایک سات آٹھ سالہ بچپہ آیااور بولا۔

"چاچا!ای کہتی ہے کہ روٹی پک گئی ہے۔"

"ا چھا، ابھی آتا ہوں۔"اسلم نے کہا۔

"چاھے رفیق کو بھی بتادو۔"

"وہ ڈھارے میں سویا پڑاہے،اس کو جگادو۔"

لر كاوا پس جلا گيا۔ ميں نے اسلم سے بوچھا۔" بارا كہاں ہے؟"

الکام پرگیاہے۔"

"تم تو کہتے ہوا س گھر میں مہمان ہو۔۔۔۔ پھر کام کیسا؟"

"اوئے! تو کیامہمان کے پیروں میں مہندی لگی ہوتی ہے۔وہ کوئی کام نہیں کر

سكتا؟ \_\_\_\_\_اور وه كيتوں ميں بل چلانے تھوڑى گياہے۔ ذراڑ سكے تك گياہے۔ آجائے گا

شام تک تیری خبر لینے۔"

"کیسے نکلوں؟انہوں نے سنگلی ڈالی ہوئی ہے۔" میں نے اسے اپنادایاں پاؤں د کھاتے ہوئے

"کوئی شے نہیں ہے بہاں سنگلی توڑنے والی؟" میں نے نفی میں سر ہلا یا۔ وہ بے حد تاسف سے بولی۔" بہیں ہے کھے بتادیا ہے بھراوا! کچھ کر سکتا ہے تو کر لے۔ نہیں تو تیرے ساتھ بھی وہی ہو گاجواس کے ساتھ ہوا۔"

"کس کے ساتھ؟"

"تیرے یارکے ساتھ۔"

"کیاہوا؟"میں بری طرح چونک گیا۔

" مجھے نہیں پتا؟"

اانهيں۔"

"وہ مرگیا۔ انہوں نے گولی نکالنے کے لیے اس کی چیڑ پھاڑ کی تھی۔ وہ ختم ہو گیا۔۔۔۔۔ یہیں ساتھ والے کمرے میں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

باسی روٹی پر نرم تازہ مکھن اور شکرر کھی ہوئی تھی۔ بید یہات میں دل پیند ناشا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے تہ کی ہوئی روٹی کو سلاخ دار کھڑکی میں سے ہاتھ گزار کر چنگیر میں رکھ دیا۔

"ا تنی جلدی ناشا؟" میں نے یو چھا۔

"آ ہو بھراوا۔"اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ گھو نگھٹ کی اوٹ سے مجھے سرتا پاد یکھااور میری حالت جان کراس کی ہلکی براؤن آئکھوں میں دکھ کی پر چھائیاں لہرا گئیں۔

"الگتاہے تجھے بہت مارتے ہیں ہیہ۔ تیری آواجیں ہم تک پہنچی رہتی ہیں۔"

"ایساہی ہے بھین۔"

"تیری کوئی د شمنی ہے ان سے؟"

"نہیں بھین (بہن)۔بس بے گناہ ہی ان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔"

عورت نے سہمی ہوئی نظروں سے دائیں بائیں دیکھاور لرزاں آواز میں بولی۔"مم۔۔۔۔ مجھے نہیں لگتا، بیہ تجھے جندہ حچوڑیں گے۔اگر کسی طرح یہاں سے نکل سکتاہے تو نکل جا۔"

سرہاتھوں میں تھام لیااور آنسو تواتر سے میری جھولی میں گرنے لگے۔ بیر آتشیں آنسو تھے۔ان میں آگ تھی۔ تیزاب تھا۔اگر ہا گو واقعی ان لو گوں کے ہاتھوں مرچکا تھا تو پھر انہیں بھی زندہ نہیں رہناچا ہئیے تھا۔میرے دل سے آواز آئی۔"خاور۔۔۔۔ان کومار دویا خود تھی مر جاؤ۔"

نہ جانے میں کتنی دیراسی حالت میں بیٹے ارہا۔ تب اپنے بالکل پاس مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سراٹھاکر دیکھا۔وہ پھر کھٹر کی کے پاس تھی۔ نفرت سے بولی۔ "سوئے یڑے ہیں مر داروں کی طرح۔اللہ کرےان کو کسی کی آئی،آئے۔"

میں نے گھمبیر کہے میں پوچھا۔"یہ تیرے دیور ہیں؟"

عورت نے ایک بار پھر ہر اسال نظروں سے دائیں بائیں دیکھااور بڑے دکھی انداز میں سر کو نفی میں ہلا یا۔

"رشتے دارہیں؟"میںنے پوچھا۔

عورت نے پھر نفی میں سر ہلا یااور دل دوز سر گوشی میں بولی۔

مجھے اپناد ماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دکھ کی ایک شدید لہر پہلے میرے بورے جسم میں بھیلی چروہ بندر تبح غیض وغضب میں ڈھل گئی۔" یہ کیا کہہ رہی ہے تُو؟" میں کراہا۔

"يهي ہواہے۔انہوں نے مار دیاہے اسے۔۔۔۔۔اور ٹھکانے بھی لگادیا۔اس کی لاش کو بوری میں بھر کرلے گئے تھے کہیں۔ یہ بڑے کھتر ناک لوگ ہیں۔"وہروہانسی ہو گئی۔

میں سناٹے میں تھا۔ایک دم کہیں قریب سے آہٹ ہوئی۔عورت بدک گئی۔ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد بولی۔" کوئی جاگ نہ گیا ہو۔ میں دیکھتی ہوں۔اگر کھتر انہ ہواتو تھوڑی دیر میں پھر آؤں گی۔"

مجھے سکتے کی سی کیفیت میں جھوڑ کروہ او جھل ہو گئے۔میری آنکھوں میں گرم آنسوا مڈآئے تھے۔ باگو کا چہرہ مسلسل نظر میں گھوم رہاتھا۔ یقین نہیں ہور ہاتھا کہ وہ واقعی ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ گیاہے۔ یہ کوئی بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں تھی، صرف چاردن پہلے وہ میرے ساتھ تانگے پر بیٹھ کرخوشی خوشی لاہور جانے کے لیے روانہ ہواتھا۔ بات بات پر ہنستا تھا۔ آئکھوں میں شباب کی شوخی تھی۔وہ دولہا بننے سے پہلے ہی دولہے جبیبا نظر آتا تھا۔اس کی ماں کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔اس تک بیہ خبر پہنچے گی تواس پر کیا بینے گی؟ میں نے

عورت بتارہی تھی اور ساتھ ساتھ بری طرح کانپ رہی تھی۔اس نے باگو کے بارے میں ایک بار پھر وہی باتیں بتائیں جو پہلے بتائی تھیں۔اس نے پچھ اور اہم انکشافات بھی کیے۔اس کی باتوں سے پتا چلا کہ بیر کل پانچ بندے ہیں۔ساہیوال کی جیل توڑ کر بھاگے ہوئے ہیں۔ تین بندے بہاں ہیں، دونے اسی طرح کسی اور جگہ پناہ لے رکھی ہے۔ سر غنہ باراہے۔اس نے اوراس کے ساتھیوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ایک طوفانی رات میں بیالوگ بلائے نا گہانی کی طرح ان کے گھر میں داخل ہوئے اور سب کو ہر غمال بنالیا۔ گھر چو نکہ بالکل الگ تھلگ جگہ پر تھااور گھر کے مالک کاملنا جلنا بھی کم تھا،اس لیےان ڈکیتوں کو یہاں گئے رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔

عورت کانام زینب تھا۔اس نے اشک بار کہجے میں کہا۔"انہوں نے مجھے اور میرے بندے کو یقین دلایا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہماری پوری عجت کریں گے۔جیادہ دن یہاں رہیں گے بھی نہیں اور چلے جائیں گے۔لیکن بیر ابھی تک نہیں گئے۔ہر روج ہمیں بیر آس مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ڈاکوہیں۔۔۔۔موت جو گے۔"

"كياكهه ربى مو؟"

"ہاں، یہ پورے دومہینے سے یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں جیتے جی ماراہواہے انہوں نے۔ہم کو ہمارے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔بندہ دل کامر بجین گیا ہے۔نہ کسی کو بتا سکتا ہے،نہ کسی سے مددمانگ سکتا ہے۔آلے دوالے والوں کو یہی پتاہے کہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ کوئی رشتے دار آ جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ میرے بندے کے یار دوست ہیں۔"عورت کالہجہ نم ناک ہو گیا۔وہ ناک سے سُوں سُوں کی آواز نکا لنے لگی۔

"كياان دومهينوں ميں تمهين ايك موقع بھى نہيں ملايہاں ہے نكلنے كا؟"

" یہ بڑے نچر ہیں۔ان کا یک بندہ ہر وقت ہمارے سرپر رہتاہے۔اگر سرپر نہ بھی ہوتو ۔۔۔۔ان کی دہشت اس طرح ہمارے اوپر بیٹھ گئے ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ویسے توبیہ بلائيں،خود ہی ٹل جائيں توٹل جائيں۔"

"تم بتار ہی ہو کہ اس وقت وہ مر داروں کی طرح سورہے ہیں؟"

ہوتی ہے کہ شاید آج یہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔انہوں نے یہاں پر بڑا گند مجایا ہوا ہے۔ تاش کھیلتے ہیں۔ایک دوجے کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور\_\_\_\_اور\_"وه کہتے کہتے چپ ہو گئی۔

"اور کیا؟" میں نے یو چھا۔

وہ ہمت کر کے بولی۔ "وہ کُڑی تم نے دیکھی ہے ناجودو تین بار تمہیں کھانادے کر گئی ہے؟اس كانام جميلہ ہے۔اسے كالو كالو كہتے ہيں۔ ينتيم كڑى ہے۔ گھر كے كام كاج ميں مير اہتھ ونڈاتی (ہاتھ بٹاتی) ہے۔ یہ۔۔۔۔سارے کتے۔۔۔۔اس کے ساتھ بُرابھلا کرتے ہیں۔"آخری الفاظ عورت نے بہ مشکل اداکیے اور آنسو گرانے لگی۔

میں جیران رہ گیا۔وہ لڑکی بیچاری بالکل معمولی شکل وصورت کی تھی۔ایک آئکھ میں تھوڑاسا نقص بھی تھا۔جسم بھی بے ڈھنگا تھا۔عورت کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ ان لو گوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ کوئی نہ کوئی اسے کمرے میں لے کر گھسار ہتا ہے۔اب تک یہی غنیمت تھا کہ انہوں نے گھر کی مالکن زینب کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن زینب کی باتوں میں

اندیشوں کی جھلک موجود تھی۔اسے بجاطور پر ڈر تھا کہ کسی وقت اس کی باری آسکتی

ہے۔میاں بیوی خوف زدہ تھے۔خاص طورسے باگووالے واقعے کے بعد۔

"تم کسی طرح میری مدد کر سکتی ہو؟" میں نے سر گوشی کی۔

"میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگرانہیں کوئی شک ہو گیا تووہ بُری طرح پیش آئیں گے۔ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔"

"خطرے سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت خطرہ تومول لیناہی پڑتا ہے۔"

اس نے گھو نگھٹ کی اوٹ سے مجھے سرتا پاد یکھااور بولی۔"میر ابندہ کہتا تھاتم جا گیر میں گھڑ سواروں کے سر دار ہو۔اور۔۔۔۔لوگ تمہیں بڑامانتے ہیں۔۔۔۔؟"

"سر دار والی بات تو تھیک ہے کیکن اگر۔۔۔۔"

"اچھامیں چلتی ہوں۔"عورت ایک دم پیچھے ہٹ گئ۔اسے داخلی دروازے کی طرف سے آہٹ سنائی دی تھی۔

بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میرے سر کودو تین بار کچی دیوارسے طکرایااور دانت پیستے ہوئے بولا۔" چل۔۔۔۔۔اس کاغذ پر لکھا پنے کر توت۔جو کچھ کیاہے،سب کچھ لکھ اور نیجے انگوٹھا شنگو شالگا بنا۔"

"میں نے کیا کیا ہے؟"

اس نے الٹے ہاتھ کا تھیڑ مارا۔میرے منہ میں خون کا نمکین ذا کفتہ گھل گیا۔وہ پھنکارا۔"جو تُو نے کیاہے، وہ تجھے پتاہے اور ہم کو بھی پتاہے۔ لکھ۔۔۔۔ کہ تُووالی کی بی بی پر بُری نظر رکھتا تھا۔ تُونے اس سے زبر دستی کی کوشش بھی کی ہے۔ تواپنی غلطی پر شر مندہ ہے اور معافی مانگتا ہے۔اگر بخجے معاف کر دیاجائے اور جانے دیاجائے تو تُو تبھی اپنی منحوس شکل نہیں د کھائے گااور بیہ علاقہ ہی چھوڑ جائے گا۔سب سے اوپر لکھ کہ تُوجو کچھ کہہ رہاہے،خدا کو حاضر ناظر جان کراین مرضی سے کہہ رہاہے۔ چل لکھ۔۔۔۔۔"

بارے نے کاغذ قلم میرے سامنے جینک دیا۔

"میں ایبا کچھ نہیں لکھوں گا۔" باگو کی موت نے میرے اندر عجیب سرکشی بھر دی تھی۔

اس کے او جھل ہونے کے دومنٹ بعد فیقااندر آیا۔اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ میں روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا۔اس نے دور ہی سے میر اجائزہ لیااور کھانستا ہواآگے نکل گیا۔اسے دیکھ کرمجھے بہت طیش آتا تھالیکن آج ضرورت سے زیادہ آیا۔وہ میرے بھائی باگو کا قاتل تھا۔اس کی گولی نے جان لی تھی با گو کی۔۔۔۔اب بیہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ با گو

۔۔۔۔ یہ تین دن بعد کی بات ہے۔ میں کچی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھااور صحن میں امر ودوں کے ایک بڑے ڈھیر کود مکھ رہاتھا۔ بیامر ودکل باغ سے توڑے گئے تھے۔میری شیو بڑھ چکی تھی۔ ٹیخے پر زنجیر کی مسلسل ر گڑسے زخم سابن گیا تھا۔اس کے علاوہ بھی جسم پر جلنے کے دو تین جھوٹے زخم ٹھیک نہیں ہورہے تھے۔ یہاں مکھیاں بھی کافی تھیں۔دروازہ کھلااور بارا اندر داخل ہوا۔اس خبیث کے چہرے پرسب سے نمایاں چیزاس کی آئکھیں تھیں۔ یہ بڑی بڑی آئکھیں اس کے چہرے سے بالکل جداتھیں۔اس کے چہرے پراچھایا برا جو بھی تاثر ہوتا تھا، یہ آئکھیں اس سے بالکل علیادہ رہتی تھیں۔ بارے کے ساتھ جلاد صفت فیقا بھی موجود تھا۔ بارے کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذتھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی میرے

بارے کے ساتھیوں کے آنے کے بعد گھر میں بار بار قہقہوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔رات کا کھانا بھی اہتمام سے پکایا گیا۔ بھنی ہوئی مر غیوں اور زر دے کی خوشبومیرے قید خانے تک بھی پہنچ رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔

کسی نے مجھے بلا کر جگایا۔ یہ کالو تھی۔وہ سلاخ دار کھڑی کے پار کھڑی تھی۔اس نے دو روٹیوں پرر کھاہوامرغی کاسالن، سلاخوں کے اندرسے مجھے پہنچایااوراسی طرح زردے کی چیوٹی سی بوٹلی بھی پہنچادی۔

" يه عورت كون آئى ہے؟ " ميں نے كالوسے يو چھا۔

" پتانہیں مجھے۔ "وہ بے زاری سے بولی۔ بولتے ہوئے اس کے پیلے دانت ایک دم نمایاں ہو

وہ چلی گئی تومیں اس کے لہجے کی بیزاری پر غور کر تار ہا۔اندازہ ہو تاتھا کہ وہ ان شب وروز سے عاجزآئی ہوئی ہے۔اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک عورت کا جسم رکھتی تھی۔رات کو دیر تک ہننے بولنے کی آوازیں آتی رہیں۔شاید شراب کادور بھی چل رہاتھا۔میری نگاہ بار بار کونے میں رکھے کاغذ قلم پر پڑتی تھی۔ بہ ظاہر بیہ لگتا تھا کہ باراوغیر ہ مجھ سے معافی نامہ لکھوا

" تیرے تووڈے وڈیرے بھی لکھیں گے اور قبروں سے نکل نکل کر لکھیں گے۔" بارا پھنکارا۔اس کے ساتھ ہی اس نے فیقے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلم کو بھی اندر لے

میں سمجھ گیا کہ وحشیانہ مار پبیٹ کا سلسلہ پھرسے شروع ہونے لگاہے۔ ایک بار توجی میں آئی کہ بارے پر جھپٹ بڑوں۔ لیکن پاؤں کی زنجیرنے مجھے بے بس کرر کھاتھا۔ فیقاا بھی در وازے سے نکلاہی تھاکہ بیر ونی در وازے پر دستک ہوئی۔ در وازہ عام طور پر فاضل ہی کھولتا تھا۔ فاضل کی آواز سنائی دی۔اس کے بعد دواور بھاری آوازیں سنائی دیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارے کے باقی دوسائھی آئے ہیں۔ بارا بھی مجھے خونی نظروں سے گھور تاہوا باہر چلا

میر اانداہ درست تھا۔ بارے کے دونوں یار آئے تھے۔ تاہم ان کے ساتھ ایک نسوانی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز کالویازینب کی ہر گزنہیں تھی۔ یہ نئی آواز تھی۔ان دونوں افراد کے آنے سے مجھ پرسے فوری مصیبت ٹل گئ۔سفید کاغذاور قلم وہیں ایک طرف کونے میں پڑے رہے۔ "اسی بارے کے باقی دونوں یار تھے، موت جو گے۔ایک بیجاری کُڑی کوساتھ لے کر آئے تھے۔"

"اب کہاں ہیں؟"

"دونوں یار توسویرے سویرے دفع ہو گئے ہیں۔وہ کُڑی یہیں پرہے۔"

میں سمجھ گیا کہ رات کو جو ہلا گلا ہور ہاتھا، اس کی نوعیت کیا تھی۔ جیل سے بھاگے ہوئے ڈکینوں نے ایک لڑکی کو (یاشاید کالوسمیت دو کو) کھلونا بنار کھا تھا۔ یہی شر مناک ہلا گلاتھا جس کی وجہ سے آج زینب بھی زیادہ غصے اور دکھ میں نظر آر ہی تھی۔

ایکا یکی میر ادھیان ما چھن رابعہ کی لڑکی کی طرف چلا گیا۔اس دن وہ بھا گی تھی اور ایک را کفل بردار نے اس پر فائر کیا تھا۔ بعد میں وہ لڑکی کے پیچھے قصل میں گھس گیا تھا۔ کہیں ہے وہی تو نہیں تھی ؟

"تم نے اس کُڑی کودیکھاہے؟"میں نے زینب سے بوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

کر مجھے یہاں سے بھگادینا چاہتے ہیں لیکن معمولی سمجھ بوجھ والا شخص بھی جان سکتا تھا کہ عملی طور پر ایسا ممکن نہیں۔خاص طور سے باگو کی موت کے بعد توبیہ ناممکن تھا۔اس چار دیواری میں میری زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھااور گھر کی مالکن زینب ٹھیک ہی کہتی تھی کہ کسی بھی وقت بچھ ہو سکتا ہے۔

اگلےروز صبح سویر ہے زینب سے پھر میری ملاقات ہوگئی۔ ہیں اس وقت جاگ رہاتھا۔ وہ مجھے ناشاد سے کے بہانے کھڑ کی پر آئی۔ روٹی، مکھن اور شکر اس نے کھڑ کی کے اندر پہنچائے اور مختاط نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کا گھو نگھٹ ہولے ہولے لرزرہا تھا اور میہ لرزش اس امرکی گواہ تھی کہ وہ خود بھی سرتا پاکانپ رہی ہے۔ اس نے اپنی چادر کے اندر سے لوہ کی اس امرکی گواہ تھی کہ وہ خود بھی سرتا پاکانپ رہی ہے۔ اس نے اپنی چادر کے اندر سے لوہ کی ایک پتری نکال کرمیری طرف بڑھادی۔ یہ لوہاکاٹے والا دندانے دار بلیڈ تھا۔ میں نے اسے بستر کے نیچ چھپادیا۔ وہ بیجانی انداز میں بولی۔ "کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ۔ اور ہو سے تھی تو ہم نصیب سڑوں کے لیے بھی کچھ کرو۔ "

"رات کو پہال کون آیا تھا؟" میں نے سر گوشی میں پوچھا۔

پہنچا۔غالباًوہ نیندسے اٹھاتھا۔اس کے جسم پر فقطایک نہ بند تھا۔اس کے سینے کے علاوہ اس کی توند بھی سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ایک شر ابی سانڈ کی طرح ڈ گمگا تاہواوہ لڑکی کے چیچے ڈیوڑھی میں پہنچا۔ لڑکی مزید زورسے چلانے لگی۔ چند سینڈ بعد بار ااس طرح کھڑکی کے سامنے سے گزراکہ اس نے لڑکی کو پیچھے سے دبوج کراٹھایا ہواتھااور گالیاں بک رہا تھا۔ پھر وہ او حجل ہو گیا۔ میرے سینے میں ایک اور کچو کالگا۔

میرے اندیشے کے عین مطابق بیر ابعہ کی بیٹی ہی تھی۔

میرے اندر نیلی آگ دہکنے لگی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا، لوگ بدمعاش اور قاتل کیسے بنتے ہیں؟وحشی کیسے ہوجاتے ہیں؟ کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے جیسے انسانوں کو جان سے مارتے ہیں اور پھانسی کے بھندے تک پہنچتے ہیں؟ آج مجھے ان سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔رات کو میں نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح لحاف میں ڈھانپ لیااور دیر تک لوہے کابلیڈ ز نجیر کے ایک حلقے پر چلاتار ہا۔۔۔۔رات آخری پہرتک میں نے زنجیر کاٹ دی۔

\*\*\*\*

"ہاں، آس پاس کے کسی بنڈ کی ہے وچاری۔ زیادہ عمر بھی نہیں ہے غریبنی کی۔ویسے بھی ماڑی (دبلی)سی ہے۔"

مجھے لڑکی کا سویٹر یاد تھا۔ میں نے کہا۔ "بھین! نیلے رنگ کا سویٹر تو نہیں پہنا ہوااس نے؟" زینب نے چونک کر مجھے دیکھا۔"ہاں شاید۔۔۔۔ آسانی رنگ کاسویٹر ہے۔تت۔۔۔۔ تم اسے جانتے ہو؟"

میرے جسم میں درد کی لہردوڑ گئی۔"شاید جانتا ہوں۔"میں نے کہا۔

یکا یک قدموں کی آواز آئی۔ جیسے کوئی ننگے پاؤں بھا گٹاہوا آرہاہے۔ہم نے صحن کی طرف دیکھا، پہ چادر میں لیٹی ہوئی لڑکی تھی۔وہ دوڑتی ہوئی ڈیوڑھی کی طرف جارہی تھی۔پھر شاید وہ ڈیوڑھی میں پہنچ کر در وازے کو جھنچھوڑنے لگی۔لیکن زینب نے بتایاتھا کہ لوہے کے دروازے کو تالالگاہو تاہے۔ لڑکی باریک آواز میں چلانے لگی۔ "دروازہ كھولو\_\_\_\_دروازه كھولو\_بچاؤ\_\_\_\_ مجھے بچاؤ\_"

وہ جانتی نہیں تھی،اس جگہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ زینب بر آمدے کے شالی کونے کی طرف کھسک گئی۔چندہی سینڈ بعد باراکسی اندرونی کمرے سے نکلااور بھا گناہوا صحن میں بارے نے گالی بکتے ہوئے بید نمامنحوس چھڑی فیقے کی طرف اچھالی جسے فیقے نے ہوامیں ہی د بوچ لیا۔اوریہی وقت تھا۔۔۔۔جب میں ایک عام شخص نہ رہا۔ایک ہتھ حیوٹ اور نڈر نوجوان سے آگے کاسفر ایک ہی جھٹکے میں طے کر کے میں حقیقی معنوں میں خطر ناک اور خوں خوار ہو گیا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی۔دایاں بازوبورے کابور اسلاخ دار کھڑ کی میں سے نکالااوراسلم کی رائفل کی نال پر گرفت کرلی۔میرے جسم میں جتنی بھی طاقت اور تیزی تھی، وہ میں نے ساری کی ساری استعال کی اور ایک طوفانی جھکے سے را کفل کواپنی طرف کھینچا۔اسلم شایدرائفل جھوڑدیتاتواس کے لیےا چھاہوتا۔لیکن اس نے نہیں حجوڑی۔وہ جیسے اڑتا ہواسا کھڑ کی کی سلاخوں سے طکر ایا۔اس کے چہرے کا بھرتابن گیااور را نُفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔اندر کمرے میں موجود فیقا، توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے رائفل کا دستہ گھماکراس کے چہرے پر رسید کیا۔وہ ڈکراتا ہوا د بوارسے جا مگرایا۔ بارا کھڑا ہو چکا تھااور کمرے کے آخری کونے میں تھا (اپنے تنیئ وہ میری

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

دوپہر گیارہ بجے کاوقت تھا۔ میں چار پائی پر بیٹھاتھا۔ میرے سامنے بارااور فیقا
سے۔ لہوتر ہے چہرے والااسلم کھڑکی کے سامنے ٹہل رہاتھا۔ سیون ایم ایم راکفل اس کے
ہاتھ میں تھی۔ راکفل پر کسی عریاں انگریز ایکٹرس کا اسٹیکر چسپاں تھا۔ جب بارایا فیقا
میرے کمرے میں آتے تھے۔۔۔۔۔اسلم راکفل پکڑے کھڑکی کے سامنے موجو در ہتا
تھا۔ دوسری احتیاط یہ کی جاتی تھی کہ کمرے میں آنے والا مجھ سے ایک محفوظ دوری پر بیٹھا
تھا۔ بارے کے ہاتھ میں بید نما چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے سادے کاغذ کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے کہا۔

"آخری بار کہہ رہاہوں انسانوں کی طرح لکھ دے۔"

"انسانوں کی طرح ہی کہہ رہاہوں کہ نہیں لکھوں گا۔"

بارے کے چہرے پر غیض وغضب کی چنگاریاں جھوٹ گئیں۔ تاہم اس کی سر دآ تکھیں،اس
کیفیت سے لا تعلق رہیں۔ بیہ گہری آ تکھیں جیسے ہر وقت دعویٰ کرتی رہتی تھیں کہ وہ بہت
دور تک دیکھتی ہیں۔ بچھ بھی ان سے او جھل نہیں۔ لیکن آج شاید وہ غلط کہہ رہی

پاؤں کے قریب زمین پر ایک ایک فائر کیا اور انہیں ایک کونے میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ کشکش کے دور ان میں بارے کا 38 بور ریو الور اس کی قمیص کے پنچے سے نکل کر گرگیا تھا۔ میں نے ریو الور اٹھالیا اور لوہا کا ٹے والا بلیڈ بھی بستر کے پنچے سے نکال کر الٹے پاؤں کر سے میں ندھے اور میں ان کی جگہ کرے سے نکل آیا۔ اب بار اصاحب اور فیقا میر کی جگہ کرے میں بند تھے اور میں ان کی جگہ باہر تھا۔ آپنی در وازے کو قفل لگ چکا تھا۔ یہ ساری کار وائی بہ مشکل دو تین منٹ میں مکمل ہوگئی تھی۔

صحن میں موجود بچوں نے گولیوں کی آواز سے چلانا شروع کردیا تھا۔ کالو بھی ان کے ساتھ شریک تھی۔ زینب بچوں کو سنجالنے کے لیے صحن کے شالی کنارے کی طرف چلی گئی۔ فاضل تھر تھر کانپ رہاتھا۔ اپنی بیوی کی نسبت وہ کافی کمزور دل تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے کشتی میں پہلوان کو گرا تولیا تھا مگر سخت ڈرا ہوا بھی تھا۔۔۔۔ کہ جلد ہی پہلوان اس کے نیچے سے نکل آئے گا اور بدلہ لے گا۔

میں نے ایک طرف لے جاکر فاضل کو تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ وہ ہمت کرے ،اب بیہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

زدسے باہر تھا)۔ میں نے دیکھا، اس کا ہاتھ پستول نکا لئے کے لیے قمیص کے بنیج جارہا ہے۔ میں نے جست لگائی اور اس کے اوپر گرا۔ ایک ہی لحظے میں وہ بنیج اور میں اوپر تھا۔ میں نے دائفل کو گھما کر سیدھا کیا اور اس کی نال بارے کی چربی دار گردن میں گھسادی۔

"خبر دار!" میں گرجا۔" گولی مار دوں گااہے۔"

میری آواز کمرے کے اندر چکرائی۔ فیقاجوا پنی لہولہان پیشانی کے ساتھ میری طرف بڑھنے کاسوچ رہاتھا، اپنی جگہ ساکت کھڑارہ گیا۔اس کی آئکھیں تیزر فتار کاروائی کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یہی وقت تھاجب میں نے اونچی لمبی زینب کو دیکھا۔ وہ جھیٹتی ہوئی اسلم کی طرف آئی۔وہ کھڑ کی سے باہر لہولہان پڑا تھا۔زینب نے چلاتے ہوئے اس کے سراور كند هول بركئ واركيے۔اس كے ہاتھ ميں مرچيں كوٹنے والا ڈنڈا تھا۔اسلم نيم جان ہو گیا۔اتنے میں زینب کاخوف زدہ خاوند فاصل بھی لڑ کھڑ اتاہواوہاں پہنچ گیا۔۔۔۔زینب کی ہلاشیری پر فاضل نے زینب کے ساتھ مل کراسلم کوٹانگوں سے بکڑ کر گھسیٹااور ساتھ والے كمرے ميں بند كرديا۔ زينب كاسينہ دھو نكني طرح چل رہاتھا۔ اوڑھنی اس كے سرسے ڈھلک گئی تھی۔وہ ایک مضبوط جسم والی قبول صورت دیہا تن تھی۔میں نے بارے اور فیقے کے

فاضل نے سوکھے ہو نٹول پر زبان پھیر کرا ثبات میں سر ہلایا۔ کمرے کے اندر بارا گالیاں بک ر ہاتھااور در وازے پر دھڑاد ھڑ تھو کریں بر سار ہاتھا۔ لیکن بیالوہے کامضبوط در وازہ تھا۔اگر مضبوط نه ہو تاتو بارامجھے یہاں بند ہی نہ کر تا۔

" کہیں یہ نکل ہی نہ آئیں۔" فاضل کے چہرے پر خوف لہرایا۔

"ان کا باپ بھی نہیں نکل سکتا۔ تم ان کی فکر چھوڑ و۔ بس تم پہنچو مراد پور۔"

"ا پنی گھر والی اور بچوں کو بھی یہاں سے نکال نہ لوں؟"

فاضل نے یو چھا۔

ایک لحظے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے بیہ کرنے دوں لیکن پھر فوراً ہی دوسراخیال آیا۔ فاصل بہت ڈراہوا تھا۔اس بات کاروشن امکان تھاکہ وہ یہاں سے نکلے اور واپس پلٹ كرنه ديھے۔ "نہيں، فاضل ان كويہيں رہنے دو۔ بير باكل حفاظت سے ہيں۔"

فاضل گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ میں نے داخلی در وازے کو اندر سے پھر تالالگا دیا۔ دوسرے کمرے میں جاکر میں نے زخمی اسلم کودیکھا۔اس کے چہرے اور سرپر گہری

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"مگران کے ساتھی بھی توہیں۔"فاضل کراہا۔

"ان حرامیوں کا بندوبست بھی ہوجائے گا۔ میں جس طرح کہتا ہوں تم اس طرح کرتے جاؤ، سب ٹھیک ہوجائے گا۔"

" ہاں جی، بتائیں کیا کروں؟"

"تم فوراً مراد بور پہنچو۔ وہاں سے تیمور تومی کا گھر بوچھ لینا۔ تیمور کو بتاؤ کہ وہ دو تین بندوں کولے کر فوراً یہاں پہنچے۔لیکن تیمور کے علاوہ اس بات کاکسی کو کانوں کان پتانہیں جلنا چا مئیے۔اگر تیمور کا پتانہ چل سکے تو کرامت تر کھان یافراست علی میں سے کسی کو یہاں لے آؤ۔انہیں میرانام شاہ خاور بتانا۔"

فاضل نے کہا۔" میں آپ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پہلے بھی جانتاہوں۔"

"توٹھیک ہے جلدی سے گھوڑا پکڑواور نکل جاؤ۔میر اخیال ہے،ایک گھنٹے کے اندر تمہاری واپسی ہو جائے گی۔اورایک بار پھر کہہ رہاہوں۔۔۔۔کسی بولیس والے کو پاکسی بھی دوسرے بندے کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تیمور وغیر ہسے بھی بس اتنی ہی بات کرنی ہے جتنی میں بتار ہاہوں۔" میں روتی سسکتی اڑی کو لے کر باہر آیا اور اسے زینب کے حوالے کیا جواپنے دیگر بچوں کو مرغی کی طرح اپنے پروں میں سمیٹے بیٹی تھی۔ زینب کی بلند ہمتی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس کی آئکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بچر ہے ہوئے لہجے میں بولی۔ "ان کو مار دو۔ ان کتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کرکے ان کو نہر میں چلادو۔"

"حوصله ركه تجين! ابيابي ہو گاان كے ساتھ۔" ميں نے بھى زہر ناك لہج ميں كہا۔

میرے دل میں اب بھی ہلکی سی امید تھی کہ شاید باگو کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا ہو جو زینب نے بتایا ہے۔ شاید زینب کو کوئی دھو کا ہوا ہو۔۔۔۔ یا پھر کالویا بچوں نے اسے کوئی غلط اطلاع دی ہو۔لیکن جب میں نے زینب اور کالو کو بچوں سے علیا کہ ہو کر کے اس بارے میں تفصیلاً پو چھا تو ہے موہوم امید بھی دم توڑگئی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چوٹیں آئی تھیں۔ وہ نیم ہے ہوشی میں تھااور گہرے سانس لے رہاتھا۔ میرے دل میں باگو کے قاتلوں کے لیے رحم کی کوئی رمق نہیں تھی اور اسلم بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے اس کی تلاشی لی۔ نقدی سگریٹ اور چاقو کے علاوہ اس کی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا بھی فکا ۔ اس تھچھے میں ایک چائی میرے کام کی تھی۔ زنجیر کا ٹکڑ اا بھی تک میرے پاؤں کے ساتھ ساتھ گھسٹ رہاتھا۔ میں نے مطلوبہ چابی سے وہ فولادی قفل کھول دیا جس نے زنجیر کومیری پنڈلی سے منسلک کررکھا تھا۔

"خداك ليبياؤ ----خداك لي مجھ يهال سے نكالو۔"

یہ آوازاس لڑی کی تھی جو یہاں پر سوں رات سے بارے اور اس کے ساتھیوں کے رحم و
کرم پر تھی۔ میں اس کمرے میں پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کرایک کونے میں سمٹ گئی۔ لیکن پھر
دھیان سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس کی آئکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں نے آگ
بڑھ کر اس کے سر پر پھٹی پر انی اوڑ ھنی رکھی۔ کمرے کے پچے فرش پر شراب کی خالی ہو تلیں
، بو تلوں کے ڈھکن، سگریٹ کے گلڑے اور مرغی کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ قریب ہی
وہ اکلوتی چار پائی تھی جو یقیناً اس نو عمر لڑکی کے لیے کا نٹوں کی تیج بنی رہی تھی۔ یہاں ایک

بارے کا نام دو تین دن سے مسلسل میرے دماغ میں گھوم رہاتھا۔ مجھے یاد بڑتا تھا کہ میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سناہوا ہے۔ یہ یاد نہیں آر ہانھاکب اور کہاں؟بس بیراندازہ ہوتا تھا کہ کسی اچھے حوالے سے نہیں، بُرے حوالے سے سناہواہے۔شاید کوئی سنگین وار دات تھی جس کا تذكرها خبارول مين آياتھا۔

بارابند کمرے کے اندر مسلسل گرج برس رہاتھالیکن میں نے اس کی آوازوں پر مطلق د صیان نہیں دیا۔ میں صحن میں تھاتاہم سلاخ دار کھڑ کی میں سے ان دونوں کی نقل وحرکت مجھے صاف نظر آرہی تھی۔میری توقع کے مطابق قریباً یک گھٹے میں فاضل واپس آگیا۔یہ د کچھ کرمجھے بہت اطمینان ہوا کہ تیمور، کرامت اور رضوان نام کاایک لڑ کا فاصل کے ساتھ

كالونے سرتا بإكانيتے ہوئے بتايا۔ "ميں نے اپنی انگھيوں سے ديکھا ہے جی۔وہ مرگيا تھا۔ انہوں نے اس کے کیڑے اتار کرایک بورے میں بند کیا۔ بورے میں ایک وزنی لوہا بھی ڈالا پھراسے ریڑھے پرلد کررات کے وقت لے گئے۔"

زینب نے اشک بار لہجے میں کہا۔ "اس و چارے کی گر گابی اور کپڑے میں نے بھی ایک دن دیکھے تھے۔ گچھاممچھاہوئے ایک مجی کے نیچے پڑے تھے۔ "

میں نے ماچین رابعہ کی لڑکی سے بھی دوچار سوال پو چھے۔اس نے کہا۔"مجھے گولی نہیں لگی تقى، پر میں ایک کھال میں گر گئی تھی۔ مجھے اس بندوق والے نے پکڑ لیا۔"

"تمهارى مان اور باقى بهن بھائى؟"

" مجھے ان کا کچھ پتانہیں۔میر اخیال ہے کہ ان کوان لو گوں نے کچھ نہیں کہا۔بس مجھے ایک ريره هے پر ڈالااور اوپرايک تربال ڈال کر وہاں لے گئے۔"

"كهال؟"

"اس دوسرے مکان میں جہاں نم کے درخت تھے۔"لڑکی نے سسکی لے کر کہا۔

فیقے وغیر ہ پر تیمور بھی تھوڑاسا چو نکا۔اس نے سلاخ دار کھڑ کی کے سامنے جاکر بارے اور

فیقے کود یکھا پھرا یک دم اس کے چہرے کار نگ بدل گیااور سراسیمہ آواز میں بولا۔ "خاور!

میر اخیال ہے میں نے ان دونوں کو پہچان لیا ہے۔ان میں سے چوڑے بوشے والے کی تو
شاید تصویر بھی میں نے اخبار میں دیکھی ہوئی ہے۔ یار! یہ نامی گرامی ڈکیت ہیں۔ان کے سر
پر کوئی انعام شام بھی رکھا ہوا ہے۔ بڑی وار دا تیں ہیں ان کے کھاتے میں۔سال ڈیڑھ سال
پہلے انہوں نے لالہ موسیٰ کے ایک سیاسی بندے اور اس کے ساتھیوں کو دن دیہاڑے
گولیوں سے چھانی کیا تھا۔۔۔۔۔یہ وہی ہیں۔

میرے سینے میں بھڑ کتی ہوئی آگ بلند ہوتی جارہی تھی۔ تیمور کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میرے سینے میں بھڑ کتی ہوئی آگ بلند ہوتی جارہی تھی۔ "میر اخیال ہے کہ ہمیں اپنے چود ھری صاحب کے ذریعے پُلس کواطلاع دینی چا مئیے۔۔۔۔۔" تیمور کہہ رہاتھا۔

وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہاتھا مگر میرے کان کچھ سن نہیں رہے تھے۔ میرے کانوں میں بس ہنستی مسکر اتی آواز آرہی تھی۔وہ پورے 24 سال کی عمر میں شادی سے چند ہی دنوں پہلے قتل ہو گیا تھا۔اسے قتل کرنے والے میرے سامنے تھے۔۔۔۔۔اور ان میں سے ایک مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تیمور بھاگ کر مجھ سے لیٹ گیا۔" یارا! کہاں چلا گیا تھا تُو؟ تیرے لیے کہاں کہاں بھاگتے رہے ہوں کی اس بھاگتے رہے ہیں۔اور یہ کیا حالت بنالی ہے تُونے ؟ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟

میں نے اس کی پیٹھ تھیکی۔ "میں بالکل ٹھیک ہوں۔"

"با گوتمهارے ساتھ ہی ہے نا؟"

"بال----بال----اوررابعه اوراس کے بیج؟"

"وہ گاؤں میں ہیں۔رابعہ دن رات رور ہی ہے اپنی لڑکی کے لیے۔" فقرہ ختم کر کے تیمور نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔

"الرکی بہیں پرہے۔ فکر کی بات نہیں۔"میں نے کہا۔

اگلے دوچار منٹ میں، میں نے بہت ہی باتیں تیمور کے گوش گزار کر دیں۔ وہ بے حد حیرت کے عالم میں سنتار ہا۔ میرے ورم زدہ پاؤں اور جسم پر جلنے کے نشانات نے اسے بہت دکھی کیا۔ میں نے اسے بہت دکھی کیا۔ میں نے اسے فوری طور پر باگو کی موت کا نہیں بتایا۔ بس سے کہا کہ وہ لا بتا ہے۔ بارے اور

وہ فیصلہ کن کہجے میں بولا۔ "خاور! میں اس حالت میں تم کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔اگر چود ھری کی گردن پکڑ کراسے یہاں لانے کاارادہ ہے تو پھر بیہ کام میں کروں گا۔اور میر ا خیال ہے میں بیہ کام آسانی سے کر بھی سکتاہوں۔"

"كيامطلب؟"

وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ "مجھے اندازہ ہے کہ چود هری عزیز اس وقت کہاں ہوگا۔ وہ خبیث راجوال میں نہیں ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ نہر پار کے موضع خراس بور میں آیا ہوا ہے۔ مبیر اجوال میں نہیں ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ نہر پار کے موضع خراس بور میں آیا ہوا ہے۔ یہاں کے پٹواری سے اسے کوئی کام ہے۔ میر ناندازے کے مطابق وہ رات بھی خراس بور میں ہی رہا ہے۔ "

"تم کیا کروگے؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

قاتل۔۔۔۔میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہی اس سارے منصوبے کا "شاہ دماغ" تھا۔۔۔۔میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہی اس سارے منصوبے کا "شاہ دماغ" ہے۔۔۔۔۔اور مجھے آج پتا چل رہا تھا کہ میرے جیسے عام لوگ حالات کی زد میں آنے کے بعد بےرحم، سفاک اور خونی کیسے بنتے ہیں۔ میں آج خود کو ایک بدلا ہوا شخص محسوس کر رہا تھا۔ مجھ میں مرنے اور جان سے مار دینے کی بے پناہ ہمت پیدا ہو چکی تھی۔

ہاں، تیمور بول رہاتھالیکن مجھے بس اس کے ہونٹ ملتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہاتھا۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا۔ "میں آرہاہوں چود ھری عزیز۔۔۔۔۔سب سے پہلے میں تیری گردن پکڑوں گا۔۔۔۔میں آرہاہوں۔۔۔"

تیموراور رضوان کے پاس را گفلیں موجود تھیں۔ میں نے تیمور کوایک طرف لے جاکر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ "" تیمور! تم یہیں ان تین کتوں کی نگرانی کرو۔ میں کرامت کے ساتھ جا رہاہوں۔"

"كهال؟" تيمورنے يو چھا۔

"چود هرى عزيز كى طرف ـ "مين آج اس سے ہر حساب چكادينا چاہتا ہوں ـ "

بعد ہوئی۔اس کے چہرے پر ہلچل نظر آر ہی تھی۔وہ مجھے ایک طرف لے گیااور بولا۔"ان کا ساتھی آیاہے۔"اس کااشارہ بارے وغیرہ کی طرف تھا۔

"جوپر سول آئے تھے،ان میں سے ہے؟"میں نے بوچھا۔

"نہیں جی۔ "فاضل نے نفی میں سر ہلایا۔ "بیہ کوئی اور ہے۔ ایک بار پہلے بھی بارے کو بلانے آیا تھا۔ "

"اب كياكهه ربام ؟"

" یہی کہ باراجی سے ملنا ہے۔۔۔۔میر اخیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہیں پیچھے کھڑا ہے۔یہ بارے کواس کے پاس لے جاناچا ہتا ہے۔"

"تم نے کیا کہاہے بارے کے بارے میں؟"

" کچھ نہیں۔ میں نے کہا میں ابھی سو کر اٹھا ہوں۔ دیکھ کر بتاتا ہوں کہ باراصاحب ہیں یا

نہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہی جو ہمیں کرناچا ہئیے۔ آج کسی وقت اس نے واپس راجوال روانہ ہونا ہے۔ میں اور کرامت اس کوراستے میں جھاپ لیں گے اور گردن سے گھیسٹتے ہوئے یہاں لے آئیں گے۔ "تیمور کی آئیمیں سرخ ہور ہی تھیں۔

الكيكن \_\_\_\_ال

"لیکن کچھ نہیں۔اس معاملے میں ایک لفظ نہ بولنا۔ تمہاری حالت ایسی نہیں کہ یہاں سے نکل سکو۔ تم اور رضوان یہیں رہواور بارے وغیرہ کی نگرانی کرو۔ہم اس حرامی کوزندہ یا مردہ یہاں لے کرآتے ہیں۔"

میں جانتا تھا کہ بیرایک خطرناک کام ہے۔ میں اس کے لیے تیمور کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا مگروہ اپنی بات پراڑا ہوا تھا۔

ابھی ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ حالات نے ایک اور پلٹا کھا یا۔۔۔۔۔اور یہ پلٹا باکل غیر متوقع تھا۔ ہمارے گمان میں ہر گزنہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔گھر کے بیر ونی در وازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فاضل کودیکھنے کے لیے بھیجا۔ فاضل کی واپسی دو تین منٹ

تھا۔ حالا نکہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھالیکن پتا نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔اس شخص نے بھی چادر لیبیٹ رکھی تھی اور چادر کے نیچے جھوٹی نالی والی را نُفل کی موجود گی کااندازه ہو تا تھا۔

باغے سے نکل کرر ضوان اور دراز قد شخص خو در و جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ جھاڑیوں میں تقریباً دوسوقدم طے کرنے کے بعدوہ ایک نشیبی راستے پررک گئے۔ یہاں ایک گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کودیکھ کرمیر اخون رگوں میں اچھل گیا۔ بیہ گاڑی میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ وہی لینڈر وور تھی جو والی جی کے استعال میں رہی تھی اور اب ان کے بعد چو د ھری عزیزکے پاس آگئی تھی۔

چادر کے نیچے 38 بور کے ربوالور پر میری گرفت مضبوط ہوگئ۔ تیمور بھی میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ ہم خودرو حجاڑیوں میں دیکے لینڈروور کی طرف دیکھتے رہے۔

"كياخيال ہے۔۔۔۔اس میں چود هريء عزيز ہو گا؟" تيمور نے سر سراتے لہجے میں پوچھا۔

"لگتاتو یہی ہے۔"میں نے جوابی سر گوشی کی۔

"میراخیال ہے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہئیے۔" تیمورنے کہا۔

میر اذہن تیزی سے کام کررہاتھا۔ میں نے فاصل کا کندھاد باتے ہوئے کہا۔ "تم ایک کام کرو۔ جاکراسے بتاؤ کہ بارا کہیں باہر نکلاہواہے۔ باقی دونوں کے بارے میں بتاؤ کہ شراب پی كرب سده برت موت بين بسان كاايك چوتھاساتھى ہے، وہ آسكتا ہے۔"

"عصیک ہے جی۔"

میں نے فاضل کو بوری تفصیل سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ دومنٹ بعد فاضل نے آگر بتایا کہ وہ مان گیاہے۔وہ کہتاہے کہ جو بھی ہے،اسے بھیج دو۔میں نے اس بارے میں تیمورسے مشورہ کیا اور رضوان کو باہر تجیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رضوان کو سمجھادیا کہ وہ بارے کے ساتھی کے طورپر باہر جارہاہے۔

ر ضوان اپنی را کفل کوچادر کے نیچے جیمپیا کر باہر نکل گیا تو میں نے بھی اپنامنہ سرچادر میں لپیٹا اور رضوان کے پیچھے ہی پیچھے باہر آگیا۔ تیمور نے بھی میری تقلید کی۔ بیہ سہ پہر کاوقت تھا۔ باغ کے در ختوں کے نیچے د هوپ کی حجو ٹی حجو ٹی عجو ٹی گڑیاں تھیں۔ سورج مغربی افق کی طرف حجکتا جار ہاتھااور ہوامیں خنکی تھی۔رضوان ایک شخص کے ساتھ باغ کے جنوبی کنارے کی طرف بڑھا چلا جارہا تھا۔ یہ شخص دراز قد تھااوراُس نے دھوتی کُریتہ پہن رکھا

"تمہاری موت۔" میں نے اسے گردن سے پکڑ کر بڑی طرح جھنجھوڑ ااور دروازہ کھول کر جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ اسی اثنامیں رضوان نے دراز قد شخص کی بیٹھ پر زور دار لات رسید کی اور را کفل کے زور پراسے بھی جیپ کے اندر پہنچادیا۔ تیمور پچھلا دروازہ کھول کر اندر کھس گیا۔"چلوگاڑی چلاؤ۔"میں نے ریوالور کی نال چود ھری عزیز کی گردن میں کھسیڑتے ہوئے خطرناک کہجے میں کہا۔

چود هری عزیزنے میری آواز پہچان لی۔اس کے ساتھ اسے لہجے کی بے حد خطرنا کی کااندازہ بھی ہو گیا۔وہ سمجھ گیا کہ اسی جگہ ،اسی ڈرائیو نگ سیٹ پراسی وقت سچے مجے اس کی موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔اس نے گاڑی آگے بڑھادی۔

چند منٹ بعد لینڈر وور جیپ باغبان فاضل کے کشادہ گھر کے اندر پہنچ چکی تھی اور رضوان وغیرہ پھانک نماآ ہنی دروازہ اندر سے بند کر چکے تھے۔ چود ھری عزیز اوراس کے دراز قد ساتھی کو جیپ سے نکالا گیا۔ دراز قد شخص کو میں اب اچھی طرح پہچان چکاتھا۔ یہ حویلی میں چود هری عزیز کاقریبی ساتھی انور اتھا۔ انورے کی رائفل پہلے ہی لے لی گئی تھی۔ میں نے چود هری عزیز کی اچھی طرح تلاشی لی۔اس نے اپنے کڑھائی دار کُرتے کے نیچے با قاعدہ

میں نے اثبات میں سر ہلا کر تائید کی۔ ہم جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے جیپ کی طرف بڑھے۔ یہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ جیب کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگا لیاتھا کہ اس میں صرف ایک فرد موجود ہے۔وہ ڈرائیو نگ سیٹ پر تھااور غالب امکان تھا کہ وہ چود هری عزیز خود ہے۔ جیپ سے فاصلہ جب پندرہ بیس قدم رہ گیاتو میں جھاڑیوں سے نکل کر تیزی سے جھپٹااور دراز قد شخص کے سرپر پہنچ گیا۔ "خبر دار! گولی مار دوں گا۔ "میں نے ربوالور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔اس کی بڑی بڑی آئکھیں چیرت سے کھلی رہ گئیں۔ بلیک جھیکتے میں رضوان نے بھی چادر کے نیچے سے چھوٹی نال والی را نُفل نکال لی اور اس کارُخ ڈرائیو نگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے سینے کی طرف کر دیا۔

یہ چود هری عزیز ہی تھا۔ میں نے اس کے چربی دارچہرے پر گہر ازر در نگ بھلتے دیکھا۔اس نے پھٹی بھٹی آئکھوں سے پہلے رضوان کواور پھر مجھے دیکھا۔ چادر کے منڈاسے میں سے بس میری آنگھیں ہی نظر آر ہی تھیں۔

"كون مو ــــةم؟"چود هرى عزيز مكلايا

چود هری عزیزنے سنجل کر کہا۔ "تم اس معاملے کو بہت خراب کررہے ہو، تہہیں بُری طرح پچچتانا پڑے گا۔ "

والی پکڑی گو ہر میں جا گری۔

"اب پچھتانے کی باری تیری ہے چود ھری۔ہم نے جو بھی جھیلنا تھا جھیل لیاہے۔۔۔۔اور تُونے ان ڈکیٹوں کے ذریعے جو کچھ کرانا تھا کرالیاہے۔"

" مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آرہی۔ میں یہاں صرف اسلم اور فیقے سے ملنے آیا تھا۔ مجھے بالکل بتانہیں تھا کہ تم بھی یہاں ہو۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہولسٹرلگایاہواتھااوراس میں پہتول موجود تھا۔ہولسٹراس کی کمرسے کھول لیا گیا۔جیپ میں ایک چھڑے کا تھیلا بھی تھاجس میں کاغذات وغیر ہتھے۔انورے نے حق نمک اداکرتے ہوئے ذرابرٹر بڑانے کی کوشش کی توکرامت اور تیمور نے اسے خوب ٹھاپیں لگائیں اور گوبر آلود زمین پر گرادیا۔میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید لڑائی سے منع کیا۔وہ انورے کوشلوار کے نیفے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے گئے جہال زخی اسلم کو بند کیا گیا تھا۔اسلم کو وہاں سے نکال کر انورے کو وہاں تاڑدیا گیا۔

زخمی اسلم کود مکھ کرچود ھری عزیز کے چہرے پر برستی ہوئی حیرت کچھ اور گہری ہو گئے۔ میں نے اب چادر کامنڈ اسااتار دیا تھا۔ چود ھری خشک ہو نٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔

" مجھے كيوں لائے ہو يہاں؟"

میں نے اطمینان سے کہا۔ "مجھے ہم نہیں لائے چود هری! تیری تقدیر تجھے گھیر کرلے آئی ...

المم \_\_\_\_ میں سمجھانہیں۔"

62

627

کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں چھوٹے کمرے میں چود ھری عزیز کے گن مین انورے کے سامنے موجود ہے۔ انورا کچے فرش پر سر جھکائے بیٹے تھا۔ تیمور را کفل بہ دست اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پہلے توانورے نے بھی چود ھری عزیز کی طرح کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا مگر پھر تھا۔ پہلے توانورے نے بھی چود ھری عزیز کی طرح کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا مگر پھر ہمارے تاثرات دیکھنے کے بعد اور تیمور کے ہاتھوں تھوڑی سی مار کھانے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ صورتِ حال اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔

میں نے اسے سرکے بالوں سے پکڑااوراس کے خون آلود چہرے کواوپر اٹھاتے ہوئے

کہا۔ ""دیکھانورے! اگراس چار دیواری سے زندہ نکاناچا ہتاہے اور پھراپنے بال بچے کی
شکل دیکھناچاہتے ہو تو ہمارے ساتھ تعاون کر۔ جیسے عدالت کے اندر چلنے والے کیسوں کے
اندرایک سلطانی گواہ ہوتا ہے، تُو بھی سلطانی گواہ بن جا۔ جو پچھ بھی عزیزنے کیا ہے وہ صاف
صاف بتادے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

"ا بھی تیری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ ایک ایک چیز کھل جائے گی تیرے سامنے۔" میں نے دانت پیسے اور ریوالور کی نال ایک بار پھر چود ھری کی چر بی دار گردن میں گھسیڑی۔

تیمور نے زخمی اسلم کو بارے اور فیقے کے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیا تھا۔۔۔۔۔اور اب
میری طرف آرہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گرگا بی اور خون آلود کپڑے تھے جو چندروز پہلے
بارے وغیرہ نے باگو کے جسم سے اتارے تھے۔ تیمور کے چہرے پراندیشوں کے گہرے
سائے لہرانے لگے تھے۔ اس نے کا نیتی آواز میں کہا۔ "خاور! یہ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھیں،
چھوٹے کمرے میں۔۔۔۔یار! مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھیار ہے ہو۔ باگو ٹھیک تو ہے۔
الایا۔

میں تیمور کوایک طرف لے گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ تیمور کے گلے سے لگ کر میں نے اسے باگو کے بارے میں سب کچھ بتادیا۔ یہ تیمور کے لیے بھی ایک جانکاہ صدمہ تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں اور پوراجسم طیش کی شدت سے لرز نے لگا۔ راکفل پراس کی گرفت نہایت سخت ہو گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ آنکھوں

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

"تم بکواس کرتے ہو۔۔۔۔" تیمور نے را کفل کے بیر ل سے انور سے کے سرپر زور دار ضرب لگائی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔

انورے نے کراہتے ہوئے کہا۔ "م ۔۔۔۔ میں وہی بتار ہاہوں جو بچھ مجھے پتا ہے۔ ۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ باگوے مرنے کے بعد۔۔۔ بارے وغیر ہنے ارادہ بدل دیا ہو۔ پر پہلے ان کاپر و گرام یہی تھا۔"

اگے دس منٹ میں انورے نے "سلطانی گواہ" کے طور پر جو پچھ بتایا، اس کا خلاصہ پچھ یوں ہے۔۔۔۔ چود ھری عزیز کو پتا چلاتھا کہ بار اسامیوال کی جیل توڑ کر بھا گا ہوا ہے اور اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ چود ھری کی پر انی ساتھیوں کے ساتھ چود ھری کی پر انی جان پہچان تھی۔ اس نے انورے کے ذریعے بارے سے رابطہ کیا اور اس کے ذمیع کام کایا کہ وہ مجھے مراد پورسے اٹھائے اور اپنے ٹھکانے پرلے آئے۔وہ میری ہڈی پسلی تڑوا کر مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگا دینا چا ہتا تھا۔۔۔۔ یقیناً اس میں مجھے قتل کر دیئے جانے کام کام کان بھی موجود تھا۔ حالات ایسے ہوئے کہ بارے کو میرے ساتھ ساتھ باگو کو بھی اٹھانا گارے ابدے کو میرے ساتھ ساتھ باگو کو بھی اٹھانا پڑا۔ بعد از ان باگویر فائر کیا گیا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگ گئی۔وہ در دسے تڑ پتار ہا۔ بارے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"میر اکوئی قصور نہیں شاہ خاور صاحب! آپ کو تو پتاہے میں تھم کا بندہ ہوں۔۔۔۔ پہلے والی جی کا تھم مانتا تھا، اب چود ھری کامانتا ہوں۔"

"اسی لیے تو تیری جان بخشی کی بات کررہے ہیں۔" تیمور نے خو فناک لہجے میں کہا۔" چل، شروع ہو جافٹافٹ۔"اس کے ساتھ ہی تیمور نے اسے راکفل سے بےرحم ٹہو کا دیا۔

تھوڑے سے توقف کے بعد انورے نے اعترافی کہج میں بتایا۔ "یہ بات ٹھیک ہے کہ بارے اور فیقے کوچود ھری عزیزنے ہی آپ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کہا

تفا ــــ لل ــــ ليكن ــــ ال

"اليكن كيا؟"

وہ خشک ہو نٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ "جہاں تک مجھے بتا ہے جی۔۔۔۔ چود هری نے کسی کو جان سے مارنے کا نہیں کہا تھا۔ چی ۔۔۔۔۔ چود هری چا ہتا تھا کہ آپ کو مارا جائے۔۔۔۔ جود هری جا ہتا تھا کہ آپ کو مارا جائے۔۔۔۔ بشک ایک آدھ ہڑی توڑدی جائے۔ اس کے بعد آپ سے معافی نامہ

لکھوا یا جائے اور سادے کاغذ پر دستخط و غیر ہ کرائے جائیں۔ پھر آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ

علاقه حجور جائيں اور مجھی اپنی صورت نه د کھائیں۔"

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

دن سے اسے یہاں کی کچھ خبر نہیں تھی۔اس نے جیب بیچھے کھڑی کر دی اور مجھے بارے کو بلانے کے لیے یہاں بھیج دیا۔۔۔۔"

انورے سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ہم دونوں بدنصیب لڑکی مہنازاور فاضل کی نو کرانی کالو کے پاس پہنچے۔ میں نے دونوں لڑکیوں سے علیٰحدہ علیٰحدہ بات کی۔ دونوں نے رور و کراپنے اوپر ہونے والے ستم کی کہانی سنائی۔اس کہانی کی تفصیل میں جائے بغیر ہی سب کچھ سمجھا جا سکتاہے۔کالوکے جسم پر کئی نیل تھے۔وہ لوگ اسے زبر دستی شراب بھی پلاتے رہے تھے۔اسی طرح ماچھن کی نوعمر لڑکی مہناز کے دیلے پتلے جسم پر بھی درندگی کے نشانات تھے۔ جیل سے بھاگے ہوئے ان ڈکیتوں نے اسے پلاسٹک کی گڑیا کی طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے ڈری سہمی مہناز کا سرچومااور میری آئکھوں میں آنسوآ گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی بربادی کی ذہے داری مجھ پر بھی آتی ہے۔میری ہی وجہ سے تووہ ان کتوں کے ہتھے چڑھی تھی۔ہاں، آج میری سمجھ میں آرہاتھا کہ میرے جیسے عام لوگ قاتل کیسے بنتے ہیں۔میرے اندر مہناز اور کالواور با گوکے مجر موں کے خون کی پیاس بڑھتی جارہی تھی۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اور فیقے کی منتیں کر تارہا کہ وہ اسے اسپتال لے جائیں لیکن ان بےر حموں نے اسی کمرے میں اسے افیم کھلا کر چاقو وغیر ہسے اس کی چیر پھاڑ کی۔ بعد میں چو بیس گھنٹوں کے لیے اسے تؤینے اور سسکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی کمرے کے لیے فرش پر وہ جو ال سال ایڑیال رگڑ رگڑ کر مرگیا۔ اس کی لاش بوری میں ڈال کر اور وزن باندھ کر نہر میں چینک دی گئی۔۔۔۔۔انورے نے اپنی گفتگو میں اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہال لاش نہر بردکی گئی تھی۔ باگو کی موت کے بعد بارے اور فیقے نے جھے قبل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔۔۔۔گن میں انورے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بارے کے اس ارادے میں چود ھری عزیز شریک تھایا میں انورے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بارے کے اس ارادے میں چود ھری عزیز شریک تھایا

"آجتم يهال كيسے آئے تھے؟" ميں نے سگريٹ سلگاتے ہوئے انورے سے پوچھا۔

"دراصل جی، ہم نہر پارکے گاؤں خراس پور میں آئے ہوئے تھے۔ چود ھری نے پٹواری شفیع سے اپنی زمینوں کی کچھ فردیں نکلوانی تھیں۔ بیہ کام کرانے کے بعد چود ھری نے بارے اور فیقے سے اپنی زمینوں کی کچھ فردیں نکلوانی تھیں۔ بیہ کام کرانے کے بعد چود ھری نے بارے اور فیقے سے ملنے کا سوچا۔ میرے خیال میں وہ یہاں کے حالات جاننا چا ہتا تھا کیو نکہ چار پانچ

اسلم کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے پشت پر باند ہے جاچکے تھے۔فیقا کچھ زیادہ ہی تن فن دکھارہا تھا اس لیے کرامت نے اس کے پاؤں بھی سن کی رسی میں جگڑ دیے تھے۔اب وہ تینوں قد یوں کی طرح کمرے کی کچی دیوارسے ٹیک لگائے بیٹے تھے۔چود ھری عزیز کو میں نے متماشے کے لیے سلاخ دار کھڑکی کے پاس بٹھادیا تھا۔اس میں اتن ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی محت تھی طرح کی مزاحمت کر سکتا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے چیروں پر اپنی موت کی پر چھائیاں دیکھی تھیں،اس لیے وہ بے حد مضطرب نظر آرہے تھے۔بارا بھی دھمکیاں دینے لگتا، بھی مفاہمت کی باتیں کرنے لگتا۔ہاتھ بند ھوانے سے پہلے اس نے سخت مزاحمت کی تھیں اور اس کے جسم پر کئی چوٹیں آئی تھیں۔

فیقے نے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہا۔"اگر ہمیں کچھ ہوانا۔۔۔۔ تو ہمارے ساتھی تمہاری پوری نسل ختم کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار ڈالیس گے۔"

بارے نے اسے خاموش رہنے کو کہااور دھیمے مگر کانیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ "دیکھو،جو کچھ بھی ہواہے ہم اس کے لیے ہر جانہ دینے کو تیار ہیں۔ تم جتنی رقم مانگو گے ، ہم دے دیں گے۔ " مزیدارد وکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تیمور کے بعداب جھے بھی بارے کے متعلق کافی کچھ یاد آرہاتھا۔ یہ بندہ نامی گرامی مجرم تھا اوراس کے سروغیرہ کی قیمت بھی مقررہوئی تھی۔غالباً علاقہ غیرسے بھی اس کا تعلق رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اچھی طرح پتاتھا کہ اگران لوگوں کو پولیس کے حوالے کردیا گیاتو پھر ان کے زندہ نے جانے کے امکان بھی پیدا ہو جائیں گے۔۔۔۔۔اور مجھے یہ کسی صورت قبول نہیں تھا۔ میر اتودل چاہتا تھا کہ ان کو مہناز اور کالو کے سامنے کھڑا کر دوں اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماریں۔ مگران بے چاریوں میں اتنی ہمت نہیں تھی۔وہ توان کی شکلیں دیکھ کر ہی پیلی ہو جاتی تھیں۔

شام کے سائے اب تیزی سے پھیل رہے تھے۔ سورج مغربی جھاڑیوں کے پیچھے او جھل ہو رہاتھا۔ باغ میں پرندوں کی پُرشور چہکار شر وع ہو گئ تھی۔ اس باغ سے آگے اور خودرو جھاڑیوں سے پرے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محمد فاضل کے اس الگ تھلگ مکان میں کیا ہو رہاہے اور کیا ہونے والا ہے۔

شام ہوتے ہی زینب،اس کے بیچے، فاضل، مہنازاور کالووغیرہ صحن کے شالی کنارے پراپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ میں، تیموراور کرامت اس کمرے میں آگئے جہاں بارے ،فیقے اور "لو بھئی تیمور! تم نے چرخی گھما کر چھ فائر کرنے ہیں اس پر۔اگر پچ گیا تو ٹھیک ہے۔۔۔۔ چھوڑ دیں گے حرامی کو۔"

بارے کارنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کہا۔ "پریشان کیوں ہورہے ہو؟ یہ تمہاراہی بتایا ہوا کھیل

تیمور، فیقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ "میر اتو خیال ہے،اس کی طرف سے شروع کریں۔اس کو پچھے زیادہ ہی جلدی ہے دوسری طرف جانے کی۔"

میں نے تائیدی انداز میں سر ہلادیا۔ اگلے تین چار منٹ بے حد سنسی خیز اور خو فناک تھے۔ان کی خوفنا کی بس وہی شخص محسوس کر سکتا تھاجور بوالور کے سامنے تھا۔ جتنی بارتیمور نے ٹرائیگر دبایا، فیقااتنی ہی بار مرااور زندہ ہوا۔اور وہ یقیناً اس سے بھی بُرے سلوک کا مستحق تھا۔ بے پناہ دہشت کے سبب اس کے جسم کاسار اخون نچر چکا تھااور سرتایا شدید لرزے کی زدمیں تھا۔ چیمبر دو گولیوں کے ساتھ چھ فائر کا تناسب بے حد سنگین تھا فیقے کے ی نکلنے کے امکانات بہت کم تھے۔وہ چار فائر تک تو بچار ہالیکن جب تیمور نے چرخی گھماکر پانچویں بارٹرائیگرد بایاتوایک دھاکے سے گولی فیقے کی بائیں کنیٹی میں کھس گئی۔اس کے سر

تیمورنے زہر خند کہجے میں کہا۔" بچاس بچاس لا کھ دوگے دونوں لڑکیوں کواورایک کروڑ باگو کے وار توں کو؟"

"ا گرتم مہلت دوگے توشایداتنے بھی دے دیں گے۔"

" مگر مسکلہ تو یہی ہے کہ تم چاروں کے پاس مہلت نہیں ہے۔ تمہارادانہ پانی پوراہو چکا ہے۔"میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔

میں نے تین کی بجائے چار کی بات کی تھی۔ چود ھری عزیز کا ہلدی رنگ کچھ اور بھی ہلدی ہو گیا۔اس نے پچھ کہنے کی کوشش کی مگر آوازاس کے گلے میں ہی کھڑ کھڑا کررہ گئی۔

مفاہمت کے چند جملے بولنے کے بعد باراایک بار پھر طیش میں آگیا۔اس کی آئکھیں سُرخ ہو گئیں۔اس نے گندی گالیاں دیں اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کرامت نے اس کے سرپررائفل کے بٹ مار کراسے پھر کچے فرش پر بٹھادیا۔

میرے اندر عجیب سی سفاکی پروان چڑھ رہی تھی۔ میں نے بارے کا 38 بور ریوالور نکال لیا۔اس میں چھ گولیاں تھیں۔میں نے چار نکال لیں۔۔۔۔۔اور ریوالور تیمور کی طرف بڑھا

"بحپاؤ۔۔۔۔بیاؤ۔۔۔۔۔

میں نے عقب سے اس کی گردن دبوچ لی اور پھنکارتے ہوئے کہا۔"ا گریہاں با گواور دونوں کڑیوں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی تو تیری بھی کوئی نہیں سنے گا۔"

بارے کے بد بودار جسم میں کسی جنگلی سانڈ کی سی طاقت تھی۔اس نے تیمور کے پیٹ میں لات رسید کی اور مجھلی کی طرح تڑپ کرخود کوخود کو مجھ سے چھڑا ناچاہا۔ہم اوپر نیچے چار پائی پر گرے اور چار پائی کا بازوا یک کڑا کے سے ٹوٹ گیا۔اس دوران میں چود ھری عزیز نے بھی دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تھا مگر کرامت نے رائفل کی نال اس کے عین دل کے مقام پر رکھ کراسے ایک دیوار کے ساتھ لگادیا۔

یکا یک مجھے احساس ہوا کہ بارے کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھلنے والے ہیں۔ رسی کی بندش ڈھیلی ہو چکی تھی۔ اب مزید خطرہ مول لینامناسب نہیں تھا۔ میں نے خودسے برسر بندش ڈھیلی ہو چکی تھی۔ اب مزید خطرہ مول لینامناسب نہیں تھا۔ میں نے خودسے برسر پیکار بارے کے بنچ ریوالورر کھااور اوپر تلے تین دفعہ ٹرائیگر د بادیا۔ گولی بارے پیکار بارے کے جبڑے کے بنچ ریوالورر کھااور اوپر تلے تین دفعہ ٹرائیگر د بادیا۔ گولی بارے

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

نے زور دار جھٹکا کھا یااور وہ بیٹھا بیٹھا۔۔۔۔ریت کی بوری کی طرح دائیں طرف لڑھک گیا۔اس کی کنیٹی سے نکلنے والاخون تیزی سے کچے فرش پر پھیلنے اور جذب ہونے لگا۔

بارے نے ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کرامت نے پھراس کے سرپر راکفل کے بٹ مارے اور زمین بوس کر دیا۔اس کے سرسے خون رسنے لگا تھا۔

فیقے کے بعداسلم کی باری آئی۔فیقے کے خون اُگلے جسم نے اسے موت سے پہلے ہی آدھامار
دیا تھا۔اس کے زخمی ہو نٹول پر بیڑیاں جم گئی تھیں۔اس بارر یوالور میر سے ہاتھ میں تھا۔اب
پھراس میں دو گولیاں تھیں اور مجھے چرخی گھماکر فائر کرنا تھا۔ قدرت کی طرف سے اسلم پر
مہر بانی ہوئی۔اسے زیادہ دیر موت اور زندگی کے در میان نہیں ٹکناپڑا۔ میں نے دوسری بار
ٹرائیگر دبایا تھا کہ ریوالور بول اٹھا۔ دھاکے کے ساتھ شعلہ نکلااور 38 بورکی وزنی گولی اسلم
کے سرمیں اترگئی۔

اسلم کے خونچکال جسم کوفرش پر لڑھکتے دیکھ کر بارے نے دیوانوں کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیاتھا کہ اب اس کی باری ہے اور بیہ بڑی سنگین" باریاں "تھیں۔ چیمبر میں دو گولیوں کے ساتھ چھے فائر صاف صاف موت کا سندیسہ تھے۔ کر امت نے بارے کے سر پر

میں نے موڑھے پر بیٹے کر بڑے اطمینان سے پھر دو گولیاں ریوالور کے چیمبر میں ڈال
لیں۔۔۔۔فرش پر پڑی تین لاشوں نے ماحول کو سنگین تر کرر کھاتھا۔ چود ھری عزیزایک
د بنگ شخص تھا مگریقینی موت کوروبرود کچھ کراس کی حالت ناگفتہ بہ ہو گئی تھی۔وہ
گھگیایا۔ "شاہ خاور! میں نے پچھ نہیں کیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار
ہوں۔ہاں۔۔۔۔مم۔۔۔۔میں اپناا تناقصور ما نتا ہوں۔ میں نے بارے سے کہا تھا کہ
حدیدوہ تہہیں ڈراد ھمکا کریہاں سے نکال دے۔۔۔۔"

"ڈراد ھرکاکر نکال نہیں دے، مجھے ہر طرح ذلیل وخوار کرے۔ میری ماں بہن کو بھی اس چار دیواری میں لائے اور پھر ہم سب کو عبرت نات موت کامزہ چکھائے۔ "میں نے کہااور ایک زور دار مھو کرچود ھری عزیز کی پسلیوں میں رسید کی۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

کاتالوچیرتی ہوئی اس کے دماغ میں کھس گئی۔ ایک جھٹے کے ساتھ اس کی شدید مزاحمت ختم ہو گئی اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی گردن کے سوراخ سے بہنے والا گرم خون میرے ہاتھ کی پشت پر گررہاتھا۔

چود هری عزیز نے اپنی آئکھیں بند کرلی تھیں اور دیوائگی کے عالم میں چلار ہاتھا۔ "میں نے چود هری عزیز نے اپنی آئکھیں بند کرلی تھیں اور دیوائگی کے عالم میں چلار ہاتھا۔ "اس کی چھ نہیں کیا۔ مجھے جھوڑ دو۔۔۔۔ مجھے جانے دو۔ "اس کی آواز میں خوف آمیز طیش کی بلند لہریں تھیں۔

مجھ پر درندگی سوار ہورہی تھی۔ میرے اشارے پر کرامت اور تیمور نے رضوان کے ساتھ مل کرچود ھری عزیز کے ہاتھ پشت پر باندھے اور اسے ایک پَر کٹی مرغی کی طرح کمرے کے کونے میں جینک دیا۔ چود ھری کے چہرے پر موت کی گہری زر دی کھنڈ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ اس نے ایک باری چر دہشت سے بگڑی ہوئی آ واز میں دہائی دی کہ اس نے پچھ نہیں کیا۔

میں نے کہا۔" بے شک تم نے خود کچھ نہیں کیا۔ لیکن سب کچھ کرانے والے تم ہی ہو۔ تیرے حکم پر میں چپ چاپ حو ملی سے نکل آیالیکن تیری د شمنی نے پھر بھی میرا پیچھا تھا۔۔۔۔۔ان کمحوں میں وہ جان بچانے کے لیے بچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میر اذہن تیزی سے سوچ رہاتھا۔ جیب سے نکلنے والا چود ھری عزیز کا ہریف کیس سامنے ٹوٹی ہوئی چار پائی پر رکھا تھا۔ میں نے پوچھا۔

"اس بریف کیس میں کیاہے؟"

" فف \_\_\_\_\_ فردي ہيں۔" وہ بہ مشكل بول بإيا۔

میں نے کرامت سے کہا۔" یار!اد هر لاؤذرا۔۔۔۔دیکھیں چود هری کی فردیں۔"

کرامت نے را نُفل نیچے رکھی اور بریف کیس میر ہے سامنے لا کر کھول دیا۔ پٹوار خانے میں لکھی ہوئی سات آٹھ فردیں دیگر کاغذات کے اوپر ہی نظر آر ہی تھیں۔

" یہ کون کون سی زمین ہے چود هری صاحب؟" میں نے زہر یلے لہجے میں پوچھا۔

اس نے تھوک نگل کرخود کوبہ مشکل بولنے کے قابل کیااور دو تین موضعات کے نام گنوائے۔اس کی آ وازخوف کے سبب اتنی بگڑ چکی تھی کہ بہ مشکل سمجھ میں آتی تھی۔ پھراس نے کراہتے ہوئے کچھ کہا۔ مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ بھنسیے کی طرح ڈ کرایااور بار بار نفی میں سر ہلانے لگا۔

"م ۔۔۔۔۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا خاور۔۔۔۔ بارے نے اپنی مرضی چلائی ہے۔ پھر کھی۔۔۔۔ میں تم سے۔۔۔ معافی مانگتا ہوں۔ تم جو کہو، میں کرنے کو تیار ہوں۔اگر تم کہتے ہوتو میں سب پچھ حجوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ میں کہیں کنارہ کرلیتا ہوں۔"

"باگونے بھی جان بچانے کے لیے ایسے ہی منت تر لے کیے تھے لیکن تم لو گول نے اسے معاف نہیں کیا۔ مجھے بھی کسی نے معاف نہیں کرنا تھا۔ اسی کمرے میں تڑیا تڑیا کرمار دینا تھا۔ "میں نے چرخی گھما کرریوالور چود ھری کی طرف سیدھا کردیا۔

چود هری کی آوازاس کے گلے میں پھنسے لگی۔ پتانہیں وہ کیابول رہاتھا۔ میں نےٹرائیگر برانگل رکھی۔ "دیکھے چود هری عزیز! میں تجھے قتل نہیں کررہا۔ میں تو تیرافیصلہ تقدیر برجھوڑ رہا ہوں۔ ریوالور کے چار خانے تو خالی ہیں اور یہی کھیل اس سے پہلے میر سے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔"

لگتاتھا، چود ھری عزیز ہے ہوش ہونے کے قریب ہے۔وہ شراب کی لا تعداد ہو تلوں اور عور توں کواپنے منہ سے لگا چکاتھا۔ان عیاشیوں نے اسے اندر سے کھو کھلا کرر کھا زیدار دو کتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"مجھے منظور ہے۔"اس نے میر افقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیااور دیوار سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگا۔اس کی آئکھیں بند تھیں۔

\*\*\*\*

زینب تینوں ڈاکوؤں کی لاشیں دیکھ کر بالکل نہیں ڈری بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی طمانیت ابھر آئی۔ برآ مدے میں جاکراس نے اپنے چھوٹے سے گھو نگٹ کی اوٹ سے مجھے مخاطب کیا اور کہا۔ "بھر اوا! تُونے ہمارے کلیج ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ اگر پلس کے سامنے بیان دینے کی لوڑ ہے تو میں دوں گی۔ تم یہ پستول مجھے دے دو۔ میں پلس کو بتاؤں گی کہ میں نے ان کتوں کو مارا ہے۔ انہوں نے میری بچیوں کو برباد کیا ہے۔ "

میں نے کہا۔ "میری بھین! اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ان تینوں کو مار کر ہم نے قانون توڑا نہیں ہے، قانون کی مدد کی ہے۔"

"ان کے باقی دوساتھیوں کا کیا بناہے؟" فاصل نے پوچھا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سارے الفاظ تومیری سمجھ میں نہیں آئے لیکن اتنا پتا چل گیا کہ وہ "لیٹرین" میں جاناچاہ رہا ہے۔

میں نے کرامت اور رضوان کواشارہ کیا۔انہوں نے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے سہارادے کر اس لیٹرین میں لے گئے جو بچھلے کئی دن سے میرے استعال میں تھی۔

چود هری کی واپسی آٹھ دس منٹ بعد ہوئی۔اس کارنگ بدستور ہلدی تھا۔ان کمحوں میں وہ کچھ بھی ماننے کو تیار تھا۔چود هری کی غیر موجود گی میں ، میں نے سر سری انداز میں فردیں دیکھے کھی کے تیار تھا۔ چود ال کے گردونواح میں تقریباً چودہ مربعے زمین تھی۔ان میں سے کچھ د مکھے لی تھیں۔ بیراجوال کے گردونواح میں تقریباً چودہ مربعے زمین تھی۔ان میں سے کچھ زمین شام پوراور کچھ نکووال کے ساتھ لگتی تھی۔ بیرساری فردیں چود هری عزیز کے اپنے نام سے تھیں۔

ریوالور به دستور میرے ہاتھ میں تھااور تین عددخون آلود لاشیں کمرے کے فرش پر خو فناک منظر پیش کرر ہی تھیں۔ میں نے چود ھری کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "چود ھری! اگر جان بجانی ہے تو پھر ایک سود اکر ناپڑے گا۔۔۔۔" "اس کی فکرنہ کرو۔" تیمورنے کہا۔

میں نے چود هری عزیز اور گن مین انورے کو جیپ میں ہی ڈسکے روانہ کر دیا۔ میں خود فاضل کے گھر میں ہی رک گیا۔ پولیس پہنچنے والی تھی اور مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے سے گھر میں ہی رک گیا۔ پولیس پہنچنے والی تھی اور مجھے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کھرے سخے۔ میں یہ جواب اپنے ذہن میں ترتیب دینے لگا۔ پولیس کی آ مدسے پہلے میں نے کمرے اور بر آ مدے کی دیواروں پر اسلم کی اشکر والی بند وق سے کئی فائر کیے۔ اس کے علاوہ بھی موقعے پر کئی ایک تبدیلیاں کیں۔ ان تبدیلیوں سے اس بیان کو تقویت ملتی تھی کہ تینوں ڈاکود وطر فہ فائر نگ میں مرے ہیں۔

پولیس کی آمد کے بعد اور تفتیش سے فارغ ہونے کے بعد ہم نہر پر جاسکتے تھے اور بارے کی بتائی ہوئی جگہ پر باگو کی لاش تلاش کر سکتے تھے۔۔۔۔ باگو کو لاش کہتے ہوئے سینے پر تیر سالگا تھا اور دل خون کے آنسو بہانے لگتا تھا۔ جب وہ میر سے ساتھ تائے پر سوار ہونے کے لیے

مزیدارد وکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ہم نے ان کے ٹھکانے کے بارے میں پولیس کواطلاع دے دی ہے۔ میر اخیال ہے کہ پولیس ان کے ٹھکانے تک پہنچنے والی ہوگی۔"

اس کے بعد میں نے زینب، فاضل، کالواور مہناز کوایک جگہ بٹھایااور انہیں بتایا کہ انہیں

پولیس کے سامنے کیابیان دیناہے اور کس طرح دیناہے۔اس سارے واقعے میں، میں نے
صرف دو تبدیلیاں کی تھیں۔ پہلی ہے کہ زینب اور فاضل وغیرہ کو بتایا تھا کہ بار ااور اس کے
دونوں ساتھی دوطرفہ فائر نگ کے دوران میں ہلاک ہوئے ہیں۔دوسرے اس سارے
واقعے میں سے چود ھری عزیز اور اس کے گن مین کاذکر حذف کر دیا تھا۔ ویسے بھی زینب اور
فاضل وغیرہ چود ھری عزیز کے نام سے واقف نہیں تھے۔

"چود هری کا کیا کرناہے؟" تیمورنے میرے کان میں سر گوشی کی۔

"اسے جیپ میں بٹھاؤاوراس کے گن مین کو بھی۔ ہم ان دونوں کو دوچار دن کے لیے مہمان بنائیں گے۔"

"كهال؟"

" ڈسکے میں۔میرے خیال میں تیرے جگری یارے ٹو کا گھر ٹھیک رہے گا۔"

ایک طرف توبه صورتِ حال تھی، دوسری طرف چود هری عزیز اور گن مین انوار اہمارے پاس ڈسکے میں موجود تھے۔ہم نے انہیں کے ٹوکے گھر میں رکھاہوا تھا۔ چود ھری عزیز بے دام کاغلام بناہوا تھا۔ ہر بات بناچون وجرامان رہاتھا۔ ڈسکے پہنچتے ہی اس نے پسر ورمیں ا پنے چھوٹے بھائی احسان کو فون کیا تھااور اسے بتایا تھا کہ وہ بالکل خیر خیریت سے ہے۔اسے ایک ضروری کام سے فوری طور پر لاہور جاناپڑ گیاہے۔چار پانچ روزلگ سکتے ہیں۔وہ راجوال جاکراس بات کی اطلاع دے دے۔

اب اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ راجوال میں بے چینی تھیلے گی اور بیگم بلقیس یاد وسرے لوگ چود ھری کی تلاش شروع کروادیں گے۔ساجاکے ٹوپراپرٹی ڈیکنگ بھی کرتار ہاتھااور كاغذوغيره بنوانے كے كام ميں تجربه ركھتا تھا۔ ميں نے اسے سارى فرديں وغير ہ د كھاديں اور اس سے کہا۔"اس زمین کے کاغذات لکھواؤ۔"

" تین چارلا کھ کے تو صرف اسٹامپ ہیپر لگیں گے۔ "کے ٹونے اطلاع دی۔

"كوئى بات نهيس، انتظام موجائے گا۔"

" بیج نامہ کس کے نام لکھواناہے؟"

نكلا تھا تو وہاں ڈھولک بجے رہی تھی۔اب بہت جلداس گھر میں ماتم کی صدائیں گونجنے والی

اس سے آگے کے واقعات تفصیل سے بیان کروں گاتوبیہ روداد بہت طویل ہو جائے گی۔میرے بچین کے ساتھ باگو کی مسخ شدہ لاش نہر میں سے نکال لی گئی۔۔۔۔۔اور پوسٹ مارٹم کے بعدا گلےروز شام کود فن کردی گئی۔ تین مفرور ڈاکوؤں کی موت کوعلاقے میں بہت سراہا گیااور مقامی انتظامیہ کی طرف سے بھی اطمینان کااظہار کیا گیا۔ بارے کے باقی دونوں ساتھی بھی گرفتار ہوئے۔ان کا تعلق خوشاب کے دیہی علاقے سے تھا۔ان میں سے ایک کوپہلے ہی بھانسی کی سزاہو چکی تھی۔ دوایس ایس پی صاحبان نےاسپیثل طور پر مراد پور آ كر مجھ سے اور مير ہے ساتھيوں سے ملاقات كى اور و قوعے كى تفصيلات حاصل کیں۔میرے خیال میں پولیس افسران کو کہیں کہیں شک بھی تھا کہ کہانی تبدیل کی گئی ہے۔لیکن تین خطرناک مجر موں کی موت اتنی اہم کامیابی تھی کہ ان چھوٹے موٹے شکوک کو نظرانداز کردیا گیا۔ بورے علاقے میں ان واقعات نے تہلکہ سامچادیا تھا۔میر ااور تیمور کا نام ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا تھا۔ "ע\_"

"یار! تم نے تواسے مرید بنالیاہے۔" تیمورنے کہا۔

"تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ میر انہیں اس کا مرید ہے۔" میں نے ہو لسٹر میں لگے 38 بور کے وزنی ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

" پیرجی کوسلام۔" تیمورنے ہاتھ ماتھے پرلے جاکرریوالور کوسلام کیا۔

کے ٹوکے گھر میں اگلے سات آٹھ روز کے اندر سارے کام ہماری پلاننگ کے مطابق ہوئے۔اسٹامپ پیپر مل گئے اور کے ٹونے ایک و ثیقہ نویس سے چھ عددر جسٹریاں لکھوا لیس۔ میں نے ان رجسٹریوں پر چود ھری عزیز کے سائن، انگوٹھے کروائے اور کاغذات کو محفوظ کر لیا۔ ان رجسٹریوں کی وجہ سے چود ھری عزیز کی زمینوں کا قریباً چالیس فیصد حصہ اس کی دسترس سے نکل گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا مگریہ اس طریقے سے ہوا کہ کئی موقعوں پر خود مجھے بھی چیرت ہوئی۔ سے کہتے ہیں کہ موت کو بہت قریب سے دیکھنا بڑے دل

مزیدارد و کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"بیکم بلقیس کے نام۔"

کے ٹونے ہونٹ سکوڑ کر میری طرف دیکھا پھر گہری سانس لے کر بولا۔"ان کاشاختی کارڈیا فوٹواسٹیٹ وغیرہ ہے؟"

"بال، مل جائے گا۔"

کے ٹو کوساری بات سمجھانے کے بعداب مجھے پیسے کاانتظام کرناتھا۔ چود ھری عزیز کے چرمی بیگ میں سے تیس پنیتیس ہزارروپے نکلے تھے لیکن مجھے زیادہ کی ضرورت تھی۔ تیمورنے پوچھا۔

"باقی پیسے کہاں ہے آئیں گے؟"

"چود هری عزیز سے آئیں گے اور کہاں سے آئیں گے۔اس کے بیگ میں پسر ور کے بینک کی چیک بک موجود ہے۔۔۔۔۔اور اللہ کے فضل سے بینک میں پسے بھی ہیں۔"

"بہ چیک پردستخط کردے گا؟"

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"سوچ رہاہوں۔۔۔۔کہ اب کیاسو چناچا مئیے۔" میں نے دیوارسے ٹیک لگا کر نیاسگریٹ سلگایا۔

"میرے خیال میں توحویلی کواور بیگم بلقیس کواس وقت تمہاری سخت ضرورت ہے۔اگرتم اس ذمے داری سے پیچھے ہٹو گے توبیہ سخت ناانصافی ہوگی۔اور تم جانتے ہو، تمہارے لیے والی جی کا آخری حکم بھی یہی تھا۔"

"لیکن میرے وہاں جانے میں بھی تو کئی مسئلے ہوں گے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں بنائیں گے۔"

"با تیں بنانے والوں کو گولامارو۔ با تیں بنانے والے اب بھی کون ساچپ ہیں۔ وہ با تیں بناہی رہے ہیں لیکن ایک بات میری سمجھ میں بڑی اچھی طرح آر ہی ہے۔ چود هری عزیز کو ہم جتنا بھی نیچے لگالیں، حویلی واپس بہنچ کراس میں تھوڑا بہت ڈِ نگ (ٹیڑھا پن) آہی جانا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ حویلی سے دوررہ کر حویلی کے معاملوں کو کنڑول کرلوگے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ ایساہو ہی نہیں سکتا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

گردے کا کام ہوتا ہے۔اور ایسے نظارے بہت سے لوگوں کو جڑوں کی گہر ائی سے ہلادیتے ہیں

میرے جسم پر جلنے کے زخم بہ تدر تج مندمل ہورہے تھے۔ پاؤل کاورم بھی اب ٹھیک تھا۔ بارےاوراس کے ساتھیوں کی موت کی خبر اخبار وں میں چھپی تھی۔ پولیس نے و قوعہ اس طرح بنایا تھا کہ اس میں ان کی اپنی کار کردگی بھی شامل ہو گئی تھی۔اس کے باوجو دمیری کار کردگی بھی واضح طور پر نظر آتی تھی۔ جا گیر اور ارد گرد کے علاقے کے لوگ پہلے ہی مجھ سے متاثر تھے،اس واقعے کے بعد اور بھی متاثر ہوئے تھے۔لیکن سچی بات بیہ ہے کہ مجھے کسی سے غرض نہیں تھی۔میری سوچ کاہر رستہ تو صرف اور صرف بیگم بلقیس کی طرف جاتا تھا۔ا گروہ متاثر نہیں تھیں تو پھر میں اپنی اس کار کر دگی پر جتنا بھی خوش ہوتا، کم تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ ان تک بیہ ساری خبریں کس انداز میں پہنچی ہیں۔۔۔۔اور پہنچی بھی ہیں یا نہیں؟ ااکس سوچ میں کھوئے ہو؟" تیمورنے مجھے ٹہو کا دیا۔

ہم دونوں کے ٹوکے گھر کی بیٹھک میں موجود تھے۔ چود ھری عزیزاور گن مین انوراساتھ والے کمرے میں مقفل تھے۔ بیرات کاوقت تھا۔ سر د چاند نی را تیں، میری حسین ترین یادوں سے سجی ہوئی تھیں۔ میں خود تو وہاں سے آگیا تھا لیکن میر ادل وہیں تھااور اس نے ہمیشہ وہیں رہنا تھا۔ دل کے بغیر انسان کس کام کا؟

اس رات میں نے چود هری عزیز کے ساتھ سب کچھ طے کرلیا۔ میں نے کہا۔ "چود هری! اب تک میرے اور تیرے در میان جو کچھ ہواہے، وہ ہماری لڑائی کا حصہ تھا۔۔۔۔لیکن میں آج سے بیالرائی ختم کررہاہوں اور تیرے قصور معاف کررہاہوں۔ میں نے جو کچھ تجھ سے حاصل کیاہے،اس میں سے صرف باگو کاخون بہالوں گا۔بس چھ سات ایکڑ زمین۔۔۔۔جواس کے بوڑھے ماں باپ اور جھوٹے بھائی کی کفالت کرے گی۔ باقی سب میچھ تمہارے ہی پاس رہے گا۔"

چود هری عزیزنے بوری آئکھیں کھول کرمیری طرف دیکھا۔"لیکن تم تورجسٹری کرارہے

"ر جسٹری کرارہاہوں، زمین اٹھا کر تو نہیں لے جارہا۔ بیر جسٹریاں بس اس بات کی ضانت کے طور پر میرے پاس رہیں گی کہ تم ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلتے رہوگے۔تم نے دو

"چود هری عزیز کی طرف سے تواب مجھے بہت زیادہ ڈر نہیں ہے۔اس کا کافی ساراز ہر ہم نے نكال ليائه-"

" یار! بات صرف چود هری ہی کی نہیں،اس کے دودر جن رشتے دار توحویلی کے اندر ہی موجود ہیں۔ نکووال میں بھی اس کے رشتے دار زمینداروں کازورہے۔ بیرلوگ بیگم بلقیس کو کسی صورت ان کاحق نہیں دیں گے۔اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ انہوں نے زبر دست جوڑ توڑ شروع کیا ہواہے۔"

جو باتیں تیمور کہہ رہاتھا، وہ میرےاپنے دل میں بھی تھیں۔حقیقت یہی تھی کہ بیگم بلقیس اور حامد کو کسی افسوس ناک حادثے سے بچانے کے لیے میر اراجوال واپس جاناضر وری ہو گیا تھا۔اس میں شک نہیں کہ میں خود بھی بیگم بلقیس کی طرف جاناچا ہتا تھالیکن یہ بھی سے تھا کہ حالات مجھے پوری طاقت سے واپس راجوال کی طرف د تھیل رہے تھے۔راجوال جہاں میں نے پہلی بار محبت کا چہرہ دیکھا تھا۔ جہاں میرے لہو میں ترنگ پیدا ہوئی تھی۔ جہاں بال و پر میں پر واز کی خواہش جاگی تھی۔وہاں کی اوس میں بھیگی ہوئی صبحیں، سنہری دو پہریں اور آدھ بون گھنٹے کی بات چیت میں میرے اور چود ھری کے در میان تقریباً سارے معاملات طے ہو گئے۔ حویلی پہنچ کر چود ھری کور ضاکارانہ طور پر بیچھے ہٹ جانا تھااور جا گیر کا کرتا د هرتا بیگم بلقیس کو بناناتھا۔ بدلے میں مجھے یہ کرناتھا کہ بارے اور فیقے وغیرہ کے معاملے میں کسی بھی طرح چود هری عزیز کانام نہ آئے۔چود هری نے وعدہ کیا کہ وہ جاگیر کاانتظام چلانے میں ہر طرح بیگم بلقیس کی مدد کرے گا۔۔۔۔اس روز چود ھری عزیزاپنے ذاتی محافظ انورے کے ساتھ راجوال واپس چلاگیا۔وہ اپنی جیپ خود ڈرائیو کرکے گیا تھا۔

میں مراد بورواپس آگیا۔دل ابھی تک باگو کی ناگہانی موت کے غم سے نہیں نکل سکا تھا۔ ماچھن رابعہ کی لڑکی مہناز کے ساتھ ہونے والا معاملہ بھی از حدافسوس ناک تھا۔ وہ لوگ گاؤں چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کرامت کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہان لو گوں کا پتاکرے کہ

سادے اسٹامپ بیپروں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ان بیپروں سے بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔بس شرط یہی ہے کہ تمہیں شرافت سے چلناہو گا۔"

> " بارباریه مت دہراؤ۔ میں نے کہہ دیاہے، تنہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہو گی۔"چود هری عزیزنے مرے مرے بے جان کہے میں کہا۔

"تو پھر تہہیں بھی ہم سے کوئی شکایت نہیں ہو گی۔نہ تمہاری عزت میں فرق آئے گا،نہ تمہاری آمدن میں کوئی کمی ہوگی۔فرق صرف اتناہوگا کہ حویلی میں بیگم بلقیس کا حکم چلے گا۔ بہر حال، اس کام میں بھی تمہارے اچھے مشورے قبول کیے جائیں گے۔"

"میں حویلی میں رہوں گایاحویلی سے باہر؟"

"اس کی کوئی پابندی نہیں۔تم جہاں چاہورہ سکتے ہو۔ پر شرط وہی ہے،کسی بھی طرح بیگم بلقیس اور ان کے بیچے کی حق تلفی نہیں ہونی چاہئیے۔ یہ بات ذہن میں رکھو چود ھری عزیز! میں دشمنوں کا بدترین دشمن ہوں اور دوستوں کا بہترین دوست۔"

"تمنے کہاہے کہ میری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔۔۔۔لیکن اس کے لیے تمہیں میر اپر ده رکھنا پڑے گا۔" اور جارہے ہیں اور بارش کی وجہسے یہاں رک گئے ہیں۔

تیمورنے یو چھا۔"چود هری عزیز سے خوش نہیں ہیں لوگ؟"

"کیوں ہمارے زخموں پر نمک چھٹرک رہے ہیں جی۔"

شوکت نے آزردگی سے کہا۔ "کہاں والی جی؟ کہاں یہ چود هری عزیز۔اسے تواپنے عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ایک سے ایک مہنگی طوائف گو جرانوالہ اور لاہور سے منگواتا ہے اور اسے ڈیر بے پر نچاتا ہے۔ پندرہ وی جمچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ شراب پی کر مرداروں کی طرح صبح دس گیارہ ہے تک ڈیر بے پر پڑے رہتے ہیں۔اور آپ کو پتا ہی ہے، ہر طرح کی عیاشیاں بندے کو اندر سے بزدل بنادیتی ہیں۔ پچھلے سے بچھلے منگل والی بات کا پتاہے آپ کو؟"

"نہیں، کیاہواتھا؟"

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کہاں ہیں۔ مہناز کی عزت تووایس نہیں آسکتی تھی مگراس ستم زدہ گھرانے کی مالی مدد تو کی جا سکتی تھی۔

جھے اچھی طرح یاد ہے، وہ جمعے کادن تھا۔ مارچ کی پہلی تاریخیں تھیں۔ میں، تیمور اور رضوان اسپے آٹھ عدد دریگر ساتھیوں کے ہمراہ والپس راجوال روانہ ہوئے۔ میرے آٹھوں ساتھی وہی شخے جنہیں چند ماہ پہلے چو دھری عزیز نے ذلیل ورسواکر کے جاگیر سے نکالا تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابھی ایک گھنٹے کاسفر باقی تھا کہ تیز بارش نثر وع ہوگئی۔ ہمیں ایک کسان بھائی کے گھر پناہ لینا پڑی۔ خدا بخش نامی اس کسان کے گھر میں اس کا بہنوئی بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا نام شوکت تھا۔ شوکت تھا۔ شوکت تھا۔ وہ جھے اور تیمور وغیرہ کو اچھی طرح سے جانتا نام شوکت تھا۔ شوکت راجوال کار ہے والا تھا۔ وہ جھے اور تیمور وغیرہ کو اچھی طرح سے جانتا

مجھے دیکھ کروہ ایک دم جذباتی ہو گیا۔اس کی آنکھوں میں نمی آگئ۔وہ بولا۔"سالار جی! آپ ہم کو کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ جاگیر میں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔جوں جوں وقت گزررہاہے،آپ کی کمی زیادہ محسوس ہور ہی ہے۔"

میں نے کہا۔ "دنیا کے کام کسی ایک بندے کے آنے جانے سے نہیں رکتے۔"

راجوال میں میر ابا قاعدہ استقبال کیا گیا۔ بہت سے لوگ راجوال میں داخل ہونے والے راجوال میں داخل ہونے والے راجوال میں میر د، عور تیں اور ننگ دھڑ نگ بچے سبھی شامل ہے۔ بچوں نے اچھل کود کراور بڑوں نے اپنے بٹلے وغیر ہاٹھا کر مجھے خوش آمدید کہا۔ راجوال کی گلیوں، چھتوں اور کھڑ کیوں میں بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ در حقیقت بارے والے سگین واقعے کے بعد علاقے میں میری شہر ت اور حیثیت میں مزیداضا فہ ہوا تھا۔ تاہم لوگ اس واقعے کو میری واپسی سے بالکل الگ تھلگ سمجھ رہے تھے۔

پرو گرام کے مطابق چود هری عزیز نے حویلی کے دروازے پر آگر مجھ سے ہاتھ ملا یااور مجھے مردانے میں لے گیا۔ مردانے میں سب سے پہلے مجھ سے بغلگیر ہونے والا موجودہ سالار نفر اللہ تھا۔ اس کے بعدرونق علی نے مجھے جن جھیے میں حکڑا۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

چود هری عزیزنے گو جرانوالہ سے ایک کسبی طوائف "نتھ کھلوائی" کے لیے منگوائی ہوئی تھی۔اٹھارہ وی سال کی کڑی ہو گی۔نائیکہ بھی اس کے ساتھ تھی۔نائیکہ مو کھلوں سے بڑا خوف کھاتی تھی اور بڑی مشکل ہے یہاں آنے پر راضی ہوئی تھی۔اگلے روز صبح سویرے وہ نائیکہ ڈرگئ۔اس نے شور مجادیا کہ اس نے ابھی موکھلوں کا شیر دیکھاہے۔وہ کھٹر کی کے سامنے سے گزر گیاہے۔ ڈیرے پر کھگدڑ کچ گئے۔ چود ھری کے چمچوں نے اندھاد ھند گولیاں چلاناشر وع کردیں۔خود چود هری عزیزاس حالت میں کمرے سے نکل کردوڑاکہ اس کے پنڈے پرایک جانگیے کے سوااور کچھ نہیں تھا۔جس طوائف کے ساتھ وہ سور ہاتھا،اس طوائف نے کھڑ کی میں سے چھال ماری اور اپناگٹا تروابیٹھی۔ بیہ توحال ہے جی ان لو گوں

شوکت کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہی۔ جلد ہی اسے پتا چل گیا کہ ہم کہیں اور نہیں، راجوال ہی جارہے ہیں اور اب چود ھری عزیز کی من مانیوں کو بھی بریک لگنے والے ہیں۔

بیگم بلقیس نے مجھے قدرے حیرت سے دیکھا۔میرے چہرے پر چوٹوں کے داغ تنے۔ گردن پر سگریٹ سے داغے جانے کا یک نشان تو کافی پختہ تھا۔ "یہ کیا ہوا؟" انہوں نے یو چھا۔

"بس ان لو گوں سے بچھ مار اماری ہوئی تھی۔" میں نے مخضر جواب دیا۔

"مامار ونق بتار ہاتھا،ان لو گوں نے تنہیں کچھ دن بند بھی ر کھاہے؟"

" ہاں جی۔۔۔۔ چار پانچ دن تک۔۔۔۔ پاؤں میں سنگلی بھی رکھی۔"

"تمہارے دوست کی موت کا بڑاافسوس ہوا خاور۔ پرتم بھی ان لو گوں کے ہاتھ کیسے آ گئے؟" بیگم بلقیس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔

میں نے اسے بس ایک اتفاق قرار دیااور اس بات پر اطمینان کااظہار کیا کہ بالآخراس واقعے کا نتیجہ اچھانکلااور وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ بیگم بلقیس میرے چہرے پر چوٹوں کو تاسف سے دیکھ رہی تھیں۔وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس سے زیادہ چوٹیں میرے لباس میں چھیی ہوئی ہیں۔

رات تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ میرے اور چود ھری عزیز کے در میان صلح صفائی ہو گئی ہے اور میں سالار کے طور پر حویلی میں واپس آگیا ہوں۔میرے واپس آ جانے کے بعد لوگ اور بھی تبدیلیوں کی توقع کررہے تھے۔ میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہ ہو گا کہ میرے واپس آ جانے سے حویلی اور پورے راجوال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔

بیگم بلقیس سے میری با قاعدہ ملا قات اگلے روز دو پہر میں ہوئی۔ بیہ ملا قات مر دانے کی بیٹھک میں ہوئی۔ میں آج بیگم بلقیس کو کئی ماہ بعد دیکھ رہاتھا۔ان کے من موہنے چہرے پر ا بھی تک ملکی سی سو گواری ہاقی تھی۔ بارہ تیرہ سالہ حامد بھی بیگم بلقیس کے پہلومیں موجود تھا۔اب وہ سلجھی ہوئی باتیں کررہاتھااور باپ کی موت کے بعداس کے چہرے پر ذمے داری کاساسایہ دکھائی دینے لگاتھا۔جواں سال بیگم بلقیس کو جاگیر دارنی کے طور پر قیمتی لباس پہننا پڑتا تھااور زیورات بھی جسم پر سجانے ہوتے تھے۔ مگر والی جی کی موت کے بعد وہ بالکل سادہ لباس میں نظر آتی تھیں۔

"وہ کچھ دن کے لیے شام پور گئی ہے۔وہاں اس کے ہمسائے میں ویاہ ہے۔ کہتی تھی، دوچار دن میں آ جائے گی۔ پر میر اخیال ہے وہ ناراض بھی ہے۔ بھائیاجی کاسلوک اس کود کھی کررہا

"راشدهاور ثميينه ځهيک بين؟"

"ہاں، میں نے ایک جگہ راشدہ کی بات کی کر دی ہے۔اس کا جہیز وغیرہ بھی تیار ہورہا ہے۔میرادل چاہتا تھا کہ گرمیاں آنے سے پہلے پہلے اس کا نکاح پڑھوادوں۔۔۔۔پراماں د لشاد کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ مجھے تو ڈرلگ رہاہے کہ وہ پھر حویلی نہ چھوڑ جائے۔اگر اس بارابیاہو گیاتووہ پھر مجھی واپس نہیں آئے گی۔"

"آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں آگیا ہوں نا۔اب سارے معاملوں کو دیکھ لوں گا۔راشدہ کا ویاہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو گااور سج دھجے سے ہو گا۔"

ہم جاگیر کے معاملوں پر بات کرتے رہے۔اس دوران میں حامداکتا ہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔"امی! میں جاؤں؟"اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"نہیں، تھوڑی دیر تھہرو۔"بلقیس اس کا بازوتھامتے ہوئے بولیں۔

"ایسے خطرناک کام کیوں کرتے ہوخاور؟"انہوں نے کراہتے ہوئے کہا۔

پھر گفتگو کاڑخ میری راجوال میں واپسی کی طرف مڑ گیا۔ بیگم بلقیس نے کہا۔" بیہ سب کیسے ہواہے خاور! بھائیاجی (چود ھری عزیز) تو تمہارانام بھی سننانہیں چاہتے تھے؟"

"د کیھ لیں۔اب وہ نام بھی سن رہے ہیں اور مجھے یہاں حویلی میں دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں۔"

حامد ہولے سے ہنسا۔ "امی کہتی ہیں، آپ ہر فن مولا ہیں۔ یعنی ہر کام کر سکتے ہیں۔"

"ہر کام تو نہیں کر سکتا حامد۔ پچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی اور کے بس میں ہوتے ہیں۔انہیں بھلا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔"

" بھائیاجی بالکل بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ " بیگم بلقیس نے کہا۔ "انہوں نے تاجو کو حویلی سے نکال دیا تھا۔ آج اسے بھی واپس بلالیاہے۔اماں دلشادسے بھی گل بات کی ہے اور اس کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔"

"امال دلشاد كهال ہے؟" ميں نے بوچھا۔

"میں بیہ بھی نہیں کہہ سکتی لیکن بیہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھرسب کچھ ویسے ہی ہو جائے۔"

"لیعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں تور ہوں پر آپ سے بہت دور رہوں۔۔۔۔"

"دورہی نہیں خاور۔۔۔۔ تم ۔۔۔ تم مجھے دل سے بھی نکال دو۔ہمارا میل کسی صورت نہیں ہوسکتا۔اور جس رستے نے کہیں پہنچناہی نہ ہواس پر چلنے کا کیا فائدہ۔اپنے پاؤں پر چھالے ڈالنے سے کیا ملے گا؟"

"میراآپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے بلقیس۔۔۔۔۔اور نہ ہی کبھی ہوگا۔اگرآپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے نہ آیا کروں تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ آپ کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچے، مجھے یہ بھی منظور ہے لیکن آپ کودل سے نکالنے والی بات میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ مجھے دنیا کے ہرکام پر مجبور کرسکتی ہیں، پراس پر نہیں۔"

"تم مجھے اس بوجھ سے آزاد کیوں نہیں کر دیتے خاور؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں جانتا تھا بلقیس اسے کیوں روک رہی ہیں۔ان کے دماغ پر ابھی تک چود ھری عزیز سوار تھا۔وہ ہر وقت اس کے خوف کے سائے میں رہتی تھیں۔اب بھی وہ ڈر رہی تھیں کہ چود ھری کواس بات پر اعتراض ناہو کہ وہ میر سے ساتھ بیٹھک میں اکیلی کیوں تھیں۔

میں نے کہا۔"آپ کیوں پریشان ہور ہی ہیں بلقیس ؟ حامد کو جانے دیں۔"

االيكن \_\_\_\_ا

"جاؤحا مد۔"میں نے حامد کا باز و تھامتے ہوئے کہا۔

وہ ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلاگیا۔ بیگم بلقیس نے گہری سانس لے کر اپنی خالی کلائیوں پر ہاتھ پھیر ااور پُر سوچ لہجے میں بولیں۔ "خاور! تمہارے واپس آنے سے جتنی خوشی ہوئی ہے۔۔۔۔وہ میں ہی جانتی ہوں۔۔۔۔۔"

"ليكن كيا؟"

"لیکن ڈر بھی ہے کہ پھر وہی ساری باتیں شر وع ہو جائیں گی۔ وہی طعنے، وہی بہتان۔اور اب۔۔۔۔۔اب میں بہت تھک گئی ہوں خاور۔ میں بیسب پچھ نہیں حجیل سکتی۔" میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "تواس کا مطلب ہے بلقیس۔۔۔۔ آپ مجھے واپس بھیجناچاہتی ہیں؟"

"میں نہیں چاہتی لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی۔" وہ اشک بار انداز میں بولیں۔

"لیعنی مجھے جاناہو گا؟" وہ خاموش رہیں۔ دویٹے کی اوٹ میں ان کا آ دھا چہرہ نظر آ رہا تھا، آ دھا حجیا ہوا تھا۔ میں ان کے جواب کا انتظار کرتار ہا۔ وہ بڑے ظالم کمحے تھے۔ بڑے بڑے مہیب پتھروں کی طرح میرے دل ود ماغ کو کیلتے جارہے تھے۔

میں اٹھنا چاہتا تھالیکن اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں جانتا تھاایک باراٹھ گیا تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔اوریہاں سے جانے کے لیے پتھر کا کلیجہ در کار تھا۔ میں منتظر رہا۔وہ خاموش رہیں۔ایک وقت آتاہے کہ کسی کی خاموشی بھی توہین کی طرح محسوس ہوتی ہے۔آخر میں اٹھ گیااور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔میر اہر قدم جیسے اپنے دل پر پڑر ہاتھااور مجھے ہلکان کررہاتھا۔

> اس سے پہلے کہ میں دروازے سے باہر چلاجا تا بیگم بلقیس نے مجھے کمزور آواز میں يكارا-"خاور!"

وہروہانسی ہو گئیں۔"تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اس کے بعد بھی ملتے رہیں گے۔ایک دوسرے کے لیے بہت اچھاسو چتے رہیں گے ، بہت اچھاکرتے رہیں گے۔"

میں نے ایک آہ بھری۔"بلقیس! میں اپنی ماں سے بے حدمحبت کرتا تھااور اب بھی کرتا ہوں۔اب میں مہینوں تک اپنے آپ کوان کی شکل کے لیے ترساتاہوں اوراس کی وجہ صرف اور صرف بیہ ہے کہ وہ اپنی ممتاسے مجبور ہو کر مجھے شادی پر مجبور کرتی ہیں۔بلقیس۔۔۔۔شادی ایک ایساز ہریلا گھونٹ ہے جو میں کم از کم جیتے جی تو نہیں بھر

"بس يهي باتين بين خاور\_\_\_\_جو مجھ پر بوجھ بنتي ہيں۔ ميں خود کو بہت برامجر م سجھنے لگتی ہوں۔اب تم اگراپنی ماں سے اور اپنے گھر والوں سے دور ہو توبیہ بھی مجھے پر ایک بھاری بوجھ ہی ہے نا۔اس بوجھ سے اور اس جیسے سارے بوجھوں سے مجھے آزاد کر دوخاور! مجھ سے بیہ سب بجهاب اور نهيس جھيلا جاتا۔"

میرادل غم سے بھر گیا۔روئیں روئیں میں گہری یاسیت اتر گئی۔ سینے میں امید کی جو کرنیں جَمُكًا فَى تَقْيِس، وه يك لخت گهرى تاريكيوں ميں ڈوبنے لگيں۔ ميں چند سكنڈ كم صم بيٹھار ہا، تب اسی دوران میں حامد کی آوازوں سے بیراندازہ ہوا کہ وہ اسی طرف آرہاہے۔انہوں نے میری كلائى چھوڑ دى اور ہولے سے كہا۔"اچھاجاؤ۔ حامد آرہاہے۔ میں تم سے بعد میں بات كروں "گی۔"

"كر؟"

"ا چھا بابا! میں بتادوں گی۔اب جاؤ۔"انہوں نے محبت بھری ناراضگی سے کہا۔ کو کے نے ہلکا سالشکارامارا پھر در وازے کی طرف مڑ گئیں۔

ا گلے دوہفتے سب کچھ ویساہی ہواجیسا کہ میں اور میرے ساتھی چاہتے تھے۔ حویلی کے مر دانے میں ایک بڑاا کھ ہوا۔ حویلی کے مین در وازے پر سبج سجائے تانگوں اور گھوڑوں کی قطاریں لگ گئیں۔اس اکھ میں چود ھری عزیز نے رضا کارانہ طور پر حویلی کے معاملات کو بیگم بلقیس کے سپر دکرنے کا اعلان کیا۔ چود ھری نے عذر پیش کیا کہ وہ لا ہور میں اپنامعا کنہ كراكة آيام ـاسے دل كامسكه ہے اور ہو سكتا ہے اسے کچھ مہينوں ميں آپريشن كرانا پڑے۔وہاب جاگیر کے کاموں کا بوجھ اٹھائے گاتواس کی بیاری بڑھے گی۔اس اکھ میں آخری نتیجہ وہی نکلاجو ہم چاہتے تھے۔ بیگم بلقیس کو جاگیر کامختار مان لیا گیا۔ میں نے جن مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں ر کااور پلٹ کران کی طرف دیکھنے لگا۔

وہ میرے پاس آئیں اور اشک گراتے ہوئے بولیں۔ "کیوں مجھے ماررہے ہو۔۔۔۔ کیوں ابساكررے ہو؟"

"میں نے کیا کیا ہے؟آپ کے حکم پر عمل ہی کررہاہوں۔"

وه خاموش رہیں۔ حجیل آئکھوں پر بھاری پلکوں کاپر دہ تھااور رخساروں پر نمی تھی۔ میں ان کے بولنے کاانتظار کر تارہا۔وہ نہیں بولیں۔میں بھی خاموش کھڑارہا۔خاموشی ایک بار پھر توہین محسوس ہونے لگی۔ میں دوبارہ دروازے کی طرف مڑا۔اس مرتبہ انہوں نے خاموشی سے میری کلائی تھام لی اور نظریں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔انہوں نے کچھ کہا،نہ میری طرف دیکھا۔بس کلائی تھاہے رکھی۔ یہ بڑادل گدازاورروح فنرااشارہ تھا۔وہ چاہتی تھیں، میں یہاں سے نہ جاؤں۔ زبان سے نہیں کہہ رہی تھیں مگران کا بوراجسم بہ زبانِ حال یہی کہہ رہاتھا۔ ہیں کہ جو پچھ ہوااس میں مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں آخر تک انکار کر تارہا مگر سالار کی پک زبردستی میرے سرپرر کھی گئی۔"

"تمہیں اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نصر اللہ۔۔۔۔ میں سب جانتا ہوں۔تم کوئی اور بات کرو۔"

وہ گہری سانس لے کر بولا۔ "اور بات بیہ ہے جی کہ مجھلی فارم کاکام بہت بگڑ گیا ہے۔ بچھلے آٹھ دس دن میں وہاں کافی گڑ بڑ ہوئی ہے۔"

" يار! يهيليال نه تجعجواؤ-"

"مو کھلوں کے حوصلے بڑھتے جارہے ہیں جی۔ پچھلے بدھ کو نہوں نے فارم کی طرف کھلنے والا در وازہ کھول دیا تھا اور وہاں سے آنا جانا شروع کر دیا تھا۔۔۔۔۔ چود ھری عزیز نے پنچایت بلائی تھی۔اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوسکا۔اب مو کھلوں نے در وازے کے سامنے اپنے گھوڑے باندھنے شروع کر دیے ہیں بلکہ وہاں سائے کے لیے ایک بڑا چھپڑ بھی ڈال دیا ہے۔اب دوچار دن میں وہ وہاں چاریا ئیاں ڈال کر بیٹھنا شروع کر دیں گے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

لوگوں کو بھرتی کیا تھا، وہ سارے واپس آ گئے۔ یقیناً کچھ لوگ ان فیصلوں کے خلاف بھی تھے

لیکن انہیں بھی خاموش ہو ناپڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مو کھل اور لمبڑ برادری دن بہ دن زور

یکڑر ہی تھی۔ خاص طور سے مو کھلوں نے توراج والیوں کاناک میں دم کرر کھا تھا۔ جہاں

جہاں کھیت ملتے تھے، وہاں آئے دن پانی اور حد بندی کے جھگڑے ہور ہے تھے اور یہ سب

پچھ بچھلے تین چار مہینوں میں ہوا تھا۔

میں شام پور جاکرامال دلشاداور ثمینہ وغیر ہسے بھی ملا۔امال واقعی کچھ ناراض لگتی تھیں۔تاہم میرے واپس آنے کی اسے خوشی تھی۔اس نے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا۔"تم آ گئے ہو تواب میں بھی شادی سے فارغ ہو کر آجاؤں گی۔"

مجھے لگتا تھا کہ امال دلشاد کی دل جوئی مجھ پر فرض ہے۔ وہ اپنی معصوم گُڈی کی موت کا گہر اغم سینے سے لگائے ہوئے تھی اور والی جی ، جیسے اس غم کا کفارہ مجھے سونپ گئے تھے۔

مجھے حویلی کے بیاس ہی ایک گھر میں تھہر ایا گیا۔ یہ گھر حویلی کے مہمان خانے کے طور پر استعمال ہو تا تھا۔ تین چار ہوادار کمر سے تھے اور صحن میں نیم اور دھریک کے در خت لگے ہوئے تھے۔ تیسری رات نصر اللہ سے بات چیت ہوئی۔ وہ بولا۔ "خاور صاحب! آپ جانے

میں نے کہا۔ "میں کل سویر ہے ہی چود هری عزیز اور بیگم جی سے بات کر تاہوں۔" رونق نے کہا۔" میں اپنے طور پر بھی بلقیس اور بھائیا سے بات شات کر تاہوں۔ یہ چیز وہ بھی چنگی طرح جانتے ہیں کہ اگراب چپر ہیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو گا۔"

رات کورونق علی کی موجودگی میں بیگم بلقیس اور چود هری عزیز سے بات ہوئی۔حامد بھی ماں کے پاس موجود تھا۔ریشمی لاچے گرتے اور پگڑی میں وہ جھوٹا چود ھری ہی نظر آتا تھا۔ چود ھری عزیزنے دبے لفظوں میں کہا کہ بولیس اور پنچابت کے ذریعے مسکلہ حل کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے۔ بہر حال ، اپنی اس رائے کی کمزوری خود چود هری عزیز کو بھی محسوس ہور ہی تھی۔وہ جانتا تھا کہ والی جی کے بعد پنچایت اور بولیس میں حویلی کازور باقی نہیں رہا۔

اگلی شام ہم کاروائی کے لیے بالکل نتیار تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ، یہ مارچ کی اٹھائیس تاریخ تھی اور جمعے کادن تھا۔ قریباً سو گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈال لی گئیں۔اسلحہ وغیرہ بھی

میر اخون کھولنے لگا تھا۔ میں نے اس بارے میں نصر اللہ سے کچھ مزید تفصیل ہو چھی۔ مجھے ا بیخ تن بدن میں آگ سی لگتی محسوس ہوئی۔ چود ھری عزیز ناا ہلی کا ثبوت دیتار ہاتھا۔ یہاں بات جیت کی نہیں، کاروائی کی ضرورت تھی۔نصراللہ کے جانے کے فوراً بعد میں نے تیمور اور كرامت كوبلاياله تيمورنے صاف صاف بات كرتے ہوئے كہاله "خاور!اس وقت راجوال میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری واپسی پر غصہ کھار ہے ہیں۔ان کو ٹھنڈ اکرنے کا بڑاا چھا موقع ہے۔ بیرایک تیر سے دوشکار ہوں گے۔ موکھلوں کو توسبق ملے گاہی، چود ھری عزیز کے ساتھیوں کا مجم بھی مرے گا۔"

"تو پھر کیا کرناچا مئیے؟"

"وہی پراناکلیہ۔موکھلوں کی اینٹ کاجواب پتھر سے۔۔۔۔۔مار مار کر تھو بڑے توڑ دیے جائیں سور کے پُتروں کے۔" تیمور کی آئکھوں سے چنگاریاں چھوٹنے لگیں۔

هجهه بی دیر بعدرونق علی، نصرالله، گلزاراورشبیر وغیر ه بھیاس میٹنگ میں شریک ہو گئے۔سب میں ایک نیاجوش وجذبہ پیدا ہو گیا۔ دو تین گھنٹے کی اس ملا قات کے آخر میں

اس سے پہلے میں بھی بھی رونق کے ساتھ مل کریا کے ٹووغیرہ کے ساتھ ناچ گاناد کیے لیتا تھا گراس روز میں نے اپنے سے بیہ وعدہ کیا کہ اگر آج میں اپنے کام میں سر خرور ہاتوزندگی بھر ناچ گانے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک طرح سے اپنی اصلاح کا ہی ایک عمل تھا جس کی جڑیں کسی نہ کسی طرح بلقیس کے پیار سے پیوست تھیں۔

رات نوبجے کے قریب ہم راجوال سے روانہ ہوئے۔ دوگروپوں میں قریباً 80 بندے مجھلی فارم سے ایک فرلانگ کی دوری پر چھپادیے گئے۔ میں ہیں بچیس سواروں کے ساتھ رقبے پر پہنچا۔ یہاں ایک چھپر موجود تھا۔ اس کے نیچے دولا لٹینیں جل رہی تھیں۔ تین چار گھوڑے بہاں ایک چھپر موجود تھا۔ اس کے نیچے دولا لٹینیں جل رہی تھیں۔ تین چار گھوڑے والا ایک ریڑھا کھڑا تھا۔ ہم نے جاتے ساتھ ہی کھوڑے بندھے تھے اور گو برڈھونے والا ایک ریڑھا کھڑا تھا۔ ہم نے جاتے ساتھ ہی کلہاڑیوں کے وار کیے اور چھپر گرادیا۔ یہاں ایک رکھوالا بھی سور ہاتھا۔ وہ شور مچانا ہوا کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ دھا چوکڑی کی آوازیں سن کر گودام کے اندر بھی ہلچل ہوئی تھوڑی ہی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

صاف کرلیا گیا۔ نصراللہ نے اینٹوں کی تین ٹریکٹرٹرالیاں منگوالی تھیں اور پبندرہ بیس مزدوروں کا انتظام بھی کرلیا تھا۔ پروگرام کے مطابق میں نے نصراللہ، تیمور اور رضوان کے ساتھ پبندرہ بیس گھڑ سوار لے کرموقع پر پہنچنا تھا۔ مو کھلوں کا بنایا ہوا چھپڑ گرانا تھا اور گھوڑوں کو قبضے میں لینا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے احاطے کی طرف کھلنے والا دروازہ بند کرنا تھا اور دروازے کے سامنے دیوار کی چنائی شروع کرنا تھی۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے دو گروپوں میں دائیں اور بائیں در ختوں میں موجود رہنا تھا۔ انہیں تب تک سامنے نہیں آنا تھا جب تک میری طرف سے ہدایت نہ ملتی۔

میں نے ساتھیوں کو آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ "ہم نے اس وقت تک حملہ نہیں کرنا جب تک دوسری طرف سے حملہ نہ ہو۔ا گرفائر نگ شروع ہوجائے تو بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ٹانگوں وغیر ہیر گولی گئے۔"

رضوان نے جوش سے کہا۔ "گولی تو چلنی ہی چلنی ہے جی۔۔۔۔ تو پھر کیوں ہم اپنے بندے مرنے کا انتظار کریں۔"

67

677

ہواا پنے ہی کار خانے کے گندے پانی میں جا گرا۔ پلک جھیکتے میں صورتِ حال تہلکہ خیز ہو گئی۔ دونوں اطراف کے افراد بھڑ کیں اور للکارے مارتے ہوئے ایک دوجے پریل بڑے۔ کلہاڑیوں اور لا تھیوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ دونوں طرف سے رکھوالی کے دونوں جسیم کتے بھی ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور لڑتے لڑتے کھیتوں میں گم ہو گئے۔ گرد وغبار کے سبب پاشامیری نظروں سے او حجال تھا۔اس نے حجوے ٹے دستے کی ایک گری ہوئی کلہاڑی زمین سے اٹھائی اور پہلوسے مجھ پر حملہ آور ہوا۔اس کامہلک وار میرے یار تیمور نے اپنے ننگے ہاتھ پرروکا۔ تیمور کی کراہ سن کر میں پلٹا۔ مو کھل دوسرے وارکے لیے کلہاڑی سرسے بلند کر چکاتھا۔ میں نے اس کے سینے پرٹانگ رسید کی، وہ پھریانی میں جاگرا۔ ہم تھھم گتها هو گئے۔وہ پھنکار رہاتھا۔"مار دوں گا۔۔۔۔آج تجھے زندہ نہیں جھوڑؤں گا۔"

اس کے انداز میں وحشت تھی اور سڈول جسم میں اضافی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں، یہی کرخت جسم تھا جس نے امال دلشاد کی بڑی بیٹی شادال کو اپنے بوجھ تلے روندا تھا اور چھوٹی شمینہ کو طاقت کے نشے میں اپنے اشاروں پر نچا تا تھا۔ مجھے اس جسم سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اس گندے بانی میں ، اس گھمسان کی لڑائی میں ، موکھل باشا کو نہایت سخت

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

دیر میں ایک دلیو ہیکل کتے سمیت آٹھ دس افراد ہمارے سامنے تھے۔ان میں سے دو کے پاس
را نظلیں تھیں، باقی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ایک دومنٹ کے اندر ہی ہے تعداد
بڑھ گئی۔ گودام نماکار خانے میں موجو دسارے لوگ باہر نکل آئے۔ان کی تعداد تیس کے
قریب ہوگئی۔ موکھل پاشاکو میں نے صاف پہچان لیا۔ وہ لاچ کرتے میں تھااس نے
آر ہی تھی۔ مجھے دیکھ کراس نے رائفل اوپراٹھائی اور کئی ہوائی فائر کیے۔ پھر لمبے ڈگ بھرتا
ہوامیرے سامنے آگیا اور پھنکارا۔ "مجھے پتاتھا کہ توراجوال آگیا ہے اور اب تیری موت تھے
ہوامیر سامنے آگیا اور پھنکارا۔ "مجھے پتاتھا کہ توراجوال آگیا ہے اور اب تیری موت تھے
ہیاں بھی ضرور لائے گی۔ مجھے پتاتھا۔ "

میں نے کہا۔ "اگر تجھے غائب کاعلم آگیا ہے تو پھر یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آج تجھے سرپر پاؤں رکھ کر بھا گنابڑے گایا پھریہیں اس رقبے میں تیرے پانچ چھ ٹوٹے ہو جائیں گے۔"

طیش کے عالم میں اس نے مجھ پر گالیوں کی بو چھاڑ کی اور را کفل میر ی طرف سید ھی کرنی چاہی۔ میرے ایک ساتھی نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پر لاکھی کازور داروار کیا۔ را کفل پاشے کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے اپنی را کفل کا دستہ گھما کر اس کے منہ پر مارا۔ وہ ڈکر اتا

مطابق چارٹر یکٹرٹرالیاں بھی شور مجاتی پہنچ گئیں۔ایکٹرالی پرریت اور سیمنٹ کی بوریاں تھیں۔ایک اورٹرالی پر اینٹوں کے علاوہ خار دار تاریجی لدی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہم نےٹریکٹرٹرالیوں کے پیچھے اور مجھلی فارم کے کمرے کی اوٹ میں راکفل بردار کھڑے کردیے۔انہیں پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت تھی۔موکل وقتی طور پر

ضربیں لگائیں اور ادھ مواکر دیا۔میرے سرکی ایک نہایت طوفانی ٹکرنے پاشے کے چہرے کی کوئی ہڑی توڑ دی اور وہ بھنسیے کی طرح ڈ کرانے لگا۔اسی دوران میں گولی چلنے گئی۔میرا ایک ساتھی سینے پر گولی کھا کر پشت کے بل میرے اوپر گرا۔ پاشے پرسے میری گرفت كمزور ہوئى اور وہ ميرے ہاتھ سے نكل گيا۔ ميں نے ليٹے ليٹے جست لگا كرا پنی را كفل پھراپنے ہاتھ میں کی اور خود پر کلہاڑی بلند کرنے والے ایک مو کھل کی ناف پر گولی ماری۔وہ گرگیا۔ میری نظر پاشے کی تلاش میں تھی۔وہ نظر آجاتاتواس کی زندگی کو فل اسٹاپ لگ جاتا مگروہ نظر نہیں آیا۔ میں نے ملتانی کو دیکھا۔ وہ جوشسے دیوانہ ہور ہاتھا۔اس نے بھا گتے ہوئے ایک مو کھل کی ٹانگوں میں گولی ماری۔وہ گرا،اٹھااور کنگڑاتا ہوا پھر کار خانے کی طرف بھاگا۔

ایک دومنٹ کے اندر ہی مو کھل بھاگ کھڑے ہوئے۔ان میں سے کچھ واپس کار خانے میں کھس گئے۔ پچھ عمارت کے پچھواڑے کی طرف نکل گئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے جوش کے عالم میں ان کا پیجیا کیااور ہوامیں بھی گولیاں چلائیں۔

ایک طرف سے آواز آئی۔ "آگ لگاد وچھپر کو۔"

بھاگ گئے تھے مگریقینی بات تھی کہ وہ پلٹ کر آئیں گے اور زیادہ تعداد میں آئیں گے۔اگر میں یہی کہوں تو بے جانہ ہوگا۔ کہ ہمارے علاقے میں ایسی لڑائیوں کے اندرا کثر لوگ پولیس کی مدد لینا بزدلی سمجھتے ہیں۔

تیمور، رضوان اور نصر الله و غیره کی آنکھوں میں بجلیاں کوندر ہی تھیں۔ تیمور نے اپنے دونوں زخمی ہاتھوں پر پٹیاں باندھ کی تھیں اور اس حالت میں بھی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار نظر آنا تھا۔

"كياخيال ہے خاور؟" تيمورنے كہا۔ "كرامت والى ٹولى كو بھى بلالياجائے؟"

میں نے سوالیہ نظروں سے نصر اللہ کی طرف دیکھا۔ نصر اللہ نے بھی اثبات میں سر ہلایا۔ "ہاں جی،اب ایک لاش گر گئی ہے۔ میرے خیال میں اب لڑائی تو ہونی ہی ہونی ہے۔"

"تو طیک ہے۔" میں نے کہا۔" کرامت والے بندوں میں سے بیس کو بلوالو۔ باقی بیس کو شریب ہے۔ ان میں نے کہا۔" شبیر والی ٹولی میں شامل کر دو۔ان لو گوں سے کہہ دو کہ وہ ذرااور قریب آ جائیں۔"

نصراللہ گھوڑادوڑاتاہواکرامت کی طرف چلاگیا۔ راج مزدور کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا۔ "تم اپناکام جاری رکھو۔ تم اس لڑائی میں جھے دار نہیں ہواور نہ ہی تمہیں کوئی خطرہ ہے۔"

"ایک دم تو گولی نہیں چل جائے گی چود هری صیب؟"مز دوروں نے بڑے دیے لہجے میں پوچھا۔

"نہیں،ابیا کچھ نہیں ہوگا۔ابھی توبہ پتانہیں کہ وہ لوگ آئیں گے بھی یانہیں۔اگر آئیں گے تھی یانہیں۔اگر آئیں گے تو تومیں تہہیں اشارہ کر دول گا۔تم کام چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانااور کچھ دیر کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جانا۔"

ہم نے میگزینوں کو پھر سے لوڈ کیا۔ کلہاڑیوں وغیرہ کے وارسے بچنے کے لیے سرپر پگڑیاں
باندھ لی گئیں۔ پچھ سواروں نے اپنی پگڑیوں کے نیچے چڑے کی جو تیاں اور دھات کی
تقالیاں وغیرہ رکھیں۔ ڈھیلی کلہاڑیوں کو پھر سے ٹھونک کر کس لیا گیا۔ ہر چہر ہے پ
موکھلوں کے لیے آگ اور جوش تھا۔ یہی جوش مجھے پیند تھا۔ یہی تناؤ، یہی سنسنی۔ جب
رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تن بدن میں ایک لہر جاگتی ہے۔

مو کھل ایک سیلانی ریلے کی طرح ہماری طرف بڑھے انہوں نے ابھی تک گولی نہیں چلائی تھی۔ہم نے بھی نہیں چلائی۔انہیں اپنی تعداد کا گھمنڈ تھا۔میں نے ملتانی سے کہا۔

السيطى بحاؤ-"

اس نے چو کیداروں والی دھاتی سیٹی منہ سے لگائی اسے ایک دوبار زور سے بجایا۔۔۔۔اس سیٹی میں بیر کی محصلی ڈالی جاتی تھی جس سے تھر تھر اتی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تاریکی میں سیٹی کی تیز باریک آواز تھیلتی چلی گئی۔ یہ باقی ساتھیوں کے لیےاشارہ تھی۔ یکا یک دائیں اور بائیں طرف سے حرکت نظر آئی۔ٹارچیں روشن ہوئیں اور ہمارے ساتھی تیزی سے موقعے کی طرف بڑھے۔ان کابوں ظاہر ہونااور برق رفتاری سے موقعے کی طرف بڑھناسنسی خیزتھا۔ مو کھلوں کے لیے حیرت کے یہی کمجے تھے جب ہم نے آگے بڑھ کران پرملہ بول دیا۔ میرے ہاتھ میں در میانے دستے کی کلہاڑی تھی۔ 38 بور ربوالور میری کمرسے بندھاہوا تھا۔ سرپر بھاری کیڑے کامنڈ اساتھا۔ میں اور تیمور سب سے آگے تھے۔ تیمور نے حیدری نعرہ لگاتے ہوئے حملہ کیا۔ کلہاڑیوں سے کلہاڑیاں اور لاٹھیاں محکرائیں۔ گھسان کارن پڑ گیا۔اگلے تین چارمنٹ میں خونی رقبے پر زور دار لڑائی ہوئی۔للکاروں، کراہوں اور بھڑ کوں

کار خانے کے اندر ہلچل محسوس ہور ہی تھی۔ کھڑ کیوں میں لاکٹینیں گردش کرتی نظر آتی

د و بج كاعمل مو گا، قريباً سوفٹ لمبي، د يوار ڈھائي تين فٹ اونچي مهو چکي تھي۔۔۔۔ تيمور بھا گتا ہوامیرے پاس آیااور تمتمائے چہرے کے ساتھ بولا۔"لگتاہے مو کھل آگئے ہیں۔"

"آ گئے ہیں توسوبسم اللہ۔" میں نے اپنی را نفل کو تھیکی دی۔

ٹریکٹرٹرالیوں کاشور سنائی دے رہاتھا۔ ساتھ میں یقیناً گھوڑے بھی تھے۔ ہوائی فائر نگ سنائی دی۔للکارے اور پھر مو کھلوں کا ایک جم غفیر نظر آیا۔لو گوں کے ہاتھوں میں کو کوں والی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چبک رہی تھیں، چہرے چبک رہے تھے۔ مدھم چاندنی میں ان کی آمدایک خوفناک منظر ظاہر کرتی تھی۔ میں نے اس ہجوم میں مو کھل پاشاکے علاوہ حجولے مو کھل کو بھی پہچانا۔"مار دوحرامیوں کو۔ان کی لاشیں بچھادو۔" بڑے مو کھل کی آواز نقارے کی طرح کو نجی۔

" ہاں مار دو۔ " بہت سی آوازوں نے جواب دیے۔ میرے اشارہ کرتے ہی مز دور پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ میدان میں کم از کم سات لاشیں موجود تھیں۔ان میں دوہمارے ساتھیوں کی تھیں۔ملتانی ہم میں نہیں رہاتھا۔خود کار کا پورابرسٹ اس نے سینے پر کھایاتھا۔ مرنے کے بعد بھی خون آلود کلہاڑی پراس کی گرفت مضبوط تھی۔ہارے قریباً دس ساتھی زخمی تھے۔ان میں سے چار شدید زخمی تھے۔ "زخمیوں کوٹرالی پر چڑھاؤ۔" میں نے نصراللہ سے کہا۔

نصراللداوراس کے ساتھی فوراً اس کام میں لگ گئے۔ میں نے کرامت کوہدایت کی۔"تم سات آٹھ بندوں کولے کر نصراللہ کے ساتھ جاؤاور انہیں اسپتال پہنچاؤ۔اگر کوئی کو پولیس والاجاتاتواسے بھی لے جاؤ۔"

اسی دوران میں علاقے کا نیاالیس ایچ او میاں وارث میرے قریب پہنچا۔اس کے ہاتھ میں بیتول تھا۔اس نے مجھ سے کہا۔ "تم فوری طور پر دو کام کرو۔اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹاکر رقبے میں لے جاؤ۔۔۔۔۔اوران کااسلحہ جمع کرادو۔"

میں نے کہا۔" میں انہیں پیچھے لے جاتا ہوں لیکن ہم اسلحہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک مو کھل نہیں دیں گے۔ ہم نہتے مرنانہیں چاہتے۔"

سے قرب وجوار گونج گئے۔اس شور کے در میان لاٹھیوں کی ٹھکا ٹھک تھی اور گاہے بہ گاہے فائر سنائی دے رہے تھے۔ یہ ایک کلاسیکل دیہاتی لڑائی تھی۔اس میں قدیم مبارزت کا رنگ ڈھنگ تھا۔ میرے ساتھیوں میں جو والہانہ جوش تھا، وہی میر اسب سے بڑا ہتھیار، میر احوصله تھا۔ مجھے یوں لگ رہاتھا کہ میر اجسم ایک عام جسم نہیں رہا۔ میں در جنوں ہاتھوں، آ تکھوں اور سروں کے ساتھ ہوں۔ بہ مشکل چھ سات منٹ گزرے ہوں گے کہ پولیس کی بھاری نفری موقعے پر پہنچ گئی۔ بیالوگ دو گاڑیوں اور کوئی در جن گھوڑوں کے ساتھ نمودار ہوئے نتھے۔ان کی مخصوص لاٹھیوں اور ہوائی فائر نگ کی آوازوں نے سب کوچو نکایا۔ فون پر کسی پولیس آفسر کی للکارتی ہوئی آواز گونجی۔"پولیس پہنچ گئی ہے۔سب لوگ بیچھے ہٹ جائیں۔ورنہ ہم گولی چلائیں گے۔۔۔۔ گولی چلائیں گے۔"

يوں لگا جيسے مو ڪل پہلے ہى راہِ فرار ڈھونڈر ہے ہیں۔وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور ہٹتے چلے گئے۔میرے ساتھیوں نے جوش کے عالم میں تھوڑی سی پیش قدمی کی لیکن پھر پولیس کی گاڑیوں کو دیکھے کرانہیں بھی رکناپڑا۔ پولیس نے رقبے کے سامنے گاڑیاں اور دوٹرالیاں کھڑی کرکے ایک دیوارسی بنادی۔میرے ساتھی فاتحانہ نعرے لگارہے تھے۔

ان لوگوں نے بھی موقعے پر سات عددلا شوں کود کھ کر سخت سنسنی محسوس کی۔لا شوں کے قریب ہی دیوار کاکام بھی تیزی سے جاری تھا۔ چود ھری عزیز وغیرہ کے پہنچنے کے بعد دیوار کے کام میں مزید تیزی آگئی۔ کچھ رقبے کے سامنے والے جھے کی طرف خار دار تار لگانے کے لیے کیکر کی لکڑیاں گاڑنے گئے۔ چود ھری عزیز اور چود ھری نشاط وغیرہ کی نظروں میں میرے لیے تعریف پوشیدہ تھی۔ چود ھری نشاط والی جی کا چچاز اد تھا۔

کچھ دیر بعد چود هری عزیز میرے پاس آیااور سرگوشی میں بولا۔ "پتاچلاہے کہ ڈسکے سے
بولیس کی اور نفری یہاں پہنچ رہی ہے۔ان لوگوں نے اب ضرور گرفتاریاں وغیرہ کرنی
ہیں۔"

"ہاں، بیر توہے۔ "میں نے تائید کی۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

انسکٹر وارث نے تھوڑاسااصر ارکیالیکن پھر مان گیا۔ میں نے اپنے مشتعل ساتھیوں کو ذرا طعنڈ اکر کے بیجھے ہٹالیا۔ پولیس والوں نے لاشوں کو ان کی جگہوں پر ہی رہنے دیا۔ ہاں، ان کے اوپر کپڑے ڈال دیے اور خون کے ارد گرداینٹیں رکھی دیں۔ پچھ دیر بعد میں نے راجوں اور مز دوروں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے دیوار کی چٹائی پھر شروع کر دی۔ ایس انچاو وارث تیزی سے آگے آیا۔ اس نے کہا۔ "شاہ خاور! میرے خیال میں تہمیں کام روک دینا چاہیے۔"

"ایسانهیں ہوسکتا تھانیدار صاحب۔" میں نے خم ٹھونک کر کہا۔"آج یہ دیوار ضرور مکمل ہوگی اور سامنے کی طرف تاروغیرہ لگے گی۔"

"لیکن شہیں پتاہے، یہ کیس چل رہاہے۔"

"کیساس وقت بھی چل رہاتھاجب انہوں نے دروازہ کھولاتھااور یہاں چھیڑر ڈالے تھے دنیاجانتی ہے کہ بیہ ہمارار قبہ ہے۔ہم نے یہاں قبضہ مکمل کرکے چھوڑناہے۔"

میرے تاثرات دیکھ کرایس ایچاو کوخاموش ہوناپڑا۔

"میر اخیال ہے کہ تم، تیمور اور نصر اللہ یہاں سے نکل جاؤ۔ کرامت، رضوان اور شبیر وغیرہ کی گرفتاری دے دیتے ہیں۔"

"آپ مشورہ کرلیں۔ مجھے جس طرح بھی کہیں گے، میں تیار ہوں۔"

"بس مشورہ ہی مشورہ ہے۔ ڈسکے کی پولیس پہنچنے سے پہلے تم لوگ نکل جاؤ۔ یہاں کا کام ہم سنجال ليتي بير-"

میں، تیموراور نصراللہ خاموشی کے ساتھ در ختوں کی طرف کھسک گئے اور پھر گھوڑے سنجال کرراجوال کی طرف نکل گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنی پرانی پناہ گاہ میں موجود تھے۔ یہ حویلی کے اصطبل کا وہی کیاتہ خانہ تھا جہاں میں باگو کے ساتھ پہلے بھی دس پندرہ دن چھیار ہا تھا۔ تب بھی بیر وبوشی مو کھلوں کے ساتھ لڑائی کے بعد ہوئی تھی۔اصطبل کے ملاز موں شیدے اور عبید اللّٰہ نے پر الی کے گھے وغیر ہٹاکر نیچے جاتی ہوئی سیڑ ھیوں کے لیے راستہ صاف کیا تھااور ہم نہ خانے میں پہنچ گئے تھے۔سب کچھ دیساہی تھاجو میں نے پچھلی د فعہ دیکھا تھا۔ تہ خانے کا یک کمراخالی تھا۔ دومیں چاریا نجے چاریائیاں بچھی ہوئی تھی۔ مٹی کے گھڑے، لالٹینیں، برتن وغیر ہ رکھے تھے اور وہی ٹر انز سٹر ریڈ یو بھی جو ہم سنتے رہے تھے۔اگر کچھ

نہیں تھاتووہ باگو تھا۔وہ بارے کے ہاتھوں جان ہار کر مراد بور کے نواح میں منوں مٹی تلے سورہاتھا۔۔۔۔زندگی اسی بے ثباتی کا نام ہے۔

تہ خانے کے خالی کمرے میں آ ہنی سلاخوں کے پیچھے ایک گرے ہاؤنڈ کتاسور ہاتھا۔ شایدوہ بیار تھایا پھر کسی جرم کے نتیج میں اسے قید تنہائی کی سزادی گئی تھی۔

تیمور کے زخمی ہاتھوں سے پھر خون ٹیک رہاتھا۔ میں نے کہا۔" یار! لگتاہے تجھے کچھ زیادہ ہی چوٹ آگئ ہے۔اس سے تواجیما تھا کہ کلہاڑی مجھے ہی لگ جاتی۔"

"كىسى بات كرتے ہوخاور۔ يەتوكلہاڑى تھى۔ گولى بھى ہوتى توميں اپنےاو پر لينے كى كوشش

ملتانی کی موت نے ہم تینوں کوافسر دہ کرر کھاتھا۔ کچھ دیر تک ہم اس کی باتیں کرتے رہے اور ان حالات کے بارے میں سوچتے رہے جواب پیش آنے تھے۔ میں ساتھ ساتھ تیمور کے زخمی ہاتھوں کی پٹی بھی کرتار ہا۔ایک ہاتھ کازخم زیادہ گہراتھا۔ تیمورنے اس زخم کو چومتے ہوئے کہا۔ نے بتایا۔"اسپتال میں دواور زخمی بندے مر گئے ہیں۔ایک ڈسکے میں مراہےاور دوسرا

لا ہور میں۔لا ہور میں مرنے والا چاہے عسکری کے پنڈ کاخور شید شاہ ہے۔"

"دوسراكون ہے؟"

"وہ مو کھلوں کا ہے۔اس کی گردن پر کلہاڑی لگی تھی۔رونق صاحب بتارہے تھے ٹوٹل نو موتیں ہوئی ہیں۔ تین ہمارے گئے ہیں چھان کے۔"

"دیوار مکمل ہو گئی ہے؟" میں نے بوچھا۔

"بالكل جى! د بوار بھى ہو گئى ہے۔ سامنے تار بھى لگ گئى ہے۔ زمین كھود كر مو كھلوں كے كارخانے كا گندا پائپ بھى نكال كر بچينك د يا گيا ہے۔ سب پچھا يك دم ٹھيك ہے۔"

" گرفتار کون کون ہواہے؟"

"گر فتاریاں توزیادہ ہماری ہی ہوئی ہیں جی۔ نیاایس ایکی اومو کھلوں کی پوری سائیڈ لے رہا ہے۔ آپ کو پکڑنے کے لیے بھی تھاں تھاں چھاپے مارے جارہے ہیں۔ سناہے کہ پولیس

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"آج جو کچھ ہم نے مو کھلوں کے ساتھ کیاہے،اس کے لیے توالیسے آٹھ دس زخم بھی کھائے جاسکتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں یار! نشہ ساہو گیاہے۔"

نصراللہ نے سارے مو کھلوں کوایک مشتر کہ گالی سے نوازتے ہوئے کہا۔ "آج کھلے میدان میں بھیڑوں، بکریوں کی طرح آگے لگایا ہے ان کو۔ مجھے پکایفین ہے۔ والی جی کی روح خوش ہوگئی ہوگی۔"

"ديكھو،اب ان كى جواني كاروائى كيا ہو گى؟" تيمور بولا۔

"مجھے تولگتاہے کہ اب وہ لمبڑ گروپ کوساتھ ملاکر پچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔" نصراللّٰدنے خیال ظاہر کیا۔

"لمبڑ گروپ نے بھی تواپناا چھا براسو چناہے۔اور ابھی توان کا چمپئن لیا قابھی جیل سے باہر نہیں آیا۔"

پلاسٹک کے ایک کین میں کچھ نثر اب موجود تھی۔ نصر اللہ اور تیمور نے تھوڑی تھوڑی پی۔ میں نے سگریٹ پینے پراکتفا کیااور ہم سوگئے۔ اندرآتے ہی اس نے پہلے ماحول کا جائزہ لیا پھر سنسی خیز انداز میں بولا۔ "سالارصیب! بڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے۔ پاشے نے اپناآپ د کھادیا ہے۔ وہ شام پور میں امال دلشاد کی طرف گیا ہے۔ بیرا بھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔"

"كيامطلب؟"ميںنے چونك كريو چھا۔

"میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتار ہاہوں۔۔۔۔ بالکل اندر کی۔ "رملی کی آواز کانپ رہی تھی۔" پاشاامال کی حجو ٹی بیٹی شمینہ کواٹھانے گیا ہے۔ مجھے تولگتا ہے کہ وہ اب تک کاروائی ڈال بھی چکاہوگا۔"

میرے تن بدن میں آگ لگ گئ۔ مو کھل پاشابد ترین ہتھکنڈوں پراتر آیا تھا۔ ثمینہ ایک عرصے سے اس کے نشانے پر تھی۔ آج وہ اس پر جھیٹ بڑا تھا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

آپ کے مراد پوروالے گھرتک بھی گئی ہے۔ چود ھری عزیز تھانے میں ہی تھے۔ ابھی ایک گھنٹا پہلے واپس آئے ہیں۔"

البيكم جي توځيك بين؟"

"ہاں جی ! ایس ای اوا نہیں بھی تھانے میں بلار ہاتھا مگر چود ھری عزیز اور چود ھری نشاط نے ا نہیں نہیں جانے دیا۔ بیگم جی آپ کے بارے میں بھی پریشان ہیں جی۔ ابھی کچھ دیر پہلے عبید اللہ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ مجبوری تھی عبید اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔"

شیرے کے آخری الفاظ نے میرے سینے میں خوشگوار دھڑ کنیں جگادیں۔ اپنے لیے بیگم بلقیس کی فکر مندی مجھے ہمیشہ ہی دل کی گہرائیوں سے متاثر کرتی تھی۔

جاتے جاتے شیدے نے ایک بار پھر ہم سے کہا کہ ہم بہت ضرورت کے تحت ہی تہ خانے سے نکلیں۔ باہر حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔

یہ اسی رات دس گیارہ بجے کی بات ہے۔ ہم تاش سے دل بہلانے کی کوشش کررہے تھے۔ تہ خانے میں گرمی محسوس ہورہی تھی اس لیے ہم نے قبیصیں اتاری ہوئی تھیں۔ تہ خانے کے دروازے پر کھٹ ببٹ ہوئی۔ میں سمجھا شاید شیدا مھنڈی اسکنجوی وغیرہ لے کر آیا ہے۔ زیدار دو کتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"بہے و قوفی ہے تیمور۔۔۔۔ اگرہم سارے ہی جیل پہنچ گئے تواس کی سب سے زیادہ خوشی مو کھلوں کو ہی ہوگی۔"

تیمور نے مجھے رو کناچا ہالیکن میں نے کسی نہ کسی طور اسے سنجال لیا۔ میں نے حجو ٹی نال کی را نفل اپنی چادر کے نیچے جیمیائی۔ کمرسے گولیوں والی بیلٹ لگائی اور ایک فالتو میگزین شلوار کی جیب میں رکھ لیا۔ اپنا چہرہ منڈاسے میں چھپا کر میں اس کچے نہ خانے سے باہر نکل آیا۔ میری جانی پہچانی گھوڑی اصطبل میں ہی موجود تھی۔زین کس کے میں اس پر سوار ہوااور رملی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ رملی بھی گھوڑی پر سوار تھا۔اب رملی کو واپس مو کھلوں کے پنڈ گور کیے میں پہنچ جاناتھا۔ رملی نے بیر بات پورے یقین سے بتائی تھی کہ ثمینہ کوشام پورسے اٹھانے کے بعد پاشے نے اسے مجھلی فارم کے ساتھ والے کار خانے میں لاناہے۔اب مجھے یہ فیصلہ کرناتھاکہ میں نے شام پور کی طرف جاتاہے یاکار خانے کی طرف۔ یہی سوال میں نے رملی سے بوچھاتووہ بولا۔"اس ویلے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔سالارجی! ہوسکتاہے کہ آپ شام پور کی طرف جائیں تووہ لوگ لڑکی کولے کر کار خانے میں پہنچ جائیں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ر ملی کہہ رہاتھا۔ "بہ بیاشا بڑا خبیث ہے جی۔اس کو پتاہے کہ آپ اس وقت چھیے ہوئے ہیں۔ پولیس آپ کوڈھونڈتی پھر رہی ہے۔اس نے امال کی بیٹی پر ہتھ ڈالنے کے لیے یہ موقع بہت اچھا سمجھا ہے۔"

"خبر یکی ہے نا؟"میں نے پوچھا۔

"سولہ آنے بکی جی۔ "رملی نے مخصوص انداز میں اپنے مد قوق ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بچنساکر کہا۔

"اماں سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے۔اسے لڑائی سے پہلے حویلی واپس آجانا چاہیے تھا۔"

میں نے قبص پہنتے ہوئے کہا۔" تیمور! مجھے جانا ہے۔"

تیمور نے میرے فیصلہ کن لہجے کو محسوس کیااور چونک کر میری طرف دیکھا۔ پھروہ عزم سے بولا۔ "تم جاؤگ تومیں بھی جاؤں گا۔" زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

ہوئی آواز ابھری۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ سب بچھ ویباہی تھا جیبامیرے ذہن میں چنگھاڑتے ہوئے اندیشے کہہ رہے تھے۔ چڑیا، عقاب کے پنجوں میں تھی۔ وہاس کی چیر بچاڑے لیے اسے اپنے گھونسلے میں لے جارہاتھا۔

میں نے اپنی برق رفتار گھوڑی کو کچے راستے سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا۔ میں شارٹ کٹ لگا کر پاشے کے سرپر پہنچناچا ہتا تھا۔ گھوڑی نے بھی میر ابور اساتھ دیا۔وہ گندم اور سبزی کے کھیتوں میں دند ناتی ہوئی کار خانے کے سامنے والے جھے کی طرف بڑھی لیکن یہاں وہ ایک جگہ چوک گئے۔اس کااگلا پاؤں کسی درخت کے کٹے ہوئے تنے سے مکرایااور وہ گر گئی۔ میں اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آلوؤں کے کھیت میں گرا۔ کھاداور گیلی مٹی کی بومیرے نتھنوں میں تھسی۔ میں نے گھوڑی کو پھر کھڑا کیا۔ جست لگا کر سوار ہوا مگر عین اس وقت اندازہ ہوا کہ گھوڑی میر اساتھ جھوڑ گئی ہے۔اس کااگلاسم زمین کو نہیں جھور ہاتھا۔ میں نے نیچے اتر کراس کی ٹانگ کو تھیتھیا یا۔اس کی آواز میں کرب تھااور ایک بے چین بے بس آواز تھی۔میں نے اسے ایک شاخ سے باندھااور بیدل کار خانے کی طرف بڑھا۔

زیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے کہا۔"اور بیہ بھی ہو سکتاہے کہ اگر میں سیدھاشام پور کی طرف جاؤں تو پاشے کے پہنچنے سے پہلے ہی امال دلشاد کے گھر پہنچ جاؤں۔"

ر ملی نے اثبات میں سر ہلا کر میری تائیدی۔ یہ فیصلے کالمحہ تھااور سوچنے کے لئے زیادہ وقت بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بس چند سینڈ سوچااور پھر ر ملی کو خداحا فظ کہہ کراپنی ہے تاب گھوڑی کارخ کارخانے کی طرف موڑ دیا۔ اس گھوڑی سے میر ایرانادوستانہ تھا۔ یہ جیسے میر ایرانادوستانہ تھا۔ یہ جیسے میرے اندر کے حالات کو سمجھتی تھی۔ میرے سینے میں جو طوفان ہر پاتھا، اس کی شدت میرے اندر کے حالات کو سمجھتی تھی اور وہ جیسے ہوا میں اڑی چلی جارہی تھی۔ پاشے کا محوری آئھوں والا منحوس چہرہ بار بار میری نگاہوں میں آر ہا تھااور میرے اندر کے نیلے شعلوں کو ہوادے رہا تھا۔

اب بیرایک اتفاق ہے کہ میں جس وقت کار خانے سے قریباً ڈھائی تین فرلا نگ کے فاصلے پر پہنچا، میں نے مو کھلوں کی جیپ کو دیکھا۔ یہ بند جیپ تیزی سے ہمچکو لے کھاتی کار خانے کی طرف جارہی تھی۔ میر ااور جیپ کا فاصلہ 100 میٹر کے قریب تھایا شاید تھوڑ اسا کم ہی ہوگا۔ میں نے چلانے کی مدھم نسوانی آ واز سنی۔اس کے ساتھ ہی کسی مردکی کرخت دھمکاتی

میری گرفت را نُفل پر مضبوط ہوئی اور پھر مجھے جھاڑی بودوں کی گہری تیرگی میں دوا نگارے سے روشن نظر آئے۔ ہاں، یہ وہی بڑگالی شیر تھاجس کی دہشت علاقے کے لو گوں کے دلوں مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں نے دیکھا، دوراند هیرے میں جیپ کی عقبی سرخ بتیاں کارخانے کے گیٹ کے بیچھیے او جھل ہور ہی تھی۔ یہ بڑے نازک کمھے تھے۔ میں ایک چکر کاٹ کر کار خانے کے چھواڑے پہنچا۔ یہاں ایک جگہ باہر کی زمین اونجی تھی اور دیوار کی بلندی کم محسوس ہوتی تھی۔ مجھے قریب ہی ایک خستہ حال ریڑھا نظر آیا۔ اس کا ایک پہیاندار د تھا۔ میں ریڑھے کو گھسیٹ کر دیوار کے پاس لے آیا۔ ریڑھے کے اوپر چڑھاتودیوار کے بلائی سرے تک ہاتھ پہنچ گیا۔اس وقت میرے ذہن میں د ھندسی بھری ہوئی تھی۔صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے کسی بھی طرح معصوم صورت ثمینہ کو پاشے کے خونی پنجوں سے بچانا ہے۔اس کے لیے مجھے چار چھ بندوں کی جان لین پڑے یامیری اپنی جان چلی جائے، کوئی پر وانہیں۔والی جی کے آخری د نول میں ان کے ساتھ میری جو باتیں ہوئی تھیں وہ میرے کانوں میں گونچ رہی تھیں۔انہوں نے مجھے امال دلشاد اور اس کی بیٹیوں کا محافظ تھہر ایا تھااور بڑے مان سے تظهرا یا تھا۔اب وہ خود نہیں تھے مگران کے الفاظ توتھے۔ یہ الفاظ جیسے مجسم شکل اختیار کر گئے تھے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

سے گھما کر میرے کندھے پر ضرب لگائی۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا سا پھول دار جھاڑیوں میں گرا۔ پہلے میر اسر زمین سے ٹکرایا پھر میں الٹ کر پشت کے بل جت ہو گیا۔

میرے د هندلائے ہوئے ذہن میں بیہ خیال بوری قوت سے آیا کہ راکفل میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور مو کھل پاشا کاخون خوار پہرے دار مجھ پر دوسر احملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیارہے۔اس کے بعد میں نے جو کچھ کیاوہ کسی سوچ سمجھ کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جان بچانے کا وہ اضطراری عمل تھاجو قدرت نے ہر جان دار کے اعصابی نظام میں فیڈ کرر کھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کب اپنی جگہ سے اٹھااور کب تڑپ کر چند فٹ دور کھڑی ایک پر انی شیورلیٹ کارکے نیچے کھس گیا۔اگلامنظر میری زندگی کے بھیانک ترین مناظر میں سے تھا۔ در ندے نے لرزہ خیز انداز میں ہنکارتے ہوئے شیورلیٹ کے نیچے گھسناچاہا۔اس کے فولادی جسم اور شیورلیٹ کی باڈی کا تصادم ہوا۔ پوری گاڑی تھر ااٹھی اور چوں چراں کی گئی آوازیں بلندہوئیں۔بنگالی شیر کاسر قریباً ایک فٹ تک اندر کھس آیا۔اس کے وسیع منہ سے خارج ہونے والی حیوانی باس میرے نتھنوں سے عکرائی اوراس کی گونج دار آ واز ساعت کو دہلا گئی۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں عرصے سے جاگزیں تھی۔۔۔۔اوراس رات کی گھمبیر تاریکی میں اس بلند چار دیواری کے اس وسیع احاطے میں وہ بالکل غیر متوقع طور پر میرے سامنے آگیا تھا۔

خوف کی لہر کے بعد جو پہلااحساس مجھے ہوا، وہ جیرت کا تھااور جیرت اس بات کی تھی کہ یہ در ندہ تو گور کیے میں مو تھلوں کی رہائش گاہ پر پایاجاتا تھا۔ اس کے بارے میں جو بھی سنااور کہا گیا تھا، اس کا تعلق مو تھلوں کی رہائش گاہ سے ہی تھا۔ اسے رات کے وقت رہائش گاہ کے احاطے میں نظر احاطے میں کھلا چھوڑ دیاجاتا تھا۔ گر آج بیر رہائش گاہ کی بجائے کار خانے کے احاطے میں نظر آر ہاتھا۔ شاید آج جو پچھ یہاں ہونے والا تھا۔ بیاس کی رکھوالی کے لیے موجود تھا۔ اس جیمے ہوا، وہ بیر تھا کہ در ندہ اسی طرح میری طرف متوجہ تھا اور کسی بھی لمجے مجھ پر جھپٹ سکتا تھا۔

اس کے بعد جو کچھ ہوا، اسے بجلی کی تڑپ اور گولی کی سپیڈسے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ در ند بے کی لرزہ خیز آ وازبلند ہوئی۔ روشن انگارے بلاخیز تیزی سے میری طرف آئے۔ لیکن اس امر میں بہت دیر تھی کہ میری آٹو میٹک را کفل اس کی طرف سید ھی ہوسکتی، وہ مجھ پر آن پڑا۔ مجھے بہ عین یہی محسوس ہوا کہ کسی بہت طاقتور شخص نے بہت وزنی ہتھوڑے کونہایت تیزی

یر سکون کرنے کے لیے بولا۔ "شانت جگے۔۔۔۔شانت!"

ٹارچ بچھ گئے۔اندازہ ہوا کہ غیاث جو شایداس بنگالی شیر کار کھوالا بھی تھا۔ برآ مدے کی طرف والیس چلا گیا ہے۔ یقیناً س نے بہی سمجھا تھا کہ جانور جھاڑیوں میں کسی چوہے گلہری وغیرہ کو د کیھ کرمشتعل ہور ہاہے۔

اب میں اوند ہے منہ شیورلیٹ کے پنچے تھااور خون خوار جانور شیورلیٹ کے ارد گرد چکرارہا تھا۔ شاید وہ گزرنے والے ماہ وسال میں آدم خور ہو چکا تھااور اب یہاں میری خراشوں وغیرہ سے دسنے والی خون کی مہک اسے ہیجان میں مبتلا کررہی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس قشم کے جانوروں کی عادات اور خصائل کے بارے میں پچھے زیادہ علم نہیں تھا۔۔۔۔۔بنگالی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

شیور لیٹ گاڑی کافی نیجی ہوتی ہے۔ اس پر انی شیور لیٹ کے پہیوں کی ہوا نگلی ہوئی تھی اور بید نہ جانے کب سے یہاں کھڑی کھڑی زمین میں دھنس چکی تھی۔ در ندے نے چند بار زور لگا کر ینچے گھسناچاہا مگر گاڑی کولر زہ بر اندام کرنے کے سوا پچھ نہ کر سکا۔ اس کی سانسوں کی ہو، اس کی قاتل چیکی آئیسیں، اس کی وحثی آ واز۔۔۔۔ بیسب پچھ میرے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ میں اب تاریکی میں اس کا ہیولا بہ خوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کا جسم دو میٹر سے کم لمبانہیں تھا، قریباً ایک میٹر کی دم اس کے علاوہ ہوگی۔ اس کی چھاتی سفید تھی اور بیہ سفیدی تاریکی میں بھی جھلک دکھار ہی تھی۔ اس کی مالٹے رنگ کی دھاریاں دم کی طرف جاکر سیاہی مائل چھلوں کی صورت اختیار کرگئی تھیں۔

احاطے کے پارسے ایک آواز ابھری۔ "جگے۔۔۔۔کیا ہواجگے۔" میں نے ایک لحظے میں پہچان لیا۔ یہ منحوس آواز مو کھل پاشا کی تھی۔وہ اپنے پالتو کی بے چینی محسوس ایک لحظے میں پہچان لیا۔ یہ منحوس آواز مو کھل پاشا کی تھی۔وہ اپنے پالتو کی بے چینی محسوس کرکے یہاں آیا تھا۔۔۔۔۔جگادرا صل اس بنگالی شیر کو کہا جاتا تھا۔

پاشاکی آواز دو بارہ ابھری۔وہ کسی غیاث نامی ملازم کو مخاطب کرکے بولا۔" جاد کیھ اسے کیا ہواہے"

موت کواپنے روبرود مکھے کرمجھے وہی یاد آر ہی تھی۔وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی۔ہمت کرو،تم جیتوگے۔تم کوجیتناہے۔زندہ رہناہے۔اپنے لئے اور میرے لئے!۔

پھر حامد کا چېره ميرې نگاهول ميں آيا۔ايک باراس نے بڑي معصوميت سے پوچھاتھا۔"ماسٹر چاچا! اگرشیریهان آگیاتوآپ کیا کروگ اس کے ساتھ؟" میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ "ہم اس کی آئکھوں کے در میان گولی ماریں گے اور پھراس کی کھال اتار کر،اس میں بھوسابھر کر حویلی کے سامنے لٹکادیں گے۔"

اور آج وہ خونی جانور واقعی میرے سامنے تھا۔ مجھ سے صرف دس فٹ کے فاصلے پر مور چا جمائے بیٹھاتھا۔ میں تاریکی میں اس کی بے چین متحرک دم کودیکھ سکتاتھا۔ یہ بات تواکثر میرے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ مجھی مو کھل پاشاکے شیرسے ملا قات ہو سکتی ہے لیکن بیہ ملا قات ایسے سنگین ترین حالات میں ہو گی، یہ سوچا بھی نہ تھا۔ میری رائفل مجھ سے قریبا ہیں فٹ کے فاصلے پر تھی اور گاڑی سے نکل کر اس تک پہنچنادر دناک موت کو دعوت دینا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی پورے یقین سے نہیں کہا جاسکتا تھا کہ اس گاڑی کے نیچے محفوظرہ

شیر کواس سے پہلے میں نے صرف لا ہور کے چڑیا گھر میں دیکھا تھا۔ صرف اتنا پتا تھا کہ اسے رائل بنگلہ ٹائنگر کہاجاتاہے۔ بیرزیادہ ترانڈیااور بنگلہ دیش میں پایاجاتاہے اور درندگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یا پھر لا ہور میں ایک پر انی انگریزی فلم دیکھی تھی جس میں ایک قریباً چار من وزنی مادہ ٹائیگر کاذ کر تھاجوا پن بھوک سے مجبور ہو کرپہلے سانپوں اور بندروں وغیرہ پر حملہ کرتی رہی پھر آ دم خور ہو گئی۔اس فلم میں بنگلہ ٹائیگر کی تمام ترخون آ شامیوں کو نمایاں کیا گیا

اوراب رائل بنگلہ ٹائیگر موت کاہر کارہ بن کرمیر ہے ارد گرد چکرار ہاتھا۔ دو تین منٹ بعد اچانک اسے نہ جانے کیا سو جھی کہ وہ میرے عین سامنے قریباً دس فٹ کے فاصلے پر کچی زمین پر بیٹھ گیا۔اس کی قاتل آئکھیں بہدستور مجھ پر لگی تھیں۔

میرے اندراس درندے کودیکھنے کے بعد خوف کی جو فوری لہرا بھری تھی، وہ اب معدوم ہوتی چلی جارہی تھی۔اس خوف کی جگہ اب ایک طرح کاطیش اور مقابلے کاعزم پیداہور ہا تھا۔ان سنگین ترین لمحات میں کہاں سے آیا تھا یہ عزم ؟اس سوال کا ایک ہی جواب تھا۔ہاں وہی ایک چہرہ، وہی ایک ہستی جو میرے دل میں سانے کے بعد میری روح میں اتر چکی تھی۔

اسی دوران میں کسی اندرونی کمرے سے امال دلشاد کی معصوم صورت بیٹی کی روتی بلکتی آواز پھر ابھر کی۔ اس کے جوالفاظ بھی سمجھ میں آئے۔ وہ پکار ہی تھی۔ "امی۔۔۔۔۔امی جی۔"
میں سر کتا ہوا گاڑی کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا۔ حرکت سے جانور کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ الرٹ ہو گیا تاہم وہ ابھی تک اپنی جگہ جیٹے اہوا تھا۔ میں نے سب پچھ فراموش کرکے نگاہیں را کفل پر مرکوز کیں۔ اپنے جسم کی تمام توانائی اور تیزی کو بروئے کارلا کر گاڑی کے بنچے سے نکلااور اندھاد ھندرا کفل کی طرف بھاگا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سکوں گایا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ قریباً ساڑھے چار سوبونڈوزنی یہ مشتعل جانورزیادہ زور لگائے توآگے تک آنے میں کامیاب ہو جاتا۔

وقت آگے سرک رہاتھا۔ میں نہیں کہہ سکتاتھا کہ میں اور قاتل کب تک اس طرح ایک دوسرے کے سامنے موجود رہیں گے۔ مجھے کب راکفل تک پہنچنے کاموقع ملے گااور موقع مل گیا تو پھر کیا ہو گا؟ میں نے اس در ندنے کو شوٹ کر دیا تو اس کے بعد اس چار دیواری میں صورتِ حال میرے لیے کیارخ اختیار کرے گی؟ کئی دیجے ہوئے سوالات اور ان میں سے سب سے اہم یہی تھا کہ میں کتنی دیر تک راکفل تک پہنچنے کا انتظار کروں گا؟

اپناس آخری سوال کاجواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ زیادہ دیرانتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جواب ایک چلاتی ہوئی آواز کی صورت میں ملا۔ یہ مدھم نسوانی آواز کارخانے کے کسی اندرونی کر سے جلاتی ہوئی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی اس کاجواب میں بہ خوبی جانتا تھا۔ میرے سانسوں کی رفتار تیز ہوگئ۔ دھڑکن بڑھ گئ۔ مجھے جلدسے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔

گاڑی کے بنچے لیٹے لیٹے میں نے نگاہیں پھراس جگہ جما دیں جہاں رائفل گری تھی۔رائفل پوری طرح نظر نہیں آرہی تھی۔ تاہم گھاس میں سے اس کی ابھری ہوئی نال کا حصہ میں دیکھ

قریباً450 پوندوزنی مشتعل جانورایک بار پھر میرے اوپر آیا۔ میں ایک نکیلے دھکے سے لڑ کھڑانے کے بعد دور جا گرا۔ گرتے ہوئے میں نے اپنار خبرگالی ٹائیگر کی طرف کر دیا۔ کہتے ہیں جسامت، طاقت اور پھرتی کاملاپ کم ہوتا ہے۔اورا گریہ تینوں چیزیں کسی جاندار میں آ جائیں تو پھر خو فناک قسم کا شکاری وجود میں آتا ہے۔BIG CATS یعنی شیر، چیتے وغیر ہاس کی بہترین مثال ہیں۔اور بیر مثال قریباً آٹھ فٹ کے فاصلے پر میرے سامنے تھی۔میں جانتاتھا، بیردوسو کلو گرام وزنی اور قریباً دومیٹر طویل درندہ اب جو جست لگائے گا وه میری موت کااعلان ہو گی۔ بیہ بس ایک ثانیے کا تھیل تھا۔ میر انشانہ چوک جاتا یا کسی وجہ سے را نُفل چل نہ پاتی تومیری عدم آباد کی طرف روا نگی یقینی تھی۔۔۔۔ مجھے نہیں پتامیں نے کب ٹرائیگرد بایا، کب گولی چلائی۔رائفل سنگل شاٹ پر سیٹ تھی۔ چمک کے ساتھ زور دار د ھاکا ہوا۔ جانور کے جسم کو جھٹکالگا۔۔۔۔تاہم وہ جست لگا چکا تھا۔ وہ میرے پاؤں کے قریب گرا۔ میں نے بشت کے بل پیچھے کو تھسکتے ہوئے دوسر افائر کیا۔اس بار بھی گولی لگی۔ کہاں؟اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

جانور، درندہ، بنگالی شیر یارائل ٹائیگر۔۔۔۔اسے کسی بھی نام سے بکاراجاتا، مطلب ایک ہی تھا۔ موت۔۔۔۔ مجسم موت! اور موت بے انتہا تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی اور میرے پیچھے کیکی۔ میں نے اپنی پشت پر نکیلے پنجوں کی تصوراتی چبھن محسوس کی۔ پھر میں نے بھاگتے بھاگتے کسی پیراک کی طرح جست لگائی اور را نُفل کے اوپر گرا۔میرے ہاتھوں نے را نُفل کاسخت کمس محسوس کیا۔ را نُفل تھامتے ہوئے میں نے گھاس پر دو تین بلٹے کھائے۔وہ میرے اوپر آیا۔ اس کی بوءاس کی قاتل پھنکار، اس کی "فر"کامہلک کمس۔ بیسب کچھ نا قابل فراموش اور بھیانک تھا۔ میں نے سناتھا کہ یہ گردن پر حملہ کرتاہے۔ میں نے اپنی گردن کو بے ساختہ اپنے بازو کی آڑ فراہم کی۔ مجھے لگا، میری دائیں کلائی کسی شکنجے کی زدمیں ہے۔ یہ بنگلہ ٹائیگر کا جبڑا تھا۔ میں نے رائفل تھام تو لی تھی مگراس سے فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے بیرل کی طرف سے بنگلہ ٹائیگر کے چہرے پر اندھاد ھند ضرب لگائی۔ مجھے نہیں معلوم پیر ضرب کہاں لگی اور اس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ صرف پیراحساس ہوا کہ بیر شدید ضرب تھی اور ٹائیگر کی آئکھ کے آس پاس تھی۔وہ تڑپ کر دہاڑا۔ایک لحظے کے لیے مجھ براس کی گرفت ختم ہوئی۔ میں اٹھ کر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے راکفل کی پوزیشن درست کرکے انگلی ٹائیگر تک پہنچادی۔ میں نے بہ مشکل پانچ چھ قدم طے کیے ہوں گے کہ

ایک اور آواز آئی۔"فائر کرو۔"

اس کے ساتھ ہی ٹن ٹن گی آواز سے کئی گولیاں عمر رسیدہ گاڑی کی باڈی میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آڑ میر نے لئے مناسب نہیں ہے۔ میں باؤنڈری وال کے ساتھ جھک کر بھا گتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا مگر پہر نے داراد ھر بھی چو کس ہو چکے ساتھ جھک کر بھا گتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا مگر پہر نے دارا واز والا کوئی شخص شخے۔ مجھے ٹارچوں کی روشنی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پاٹ دار آواز والا کوئی شخص دہاڑا۔ "بھا گئے نہ پائیں۔ گیر لوکتوں کو۔ "

ان کاخیال تھا کہ اندر گھنے والے ایک سے زیادہ افراد ہیں۔ میں واپس مڑااور در ختوں کی اوٹ لیتا ہواایک در وازے میں گھس گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ ہر طرف کچے چڑے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پیے فرش پر بد بودار پانی والے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کئی حوض بنے ہوئے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف گیس لیمیس کی روشنی ہور ہی تھی۔ فرش پر نمک لگی ہوئی تازہ کھالوں کا دھیر تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے کانوں میں برآ مدے کی طرف سے چلاتی ہوئی آواز پڑی۔"کون ہے۔۔۔۔اوئے کون ہے؟" پتانہیں ہے کس کی آواز تھی۔

يهرشايد غياثاد ہاڑا تھا۔" جگے جگے!"

جگاد و گولیاں کھا چکا تھا مگر ابھی تک میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ہولناک تھی۔ میں پشت کے بل کچھ اور پیچھے کو کھسکا۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ اس تاریکی میں وہ مجھے کسی بہت بڑے گھڑیال کی طرح رینگتا ہوا نظر آیا۔ اس کی حیوانی بو والی پھنکاریں میرے نھنوں سے مگر ارہی تھیں۔ ان میں الکحل کی باس تھی یا شاید یہ صرف میر او ہم تھا۔ میں نے پیچھے کو کھسکتے ہوئے تیسرافائر کیا اور یہ لازما ھا مدسے کیے گئے وعدے کے عین مطابق اس در ندے کی بیشانی پر تھا۔ اس کا اٹھا ہو اس نیچے جا گرا۔

مجھے اندازہ ہور ہاتھا کہ میری کلائی تیزی سے خون اگل رہی تھی لیکن یہ کلائی کی طرف دیکھنے کاموقع نہیں تھا۔ برآ مدے کی طرف سے مجھ پر دوفائر ہوئے۔ دونوں گولیاں میرے قریب سے گزریں۔ میں اٹھااور جھک کر بھا گتاہوا شیور لیٹ کی اوٹ میں ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ا بھی اس کی آواز کی بازگشت ختم نہیں ہو ئی تھی کہ مجھ پراوپر تلے پھر کئی فائر ہوئے۔ میں نے جواب میں دو چھوٹے برسٹ چلائے۔

اچانک نہایت تیز سیٹی کی آواز سنائی دی جیسے کسی بڑے بوا نگرسے بھاپ بے پناہ د باؤ کے ساتھ نکل رہی ہو۔

چند ہی سینڈ گزرے ہوں گے کہ میرے نتھنوں سے ایک ناگوار بو ٹکرائی اور سانس سینے میں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس کے ساتھ ہی میرے ارد گرد موجود لو گوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔مجھے لگا کہ لوگ بدحواسی میں بھاگ رہے ہیں۔

" بير كيا موا؟ " ميں نے خود سے پوچھا۔

ایک ہی جواب سمجھ میں آیا۔ یہاں کوئی بڑا گیس سلینڈروغیرہ موجود تفاجیے فائر نگ کی وجہ سے نقصان پہنچاہے اور اب اس کی زہریلی گیس تیزی سے عمارت میں پھیل رہی ہے۔ گیس کے سقصان پہنچاہے اور اب اس کی زہریلی گیس تیزی سے عمارت میں پھیل رہی ہے۔ گیس کے سبب مجھے لگا کہ کسی نے میر اگلامضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں جکڑلیا ہے۔اس

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اوئے۔۔۔۔۔اوئے۔"ایک عضیلی آاوز سنائی دی اور ایک ہٹا کٹا شخص تیزی سے میرے سامنے آیا۔اس کے ہاتھ میں فقط لا تھی تھی۔ مجھے دیکھ کراس کی آئکھیں حیرت سے بھیل گئیں۔یقیناً میر احلیہ حیران کن تھا۔ گیلے گھیت میں گھوڑی سے گرنے کے بعد میں بری طرح لتھڑ گیا تھا۔ بازوخون آلود تھااور پورے جسم پرخونی خراشیں تھیں۔اس نے حق نمک اداکرتے ہوئے مجھ پرلا تھی سے حملہ کرناچاہا۔ میں نے اس کی ران پر گولی ماری اور اسے تڑپتا حجور کر آگے بڑھا۔ ایک اور کمرے میں بھی کچھ کھالیس نظر آئیں مجھے لگا کہ یہ صرف بھیڑ کیریوں کی بی کھالیس نظر آئیں مجھے لگا کہ یہ صرف بھیڑ کمریوں کی بی کھالی ورایک لومڑی کی گئی بھی

"وہ جارہاہے۔" بہلوسے بکارتی ہوئی عصیلی آواز ابھری۔ یہ آواز مو کھل باشاکی تھی۔ٹربل ٹوکے تین گونج دار فائر ہوئے۔ گولیاں پختہ دیواروں سے ٹکرائیں۔ میں نے رائفل کو برسٹ پرایڈ جسٹ کرلیااور جھک کربھا گٹاہواایک بڑے ڈیزل انجن کے عقب میں ہو گیا۔

کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ مجھے کیا کرناہے، بس ایک ہی دھن تھی، میں نے ثمینہ کو بجانا ہے۔ مرناہے یامار دیناہے۔

"سالارجی!"اس نے اتناہی کہااور میرے اوپر ڈھے گئی۔ قریب ہی تیائی پر بانی سے بھر اہوا حبگ رکھا تھا۔ میں نے اپنامنڈ اسااور شمینہ کادویٹاایک ساتھ پانی میں بھگویا۔ شمینہ نے دو پیٹہ اور میں نے منڈاسامنہ کے گردلیبیٹ لیا۔سانس روکے ہم باہر کی طرف بھاگے۔راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ بائیں طرف تازہ کھالوں کے ڈھیر لگے تھے ایک موٹا شخص اوندھے منہ بڑا تھا۔ اپنی پھٹی دھوتی کے سبب وہ نیم عریاں ہو چکا تھا۔ یقیناً اس پر گیس اثر کر چکی تھی۔

مجھے نہیں معلوم، ہم دونوں بری طرح کھانستے، گرتے پڑتے کس طرح کارخانے کے بغلی در وازہ تک پہنچے تھے۔ درازہ چوڑچو پٹ کھلاتھا۔ ہم باہر نکل آئے مگر سانس ابھی تک رک رہی تھی۔ لگتا تھا گیس کار خانے کے ارد گرد بھی پھیل گئی ہے۔ ایک دوبار تو مجھے لگا کہ ثمینہ گرجائے گی۔ مگر کسی نہ کسی طرح وہ میر اساتھ دینے میں کامیاب رہی۔

اوریمی وقت تھا۔ جب مجھے مجھلی فارم کی طرف سے لاکٹینوں اور ٹارچوں کی روشی نظر آئی۔ یہ کم وبیش بیس افراد نتھے۔ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور رانفلیس تھیں یقینی بات تھی کہ یہ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں۔ مجھے بتایا تھا کہ لڑائی کے بعد مجھلی فارم والے رقبے پر عزیز نے بندے مقرر کردیے ہیں۔ شروع میں ، میں نے یہی سمجھا کہ بیالوگ کارخانے میں

کے ساتھ ہی ایک بار پھر مجھے وہی پکارتی ہوئی آ واز سنائی دی۔"بچا۔۔۔۔خداکے لئے

اس مرتنبه آواز بالكل واضح تھى اور دائيں جانب سے سنائى دى تھى۔

میں نے سانس روک لی اور ڈ گرگاتا ہوا آواز کی طرف دوڑا۔ گیس خارج ہونے کی تیز آواز پورے کارخانے میں گونج رہی تھی۔ مجھے لگا، میں نے سانس لی تو پہیں بے ہوش ہو کر گر

ایک در وازه د هر اد هر بجایا جار ہاتھا۔ میں در وازے کے سامنے پہنچا۔ اندر سے گھٹی گھٹی کھانسی سنائی دے رہی تھی میں نے دروازہ کا کھٹکا ہٹا یااور اندر داخل ہو گیا۔ بیہ ثمینہ ہی تھی۔ گیس لیمپ کی روشنی،اس کی دگر گول حالت کو بتار ہی تھی۔وہ سر اور پاؤں سے ننگی تھی۔ خوف سے سہی ہوئی چڑیا کی طرح نظر آرہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی گیس نے بوری شدت سے اسے متاثر کیا۔وہ تھینچ کر سانس لینے لگی۔اس کی آئکھیں حیرت سے تھیلتی جارہی تھیں۔ میرے ابتر حلیے کے باوجوداس نے مجھے پہچان لیا تھا۔

"شاه خاور! تم نے ماراہے اسے؟"رونق علی نے پرجوش کہجے میں پوچھا۔

"میں نے صرف گولی چلائی ہے۔اسے اس کی خون خواری نے ماراہے اور اس کے مالک کو بھی اس کی خوں خواری اور بےرحمی مارے گی۔"

ہونے والی اندھاد ھند فائر نگ اور گیس کی بو کی وجہ سے باہر نکلے ہیں۔ مگر بعد ازاں پتا چلا کہ ان تک بیراطلاع پہنچ چکی تھی کہ امال دلشاد کی لڑکی کواٹھا کریہاں لایا گیاہے اور میں اسے حیر انے کے لیے یہاں پہنچ چکاہوں، یہ اطلاع رملی نے رونق علی کواور رونق علی نے یہاں تك پہنچائی تھی۔رونق علی خود تھی یہاں مجھلی فارم میں پہنچ چکا تھا۔

سب سے پہلے رونق نے ہی آگے بڑھ کر مجھے تھاما۔

"اویخ خاور! تو طھیک توہے نا؟"

" میں ٹھیک ہوں۔اس کی فکر کرو۔" میں نے نیم جان ثمینہ کی طرف اشارہ کیا۔

د و بڑی عمر کے بندے آگے بڑھے اور شمینہ کو سہار ادیتے ہوئے فارم کے اندر لے گئے۔

رونق علی، کرامت اور رضوان وغیرہ بہت مشتعل ہور ہے تھے۔انہوں نے کار خانے کے کھلے ہوئے پھاٹک کے سامنے جاکر زبر دست ہوائی فائر نگ کی۔

کوئی جواب نہیں آیا۔نہ ہی کہیں کوئی متنفس د کھائی دیا۔لگتا تھاکہ زہریلی بونے نے کارخانے کے سارے شرابیوں کا نشہ ہر ن کر دیاہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔

کر جیپ میں آبیٹےا۔ در ختوں میں بند ھی ہو ئیا پنی زخمی گھوڑی کی طرف میں نے کرامت کو بھیج دیااور خود تین ساتھیوں کے ہمراہ راجوال روانہ ہو گیا۔

جس وقت ہم راجوال پہنچے، صبح کی اذا نیں ہور ہی تھیں۔

جلدہی ہے خبر آگ کی طرح ہر طرف بھیل گئی کہ مو کھلوں نے دلشاد اماں کی بیٹی کواغوا کر کے بے آبر و کرنے کی کوشش کی ہے اور اس واقعے میں مو کھل پاشاکا بنگا کی شیر کارخانے میں مارا گیا ہے۔ کارخانے میں زہر بلی گیس بھیلنے کی خبر بھی ہر طرف چکرانے گئی۔اماں ولشاد کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی بیٹی راشدہ شادی والے گھر میں تھی اس لئے نی گئی۔ شمینہ کو بھیانے کی کوشش میں اماں کے سر پرچو ٹیس آئی تھیں اور وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ پو بھیلتے ہی راجوال کی گلیوں میں مر دہ شیر کود کھنے کے لیے ہجوم ہو گیا۔اسی دوران میں پولیس بھی موقعے پر بہنچ گئی۔ میں چاہتا تو پولیس کے آنے سے پہلے پھر روپوش ہو سکتا تھا لیکن پتانہیں کیا بات تھی، میں پولیس سے مزید بھا گنا نہیں چاہتا تھا۔ میں مجرم نہیں تھا اور جو لیکن پتانہیں کیا بات تھی، میں پولیس سے مزید بھا گنا نہیں چاہتا تھا۔ میں مجرم نہیں تھا اور جو

مجرم تھے وہ دند ناتے بھررہے تھے۔میرادل کہہ رہاتھا کہ یوں روپوش رہ کر میں اور تیمور وغیر ہاپنا کیس خراب کرلیں گے۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

رونق علی نے مجھے گلے سے لگالیا۔ لوگوں کے چہرے دیدنی تھے۔ٹارچوں کے روشن دائرے بنگالی شیر کے دھاری دارجسم پر گردش کررہے تھے۔اس کا تھو بڑا خون سے لتھڑا ہوا تھا اور آئکھوں سے اب تک درندگی ٹیک رہی تھی۔ مختارے نے کہا۔ "تین گولیاں لگی ہیں جی۔ایک ماتھے والی گولی نے کیا ہے۔"

رونق علی نے جو شلے لہجے میں کہا۔ "باشے کے اس بالتو کی لاش گلیوں میں گھمانی چاہیے۔ یہی ایک طریقہ ہے باشے کی دہشت کم کرنے کا۔ "

کچھالیں ہی بات میرے ذہن میں بھی آر ہی تھی۔ جانور تواب مر ہی چکا تھا۔اس کی لاش کی تشہیر سے لوگوں کے دلوں میں بیٹے اہوا خوف کم ہو سکتا تھا۔

میں نے گئافراد کے ساتھ مل کر مردہ جانور کواٹھایا۔اورایک کھلی جیپ میں لاد دیا۔ مجھلی فارم کے رقبے پر ہماراقبضہ مضبوط ہو چکا تھا۔خار دار تاروں اور دیوار کے علاوہ با قاعدہ لکڑی کا پھاٹک بھی لگادیا گیاتھا۔ کرامت اور رضوان سمیت قریباً پچیس بندے ہروقت یہاں چوکس سے۔میں اس چوکسی کے بارے میں ساتھیوں کو مزید ہدایت دے کراوران کا حوصلہ بڑھا

میں نے کہا۔"کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسکیٹر۔ میں خود گرفتاری دوں گا لیکن پہلے میں گاؤں کاایک چکرلگاؤں گا۔۔۔۔۔اور بیہ جیپ میرے ساتھ ہو گی۔"

تھوڑی سی بحث و شخیص کے بعد پولیس پارٹی اس شرط پر مان گئی کہ پولیس اہلکار میر بے ساتھ ساتھ رہیں گے۔

اب د هوپ نکل آئی تھی۔ گاؤں کے نیچی چھتوں والے گھر اور کھیت کھلیان خوب روشن ہو چکے تھے۔ گلیوں میں اور چھتوں پر ہجوم تھا۔ مر دہ شیر جیپ پر تھا۔ میں نے جیپ خود چلاتے ہوئے ورے راجوال کا چکر لگایا۔ پولیس اہلکار گھوڑوں پر سوار میرے ساتھ ساتھ ساتھ ستھے۔ لوگوں کے چہرے پر جھلکنے والااطمینان اور خوشی کے تاثرات نے میرے سینے میں بھی مخصنڈک ڈال دی۔ وہ میرے لئے مارچ کے مہینے کی ایک یادگار صبح تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

الساج اوميال وارث نے کہا۔ "خاورے! میں تجھے گر فتار کر ناچا ہتا ہوں۔"

میں نے کہا۔ "کیابہ زیادہ اچھانہیں تھا کہ پہلے تم اس کو گر فتار کرتے جس نے ہماری لڑکی کو اغوا کیاہے اور اسے بے آبر و کرنے کی کوشش کی ہے۔"

"اس کو بھی پکڑا جائے گااور تم مجھے میر اکام نہ سمجھاؤ۔ مجھے پتاہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ "انسپکٹر وارث کالہجہ درشت تھا۔

میری گرفتاری کاس کربہت سے لوگ میرے گرداکھے ہوگئے۔ان کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے اور آئکھوں سے چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔وہ ایک دو نہیں تھے۔۔۔۔۔ ڈھائی تین سولوگ تھے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہور ہاتھا۔ان میں مسلح افراد بھی موجود شھے۔اور وہ سب جانتے تھے کہ ایس ای او وارث مو کھلوں کی سائیڈ لے رہا ہے۔

یہ سب میرے اور پولیس پارٹی کے در میان آگئے۔ ایک آوازنے پکار کر کہا۔ "ہم سالار جی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں گے، کون مائی کالال ان پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ ہم لاشیں بچھادیں گے۔ "

ایک اور شخص پکارا۔ "پہلے حچوٹے مو کھل اور مو کھل پاشا کو گر فتار ہوناچا ہیے۔"

مجھے گر فتار کر کے حوالات پہنچادیا گیا۔ مجھ سے عنادر کھنے کے باوجودالیں ایکے اومیاں وارث میرے ساتھ کسی طرح کی بدسلو کی نہیں کر سکتا تھا۔اسے پتاتھا کہ میرے بیجے جا گیراور جاگیر والوں کا ہاتھ ہے۔ بہر حال، اس بات کا شدید د کھر ہاکہ نہایت واضح ثبوت ہونے کے باوجود حجولے مو کھل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مو کھل پاشا کو بھی لا پتاقرار دے دیا گیا۔ مو کھل پاشاکے بس تین چار ساتھیوں کو گرفتار کرکے خانہ پُری کردی گئی۔ایس ایکے او وارث کو میرے ساتھ جونرم روبیہ اختیار کرناپڑا،اس کی ایک بڑی وجہ بارے اور فیقے والا واقعہ بھی تھی۔ان ڈکیتوں کومار کر ہم نے بولیس کاکام نمٹا یا تھا،اور بولیس کے جصے میں مفت کی نیک نامی بھی آئی تھی۔ انتظامیہ کے افسران نے کہاتھاکہ ڈاکوؤںکے سر کی جو قیمت مقرر کی گئی تھی،اس میں سے ہمیں معقول رقم ملے گی۔ بیرانعامی رقم اب تک ہمیں نہیں ملی تھی تاہم وارث کی شکل میں ایک کرخت افسر ضرور مل گیا تھا۔

کار خانے سے خارج ہونے والی گیس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ دو بڑے سلینڈروں سے نکلی تھی۔ در حقیقت مو کھلوں کے اس کار خانوں میں کھالوں کو ابتدائی "ٹریٹ منٹ" دی جاتی تھی۔اسے چراسکھانے کی PREPARATORY STAGE کہاجاتاہے۔اس

میں عام طور پر کرومیم وغیر ہاستعال ہوتاہے۔ یہاں بیاوگ تجرباتی طور پرایک گیس استعال کررہے تھے جو خاصی زہریلی بھی تھی۔اس کے علاوہ یہاں سے پچھ ایسے جانوروں کی کھالیں بھی ملیں جنہیں غیر قانونی طور پر شکار کیا گیا تھا۔میری کلائی بنگالی شیر کے جبڑوں نے بری طرح زخمی کی تھی۔ تاہم کلائی کی دوہڈیاں پچ گئی تھیں۔رونق علی خود لاہور گیااور میرے لئے کاٹے کا منجکشن اور ڈاکٹر لے کر آیا۔ ڈاکٹر ہی کی ہدایت کے مطابق اگلے چندروز تک میری مرہم پٹی کی گئی۔ بیرام چند نامی ہندوڈا کٹر تھے، تاہم نفیس آد می تھے۔

کار خانے والے واقعے کے بعد میری شہرت میں اضافہ ہوا۔ بارے اور فیقے وغیرہ کی موت کے بعد جو تاثر میرے بارے میں قائم ہوا تھا، وہ گہر اہو گیا۔

\*\*\*

ہ اگست کامہیناتھا۔اب مجھے جیل میں بند ہوئے قریباً پانچ مہینے ہو چکے تھے۔میرے بعد نصراللہ نے بھی گرفتاری دے دی تھی۔ان پانچ مہینوں میں جاگیر کے اندر کافی تبدیلیاں آئی تھیں۔ شروع میں میر اخیال تھا کہ شاید چود ھری عزیز میری گرفتاری سے فائد ہاٹھانے کی تیمورسے میری ملا قات جھوٹی کو گھڑی میں ہوئی۔ مجھے جیل میں بی کلاس مل گئی تھی اور پچھ دیگر سہولتیں بھی میسر ہو گئی تھیں۔ تیمور نے مجھے سگریٹ، مٹھائی اور پچل وغیر ہ دیے۔وہ آج کافی خوش بھی نظر آرہا تھا۔اس نے کہا۔ "تیرے لیے دوخاص الخاص خبریں ہیں یارا۔"

"میرے لیے خاص الخاص خبر تورہائی کی ہی ہوسکتی ہے۔"

"رہائی میں توابھی چارچھ مہینے لگنے ہیں۔ تو ناشکرانہ بن۔ کیااور کوئی اچھی خبر تیرے لیے نہیں ہوسکتی ؟"

"ا چھا بتا۔ " میں نے سگریٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔

"پر سوں حویلی میں اکھ ہواہے۔ بیگم بلقیس بھی وہاں تھیں۔ اکھ میں تجھے زمین دینے کا فیصلہ ہواہے۔ چچوٹی نہر کے پاس والی۔ قریباً دیڑھ دومر بعے ہے۔"

"مذاق كررها م يا ـــــــ"

"میں نے آج تک کسی مسکین قیدی سے مذاق نہیں کیا یار۔ تووا قعی مربعوں والا بن رہاہے بلکہ بن ہی گیاہے۔میرے خیال میں ایک دوہفتے میں کاغذات تیار ہو جائیں گے۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کوشش کرے گا مگرایسا کچھ نہیں ہوا۔غالباً چود هری بھی بیہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مو کھلوں اور لمبڑوں کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے میر اوجود ضروری ہے۔اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا تھا کہ بلقیس بھی اب کافی ہوش مندی اور ذھے داری کا ثبوت دیے لگی تھیں۔وہ جا گیر کے و کیل اقبال را گھور کے ذریعے پوری طرح میری پیروی کرار ہی تھیں اور چود ھری عزیز کے علاوہ خود بھی میری خبر رکھتی تھیں۔ چود ھری عزیز سے میں نے جن رجسٹریوں پردستخط لیے تھے،ان کاانتقال ہو چکا تھااوراب چود ھری کو بوری طرح راہِ راست پررکھنے کے لیے بیہ مضبوط وسیلہ بھی میرے پاس موجود تھا۔۔۔۔بنگالی شیر کی موت والے واقعے کاعلاقے میں خوب چرچاہوا تھا۔ در حقیقت یہ واقعہ علاقے کے مکینوں کے دلوں پر نقش ہو گیا تھا۔

وہ برسات کی ایک ابر آلود سہ پہر تھی جب ڈسٹر کٹ جیل گو جرانوالہ میں میری ملاقات آئی۔ بہ تیمور تھا۔ وہ بھی ڈھائی تین ماہ گر فقار رہاتھا مگر اب عدم ثبوت کی بنیاد پر اس کی ضانت ہو چکی تھی۔ اسے چھوٹے اصطبل کارا کھا (انجارج) بنادیا گیا تھا اور تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اگروا قعی ایساہو چکا تھا تو ہے میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی۔ بھائی جان واپس دبئ جاناچا ہے تھے۔ عارفہ کا شوہر بھی بہ سلسلہ روزگار کویت میں مقیم تھا۔ میں ہے ہے جی اور عارفہ کے لیے ہر وقت پریشانی میں رہتا تھا۔ جو ں جو لی مو کھلوں سے دشمنی بڑھ رہی تھی، میری پریشانی میں اضافہ ہورہا تھا۔ میں نے اس بارے میں تیمور سے چند مزید سوال پوچھے اور آخر میں کہا۔ "آج تو تُونے دونوں اچھی خبریں سنائی ہیں۔"

وہ مسکرایا۔"ایک تیسری اچھی خبر بھی ہے۔ مگر ابھی بیہ صرف خبر ہی ہے اور پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جواس خبر کوزیادہ اچھانہیں سبجھتے۔" ریدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے گہری سانس لی۔ دل میں خوشگوار دھڑ کنیں جاگیں۔ان دھڑ کنوں کا سبب شاید زمین نہیں نے گہری سانس لی۔ دل میں خوشگوار دھڑ کنیں جاگیں۔ان دھڑ کنوں کا سبب شاید زمین دینے والے اس فیصلے میں یقیناً بیگم بلقیس کا بھی کر دار رہا ہوگا۔

"اور دوسری خبر؟"میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔

" بیجیلی د فعہ میں بیگم بلقیس کے لیے تجھ سے تیری بے بے جی کاپتالے کر گیا تھانا؟" میں نے اثبات میں جواب دیا۔ تیمور بولا۔ " دوہ فتے پہلے بیگم بلقیس رونق علی کے ساتھ خود گو جرانوالہ آئی ہیں اور بے بے جی سے ملی ہیں۔ "

میں نے تاسف میں سر ہلایا۔" یار! تجھ سے کہا بھی تھابہ خطرناک کام ہے۔ بہتر توبہ تھا کہ میں تجھے بتاہی نہ دیتا۔"

"یار! اب خطرے والی کوئی بات نہیں رہی ہے۔ تومیری پوری بات توسن لے۔ اس کے بعد بھی غصہ آئے تو تیری جو تی اور تیر اسر۔۔۔۔میر امطلب ہے، میر اسر۔"

"ہاں کر بکواس۔"

تم صرف اور صرف السليے راجوال ميں ہوكہ بيكم جى سے تمہارا"نا تا"ہے۔اب كچھ سمجھ دارلوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا بہترین حل یہی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے مگر۔۔۔۔"

" گرکیا؟"

تیمور کی آئکھوں کی چبک ماند بڑگئی۔ "مگریہ کہ رائے صرف چندلو گوں کی ہے۔ والی جی کے قریبی رشتے داراور بیگم جی کے ماموں وغیرہ یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پر سوں پنڈ کے "دائرے" میں محفل جمی ہوئی تھی۔زمیندار حاجی چراغ دین اور پٹواری نذیر کے در میان زور دار بحث حیر گئی۔ حاجی چراغ نے کہا، شرح میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہندو نہیں ہیں کہ بیوہ کی شادی کو گناہ سمجھیں۔ بے شک بیگم جی کا بچیہ بڑا ہور ہاہے پران کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ان کے سامنے پہاڑ جیسی زندگی ہے۔ ہمار امذہب ایسی شادی کو غلط نہیں سمجھتابلکہ اس کے حق میں ہے۔جواب میں بٹواری نذیرنے کہا۔۔۔۔پر شادی برابر کے خاندانوں میں ہوتی ہے۔وہ ملازم ہے۔حاجی چراغ نے کہا۔۔۔۔ذات پات تم جیسے لو گوں نے بنائی ہوئی ہے۔اورا گریہی بات ہے تو بھی شاہ خاور کی ذات کچھ کم نہیں ہے۔وہ

" یار! کیا پہلیاں بو جھوارہے ہو۔ٹائم تھوڑاہے۔ابھی وہ تیراپیومقدم کھڑ کی کے پاس آکر سیٹی بجانے لگے گا۔"

تیمورنے سگریٹ کاطویل کش لیااور بولا۔ "دیکھ خاورے! سچ کوسچ مان لیناچاہیے۔اب یہ بات توہر کسی کو پتاہے کہ تیرے اور بیگم جی کے در میان کچھ ہے اور بڑے عرصے سے ہے۔ اب بھی جوشے تجھے راجوال میں رکھے ہوئے ہے، وہ بیگم جی سے تیراناتا ہی ہے۔اس بات كوسامنے ركھتے ہوئے پچھ لوگ اب ایک اور بات بھی كہدرہے ہیں۔"

" مجھے چھ سات دن پہلے رونق بھائی نے بتایا ہے کہ راجوال کے کچھ خاص خاص لوگ بیگم بلقیس کے ساتھ تیری شادی کی بات کررہے ہیں۔"

میں سرتایابل گیا۔یوں لگاجیسے بورے جسم میں برقی روچل گئی ہے۔" کیا کہہ رہے ہو؟" میں نے تیمورسے پوچھا۔

"وہی کہہ رہاہوں جومیرے کانوں تک پہنچاہے۔ایک بات اچھی طرح جاگیر والوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ جاگیر کے لیے تم سے اچھا محافظ انہیں کوئی اور نہیں مل سکتا۔ اور

ا گرفرض محال بیدلوگ کہتے کہ مجھے شادی کی صورت میں جاگیری کی وراثت میں سے ایک تنکا بھی نہیں ملے گاتو مجھے یہ بھی بہ خوشی قبول تھا۔ مگراب توبیہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ میں اس حوالے سے اپنے دل میں کسی طرح کی امید پالنا نہیں چاہتا تھا۔

رات کو برسات کی پہلی د هوال د هار بارش ہوئی، جیل کی بیر کوں میں بجلی لشکارے مارتی رہی اور بارش کی بوچھاڑیں دلوں میں ترنگ جگاتی رہیں۔ ترنگ توہر دل میں جگہ بنالیتی ہے۔ موسم کی خوب صورت کروٹ پرندول کو پنجرول کے اندر پر پھڑ پھڑانے پَر مجبور کردیتی ہے۔ برسات کی اس رات میں جیل کی آ ہنی سلاخوں کے پیچھے میں نے بھی بلقیس کوٹوٹ کر یاد کیا۔ان کی آواز،ان کی روپہلی شفاف کر نوں جیسی ہنسی اور ان کی ناک کا کو کا کیا گیا یاد نہیں

ایک د فعہ بے جی نے بڑے غصے سے کہا تھا۔ "بیجو تیرے اندر جوجوانی کی آگ لگی ہوئی ہے، بڑی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مجھے سبق نہ پڑھا۔ تونے مجھے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے

ز میندار گھرانے سے ہے اور ہماری برادری اور اس کی برادری میں پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں۔۔۔۔ کبی چوڑی بحث ہوئی۔اتنے میں بیگم جی کاایک رشتے دار بھی آگیااوریہ بحث ختم کرنی پڑی۔"

تیمور مجھے راجوال کی صور تحال سے آگاہ کر رہاتھاور میر اذبہن گھڑ دوڑ کامیدان بناہوا تھا۔ میں بے حد حیرت کے عالم میں سوچ رہاتھا، کیاوا قعی میری قسمت اتناز ورمار سکتی ہے؟ کیاوا قعی ایسا کچھ ہو سکتاہے کہ بیگم بلقیس میری زندگی میں شامل ہو جائیں؟ بیرانی انہونی بات تو نہیں تھی۔اگریہ بات بہت سے دوسرے لوگوں کے علاوہ خود والی جی کے ذہن میں بھی آسکتی تھی تو پھراس میں وزن تو یقیناً موجود تھا۔ تاہم فوراً ہی والی جی کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔انہوں نے اپنے فقرے کے آخر میں کہاتھا۔" مگر میں یہ بات جانتاہوں خاور۔۔۔۔ بیلوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ بہت فساد بھیلے گا، بدامنی ہوگی۔"

تیمور کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتار ہا۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا تھا کہ مجھے زمین، دولت اور حیثیت کاذرہ برابر بھی لا کچے نہیں تھا۔جو کچھ میرے پاس تھاور جو کچھ میرے پاس آسکتا تھاوہ سب میں بیگم بلقیس کی قربت کے ایک

انہی دنوں مجھے شوق چرایااور میں نے جیل کے اندر ڈائری لکھنی شروع کی۔ فرصت کے وقت میں بیٹھ جاتا۔۔۔۔جو کچھ دل میں ہوتااسے لفظوں کالباس پہنا کر کاغذیر بکھیرنے لگتا۔ میں نے بلقیس کو سامنے رکھ کر شاعری بھی کی۔ درج ذیل شعران دنوں کی نشانی ہیں۔

جس دن سے وہ ساجن روٹھا، روٹھامجھ سے دن کاعالم

شامیں رو تھیں، صبیحی رو تھیں، رو تھی مجھے سے رات سہانی

گزرے ماہ وسال آئکھوں کے در پراس صورت آتے ہیں

لاغراندھے گونگے بہرے پر کشکول سبھی کے خالی

ہر دور رہاہے منگر پر ہر دور میں اس کاچر چاتھا

کیا ہے۔وہ دس سال کے بیچے کی ماں ہے اور تجھ سے بیار کی بینگیں ڈال رہی ہے۔ بڑی دیکھی ہیں اس طرح کی فقے کٹنیاں۔رات کواپنے خصموں کو سلا کریارانے پالنے نکل کھڑی ہوتی

اور پھرایک دن مفرور ڈکیت بارے نے اپنی بڑی بڑی خونی آئکھوں کو جھپکاتے ہوئے کہا تھا۔ "تیرے قصور وں پر تو پورااخبار لکھا جاسکتا ہے خاور ہے۔ تووہ بدبخت عاشق ہے، جس تھالی میں کھاتاہے،اسی میں حجیبد کرتاہے۔تو کتے کی طرح مارامارا پھر رہاتھا۔ تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی لیکن تو کتے سے بھی برتر ہے۔ تونے مالکوں کوہی کاٹنا شروع کر دیا۔ان کی عزت پراپنے دانت تیز کرنے لگا۔"

یہ باتیں اور اس طرح کی کئی اور باتیں تھیں۔ یہ باتیں مختلف و قتوں میں مختلف لو گوں نے کہی تھیں۔ان باتوں کااصل مطلب ایک ہی تھا۔میری عاشقی ہوس ہے اور میں بہت جلد اپنا مطلب نکال کراور بیگم کی عزت خاک میں ملا کرا پنی راہ لوں گا۔ سکہ بند ہر جائیوں کی طرح کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جاؤں گا یا پھر راجوال میں ہی ذکیل موت ماراجاؤں گا۔ کند هوں پراٹھالیا۔ ڈھول پیٹے گئے۔ حویلی میں در جنوں دیکیں چڑھی ہوئی تھیں۔ہر خاص و عام كو كھاناكھلا يا گيااور خوشى منائى گئى۔

یہ ساری پزیرائی مجھ پر بہت بھاری ذہے داری ڈال رہی تھی۔ مجھے لگ رہاتھا کہ لوگوں نے مجھ سے بے تحاشاتو قعات وابستہ کرلی ہیں۔وہ مجھے اپنے ہر درد کی دواسمجھ رہے تھے۔ مو کھلوں اور لمبڑوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باوجودان کا خیال تھاکہ میں جاگیر کے ہر بدخواہ کوزیر کرکے یہاں کے ہر مسلے کوختم کر سکتا ہوں۔ میں اپنے اندر جھانکتا تھااور گہرائی سے سوچتا تھا توخو دہی شرمندہ ہونے لگتا تھا۔ میں اتنے بلند مقام پر نہیں تھا، جتنے بلند مقام پر مجھے سمجھا جار ہاتھا۔ میں توعام ساشخص تھا۔ اگر مجھ میں کوئی خاص چیز تھی تووہ صرف بلقیس کی محبت تھی۔میری ہر توانائی کا سرچشمہ فقط یہی جذبہ تھااور اس جذبے کا انجام کیا تھا؟ یہ مجھے تجمی معلوم نہیں تھا۔

راجوال پہنچنے کے فور اَبعد میں حویلی کے اندر بے بے جی اور عار فہ سے ملنے گیا۔ دونوں نے مجھ سے لیٹ کرخوشی کے آنسو بہائے۔ بے جی کوجوعزت اور محبت مل رہی تھی اس کا اظہاران کے چہرے اور باتوں سے ہور ہاتھا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہر دور نے اپنے ہاتھوں سے عاشق کو بنایالا فانی

ایک طرف مار دھاڑاور ایک طرف شاعری۔ بیر میرے کر دار کی دوبالکل الگ الگ صفتیں تھیں جودیکھنے والوں کو حیران کرتی تھیں۔ جیل میں قید سکھر کے ایک صحافی صاحب نے مجھے شاور خاور کے بجائے شاہ باہر کہناشر وع کر دیا۔اس کی وجہ انہوں نے بیہ بتائی کہ باہر باد شاہ بھی شاعری اور جنگ ساتھ ساتھ کرتا تھا۔۔۔۔۔ جیل میں قیام کے دوران میں بھی مختلف خبریں ملتی رہیں تاہم ان میں سے تین اہم تھیں۔ میں ایک بیچے کا ماموں بنا۔امال دلشاد کی بیٹی راشدہ کی شادی بلقیس نے بڑے اہتمام سے کی۔ تیسری خبر غم ناک تھی۔امال دلشاد کچھ عرصہ بیار رہ کر چل بسی۔ در حقیقت مو کھل پاشاکے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعدوہ تبھی بھی بوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی۔

قريباً سات ماه مزيد گزر گئے۔ پھر جب تعزيراتِ بإكستان كى د فعہ 320اور 326 كے كيسوں میں میری ضانت ہوئی اور میں راجوال واپس آیا تومیر ابا قاعدہ استقبال کیا گیا۔ارد گرد کے دیبات سے بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ مجھے ہاروں سے لادا گیااور پچھ نے مجھے زبردستی

ایک سال پہلے ناچ گانے سے مکمل پر ہیز کاعہد کر چکا تھااس لیے بیپر و گرام ختم کر دیا گیا۔ پچھے ایک سال میں رونق پہلے سے مزید موٹااور ست ہو گیا تھا۔۔۔۔ مگراس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔وہ میرے سامنے بلڈ پریشر کارونا بھی روتار ہااور دودھ پتی کے ساتھ ایک آ دھ کلوسو ہن حلوہ بھی کھا گیا۔ دیسی تھی کے سو ہن حلوے کے بارے میں اس کی حتمی رائے تھی کہ بیہ گرم توہوتاہے مگر تر گرم ہوتاہے۔ عمی اور خوشی کے علیحدہ علیحدہ بلد پریشر کی طرح اس نے بیہ نیالفظ "ترگرم" ڈھونڈ لیا تھااور ہر پبندیدہ شے پراس کو چپادیتا تھا۔حقہ بھی اس کے نزدیک تر گرم تھا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے۔ حقے کا ایک طویل کش لے کروہ بولا۔" پار خاور! تیرے بعدایک کام اچھانہیں ہواہے۔اور میرے خیال میں تجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ شندازہ ہو ہی گیا ہو گا۔ مو کھل اور لمبڑا یک دوسرے کے قریب آگئے ہیں۔اب پتاہے، کیانئ بات ہور ہی ہے؟"

"?إ\"

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

میں نے کہا۔" بے بے جی ! یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟"

وہ میری بلائیں لیتے ہوئے بولیں۔ ''تکلیف بس یہی تھی کہ تو نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ باقی تو ہمیں یہاں پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھااس کڑی نے۔''

کڑی سے بے بے جی کی مراد بلقیس تھی۔وہ بلقیس کی تعریفیں کرنے لگیں۔" کچھ بھی ہے، طبیعت کی بڑی اچھی ہے۔ہر وقت ہمارے آلے دوالے رہتی ہے۔لگتاہی نہیں کہ اتنی وڈی جاگیر دارنی ہے۔"

میں بے بے جی کے رویے کی اس تبدیلی پر حیران ہور ہاتھا۔ بلقیس سے ملنے سے پہلے بے بے جی اس سے بے حد بدگمان تھیں۔ سے کہ اچھاسلوک براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔

عار فہ نے بھی بلقیس، رونق علی اور چود ھری عزیز کے رویے کی تعریف کی۔ بے جی اور عار فہ سے باتوں کے دوران میں میری نظر بلقیس کے لیے بھٹکتی رہی مگر وہ سامنے نہیں میری نظر بلقیس کے لیے بھٹکتی رہی مگر وہ سامنے نہیں ہیں۔

رات کو بہت عرصے بعدرونق علی کے ساتھ محفل جمی۔رونق اوراس کے بچھ دوستوں کا ارادہ تھا کہ میری رہائی کی خوشی میں ناچ گانے کاایک زبر دست پرو گرام ہو۔لیکن میں چو نکہ

ا گلے ایک دودن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رونق علی کی بات واقعی قابل غور بلکہ پریشان کن ہے۔راجوال میں اور حویلی میں ہر طرف اسی بات کاچر چاتھا۔ ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات بڑی اچھی طرح آرہی تھی کہ مو کھلوں نے لمبڑ وں سے بیر شتہ مانگ کر دراصل ایک بڑی گہری جال چلی ہے اور آنے والے دنوں میں اس جال کا جاگیر کوز بردست نقصان ہونے والا ہے۔اب تک تولمبڑ برادری تقریباً غیر جانبدار تھی مگریکی بات تھی کہ اس رشتے داری کے بعدانہوں نے غیر جانبدار نہیں رہناہے۔

رات کوچود هری عزیزے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔چود هری عزیزنے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور پہلے سے کچھ بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ مگراس کے اندر کیاہے،اس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنابہت مشکل تھا۔

چود هری عزیز کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ اور اس کے ساتھی مو کھلوں کی چال توڑ کرنے کی بھر بور کوشش کررہے ہیں مگرا بھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔

" کچھے ہفتے بتا چلاہے کہ قلعہ والا کے بڑے لمبڑ آصف جاکی حجو ٹی بیٹی شہوار کی شادی حجو ٹے مو کھل کے سالے رمضان سے ہور ہی ہے۔اس شادی کے بعد تود ونوں برادر یوں نے ایک جان ہوجاناہے۔"

"توہونے دیں۔ہمیں کیافرق پڑتاہے؟"

"برِّتا ہے شیر شاہ صاحب" وہ مجھی مجھی اب مجھے مذاق سے شیر شاہ کہتا تھا۔اس کا تعلق ایک سال پہلے کے بنگالی ٹائیگر والے واقعے سے تھا۔

"آپ کامطلب ہے رونق بھائی کہ اس شادی کے بعد دونوں پارٹیاں ایکاکر کے ہم پر چڑھ دوڑیں گی؟"

"دیکھو، بیر بات الیسی نہ ہونے والی بھی نہیں ہے۔"

رونق نے لمباکش لیا۔"اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ مو کھلوں نے بیر شتہ ہی اس لیے ما نگاہے کہ وہ ہمارے خلاف اپنازور شور بڑھانا چاہتے ہیں۔اندر خانے بڑی ڈو نگی ساز شیں ہورہی ہیں۔علاقے پر اپناا تروغیرہ بنانے کی کوشش ہور ہی ہے۔ سیاست شیاست میں بھی پاؤں

میری رہائش گاہ وہی تھی جو جیل جانے سے پہلے تھی۔ یہ حویلی سے ملحقہ ایک ہوادار مکان تھا۔ جس میں نیم اور دھریک کے پیڑھے۔ ایک پیڑکے نیچے میری پسندیدہ گھوڑی بندھی ہوئی نظر آئی۔ رونق کی کوششوں سے وہ پوری طرح صحت مند ہوگئ تھی۔ دوسرے روز اتفا قاً ملازمہ تاجو سے ملا قات ہوگئ۔ وہ گھرکی صفائی ستھرائی کے لیے آئی تھی۔ میں نے بلقیس کاحال احوال پوچھا۔ وہ مسکرا کرمیر بے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ خود

مزیدار دوکت بڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

چود هری عزیز نے کہا۔ "ہم نے توبیہ کوشش بھی کی ہے کہ کسی طرح بڑے لمبڑ آصف جاہ کی بیٹی کار شتہ ہماری برادری میں ہو جائے۔اس لڑکی کانام شہوارہے۔کافی سوہنی کڑی ہے۔
چار پنج مر بعے زمین بھی ساتھ لائے گی۔ میں نے بلقیس سے مشورہ کرکے اپنے جھوٹے مامے کے پتر سلطان کے دشتے کی بات آصف جاہ کی طرف کی تھی۔سلطان کے حصے میں بھی سات آٹھ مر بعے زمین آئی ہے۔اونچالمباسوہناجوان ہے۔پرلمبڑ وں نے بیر دشتہ نہیں مانا۔"

"مو کھلوں کی طرف بات بکی ہو گئے ہے؟" میں نے بوچھا۔

" نہیں، کی تو نہیں ہوئی، بس چل رہی ہے۔"

"نو پھراور کوشش کر کے دیکھے لیں۔"

"دوسری کوشش بھی کی ہے۔ والی جی کے پہلے بہنوئی چود ھری سلیم کا بڑا پتر ہے۔ زمین بھی ہے، چاول کاکار وبار بھی ہے۔ علاقے میں کافی رسوخ ہے اس کا۔ مجھے امید بھی کہ شاید بات بن جائے مگر ابھی تک آصف جاہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے بس ایک بار لڑکاد یکھا ہے۔ اس کے بعد خود آئے نہ ہمیں بلایا ہے۔ "

گے۔۔۔۔۔اور آپ کے یہاں ہونے سے حویلی کے سارے مسلے اپنے آپ حل ہوتے رہیں گے۔ویسے بھی وہ آپ کو بہت بیند کرتاہے جی۔جب مو کھلوں کا شیر مارنے کے بعد آپ جیل چلے گئے تھے تو کئی دن تک اس کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اور بیگم جی اس کے تر لے کر کر کے ہار گئی تھیں۔"

"تم نے حامد کوسفارشی کیوں کہاہے۔۔۔۔کیااس نے بیگم بلقیس سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟"

"آ ہوجی۔"تاجو مسکرائی۔"بیگم جی نے مجھے خود بتایا ہے۔ایک دن اسے بہت بخار چڑھاہوا تھا۔ بے ہوشی میں بول رہاتھا۔ بیگم جی سے پوچھنے لگا۔ کیاآپ کااور ماسٹر چاچاکا ویاہ نہیں ہوسکتا؟ کیاماسٹر چاچاہمارے ساتھ اس حویلی میں نہیں رہ سکتے؟"

" بیگم جی اس بارے میں کس طرح سوچتی ہیں؟" میں نے تاجوسے پوچھا۔

"آپان سے ہی پوچھ لیں جی۔ مجھے تو بچھ بتا نہیں۔"وہ جھکی جھکی نظر سے بولی۔

"لیکن پوچپوں کس طرح؟وہ توسامنے ہی نہیں آتیں۔"

بھی اس موضوع پر بات کر ناچاہتی ہے۔وہ صبح کاوقت تھا۔گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے تاجو سے کہاوہ جھاڑوو غیر ہر کھ کرمیرے پاس بیٹھ جائے۔وہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی۔ "جن د نوں آپ جیل میں تھے، یہاں بیگم جی کے ساتھ آپ کے ویاہ کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو پتا چلاہی ہو گا؟"

"ہاں، کچھ کچھ چلاہے۔" میں نے کہا۔

"بلکه به باتیں اب بھی ہور ہی ہیں۔ اب تو آپ کو ایک اور سفارشی مل گیاہے۔ "وہ شوخ انداز میں دیکھے کر بولی۔

"کس کی بات کرر ہی ہو۔"

"آپ کوسن کر بڑی جیرانی ہونی ہے۔ میں حامد کی بات کررہی ہوں۔"

"حامد کی؟" میں واقعی حیران ہوا۔

"ہاں جی۔ حامد، رونق صیب کے پاس بہت اٹھتا بیٹھتا ہے۔ رونق صیب نے ہی اس کے دماغ میں بیہ بات ڈالی ہے کہ اگر آپ کااور بیگم جی کاویاہ ہو جائے تو آپ ہمیشہ راجوال میں ہی رہیں

"ہاں ہے ہے جی ایکھ کچھ پتاہے۔"میں نے سرجھکا کر کہا۔

وہ ایک لمبی سانس لے کر بولیں۔" پتر! بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے بھی مجھی تیرے لیے اس طرح نہیں سوچاتھا مگر۔۔۔۔اب کیا کہوں۔ بید دکھ بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ توساری عمر کنوارا ہی رہے۔ توبلقیس سے ویاہ کرناچا ہتا ہے۔ مجھے نہیں پتایہ ویاہ ہو سکتاہے یا نہیں۔ پر میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ میں تجھے بس خوش دیکھنا چاہتی

ا گلے روزرات کوانٹر کام پر بلقیس سے بات ہوئی۔وہی بھولی بسری آ واز پھر سے کانوں میں بڑی جو ہمیشہ سے میری رگوں میں ایک میٹھامیٹھا در د جگاتی رہی تھی۔

"ہیلوبلقیس! کیاحال ہے؟"میں نے بوچھا۔

"ا چھا، میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ سے بمبو کاٹ پر بات کریں۔"اس نے انٹر کام کو بڑی روانی سے بمبو کاٹ کہا۔سب ایساہی کرتے تھے۔

"ا چھا، میں آج رات منشی منظور کو کسی کام سے بھیجے دوں گا۔وہ رات کو نواور دس کے در میان

" پھر کل رات کار کھیں۔ آج بیگم جی کے بڑے ماموں انہیں شب برات دینے کے لیے آرہے ہیں۔"

میرے اور تاجو کے در میان طے ہو گیااور وہ چلی گئے۔

پورے گھر کی صفائی ستھرائی ہو چکی تھی۔ میں نے بہتر سمجھاکہ بے بے جی اور عارفہ حویلی کے بجائے میرے ساتھ اس گھر میں رہیں۔ شام تک وہ دونوں آ گئیں۔ شمینہ بھی دل جوئی کے لیے ساتھ آئی۔وہ ہر وقت عارفہ کے پانچ چھ ماہ کے بچے کو چمٹائے رکھتی تھی۔ پورے گھر میں چہل پہل ہو گئی۔رات کولالٹین کی روشنی میں ، میں نے چار پائی پر بیٹھ کر دیر تک بے ہے جی کی ٹائلیں د بائیں۔ اکیلے کمرے میں ہم مال بیٹاد کھ سکھ کرتے رہے۔ وہ مجھ سے جیل میں بیتے ہوئے وقت کا احوال ہو چھتی رہی۔ میں ان سے باہر کے حالات ہو چھتار ہا۔ ماں پھر

"میں اسے دیکھتی رہتی ہوں۔اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بات کرنے میں تمہار ا

رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔اس نے تمہار ابڑاا ترلیا ہے۔جب تم جیل گئے تھے، یہ بہت رویا تھا۔

بہت یاد کرتاہے شہیں۔"

"اور کون کون یاد کرتار ہاہے؟" میں نے اداس کہجے میں بوچھا۔

"سب ہی کرتے رہے ہیں۔"بلقیس نے ہولے سے کہا۔

المجھے تو یقین نہیں ہے۔"

"كيون؟"

"ا گرکسی نے یاد کیا ہوتاتو پھر یوں دور دور تونہ رہتا۔ کم از کم اپنی شکل تود کھاتا۔"

"مجبوریوں کی ایک او نچی دیوارہے۔"

"جولوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے

سرك جاتے ہيں۔"

"په تو کتابول اور کهانیول کی با تیں ہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"بس طهيك مهول ـ اورتم؟"

"میں بھی بس ٹھیک ہوں۔"میں نے بس پر زور دیتے ہوئے کہا۔

اتنے میں کہیں پاس سے حامد کی آواز آئی۔وہ لاڈلے انداز میں ماں کو پکار رہاتھا۔" میں انجھی آئی۔"بلقیس نے کہااور ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ دومنٹ بعداس کی واپسی ہوئی۔

"كيابات تقى؟"ميں نے يو چھا

" کچھ نہیں۔ کہہ رہاتھا، مجھے بگڑی باند ھناسکھاؤ۔"

"لیکن پگڑی باند ھنی تواسے آتی ہے۔"

"كهه رہاتھا،اس طرح باند ھنى ہے جس طرح لاسھى كى لڑائى ميں باند سے ہیں۔اب ہر بات میں براوں کی نقل کر تاہے اور خاص طور پر تمہاری۔"

"كيامطلب؟"

"تم مر د ہو خاور۔ میں عورت ہوں۔ مجھے بہت کچھ سو چناپڑتا ہے۔"

میں اب بلقیس کو بے تکلفی سے "تم" کہہ کربلاتا تھا۔ میں نے کہا۔" بلقیس! تم جتناسو چوگی، مجبوریوں کی دیوارا تنی ہی اونچی ہوتی جائے گی۔اگرآگے بڑھو گی توساری دیواریں رستہ دیں

" میں۔۔۔۔ میں کیا کروں خاور! میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔" وہ ناک میں گنگنا کر بولی۔ جب وہ اس طرح بولتی تھی تومیرے دل کو پچھ ہونے لگتا تھا۔ بیہ اس کی خوب صورت اور بے ساختہ اداؤں میں سے ایک تھی۔

میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ "تم نے سیمسن کانام سناہواہے بلقیس؟"

"نہیں۔ کون تھی؟"

"کہانیاں بھی تواسی زندگی میں سے نکلتی ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں تواپنی زندگی کے دکھوں میں سے ایک مسکراتی ہوئی کہانی نکال سکتے ہیں۔"

بلقیس میری بات سمجھ کر چند کھے کے لیے چپ ہو گئ۔ پھر گھمبیر کہجے میں کہا۔ "شایدتم ٹھیک کہتے ہو خاور۔لیکن بیہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔اور پتانہیں کیوں۔میں خود میں کسی طرح کی ہمت نہیں پاتی۔"

"اس کامطلب ہے، محبت میں وہ طاقت نہیں۔"

" مجھے پتا تھاتم نے یہی بات کہنی ہے۔"

"توغلط کهی ہے؟"

" بالكل غلط۔ تمهیں کچھ پتانہیں۔"وہ ایک ایک لفظ پر زور دے كر بولی۔ پھر چند سینڈ کے توقف سے کہا۔"تم ایک بار کہہ کردیکھو۔ میں سب کچھ جھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی۔ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جاؤں گی۔" "ہار تومانی ہوئی ہے لیکن میری سمجھ میں پچھ نہیں آتا خاور۔ مجھے لگتاہے کہ میں سب کی گناہ گار ہوں۔ تمہاری۔۔۔۔ تمہارے گھر والوں کی۔۔۔۔۔سب کی۔ہر کوئی دل ہی دل میں مجھے برا کہتاہے۔"

"ہم ہیساری زبانیں بند کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں۔۔۔۔ یہ تمہیں بھی پتا ہے۔"

" مجھے نہیں لگتا کہ بیز بانیں پھر بھی بند ہو سکیں گی۔"

"اور مجھے لگتاہے کہ تم کچھ چاہتی ہی نہیں ہو۔"

میرے لہجے کی شدیداداسی کو محسوس کرکے وہ ایک دم بولی۔ "اور مجھے لگتاہے کہ تم پھر ناراض ہونے کی شدیداداسی کو محسوس کرے وہ ایک دم فون بند کر دوگے اور میں یہاں بیٹھ کرروتی رہوں گی۔"

"تم روتی بھی ہو؟"میں نے مصنوعی تعجب سے کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"کقی نہیں۔۔۔۔ تھا۔ پرانے زمانے کا ایک مشہور اسر ائیلی پہلوان۔ اس کی ساری طاقت اس کے بالوں میں تھی۔ مجھے لگتاہے، میر ی ساری طاقت تمہارے بیار میں ہے۔ اگریہ بیار میں میرے باس نہ رہاتو پھر کچھ بھی نہ رہے گا۔ میں سچ کہتا ہوں بلقیس۔۔۔۔ مجھے اس جاگیر میں سے تمہارے سوا بچھ نہیں چا ہے۔ ایک تکا بھی نہیں۔ میر ایبلااور آخری طبع تم ہو۔۔۔۔ صرف تم۔ "

"خاور ۔۔۔۔ خاور! آخر کیا ہے مجھ میں؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے مجھ میں؟"

"ا پنی تعریفیں کراناچاہتی ہو؟ میں اس پر مہینوں اور سالوں تک بول سکتا ہوں۔"

"خاور! تم پیرسب کچھ دل سے نکال کیوں نہیں دیتے۔۔۔۔ پھر پہلے کی طرح کیوں نہیں ہوجاتے؟"

"تم نے ہی تو کہا ہواہے بلقیس۔اب واپسی ممکن نہیں۔"

وہ چپہوگئی یاشاید لاجواب۔ کچھ دیر بعداس نے کہا۔ "تم سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل ہے خاور!"

یہ چوتھے پانچویں دن کی بات ہے جب تاجو کے ذریعے بلقیس نے مجھے حویلی میں بلوایا۔۔۔۔ یہ دو پہر کا وقت تھا۔ دیمی علاقے کی چلچلاتی ہوئی ایک سنسان اور طویل دو پہر نے ہر شے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سورج آگ برسار ہاتھا۔ کھیت کھلیان، کنویں، گھر وندے اور راستے سب اپنی اپنی جگہوں پر خاموش پڑے تھے۔ بس کہیں کہیں در ختوں کے نیچے لوگ چار پائیاں ڈالے اور دستی چکھے جھلتے ہوئے اس نہ ختم ہونے والی دو پہر کو کا شے کی کوشش کررہے تھے۔

میں حویلی میں پہنچاتو بلقیس نے بیٹھک میں مجھے خوش آمدید کہا۔ آج میں نے بلقیس کوایک طویل عرصے بعد دیکھا تھا۔ اس نے گرمیوں کا ہلکا بچلکا لباس پہن رکھا تھا۔ چہرے کی شادا بی جوں کی توں تھی۔ کو کے کالشکار ابھی ویساہی تھا۔ گزر تاہواوقت اس پر بہت کم اثر چھوڑ رہا تھا۔ تاجو چائی کی لسی لے کر آئی۔ اس پر ہلکا ہلکا مکھن تیر رہا تھا اور اس کوڈھیلے والے نمک سے خمکین کیا گیا تھا۔

ر پدار دو کتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اچھا،اب کسی دن تمہیں رو کر د کھاؤں گی۔"وہ پھراداسے ناک میں گنگنائی۔

میں نے ایک آہ بھری اور گہری سنجیدگی سے کہا۔ "میرے پاس آ جاؤبلقیس۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔"

کافی دیرلائن پرخاموشی رہی، تب اس نے کہا۔ "اچھا اس بارے میں بات کریں گے۔اب توحامد پھر آوازیں دینے لگاہے۔"

حامد کی دورا فناده آواز سنائی دیے رہی تھی۔"امی۔"ا

اگلے تین چاردن تک عجیب صورتِ حال رہی۔ حویلی کے اندر مشورے وغیرہ چل رہے سے۔ شام پوراور نکووال کے زمینداروں کا حویلی میں پھیرارہا۔ ان میں والی جی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ایک دوبار مکھن پور کا ایک زمیندار بھی دکھائی دیا۔ وہ اپناسجا سجایا تانگاخود ہی چلا کر آتا تھا۔

اتفا قاًرونق علی کسی ضروری کام سے پسر ورروڈ کے قصبے "سترال" میں گیا ہوا تھا۔اگروہ یہاں موجود ہوتاتو مجھے اندر کی خبر ملتی رہتی۔ایک روزاپنے نئےٹر یکٹر کی خوشی میں مٹھائی "خاور! پچھلے چندروز میں نے ایک عذاب میں گزارے ہیں۔ اتنی تکلیف سہی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ حویلی میں وہ بات ہوتی رہی ہے جونہ ہی ہوتی تواجیعا تھا۔"

"كونسى بات-"

"وہی جس کاذکر تاجونے بھی تم سے کیا تھا۔ پچھ لوگ ایسے ہیں جوچاہتے تھے کہ کسی طرح اس حویلی سے تمہارار شنہ جڑجائے۔ تم سمجھ رہے ہونا؟"

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ بلقیس شادی کی بات کررہی تھی۔میری اور اپنی شادی کی بات۔

" پھر کیاہوا؟" میں نے د هر کتے دل سے بوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

حامد کومیری آمدنے نہال کردیا۔وہ مسلسل میرے ارد گردگھوم رہاتھا۔ بلقیس نے میر احال احوال پوچھا۔ پھر حامد سے مخاطب ہو کر کہا۔"اپنے ماسٹر چاچاسے پوچھو، کھانا کھاؤگے؟"

میں نے بھی مسکراتے کہجے میں کہا۔" کیا کھلاؤ گے؟"

وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ بلقیس نے کہا۔ "ماسٹر چاچا کی بیندیدہ چیز ہے۔ بھنڈی کاسالن اور تندور کی گرم روٹی۔ ساتھ میں آم کااچار۔"

"نیکی اور پوچھ پوچھ۔"میں نے کہا۔

تھوڑی دیر میں کھانا آگیا۔ میں اور حامد آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ دیسی گھی میں بھنی ہوئی بھنڈی اور پیاز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میر اول گواہی دے رہاتھا کہ یہ بلقیس کے ہاتھ کا پکا ہواسالن ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس کا لطف اٹھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد کھیت سے تازہ بہ تازہ توڑے ہوئے خربوزے آگئے۔ بلقیس نے اپنے ہاتھ سے قاشیں کاٹ کر سامنے رکھیں۔۔۔۔ پتانہیں کیوں میرے دل میں کھڑکا ساپید اہور ہاتھا۔ میں جلد از جلد وہ اصل بات جاننا چا ہتا تھا جس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا۔

بلقیس کے جال گسل کہجے نے مجھے اندر سے کرچی کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میر اجسم روح سے خالی ہو گیا ہے اور میں مٹی کابت رہ گیا ہوں۔ کچھ دیر پہلے بڑی رغبت سے کھایا ہوا کھانا سینے میں ایک وزنی ہو جھ کی طرح محسوس ہوا۔ وہ لمحے صدیوں پر بھاری شھے۔اپنے اندرکی کرچیوں کو میں نے بے حد مشکل سے جوڑا اور پوچھا۔ "کیا کہنا چا ہتی ہو بلقیس؟" اپنی آواز مجھے کسی گہرے کنوئیں سے آتی محسوس ہوئی۔

"تم سے ایک وعدہ لیناہے آج۔"وہ اشک بار کہجے میں بولی۔

"تم نے ہمیشہ مجھ سے دور کرنے والے وعدے ہی لیے ہیں۔ مجھی کوئی قریب لانے والاوعدہ بھی لیا ہے والاوعدہ بھی لیا ہوتا۔ میں کی آزمایا ہوتا۔ "میری آ وازنادیدہ بوجھ سے ٹوٹ رہی تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہی جو ہوناتھا۔ جس کے بارے میں، میں نے شہمیں پہلے ہی بتادیاتھا۔ "بلقیس کے لہج میں دنیاجہان کا کرب سمٹ آیا۔ "خاور! یہ نہ ہونے والی بات تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ دوچار لوگوں کی آواز پوری برادری کی آواز تو نہیں بن سکتی نا۔ بہت جھگڑے ہوئے ہیں۔ والی جی کے بھائیوں، میرے ماموؤں اور دوسرے رشتے داروں میں سے کوئی اس کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے تو یہاں تک سنناپڑا ہے کہ۔۔۔۔"

وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ آواز گلے میں اٹک گئی۔ چند سینڈ بعد ہمت کر کے بولی۔ "کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری شادی ہی ہونی ہے تو پھر اس بندے سے کیوں نہ کی جائے جو والی جی کے بعد اس جا گیر پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔۔۔۔"

"مطلب۔۔۔۔چود هري عزيز؟"ميں نے يو چھا۔

بلقیس نے اثبات میں سر ہلا بااور اس کی جھکی ہوئی بلکوں سے دوستارے ٹوٹ کراس کی گود میں گرگئے۔

"چود هری عزیز کا کیارویه تھا؟"میں نے پوچھا۔

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"مير امان نه تور ناخاور! ميري بات مان ليناتم شادي كرلو."

میرابوراجسم بے طرح جھنجھنااٹھا۔ میں نے خود کو بمشکل سنجالتے ہوئے بوچھا۔ "کسسے کرلوں شادی؟"

"جس سے میں کہتی ہوں۔ایباکر کے تم بہت کچھ بجالو گے خاور۔میرامان،میری عزت اور اس سے میں کہتی ہوں۔ایباکر کے تم بہت کچھ بجالو گے خاور۔میرامان،میری عزت اور اس جاگیر کی سلامتی کو بھی۔۔۔۔۔ حالات نے ہمیں ایک عجیب دورا ہے پر کھڑا کر دیا ہے خاور۔"

"كيساد وراها؟"

"بھائیاعزیزاور بھائی نشاط نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ علاقے میں بہت جوڑ توڑ ہورہا ہے خاور۔ مو کھل گہری چال چل رہے ہیں۔ وہ لمبڑ برادری سے ایکا کرنے کے لیے بڑے لمبڑ آصف جاہ کی بیٹی کار شتہ مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہو گئے تو جاگیر میں رہنے والوں کی زندگی حرام کردیں گے۔اس کا ایک ہی حل ہے۔ آصف جاہ کی بیٹی کار شتہ مو کھلوں میں نہ ہو۔ بھائیاعزیزاور بھائی نشاط نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بیہ رشتہ ہماری برادری میں ہو

www.pakistanipoint.com

ان کمحوں میں وہ بہت ہے رحم دکھائی دے رہی تھی۔ سن ان سنی کرتے ہوئے بولی۔ "خاور! زندگی میں پہلی اور آخری بارتم سے پچھ ما نگ رہی ہوں۔اوراس مان کے ساتھ کہ تم انکار نہیں کروگے۔ "آنسواس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔

یہ کسی چلچلاتی دو پہر تھی جس میں برسات بھی ہور ہی تھی؟ میں نے کھڑ کی سے باہر دیکھا۔
دور در ختوں کی حجلسی ہوئی چوٹیاں نظر آر ہی تھیں۔ کیکر، برگد، دھریک اور سفیدہ۔۔۔۔
پتانہیں کون کون سے در خت تھے۔ گرما کی اس پر تپش دو پہر میں وہ بھی سر جھ کائے خاموش
کھڑے تھے۔ان میں چھپے ہوئے پر ندے نظر نہیں آتے تھے مگر میں تصور کی نگاہ سے ان
کے ہانچ ہوئے سینے اور پیاس سے کھلے ہوئے منہ دیکھ سکتا تھا۔

۔۔۔۔۔اوراس کشکتی حجملتی دو پہر میں وہ مجھ سے پچھ مانگ رہی تھی۔اس نے عجیب التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی۔ "خاور! والی جی نے تمہیں جاگیر کا محافظ بنایا تھا۔ آج اس جاگیر کو تمہاری جتنی ضرورت ہے،اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔تم ایک قربانی دے کر اس جاگیر کو بچیا سکتے ہو۔۔۔۔"

" کہتی رہو بلقیس۔۔۔۔ میں سن رہاہوں۔" میں نے بے حد کمزور آواز میں کہا۔

وہ گرما کی ایک چاندنی رات تھی۔ تیز آندھی اور ہلکی بارش کے بعد مطلع صاف ہو گیا تھااور ہوا چل رہی تھی۔ میں نے منشی منظور کے کمرے سے انٹر کام پر بلقیس سے رابطہ کیا۔ مجھے آٹھ پہر سے شدید بخار تھااور آئکھیں جل رہی تھیں۔ میں نے بلقیس کو بتادیا کہ وہی ہو گاجو وه چاه ر چی ہے۔۔۔۔۔

بلقیس کی آواز بھی بھراگئی۔وہ بولی۔"مجھے پتاتھاخاور۔۔۔۔میرامان نہیں ٹوٹے گا۔"

جائے لیکن ایسانہیں ہوسکا۔پر چار پانچ دن پہلے ایک راستہ نکلاہے۔تم مکھن پور کے نمبر دار ملك فياض كو توجانة بهونا؟"

"وہی جس نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور اپناتا نگاخو د چلا کر آتا ہے؟"

" ہاں وہی۔وہ لمبڑوں میں بھی اٹھتا بیٹھتاہے۔۔۔۔اس کو قلعہ والا کی اندر خانے کی باتوں کا پتار ہتاہے۔اس نے کہاہے کہ راجوال میں صرف ایک ہی بندہ ہے جس کے لئے آصف جاہ کی بیٹی کار شتہ مانگاجائے تووہ انکار نہیں کریں گے۔۔۔۔ "بلقیس نے تھوڑ اساتو قف کیااور تھہرے کہے میں بولی۔"اور وہ تم ہو خاور۔"

میں سکتے کی سی کیفیت میں بلقیس کو دیکھارہا۔اس کی خوبصورت آ تکھیں التجابھرے آنسوؤں سے بھر گئیں۔اس نے بڑی عاجزی سے میری سامنے سر جھکا یااور بولی۔

"زندگی میں پہلی اور آخری بارتم سے پچھ مانگ رہی ہوں خاور۔انکارنہ کرنا۔ آصف کی بیٹی شہوار سے شادی کرلو۔"

بلقیس کی اس التجائے بعد اگلے تین چار دن میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اسے ایک نا قابل بیان کشکش کانام دے سکتا ہوں۔ ایک جان توڑاذیت تھی جومیرے لہومیں شامل "چلوجوتم کہتی ہو ویباہی ہوگا۔ لیکن۔۔۔۔ بلقیس۔۔۔۔ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے یانی بلادیتے ہیں۔"

"الیی باتیں کیوں کرتے ہو خاور؟" وہ روہانسی ہو گئی۔

"میری ایک دو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں بلقیس۔وہ دل میں ہمیشہ پھانس بن کر چھبتی رہیں گی۔"وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا۔"بلقیس! بس پہلی اور آخری بار مجھے وہ ہار پہن کر دکھادو اور اس کے ساتھ اپناوہ کا لااور نسواری سوٹ۔ میں نے اپنے خیالوں میں ہزاروں بار تہہیں اس روپ میں دیکھا ہے۔ایک باران خیالوں کو بھے کر کے دکھادو۔"

"تم \_\_\_\_\_الیے کیوں ہو خاور؟"اس کی حیرت کی تہ میں ہلکی سی محبت بھی چھپی ہوئی تھی۔

"بس جبیرا بھی ہوں۔۔۔۔ تمہارے سامنے ہوں۔۔۔۔اور شر مندہ ہوں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے دل کی کیفیت عجیب ہورہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے صحیح کیایا نہیں۔۔۔۔ میں نے جو بچھ کیا،اس کی حیثیت اخلاقی طور پر کیا تھی؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔بس جومیرے دل نے جو بچھ کیا،اس کی حیثیت اخلاقی طور پر کیا تھی؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔بس جومیرے دل نے کہا، وہ میں نے بلقیس سے کہہ دیا۔ میں نے کہا۔ "بلقیس! یہ سوچ مجھے زندہ مارر ہی ہے کہ ہمارے راستے جدا ہور ہے ہیں۔"

"تم الیی باتیں کروگے تومیں بھی موت کے نزدیک پہنچ جاؤں گی۔ مجھے تمہاری طرف سے حوصلے کی ضرورت ہے۔"

"بلقیس! پیانسی پانے والے بندے سے اس کی آخری خواہش تو پوچھی جاتی ہے نا؟ مجھ سے نہیں پوچھو گی؟"

"خاور! وه گلوگیر آ واز میں بولی۔"اب وه سب کچھ ختم ہو چکاہے۔اب خود کو کا نٹول میں نہ گھسیٹو۔۔۔۔۔اور نہ مجھے۔"

"تمهارامطلب ہے۔۔۔۔جو پچھ ہمارے دلوں میں پیداہواوہ سب پچھ غلط تھا؟"

"میں غلط یا صحیح کی بات نہیں کرتی۔ مگروہ جو کچھ بھی تھا۔اسے دنیا قبول نہیں کرتی۔ کوئی بھی قبول نہیں کرسکتا۔" قبول نہیں کرسکتا۔" قریباً آدھ گھنٹے بعد میں بلقیس کے سامنے اس کے کمرے میں تھا۔وہ سیاہ اور نسواری سوٹ میں تھی۔ کمرے کے وسط میں سر جھ کائے خاموش کھٹری تھی۔لاکٹین کی روشنی میں ایک سو گوار تصویر نظر آتی تھی۔ میں اس کو پوری توجہ سے دیکھارہا۔

"اورميراہار؟"میں نے پوچھا۔

اس نے اپنے گلے پرسے نسواری دو پٹے کو تھوڑ اسانیچ کھسکادیا۔ طلائی ہاراس کے مرمریں گلے میں د مک رہاتھا۔اسے معلوم تھا کہ مجھے کس کر باندھی ہوئی چوٹی بیند نہیں۔اس کے ریشمی بال ڈھلے تھے۔ بخار کی شدت سے میری آئکھیں جل رہی تھیں۔ دل میں غم کاایک سمندر ہلکورے لے رہاتھا۔

"بس؟" کچھ دیر بعداس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔

وه چپ رہی۔انٹر کام کی لائن پر خاموش کرنٹ سنسنا تار ہا۔ آخر وہ روہانسی آواز میں اور عہد لینے والے کہجے میں بولی۔

"تم\_\_\_\_\_اور کچھ نہیں کہوگے خاور!"

" محصیک ہے بلقیس! کچھ نہیں کہوں گا۔بس مجھے جی بھر کردیکھ لینے دینا۔"

"اچھا۔۔۔۔کب آؤگے؟"

"کلرات\_"

وه کچھ دیر سوچ کر بولی۔" نہیں۔۔۔۔ پھر آج ہی آجاؤ۔"

میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بلقیس کے اس فقرے کا کیامطلب ہے۔وہ کل تک پریشانی کی سولی پرلٹکنا نہیں چاہتی تھی۔وہ چاہتی تھی کہ یہ تناؤ جلد ختم ہو جائے۔وہ اپنے اطراف سے ہر وقت سهمی رهتی تھی۔

"كب تك آؤل؟"مير الهجه بدستور بوحجل تقاـ

" مجھے بھول جاناخاور۔ اپنی ساری محبت اپنی بیوی کو دینا۔ "اس نے سسکتے ہوئے میرے کان میں سر گوشی کی۔

"جوتم کهتی هو، و ہی هو گا۔"

" مجھے ایک بات بتاؤخاور۔۔۔۔ دیکھوغلط نہ کہنا۔" وہ نیم تاریکی میں میرے گلے سے لگے لگے بولی۔

الوچھو۔"

"خاور۔۔۔۔۔امال دلشاد کی بڑی بٹی گڈی کے ساتھ جو کچھ ہوا۔۔۔۔وہوالی جی کی وجہ سے ہواتھانا؟"

میر اساراجسم سنسنااٹھا۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے ہولے سے ہلاتے ہوئے بولی۔ "مجھے بتاؤنا خاور۔۔۔۔ تم نے وعدہ کیا ہے۔۔۔۔ مجھے بتاو۔ "میں پھر بھی چپ رہا۔اس حوالے سے میری زبان کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے والی جی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔

میں اس کے قریب چلا گیا۔میری آواز دکھ کے بوجھ تلے کانپتی رہ گئے۔" بلقیس! کہتی ہو تو چلاجاتاہوں۔لیکن بیر آخری بارہے۔ پھر پتانہیں مجھی اس طرح آمنے سامنے ہوں گے یا نہیں۔ایک بارمجھے۔۔۔۔ "میں فقرہ مکمل نہ کر سکا۔ ہونٹ کانپ رہے تھے۔

"خاور! تم نے کیا کہا تھا؟" وہ ذراخفگی کے ساتھ کراہی۔

"بس ایک بار۔ "میرے لہجے میں کچھ ایسا کرب اور ایسی التجا تھی کہ شاید گوشت بوست کی بلقیس کے بجائے سنگلاخ پہاڑ بھی ہو تاتوایک بار تھراجاتا۔

اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بے تاب ہو کراسے گلے لگالیا۔اس کے ہو نٹول پر میر االوداعی بوسہ بڑا طویل اور رقت آمیز تھا۔ میں نے صرف "ایک" کی اجازت مانگی تھی لیکن جب حد ٹوٹی تو پھر "ایک" کی اجازت" کئی ایک" کی اجازت میں بدل گئی۔ ہمارے چہرے آنسوؤں سے ترتھے۔ ہم کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ارد گرد کے کمروں میں یکسر خاموشی تھی اور نیم تاریکی میں نیند کے سائے

یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔اس کے انتظامات میں بلقیس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت ہے جی ،عار فہ اور بھا بھی کا ہاتھ بٹاتی نظر آئی تھی۔ ہے جی بھی بلقیس سے بہت خوش تھیں۔ان کے شکوے دور ہو گئے تھے۔ میں اپنے نئے کشادہ گھر میں آگیا تھا۔ یہ حویلی نما گھراس سے پہلے والی جی کی پہلی بیوی کے استعال میں رہ چکا تھا۔ شادی کی تیار بوں میں بلقیس کاعمل د خل ہر جگہ موجود رہاتھا۔گھر کے رنگ وروغن سے لے کر کپڑؤں اور زبورات کی خریداری تک۔۔۔۔۔چیوٹی حجوٹی رسموں سے لے کر مہمانوں کی خاطر تواضع تک، ہر موقعے پر وہ مستعداور مصروف تھی۔ برات سے ایک رات پہلے اس نے ڈھولک بجائی اور اس کی آواز کا جاد ومیرے گھر کی دیواروں میں سرایت کرتامحسوس ہوا۔وہ کیاآ واز تھی۔وہ کانوں سے پہلے دل سے ٹکراتی تھی۔اس میں ایک تڑپ تھی،ایک بکار تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس نے دوبار مزید بوچھا مگر میں نے اپنی لاعلمی ظاہر کی۔ مجھی مجھی خاموشی اور لاعلمی کا اظہار کھی جواب ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کسی وعدے کی زنجیر میں ہوں۔ تاہم اس کی ذہانت نے اسے جواب بتادیا۔ اس نے میری بانہوں میں ایک گہری سانس لی۔ اس کی سرگوشی جیسے کسی کنوئیں سے ابھری۔ "خاور! ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مردکی ہزاروں غلطیاں معاف کردی جاتی ہیں، عورت کی ایک جھوٹی سی بھول کو معاف نہیں کیاجاتا۔ کیاوفاداری نبھاناصرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟"

وہ ایک ایساسوال پوچھ رہی تھی جس کاجواب میرے پاس نہیں تھا۔ کسی بھی مردکے پاس نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنے بارے میں جواب دے سکتا تھا۔ اور میر اجواب بیہ تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔

میں نے جیسے اس کے سوال سے بچنے کے لئے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپالیا۔ اسے الودائی احساس کی پوری شدت کے ساتھ خود میں پیوست کرلیا۔ میں نے اس کے گلے کو اور گلے کے ہار کو چو ما۔ اس کے ہونٹوں کو ایک حسرت بھراطویل پیار دیا اور جدا ہوگیا۔۔۔۔۔ہاں، میں اس سے جدا ہوگیا۔

کہا۔"شہوار!ہر شخص کاایک ماضی ہوتا ہے۔میرا ہے۔۔۔۔اور تمہارا بھی۔لیکن آج سے ہم اس ماضی کو بھول کرایک نئی زندگی شروع کررہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بارے میں کچھ باتیں تمہارے کانوں تک بھی پہنچی ہوں گی۔ میں اس بارے میں کسی طرح کی صفائی پیش کرنانہیں چاہتالیکن ایک بات بورے یقین سے کہہ رہاہوں۔ تمہیں مجھ سے کسی طرح کی شکایت نہیں ہو گی۔"

وہ ہولے سے منمنائی۔"میں کوئی جواب تو طلب نہیں کررہی ہوں۔"

شہوار کے ساتھ میری زندگی کا آغاز بہ ظاہر نار مل تھا مگر بیہ صرف مجھے پتاتھا کہ بیہ نار مل نہیں ہے۔ایک نوجوان خوبرود لہن کا شوہر ہونایقیناً ہزار ہالو گوں کے لیےایک پُرلطف تجربہ ہوتا ہوگا مگر میں بوری سجائی سے بتاتا ہوں کہ میرے لیے ایسانہیں تھا۔ میں اس تجربے کو شاید ایک مثال سے واضح کر سکوں۔جس طرح ہمیں اکثر کھانے کی رغبت نہیں ہوتی لیکن جب ہم کسی کے مجبور کرنے پر کھاناشر وع کر دیتے ہیں تو پھر شر وع والی بے رغبتی کم ہو جاتی ہے۔ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایساہی ہور ہاتھا۔ ہاں یہ بات ہے کہ میں نے شہوار کواپنے اندر کے خلا کا ذراسااحساس بھی نہیں ہونے دیا۔

وہ کہتی تھی،میرے سینے میں دل ہے۔ہزار صدیوں سے اس دل کی حسرت ہے، میں کسی کو ٹوٹ کر بیار کر وں اور کوئی مجھ سے ٹوٹ کر بیار کرے۔۔۔۔ صرف اور صرف مجھ

شادی کی مصروفیات میں گھر کے اندر آتے جاتے تبھی میری نظر بلقیس کی نظر سے ملی بھی توہ بالکل اجنبی اور بے گانہ نظر آئی۔۔۔۔اور پھر شہوار میرے گھر آگئی۔شہوار تنئیں چو ہیں سال کی ایک خوبر ولڑ کی تھی۔اس نے ایف اے کرر کھا تھا۔میری نسبت اس کا قد تھوڑا جھوٹا تھا مگراسے کو تاہ قامت بھی نہیں کہاجاسکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ پانچ مربعے زرعی اراضی اور بھاری بھر کم جہیز لائی تھی۔ بے جی کوجووزنی کڑے بہنائے گئے،ان میں زمر د لگے ہوئے تھے۔ مجھے نئے ماڈل کی ٹو بوٹا جیپ اور تازی نسل کے دس شاندار گھوڑے تحفے میں دیے گئے۔اسی طرح عارفہ ،اس کے خاوند جمیل اور دیگرر شتہ داروں کے لیے بھی نہایت قیمتی تحفے اور کپڑے وغیرہ تھے۔ یہ علاقے کی ایک یاد گار شادی تھی۔ چھوٹے اور بڑے مو کھل نے بھی بادل ناخواستہ اس میں شرکت کی۔میر ایرانا مخالف لیاقت کالاایک دوست کی طرح اس میں شریک ہوا۔ شادی کی رات میں نے شہوار کا گھو نگھٹ اٹھا یااور

"نہیں جی۔۔۔۔میں نے دیکھ لیاہے۔"

میں کھڑا ہو گیا۔ یکا یک پنچے سے دو سری ملازمہ چھیدو کے چلانے کی آواز آئی۔ "چود ھری جی سے میں کھڑا ہو گیا۔ یک سے دو سری بی بی کو کیا ہو گیا ہے۔ "میں سیڑ ھیوں کی طرف لیکا ایک قدم میں دودو سیڑ ھیاں طے کرتا ہوا میں پنچ پہنچا۔ شہوارا یک پچھلے کمرے میں دری پر ایک قدم میں دودو سیڑ ھیاں طے کرتا ہوا میں ہوئے تھے۔ نو کرانیاں اس کے ارد گرد جمع تھیں اور واویلا کررہی تھیں۔

"دیکھومالک! کیاہو گیاووہٹی کو۔"شہوار کی خاص نو کرانی رشیداں نے کہا۔وہ زارو قطار رو رہی تھی۔

میں نے شہوار کو دیکھا۔اس کی نبض ٹٹولی۔سانسوں کی آمدور فٹ محسوس کی۔وہ غالباً بے ہوش تھی۔میں نے ملاز ماؤں کو ڈانٹ کراس کے ارد گردسے ہٹا یا۔ پھراسے بازوؤں میں بھر کراٹھا یا اور کشادہ کمرے میں لے آیا۔میرادل کہہ رہاتھا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں۔

"اس کی ہتھیلیوں کی مالش کرو۔" میں نے دوملاز ماؤں سے کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

شہوار کے ساتھ شادی سے پہلے مجھے جاگیر میں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا تھا۔اس شادی کے بعدمیرے مرتبے میں مزیداضافہ ہوا۔اب میں جاگیر کاسالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ز مینداراورایک طاقتور برادری کا جنوائی بھی تھا۔ جا گیر کے کاموں میں میر اعمل د خل خود بہ خود بڑھ گیا۔ ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیاجانے لگا۔ بلقیس براہراست تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی تاہم چود ھری نشاط اور رونق علی وغیرہ کے ذریعے ہر کام میں مجھ سے صلاح لیتی تھی۔راجوال میں میر اجو سفر دودھ دھونے والےادنی ملازم سے شروع ہواتھاوہ اب ایک بااثرز میندار کی منزل تک پہنچ گیا تھا۔اور میری اس پرواز کے پیچھے جو توانائی تھی،اس کا سرچشمه صرف مجھے معلوم تھا۔بس ایک آواز،ایک لشکارے مارتا کو کااور ایک جھکی جھکی نظر! یہ شہوار سے میری شادی کے قریباً چھ ہفتے بعد کی بات ہے جب میری از دواجی زندگی کو پہلا شدید جه کالگا۔ میں اپنے گھر کی حجت پر بیٹا جامد کوریاضی کا ایک سوال سمجھار ہاتھا، ساتھ ساتھ ہم دونوں اپنے باغ کے آم چوس رہے تھے۔اچانک ملازمہ اللّٰدر کھی اوپر آئی اور پریشان کہے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ "چود هری جی! شہوار بی بی آپ کوبتا کر کہیں گئ

پروہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔رشیداں واویلا کرنے والے انداز میں بولی۔"مالک جاؤ! کسی ڈاکٹر حکیم کوبلاؤ۔اسے پچھ ہونہ جائے۔"

" کچھ نہیں ہو گا۔اب یہ ٹھیک ہے۔ تم لوگ جاؤا پناکام کرو۔" میں نے کہا۔

د وسرى ملاز مائيں بيچھے ہٹ گئيں مگررشيداں کھڑي رہي۔رشيدان" قلعہ والا" کي رہنے والي تھی اور شہوار کے جہیز کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی۔

میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "رشیرال! تم نے سنانہیں۔اب یہ ٹھیک ہے۔ تم جاؤ يہاں۔۔"

رشیداں نے قدرے مجھے تلخ نظروں سے دیکھااور برٹر بڑاتی ہوئی باہر چلی گئے۔ "بتانہیں کیا ہو گیاہے اسے ؟ اچھی تھی وہاں۔جبسے یہاں آئی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت چڑی

مجھے غصہ آگیا۔ میں نے زور سے کہا۔ "کیا بڑ بڑ کرر ہی ہے؟ کیوں بولتی رہتی ہے ہر وقت ۔۔۔۔ کوئی خاص تکلیف ہے تجھے تو مجھے بتادے" خود میں نے شہوار کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے اور دستی پیکھے سے ہوادی۔اس کی پلکوں میں جنبش پیداہوئی اور وہ کسمسانے لگی۔

میں واپس اس کمرے میں پہنچا جہاں شہوار ہے ہوش ملی تھی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے کیا ہواہے۔ کمرے میں ایک طرف حجو ٹی سی پڑیا نظر آئی جس میں کوئی سیاہی مائل شے تھی۔دراصل بیرافیم کے ٹکڑے تھے۔ملازمہاللدر کھی کے دوجیوٹے جڑوال بچے تھے۔ رات کوریں ریں کرتے رہتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں اکثر عور تیں بچوں کوپر سکون رکھنے کے لیے انہیں تھوڑی سی افیم دے دیتی ہیں۔اللدر کھی بھی ایساہی کرتی تھی۔آج بیرافیم کہیں شہوار کے ہاتھ لگی اس نے مقدار کااندازہ لگائے بغیر کھالی۔

لیکن سوچنے کی اصل بات بہ تھی کہ اس نے ایسا کیا کیوں ؟اسے ایسی کیا شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی؟ ویسے تومیں دوچار دن سے محسوس کررہاتھا کہ وہ چپ ہےاور رات کو بھی دیر تک جاگتی رہتی ہے مگراس کی پریشانی اس نوعیت کی ہوگی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔

میں واپس آیاتو شہوار کی آئکھیں پھر بند تھیں اور وہ بو حجل سانس لے رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی ہے ہوشی اب نیند میں بدل رہی ہے۔ نبض بھی ٹھیک ہی تھی۔ تاہم ظاہری طور صاف پتا چل رہاتھا کہ وہ اصل بات چھپار ہی ہے۔ میں اس کی سرخ آئکھوں میں ناراضی کے آثار بھی دیکھ رہاتھا۔

"كيابات ہے شہوار! مجھے لگتاہے كہ تم خوش نہيں ہو۔ كوئى چيز ہے جو تمہيں پريشان كررہى

"نہیں۔ مجھے یہاں کیاپریشانی ہو سکتی ہے۔سب کچھ ہی توہے۔ہر طرح کا آرام ہے۔نوکر چاکرہیں۔ سیر تفریح ہے۔ تم ہو۔ "میں اس کے لہجے کی تہ میں ہلکی سی تلخی محسوس کر سکتا

میں اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا۔ اس کاہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے باتیں كرنے لگا۔ دوملاز ماؤں نے ہمیں تنہائی دینے کے لئے كمرے كے پر دے گرادیے تھے۔

میں شہوار کی پریشانی کی اصل وجہ جانناچا ہتا تھا۔ میں ایک طویل کوشش کے بعد ہی کامیاب ہوسکا۔ بالآخر شہوار کے دل کی بات اس کی زبان پر آگئی۔ وہ نم آئکھوں کے ساتھ بولی۔ "خاور! تم حامد کوپڑھانا بند کر دو۔ مجھے یہ بالکل اچھانہیں لگتا۔ آخر راجوال میں اور لوگ بھی

میری ڈانٹ پررشیراں کارنگ زردبڑگیا۔"نہیں نہیں مالک جی! میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ میں توبس کہہ رہی تھی۔۔۔۔"

"تو کچھ مت کہا کر۔بس اپنے کام سے کام رکھا کر اور اگر تجھے کوئی چیز زیادہ پریشان کرتی ہے تو جا چھ دن اپنے گھر سے ہو آ۔"

"م ۔۔۔۔۔م میں نے کہاں جانا ہے مالک۔میر اتواب یہی گھر ہے۔آپ کے قدموں میں ہی جینامر ناہے۔"

"اچھاجا پھر۔" میں نے کہا۔وہ لڑ کھڑاتی ہوئی سی باہر چلی گئی۔

دس ببندره منط بعد شہوارنے آئکھیں کھول دیں۔ میں نے اسے تھوڑ اسا قہوہ بلایا۔اس کی سرخ آئکھوں میں اب بھی غنودگی تھی تاہم وہ تکیے سے طیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔

میں نے اسے افیم د کھاتے ہوئے کہا۔ "یہی کھائی ہے ناتم نے؟"

اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ "میں بس تھوڑی دیر آرام کر ناچاہتی تھی۔شاید مجھے پتانہیں چلا، میں نے زیادہ کھالی۔خالی پیٹ تھااس کیے اثر بھی جلدی ہوا۔"

ا گلےروز حامد کے آنے سے پہلے میں نےرونق علی کے ذریعے بلقیس تک بیہ بات پہنچادی کہ حامد پڑھنے نہ آیا کرے۔ میں نے رونق سے بیہ بھی کہا کہ وہ ڈسکے سے حامد کے لیے کسی اچھے ٹیچیر کاانتظام کر دے۔خاص طور سے ایساٹیچیر جوریاضی میں اس کی کمزوری دور کرسکے۔

تین چاردن به خیریت گزر گئے۔ میں اپنی زمینوں کی حد بندی کرادی تھی۔ میں سارادن خود کو مصروف رکھتا تھااور بیہ مصروفیت میرے حق میں بہتر تھی۔ کچھالیں سوچوں سے میر ا چیچا جھوٹار ہتا تھا۔ جنہیں میں ہر گزدماغ میں جگہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے مردانے میں روزانہ چود هری عزیز، چود هری نشاط اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی۔اس میں سارے دن کے معاملوں پر بات کی جاتی اور ارد گرد ہمارے جو تین چار مخبر موجود تھے،ان کی اطلاعات پر غور ہوتا۔ در حقیقت لمبڑوں میں میری شادی نہلے پر دہلا تھا۔ اس شادی سے مو کھلوں کی چال کاایساز بردست توڑ ہوا تھا کہ وہ ابھی تک ہکا بکا تھے۔ان کی مخالفانه سر گرمیاں بھی ایک دم بالکل کمزور بڑگئی تھیں۔

ہیں جواسے بڑھا سکتے ہیں اور پھریہاں بیسے کی کوئی کمی ہے؟اسے بڑھانے کے لیے شہرسے اچھے سے اچھاٹیچیر بلوا یا جا سکتا ہے۔"

میں نے گہری سانس لے کر شہوار کی طرف دیکھا۔اس کے چہرے پر شکوک کے گہرے سائے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بات توحامد کی کررہی ہے مگراس کااصل اشارہ بلقیس کی طرف ہے۔۔۔۔وہ حامد کے بیچھے بلقیس کودیکھ رہی تھی اور اس کاذہن اسے باور کروار ہاتھا کہ حامد کے ساتھ میر انا تادر اصل بلقیس کے ساتھ نا تاہے اور اگر حامد کے ساتھ میر املناجلنا جاری رہاتو پھر کئی ایسے مواقع پیدا ہوں گے جب میں بلقیس سے بھی ملوں گا۔

میں جانتا تھا کہ اس کے اندیشے غلط ہیں مگر وہ جو بات کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھی۔

میں نے کہا۔ "شہوار! وہ صرف اس وجہ سے آر ہاتھا کہ چندر وزمیں اس کاامتحان شروع ہونے والا ہے۔اس کے بعداس نے کہاں آناہے"

"كياوه تمهارے بغيرامتحان نہيں دے سكتا؟" شهوارنے عجيب پر تيش لہجے ميں كہا۔

" ٹھیک ہے۔ چپوڑواس بات کو۔اگرتم نہیں چاہتی ہو تووہ نہیں آئے گا۔ کل سے نہیں آئے

"كب كى بات ہے يہ؟" ميں نے پريشان ہو كر يو چھا۔

"ابھی تمہارے آنے سے کوئی ایک گھنٹا پہلے کی۔ مجھے توڈرہے یہ ماملہ زیادہ نہ بگڑ جائے۔ اگر تو کہتاہے تومیں جاکر بلقیس سے بات کروں؟"

" نہیں، آپ رہنے دیں۔ میں رونق علی سے بات کرتا ہوں۔ وہ سنجال لے گا۔"

"اچھاتو دوہٹی کے پاس جا۔اسے ذراتسلی دے۔وہ تب سے رورہی ہے۔"

میں شہوار کے پاس پہنچا۔ وہ منہ پر دو پٹالیے پڑی تھی۔ ملاز مہ رشیداں اس کے پاس ببیٹی اس کاسر دہارہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رشیداں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ شہوار بھی سوجی سوجی سوجی آئکھوں کے ساتھ اٹھ کر ببیٹھ گئی۔

"كيابهو گياہے شہوار؟" ميں نے نرم لہجے ميں يو چھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

یہ بیانچویں چھٹے دن کی بات ہے، میں تھکا ہار اگھر پہنچا تو ہے جی پریشان نظر آئیں۔وہ شہوار کا بیارے میں تھکا ہار اگھر پہنچا تو بے بے جی پریشان نظر آئیں۔وہ شہوار کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔انہیں دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی پریشانی کا تعلق شہوار سے ہے۔

"كيابات ہے ہے جی ! شہوار توٹھيک ہے نا؟" ميں نے پوچھا۔

"اپنے کمرے میں ہے۔رور ہی ہے۔جابوچھ لے اس سے۔"

الکیا ہواہے؟" میں چونک گیا۔

"ہوناکیاہے، وہی روناہے پہلے والا۔ تونے بلقیس کے بیٹے سے کہانہیں تھاکہ وہ نہ آیا کرے؟"

"كہاتو تھا ہے جی۔ كياوہ پھر آياتھا؟"

"وہ اتنی آسانی سے رکنے والا کہاں ہے؟ کل بھی آیا تھا۔ کہتا ہے میں نے چاچا سے بات کرنی ہے۔ وہ ہٹی (شہوار) سے بخشا بخشی کر رہا تھا۔ میں نے کہہ سن کر واپس بھیجے دیا۔ آج پھر آگیا۔ وہ ہٹی سے لڑنے جھٹڑے لگا۔ کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے چاچا مجھ سے نہیں ملتا۔ اور

میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بڑے نرم کہج میں اس سے بات کی اور اسے کسی حد تک سنجالنے میں کامیاب ہو گیا۔

رات کونو بجے کے قریب ایک ملازم رونق علی کا پیغام لے کر آگیا۔اس نے بتایا کہ رونق صاحب کی طبیعت خراب ہے۔وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلڈ پریشر والی مشین لے کر پہنچوں۔

میں نے بی پی آپریٹس لیااوررونق علی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔وہ کمرے میں نیم دراز تھا۔ حقے کی نال حسب معمول اس کے سینے پر دھری تھی۔ ہلکی بارش کے بعد موسم قدرے خوشگوار تھا۔رونق نے کمرے کی کھڑ کیاں کھولی ہوئی تھیں۔اس کا چہرہ دیکھے کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شو گروغیرہ بھی بڑھی ہوئی ہے۔

"كيا هو گياہے رونق بھائى؟"

"وہی بلڈ پریشر۔میری توسمجھ میں کچھ نہیں آرہا۔جس میں "بلڈ" توہے ہی نہیں۔ پھریہ يريشر كهال سے آجاتا ہے؟"

"تم مجھے امی کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں یہاں رہ کر ہر روز اپنی بے عزتی نہیں کر اسکتی۔"

"حوصله كروشهوار! وه بچه ہے۔اگر۔۔۔۔"

"وہ بچہ ہے، پر میں بچی نہیں ہوں۔"اس نے تیزی سے میری بات کائی۔" میں سب جانتی ہوں جو پچھ بہاں ہورہاہے اور جو ہوتارہاہے۔"

"شهوار! پیه کیسی با تیس کرر ہی ہو؟"

"میں یہاں رہوں گی تومیرے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی۔تم مہر بانی کرکے مجھے کچھ دن کے لیے چھوڑ آؤ۔"

"میں چود هری عزیز سے بات کرتاہوں شہوار۔عزیز سمجھالے گاحامد کواور بلقیس کے کانوں سے بھی ساری بات گزار دے گا۔"

" يہال مير بے ساتھ جو ہوناہے، وہ مجھے ابھی سے نظر آرہاہے۔ تين دن پہلے تم نے ان كى خاطرر شیرال کو برابھلا کہاہے۔ کچھ دن بعد مجھ سے بھی یہی کچھ کروگے۔ "وہرونے لگی۔ "اب مجھے بتائیں۔۔۔۔اس میں میر اکیا قصور ہے؟"

"تمهاراقصوربس اتناہے کہ تم نے اسے بہت زیادہ اپنے ساتھ چموڑر کھا تھا۔ خاص طور سے جب سے تم جیل سے واپس آئے ہو، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ اب اس کوایک دم دوری محسوس ہور ہی ہے۔ اچھا، تم میر ابلڈ پریشر دیکھو۔ باتوں سے اور بڑھتا جارہا ہے۔ "

میں نے بلڈ پریشر دیکھا۔ وہ واقعی بڑھا ہواتھا۔ دوسوسے اوپر جارہاتھا۔ میں نے کہا۔ "رونق بھائی! مجھے تو آپ کا چل چلاؤ نظر آرہاہے۔ وہ سفید والی گولی کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ وہ فوراً کھائیں۔ جلدی کریں۔"

گولی ساتھ والے کمرے میں بڑی تھی۔رونق علی توند مٹکا تاہوا گولی لینے چلا گیا۔ تیمور مسکراتا ہوااندر آگیا۔" یار! تہہیں پتاہے اپنے بلڈ پریشر صاحب کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہاہے؟"

"كيول؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

"بلڈ کیوں نہیں ہے۔ چہرہ توآپ کاہر وقت لال رہتاہے۔"

"وہ توپریشر کی وجہ سے رہتا ہے۔۔۔۔۔اور بیپریشر کیوں ہوتا ہے، تہہیں کچھ پتا ہے؟" میں نے نفی میں سر ہلایا۔وہ بولا۔" بیہ صرف تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے میر استیاناس ہور ہاہے۔آخرتم بیہ سب کچھ کیوں کرتے ہوشیر شاہ؟"

"اب كيا ہواہے؟" ميں نے پوچھا

" بیے تمہیں بھی اچھی طرح پتا ہے۔ حامد اور تمہاری ووہٹی میں تو تکر ارہوئی ہے۔ ووہٹی نے اسے چہیر مار دی ہے۔ وہ تین گھنٹے سے لگانار رور ہاہے۔ بلقیس علیحدہ سے پریشان ہے۔"

"شہوار بھی رور ہی تھی۔اسے تو میں نے سمجھا یا بجھا یا ہے۔ آپ حامداور بلقیس کو سمجھائیں۔ گھروں میں ایسی باتیں توہو ہی جاتی ہیں۔"

"تو تمہاراکیاخیال ہے، میں نے انہیں سمجھایا نہیں۔۔۔۔میر ابلڈ پریشریوں ہی اتناہوگیا ہے؟ پوراایک گھنٹا سر کھپایا ہے میں نے دراصل میں نے اندازہ لگایا ہے کہ حامد نے تمہاری شادی کا کچھ زیادہ ہی اثر لیاہوا ہے۔ بلقیس نے بتایا ہے کہ وہ ہر وقت اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہے۔اسے لگتا ہے کہ شادی کے بعدتم اس سے اور حویلی سے دور ہو گئے ہو۔اور وہ

"ہاں، گنڈیریاں توآپ کی شو گرکے لیے بھی بہت اچھی ہیں۔ جس طرح چوچوں کی بینی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔"

"ہاں ہاں۔ "رونق نے ذراچو نک کر کہا۔ "ویسے یخنی سے مجھے واقعی فائدہ ہورہاہے۔ یہ ترگرم ہوتی ہے نا۔"

"فائدہ توظاہر ہے۔ بلڈ پریشر ماشاءاللہ ڈھائی سوتک ہونے والا ہے۔ جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے، وہ بھی بوری ہوجائے گی۔"

"وہ کس طرح؟"رونق نے روانی سے بوچھا۔

" یخنی کی طرح انیس بیس سال کی لڑکی بھی تر گرم ہوتی ہے۔ تر گرم بھی کیا مھنڈی ہوتی ہے۔ سے۔ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ دوچار ہفتے میں آپ کے سارے دلدر دور ہوجائیں گے۔"
میرے لہجے کی زہر ناکی کو محسوس کر کے رونق علی چو نکا۔ میں بڑ بڑا تا ہوا واپس آگیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"شایدان کو تھوڑی بہت پریشانی حامد والے معاملے کی بھی ہوگی کیکن اصل بات اور ہے۔
مہیں پتاہی ہے، آج کل برسات کا موسم ہے۔خون پانی ایک ہوا ہو تا ہے اور جناب بلڈ
پریشر (رونق علی) صاحب روزانہ چھ دیسی چو چوں کی بجنی پی رہے ہیں۔ تین کی دو پہر کو،
تین کی رات کو۔ایک حکیم صاحب نے یہ نسخہ بتایا ہے اور ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ دو مہینے
میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگیں گے۔"

"تازہ دم توجناب تب ہوں گے جب ان میں دم رہے گا۔ اگریہ واقعی اس طرح یخنی پی رہے ہیں توایک مہینہ بھی مشکل سے نکالیں گے۔ وہ حکیم کوئی پر انی د شمنی لے رہا ہوگا۔"

"لیکن بیہ خود بھی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔" تیمور نے سر گوشی کی۔ "ڈسکے میں جس طوائف کے پاس جایا کرتے تھے اس سے با قاعدہ شادی کا پرو گرام بن رہا تھا۔ مشکل سے انیس بیس سال عمر ہے کڑی کی۔"

اسی دوران میں رونق علی گولی لے کرواپس آگیا۔ میرے سامنے اس نے کسی کے ساتھ گولی کھائی اورایک تین چار گزلمبی ڈکارلی۔ میں نے کہا۔ "رونق بھائی! اپنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے مطابق میں نے آپ کو گرم چیزوں سے پر ہیز بتایا تھا۔"

اور پھر انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا۔ میں اپنے پانچ چھ ساتھیوں کے ہمراہ شام کے بعد مجھلی فارم کی طرف گشت لگانے گیا تھا۔ واپسی پر باغ والے ڈیرے جانے کاارادہ تھالیکن جب میری گھوڑی ڈیرے کے پاس پہنچی تو باہر دوجار تانگے کھڑے نظر آئے اور اندرسے ناچ میری گھوڑی ڈیرے کے پاس پہنچی تو باہر دوجار تانگے کھڑے نظر آئے اور اندرسے ناچ

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

حامد والے واقعے کا مجھے بہت افسوس تھا۔ مجھے یہ بھی پتاتھا کہ بلقیس کے دل پر کیا گزری ہو گی۔اس کاملول غمز دہ چہرہ میرے تصور میں تھا۔روئی روئی آئکھیں، کھویا کھویا لہجہ!

جیباکہ میں نے بتایا ہے میں خود کو بہت مصروف رکھتا تھا۔ کئی ہفتے سے میں نے بلقیس کودیکھا نہیں تھالیکن جب کہیں تھوڑی دیر کی فرصت ملتی تھی وہ پوری آب و تاب کے ساتھ میرے خیالوں میں آدھمکتی تھی۔ شہوار بھی کم خوبصورت نہیں تھی۔ وہ جوان بھی تھی۔ایک نئی دلہن کی ساری کشش اس میں موجود تھی۔ا گرحالات سے مجبور ہو کر میں کبھی شہوار کے پاس ہو تا بھی تھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی جرم کررہا ہوں۔ایسے میں ایک احساس ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا اور وہ ہے کہ میں شہوار سے جتنا قریب ہوں گا، بلقیس سے اتنا ہی دور ہو تاجاؤں گا۔۔۔۔۔اور پھرایک دن بلقیس ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گی۔

الیاسوچے ہوئے میں ایک دم چونک بھی جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک میرے دل میں بلقیس سے پھر ملنے کی آس موجود تھی۔ یہ آس ختم کیوں نہیں ہوتی تھی۔۔۔۔ کیوں مر نہیں جاتی تھی ؟ پڑھنے والوں کو میر ارویہ عجیب لگے گا مگر میں اسے کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک خوبر و اور پر جوش بیوی کی حیثیت سے شہوار ہر وقت میرے پاس تھی۔

دلاسے دور نہیں ہواتھا۔

"ہاں، کبھی کبھی ہوجاتا ہے۔لیکن اس د فعہ زیادہ ہوا ہے۔ حکیم جی نے بتایا تھا، خناق کی شکایت ہے۔"

ان تکلیفوں کی تھوڑی بہت سمجھ ہو جھ مجھے بھی تھی۔ یہ خناق ہی کی شکایت تھی۔ اس میں گل بند ہو جاتا ہے اور سانس کے ساتھ ایک طرح کی آ واز بھی پیدا ہوتی ہے۔ میرے پاس و کس کا تھوڑا سامر ہم موجود تھا۔ میں نے یہ مرہم منگوا یا اور حامد کے سینے اور گلے وغیر ہ پر ملا۔ اس کی سانس قدر سے بہتر ہوئی تو ہم نے اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور آ دھ پون گھٹے کے اندر ڈسکے لے آئے۔ یہاں ڈاکٹر نے انجکش لگا یا، دوا وغیر ہ دی اور اس کی طبیعت بحال ہوگئی۔ وہ ایک دم پر سکون ہو کر سوگیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

گانے کی صدائیں سنائی دیں۔ یقیناً چود هری نشاط اور رونق علی وغیرہ نے محفل جمائی ہوئی تقل اسے کی صدائیں سنائی دیں۔ یقیناً چود هری نشاط اور رونق علی وغیرہ نے محفل جمائی ہوئی تقل سے میں گاؤں کی طرف تقل کے میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ اور میر اابیا کرناا ججمائی ہوا۔

ابھی میں اپنی حویلی سے تھوڑی دور ہی تھا کہ بڑے مالی کابیٹا گلزار بھاگا ہوا آ بیاور بولا۔
"چود ھری جی ! اچھا ہوا آپ آگئے۔اندر آپ کی بڑی جرورت ہے جی۔ چھوٹے مالک حامد کی طبیعت بڑی کھراب ہے۔ان کوسانس نہیں آرہا۔"

"اوہو۔"میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں تیزی سے بڑی حویلی کی طرف بڑھالیکن دو قدم چل کررک گیا۔ میں نہیں جاؤں قدم چل کررک گیا۔ میں نے خود سے اور شہوار سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے گلزار سے کہا۔ "تم تیمور صاحب کودیکھووہ تھان کی طرف ہوں گے۔ان کواندر لے جاؤ۔۔۔۔۔اور منشی منظور کہاں ہے؟"

اتنے میں منتی منظور بھی تیزی سے آتاد کھائی دیا۔اس نے دور ہی سے مجھے اشارہ کیا۔ "خاور پتر! جلدی آ۔"وہ پکار کر بولا۔ وہ آئکھوں میں آنسو بھر کر بولی۔"حامد آپ کو بہت یاد کر تاہے جی۔وہ بیار بھی ہے۔کل بھی آپ سے ملنے کی بڑی ضد کررہاتھا۔ بیگم جی نے اسے جھڑ کیاں دیں۔وہرونے لگا۔ بیگم جی تجى روتى رہيں۔"

"اب وه كيسام ؟"

"بس ٹھیک ہی ہے۔ بیگم جی نے آپ کے لیے پیغام دیاہے کہ کسی طرح آپ تھوڑی دیر کے لیے آکراس سے مل جائیں۔اگر آپ کی ووہٹی جی بھی ساتھ آ جائیں تواچھاہے۔"

"محیک ہے، میں کوشش کروں گا۔میری طرف سے حامد کو بیار دینا۔ میں نے کہا۔

رات کو دیر تک میں سوچتار ہا۔ بیہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں حویلی میں جاتااور شہوار روناد ھونا شروع نہ کردیتی۔ بیہ بھی مشکل تھا کہ وہ میرے ساتھ حویلی چلی جاتی۔وہ اس معاملے میں دن به دن نازک مزاج ہوتی جارہی تھی۔اگلےروز بارش ہورہی تھی۔ قلعہ والاسے شہوار کی کچھ سہیلیاں رات رہنے کے لئے آئی ہوئی تھیں۔وہان کی خاطر تواضع اور باتوں میں مگن تھی۔ دیہات میں برسات کی الیمی شاموں میں میٹھے پوڑے بنائے جاتے ہیں، پکوڑے تلے جاتے ہیں اور حلوہ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔میرے گھر میں بھی ان پکوانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی

بجے عام طور پر بدپر ہیزی کر لیتے ہیں۔حامد نے بھی کھٹیاں توڑ کر کھائی تھیں اور بیار ہو گیا تھا۔ بیاری کاشدید حملہ توبسیا ہو گیا تھا مگراسے تیز بخارنے جکر لیااور سینے میں در د ہونے لگا۔۔۔۔اسے ڈسکے لے جانے اور لانے کی ذمہ داری نصر اللہ نے اٹھالی۔ میں پہلے دن کے بعد د و بارہ حویلی میں نہیں گیااور نہ ہی جا مدسے ملا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شہوار میرے حویلی میں داخل ہونے اور بلقیس کے ساتھ ڈسکے جانے پراعتراض کرے گی مگراس نے عقل مندی کا ثبوت دیااور بیربات نہیں چھٹری۔بلکہ وہ ایک دود فعہ اپنے طور پر حامد کی بیار پرسی کے لیے بھی گئی۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات بیہ تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ میں نے اندازہ لگایاتھا کہ مجھے اور بلقیس کوایک ساتھ دیکھ کراس کے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔۔۔۔ بلکہ کسی وقت تومحسوس ہوتا تھا کہ میرے منہ سے اسے بلقیس کا نام سننا بھی اچھا نہیں لگتا۔

ایک شام میں اصطبل میں ایک بیار گھوڑے کود کھے رہاتھا کہ مجھے تاجو نظر آئی۔اس نے مجھے ہلکاسااشارہ کیااور کھیتوں کی طرف چلی گئی۔وہ شاید مجھ سے کوئی بات کہناچاہتی تھی۔میں اس کے پیچھے گیاتووہ چری کے اونچے کھیتوں میں ایک کیکر کے ساتھ کھڑی تھی۔

الكيابات ہے تاجو؟ "ميں نے بوجھا۔

"دیکھو، بیرسب کچھ وقتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو۔ "میں نے حامد کو پچکارا۔

حامدنے میراہاتھ تھام لیا۔"تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کر وچاچو! آپ مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔"اس کا ہاتھ بخار میں تپ رہاتھا۔

"على ہے، میں آؤں گا۔"

" نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ "اس کا گرم ہاتھ بہ دستور میرے ہاتھ میں تھا۔

"ا چھاوعدہ کرتاہوں۔لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ چاچی سے لڑوگے نہیں بلکہ اس سے دوستی کروگے۔"حامد نے اثبات میں سر ہلایا۔ مگراس کے چہرے سے عیاں تھاکہ وہ بہ امر مجبوری ایساکررہاہے۔اگلے دس پندرہ روز میں مجھے مزید دود فعہ اسی طرح خاموشی سے حامد کے پاس جانابرا۔ میں وہاں زیادہ دیر بیٹھتا بھی نہیں تھا، بس دس بیس منٹ میں واپس آ جاتا تھا۔ بلقیس سے بھی بس واجبی سی بات ہوتی تھی۔ جیسے دوا جنبی راہ چلتے چند کہے کے لیے ایک دوجے سے رسمی بات کرلیں۔ دونوں مرتبہ حویلی میں جاتے ہوئے میں نے احتیاط رکھی تھی که ملازمه فیروزاں حویلی میں موجود نه ہو۔وہ چود هری عزیز کی چہیتی ملازمه تھی اورایسی

تھی۔ بار بار شہوار کی سہیلیوں کے قبقہ گونجتے تھے۔ میں خاموشی سے نکل آیا۔ بارش سے بچنے کے لئے میں نے ایک موٹی چادراوڑھ رکھی تھی۔اندر کمرے میں حامد خاموش لیٹا ہوا تھا۔ بلقیس اس کے ساتھ بیٹھی پنکھا حجل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حامد کھل اٹھا۔ میں نے پانگ پر بیٹھ کراسے گلے سے لگایا۔ وہ بولا۔ "مجھے آپ پر بڑاغصہ ہے چاچو۔ آپ نے اس دن کے بعدميرايتاهي نهيس ليا-"

"تمهارا پتاتومیں ہر وقت رکھتا تھا۔ بس یہاں نہیں آسکا۔"

" مجھے پتاہے آپ کیوں نہیں آتے۔ آپ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے آپ کو۔۔۔۔تالے میں رکھاہواہے۔"

"الیی باتیں نہیں کرتے حامد۔"بلقیس نے اسے ڈانٹا۔"وہ تمہاری بڑی ہیں۔ان کانام تمیز سے لو۔ نہیں تو میں بات نہیں کروں گی تم ہے۔"

"تو پھروہ كيوں نہيں آنے ديتى؟ نہ چاچوميرے ساتھ شكار پر جاتے ہيں، نہ مجھے پڑھاتے ہیں۔۔۔۔نہ آپ سے بات کرتے ہیں۔" میں نے کہا۔"جس نے پریشان ہونا ہو،وہ پریشانی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتاہے۔اس کامطلب بیه نہیں کہ میں ہر طرف سے آئکھیں بند کرلوں۔"

" کچھ بھی ہے خاور! تمہیں اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے۔وہ دل کی بری نہیں ہے بلکہ اچھی ہے۔ ہربیوی کی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ تمہاری ساری توجہ اس کی طرف ہو۔ خاص طور سے ایسے وقت میں جب شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں۔"

"جو کچھ میرے بس میں ہے، وہ تو کررہاہوں۔جوبس میں نہیں ہے وہ کیسے کروں؟تم جانتی ہو میں شہیں۔۔۔۔اور حامد کو بھلا نہیں سکتا۔"

"ميرانام اب مت لو خاور! وهسب يجھ اب ختم ہو چکاہے بميشه كے ليے۔"اس نے آ ہنی کہج میں کہا

باتوں کی ٹوہ رکھتی تھی جن ہے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہو۔ بے شک زمینوں کی رجسٹریاں میرے ہاتھ آ جانے کے بعد چود ھری عزیز کی سر گرمیاں ماند پڑگئی تھیں اور میرے ساتھ اس کارویہ بہتر تھاتاہم میں اس کی طرف سے بالکل بے پروانہیں ہو سکتا تھا۔

میں جب تیسری بار حامد کی بیار پرسی کے لیے گیاتوشام کا وقت تھا۔ شہوار سہ پہر کو سوئی تھی اور ابھی تک جاگی نہیں تھی۔ میں حامد کے کمرے میں پہنچا۔ یہ برسات کا یک گرم دن تھا۔ ساری کھڑ کیاں کھلی تھیں، حامدر تکلین بانگ پر سور ہاتھا۔ بلقیس اس کے سر ہانے بلیٹھی کروشیا کررہی تھی۔ملازمہ تاجوا یک بڑے دستی پنکھے سے ماں بیٹے کو ہوادے رہی تھی۔

میں آیاتو تاجو سلام کرکے باہر چلی گئی۔اس کی جگہ بلقیس ایک جھوٹے چکھے سے حامد کو ہوا دینے لگی۔ میں نے موڑھے پر بیٹھ کر حامد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا۔وہ تیزی سے تندرست مور باتھا۔

میں نے کہا۔"اچھا، میں پھر آؤں گا۔ابھی توبیہ سورہاہے۔"

ميں الحصنے لگاتو بلقيس بولي۔"بيٹھ جاؤ۔"

"ا چھا، اب تم جاؤ۔ اند هیر اہور ہاہے۔ بے جی اور عارف کومیر اسلام کہنا۔"

میں نے اثبات میں سر ہلا یااور حویلی کے ایک بغلی در وازے سے باہر نکل آیا۔

میں اپنی حویلی میں پہنچاتوسب سے پہلے عارفہ کا دھواں دھواں چہرہ نظر آیا۔وہ اپنے بچے کے ساتھ بر آمدے میں ہی کھڑی تھی۔ "خاور بھاجی! آپ نے کیا کہہ دیا ہے بھا بھی کو۔وہ توا چی اُچی رور ہی ہے۔"

میر ااندیشہ درست نکلاتھا۔ کھڑ کی میں نظر آنے والا ہیولا شہوار کا ہی تھا۔ میں تیزی سے
کمرے میں پہنچا۔ شہوار بڑے طیش کے عالم میں اپنے کپڑے ایک اٹیجی کیس میں رکھر ہی
تھی۔۔۔۔۔ تمتمائے ہوئے چہرے والی شیراں بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر شیراں
ساتھ والے کمرے میں او حجال ہوگئ۔

"كيابات ہے شہوار۔۔۔۔ كياكررہى ہو؟"ميں نے اس كے شانے پر ہاتھ ركھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"میرے لیے ختم نہیں ہوااور نہ ہوسکتا ہے۔ اگر میں زیادہ تنگ ہواتو چپ چاپ کسی طرف نکل جاؤں گا، کبھی کسی کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ "میرے لہجے کی تہ میں آتشیں آنسو تھے۔ وہ میرے لبجے کی تہ میں آتشیں آنسو تھے۔ وہ میرے لب ولہجے کو محسوس کر کے ایک دم دھیمی پڑگئی۔ "دیکھو خاور! جو کچھ بھی ہے ہمارے دلوں میں ہے اور اس کو دلوں میں ہی رہنا چا ہیے۔ محبت ایسے بھی تو ہوتی ہے۔ "
امیں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا۔ "

"لیکن میں مانگ رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپناسارا بیار شہوار کو دو۔اس کواتناخوش رکھو کہ اس کے دل میں جو گلے ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔وہ ساری پرانی باتیں بھول جائے۔"

اچانک شام کی نیم تاریکی میں ایک سامیہ سا کھڑ کی کے سامنے لہرا گیا۔ اس طرف بلقیس کی پشت تھی، وہ نہیں دیکھ سکی تھی لیکن میں نے دیکھ لیا۔ میں تیزی سے اٹھ کر راہداری کی کی طرف گیا۔ میں نے کسی کوراہداری کے موڑ پراو جھل ہوتے دیکھا۔ مجھے نیلے لباس کی جھلک بھی نظر آئی۔ میر ادل اچھل کررہ گیا۔ شہوار نے بھی آج نیلے کیڑے بہن رکھے تھے۔

"كيابهواخاور؟"بلقيس نے كمرے كے دروازے ميں آكر يو چھا۔

موت کے بعد بھی اسے شرم نہیں آر ہی۔ دنیا کود کھانے کے لیے اس نے مجھے، تمہاری نام کی بیوی بنایا ہے۔اصل بیوی وہ خود ہے۔۔۔۔وہ خود ہے۔وہ گندی بدذات ہمیں تبھی آباد نہیں ہونے دے گی۔"

"خاموش!" میں دہاڑا۔ میر از ور دار طمانچہ شہوار کے گال پرلگا۔ وہ لڑ کھڑا گئی۔۔۔۔ پھر سنجلی اور شدید طیش کے عالم میں مزید زور زور زور سے چلانے لگی۔وہ بلقیس کے لیے جوالفاظ بول رہی تھی انہیں سننااور سہنامیرے بس میں نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بلقیس کے لیےاس کے اندر جولا واکئی ماہ سے بک رہاتھا، وہ بھٹ بڑا ہے۔جب وہ چپ نہیں ہوئی تو میں نے اسے بالوں سے بکڑ کر جھنجھوڑ ااور ہتھیلی سے اس کامنہ ڈھانپ دیا۔ "چپ کر جا۔ نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔"

اسی دوران میں بے بے جی، عارفہ اور شیراں وغیر ہاندر آ گئیں۔انہوں نے شہوار کو سنجالا۔

مجھے ڈر محسوس ہور ہاتھا کہ اگر میں وہاں رہاتو طیش کے عالم میں شہوار کو پھر تھپڑو غیر ہمار دوں گا۔ میں وہاں سے نکل آیااور باغ والے ڈیرے پر چلا گیا۔

اس نے ایک جھٹکے سے میر اہاتھ پیچھے ہٹایا۔ "خبر دار! دور ہو جاؤمجھ سے۔"وہ دہاڑی۔" جاؤ ا پنی اسی سہیلی کے ساتھ کھس کر بیٹھو۔ تمہاری اصل ووہٹی تووہی ہے۔ میں تو یہاں بس اپنا خون ساڑنے کے لیے آئی ہوں۔ جاؤاس ففے کٹنی کے پاس۔اس کے کلیج کی آگ ٹھنڈی

"شهوار! "میں زور سے بولا۔ "منه سنجال کربات کرو۔ بیر کیا کہه رہی ہو؟"

"اب میں منہ سنجال کر بات نہیں کروں گی۔وہی کہوں گی جود کیچر ہی ہوں،سن رہی ہوں۔ساری دنیا کہتی تھی، تم اس زنانی کے جال میں ہو۔وہ تمہیں اپنے جال سے نکلنے نہیں دے گی۔ پر میں اپنے آپ کو تسلیاں دیتی تھی۔ میں سمجھتی تھی، میں تم کوبدل لوں گی۔ اپنی محبت اور خدمت سے تمہیں ٹھیک کرلوں گی۔ یہ میری بھول تھی میری خوش فہمی تھی۔"

"شہوار! تم غلط سمجھ رہی ہو۔اب ایسا کچھ نہیں ہے۔وہ سب پر انی باتیں ہیں۔میں وہاں صرف حامد كايتالينے گيا تھا۔تم جانتی ہو۔۔۔۔"

"میں سب جانتی ہوں۔"اس نے تیزی سے بات کائی۔"تم بالکل بے قصور ہو۔اور تم سے بڑی بے قصور وہ ہے۔والی جی کی زندگی میں ہی اس نے تم سے یارانہ پالا ہوا تھا۔اب ان کی

منگوالی ہے۔

"تومیں کیا کروں؟"

"بے بے جی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔وہ کہتی ہیں تم آکراسے روکنے کی ایک کوشش

" مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے روکنے کی۔وہ جاناچاہتی ہے تو جائے۔"

"لیکن خاور! میر مخصیک نہیں ہو گا۔ تمہیں بتاہے کہ لمبڑ آصف جاہ بڑے غصے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تومعا ملہ اور بگڑ جائے گا۔"

" کچھ نہیں ہو گا۔انہوں نے دنیاد کیھی ہوئی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بلکہ میر اتو خیال ہے کہ وہ اس وقت چلی ہی جائے تواجیھا ہے۔ کچھ دن تک ٹھنڈے دل ودماغ سے سوچ لے گی۔"

تیمور کے اصرار کے باوجود میں گھر نہیں گیا۔ صبح گیاتو پتا چلا کہ رات کو شہوار چلی گئی تھی۔۔۔۔اس کی خاص نو کرانی بھی ساتھ گئی تھی۔صوفی اسلم نے جیب ڈرائیو کی تھی۔ نصراللداپنے طور پر بیس گھڑ سواروں کے ساتھ جیپ کے بیچھے بیچھے رہاتھا۔

يه جو کچھ ہوا بالکل آنافاناً ہوا۔ بے بے جی اور عارفہ کواس کا بہت دکھ تھا۔ یقیناً بلقیس تک بھی یہ اطلاع پہنچ چکی تھی اور وہ بہت دکھی تھی۔اگلے روز دوپہر سے پہلے رونق علی میرے گھر آگیا۔ بہت سے لو گول کی طرح اسے بھی اصل بات معلوم نہیں تھی۔اسے یہی پتاتھا کہ میرے اور شہوار کے در میان کسی بات پر جھگڑا ہواہے اور وہر وٹھ کر میکے چلی گئی ہے۔

وہ منہ لٹکا کر بولا۔" یہ اچھانہیں ہواخاور ہے۔ چند مہینوں میں ہی ایسی باتیں ہونے لگی ہیں تو آگے کیا ہوگا؟"

"میں توابن طرف سے بوری کوشش کررہاہوں لیکن بیر گاڑی دو پہیوں سے ہی چلتی ہے۔"

رونق بولا۔" کچھ لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارے اور لمبڑ ول کے در میان ان بن ہو۔وہ اس واقعے سے بڑے خوش ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ شائدہ اٹھانے کی

میں نے کہا۔"ساری باتیں ہمارے ہی سوچنے کی نہیں ہیں۔ کچھ باتیں شہوار کے مال باپ کو تھی سوچنی ہوں گی۔"

شہوار کے واپس جانے کا کوئی فوری رد عمل تو ظاہر نہیں ہوا۔ شاید شہوار کے گھر والے بھی یمی سوچ رہے تھے کہ چنددن خاموش رہنا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہاس واقعے کے بعد آٹھویں دسویں روز کی بات ہے۔ لاہور سے ایک خوش خبری ہمارے حصے میں آئی۔ حویلی کے وکیل اقبال راٹھورنے ہائی کورٹ میں مجھلی فارم والے رقبے کا مقدمہ جیت لیا تھا۔ طویل قانونی کاروائی ہوئی تھی لیکن بالآخر حق دار کوحق مل گیا تھا۔ پوری جاگیر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سہ پہر کے وقت اپنے کمرے میں تھاجب مجھے ڈ هول ڈ همکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے شبیر سے پوچھا۔"یہ کیا ہے؟"

اس نے بتایا۔"ایڈوو کیٹ اقبال راٹھور صاحب کو جیپ میں سوار کرکے اس پر پھولوں کے ہار ڈالے گئے ہیں اور تنین چارتانگوں پر سوار ڈھو کجی ان کے ساتھ ساتھ آرہے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک استقبال ہور ہاہے راٹھور صاحب کا۔"

میں باہر نکلاتولگا جیسے کوئی برات آرہی ہے بیہ والی صاحب کی لینڈر وور میں را تھور صاحب اور ان کے ساتھ دو تین نوجوان و کیل بیٹے ہوئے تھے۔ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار تھے۔ سجے سجائے تانگوں پر ببینڈ باجا تھا۔ بہت سے لوگ ڈھول کی تھاپ پر رقص کررہے تھے۔ مجھے ان میں رونق علی بھی اپنی توند مٹکاتا نظر آیا۔ چود ھری عزیز بھی اقبال راٹھور کا استقبال کرنے والوں میں موجود تھا۔

اسی دوران میں چود هری نشاط میرے پاس آیااور مجھے بھی ہجوم میں لے گیا۔ کافی دیر تک ہلا گلار ہا۔ پھر کھانے کا انتظام ہوا۔ اقبال راٹھور صاحب نے فیصلے کی کا بیاں د کھائیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے یہ بہترین فیصلہ تھا۔ایسے دیوانی مقدمے براطول تھینچتے ہیں، یہ ہماری خوش قشمتی اور را کھور صاحب کی مہارت تھی کہ چار پانچے سال کے اندر ڈ گری ہو گئی تھی۔ "اور میر اخیال ہے کہ ہاتھی کو بھی اتن یخنی روزانہ پلائی جائے تو وہ اسپتال میں داخل ہو جائے۔ خدا کے لیے۔۔۔۔۔ خدا کے لئے اپنے آپ پر ترس کھاؤر ونق بھائی۔ "میں نے اس کے سامنے با قاعدہ ہاتھ جوڑے۔ "آپ دن رات نئی شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ شادی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ کو برانہ لگے توایک سچی بات کہوں؟"

وہ بس کمزورسی "ہوں" کرکے رہ گیا۔

"وہ لڑکی کتنی بھی اچھی ہے لیکن ہے تو طوائف زادی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کواس سے شادی کرنی چاہیے۔ ایسی شادی اس ہوجاتی شادی کرنی چاہیے۔ ایسی شادی اس ہدایت کار حسن طارق کی فلموں میں تو شاید کا میاب ہوجاتی ہوں، عام زندگی میں نہیں ہوتیں۔"

"لیکن یار شیر شاہ! وہ بالکل اور طرح کی کڑی ہے۔ وہ گناہ کی زندگی سے نکلناچا ہتی ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

صبح سویرے تیمور نے بتایا کہ بلڈ پریشر صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ میں رونق علی کے پاس پہنچا۔ وہ ریکین بلنگ پر لمبالیٹا تھا۔ ریگ بھی کچھ بھیکا نظر آرہا تھا۔ "کیا ہوارونق بھائی؟"

" یار! لگتاہے ہیضہ ساہو گیاہے۔ پیٹ میں بھی ساری رات در در ہاہے۔" وہ کمزور آواز میں بولا۔

"كيا كهالياتها؟"

" کچھ بھی نہیں یار! تم لوگوں نے مجھے ویسے ہی بدنام شدنام کیا ہوا ہے۔ وہی روز والا کھانا تھا۔ بس پانچ چھرس گلے کھائے ہوں گے۔ آخر خوشی کاموقع تھا۔ "

تیمور، رونق علی کے پیچھے کھڑا تھا۔اس نے مجھے آئکھ سے اشارہ کیااور یخنی والا پیالہ دکھایا۔

میں نے کمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ "رونق بھائی! پانچ چھرس گلے آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو پانچ چھ کلونک کھاتے ہوئے دیکھاہے۔ میر اتو خیال ہے کہ بیہ جو آپ نے زبر دست "بیخی کورس" شروع کیا ہوا تھا،اسی نے آپ کو پینچر کیا ہے۔" "لو، یہ بھی پتانہیں تہہیں؟ یار مقدمہ جیتا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔عزیز بھائی تو کل کا پرو گرام ہی بنارہے تھے۔ پراتنی جلدی انتظام شنتظام نہیں ہو ناتھانا۔"

"بیگم بلقیس سے اجازت لے لی ہے چود هری عزیزنے؟"

"ہاں ہاں پوچھ لیاہے۔خوشی کاموقع ہے۔اس نے کیا کہناہے۔"

"خوشی کاموقع توہے لیکن رونق بھائی! تم لوگوں کو نیکی کرنے کی طرح خوشی منانے کا بھی بس ایک ہی طریقہ آتا ہے۔"

"اورویسے بھی زیادہ خوشی اچھی نہیں ہوتی جی۔ "تیمورنے ہولے سے کہا۔

تیسرے روزرات کو باغ والے ڈیرے پر گیس لیمپیوں کے ذریعے ٹھیک ٹھاک روشنی کی گئی تھی۔ تین چار دیگیں کھڑ ک رہی تھیں۔ دیسی تھی میں دیسی مرغااور بکرے کا پلاؤ۔اس کے ساتھ زردہ۔۔۔۔میں اب ایسی محفلوں سے دورر ہتا تھا مگررونق اور چود ھری نشاط مجھے تحییج کروہاں لے گئے۔ میں نے بیہ شرط رکھی تھی کہ ناچ گاناشر وع ہونے سے پہلے وہاں سے "الیم ساری کڑیاں اور طرح کی ہی ہوتی ہیں اور وہ گناہ سے نکلنا چاہتی ہیں۔"

"لیکن کسی کو گناہ سے نکالنااور نیک کاموں کی طرف لا نابڑی بات ہے۔"

"رونق بھائی! تم نیکی پھیلانے کا کوئی اور طریقہ بھی تواختیار کر سکتے ہو۔ تنہیں پتاہی ہے، کچھ سال پہلے چود هری نشاط نے بھی اسی طرح نیکی پھیلانے اور گناہ مٹانے کا ایک طریقہ اختیار كيا تھا۔اس طريقے نے نشاط صاحب كو قريباً دس ايكر زمين كا ٹيكالگا يااوراب وہ طريقه پھرسے لاہور کے بازارِ حسن میں ناچتاہے۔میراخیال ہے شاید گلشن آرا نام تھااس طریقے کا۔"

" يار شير شاه! تم نے اس کڑی کو ديکھا شيکھا ہو تو پھراس طرح کی بات نہ کرو۔۔۔۔اچھا، چلوایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی بہن د کھادیتا ہوں۔ دونوں ایک دوجے کی کاربن کا پی ہیں۔فرق میرے والی ایک سال چھوٹی ہے۔"

"نو کہاں د کھاؤگے اس کی بہن؟"

"يهال ہى، باغ والے ڈیرے پر۔پرسول ڈیرے پر تھوڑاسا شغل میلہ ہے نا۔ وہال آناہے اس نے۔ نبیلہ نام ہے اس کا۔میرے والی کا شکیلہ ہے۔" تودودھ سے بھری کچی گری ہے پر میں تجھے کچر کچر کھانہیں سکتا۔ تورس بھر اپوناگناہے اور میں تجھے چوسنے کو ترستاہوں۔توشراب کی بند بوتل ہے پر میں تجھے ایک ڈیک میں پی نہیں

سننے والے آوازیں کس رہے تھے۔"ہائے اوئے۔۔۔۔ہائے اوئے۔۔۔۔

پر توہر وقت میرے آس پاس رہتی ہے۔ سفید مکھن کی طرح، گلاب کے بول کی طرح، کچی گری، پونے گنے اور شراب کی بوتل کی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاندنی رات میں، گلی کی نکڑیر، گاؤں کے سارے چھڑوں میں کھڑا ہو کر تیری باتیں کرتا ہوں۔

نکل آوں گا۔ ڈسکے سے تین طوائفیں بھی منگوائی گئی تھیں۔ چود ھری نشاط کا کہنا تھا کہ بیہ بالكل پاكيزه طوائفيں ہيں۔ يعنی صرف ڈانس اور گانا كرتی ہيں۔ لفظ پاكيزه كابيراستعال توجه

رونق علی نے مجھے اپنی رکھیل شکیلہ کی بڑی بہن نبیلہ دکھائی۔وہ اکیس بائیس سال کی لڑکی تھی۔ یہ بات توٹھیک تھی کہ وہ شکل صور ت اور طوراطوار سے سکہ بند طوائف نہیں لگتی تھی مگراس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس کے ساتھ نائیکہ تھی اور سازندے بھی

رونق نے مجھے ٹہو کادیتے ہوئے کہا۔"خاورے!اسسے ذرااگل شل کرکے دیکھو۔" میں نے دو تین فقر ہے بولے۔وہ کچھ خاموش طبع سی تھی۔اس کا تعلق گو جرانوالہ سے

کھانے سے پہلے پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی دھار کی دیسی شراب اور سیل بند شراب کے گلاس محفل میں چکرانے لگے۔ ساتھ میں سگریٹ اور حقے بھی پھونکے جارہے تھے۔میرے اور تیمور کے علاوہ ایک دوبندے ہی ہوں گے جواس شغل سے دوررہے۔

میں نے مڑ کر دیکھااور چکراکررہ گیا۔ چود ھری نشاط بیر ونی در وازے کی طرف جاتے جاتے د ہلیز کے پاس گر گیا تھا۔اسے زور دار طریقے سے قے ہور ہی تھی۔اگلے تین چار منٹ کے اندر ہی ڈیرے میں قیامت سی بر پاہو گئے۔ ڈیرے پر موجود پیجیس تیس افراد میں سے زیادہ کی حالت خراب ہو گئی۔جس نے جتنی زیادہ پی لی تھی،وہ اتنی زیادہ مصیبت میں تھا۔ کچھ گھبرا کر باہر کی طرف بھاگ گئے تھے، کچھ وہیں پڑے اینٹھ رہے تھے۔ جن پر کم اثر ہواتھا، وہ دوسروں کو سنجالنے کی کوشش کرنے لگے۔ فوری طور پریہی بات ذہن میں آرہی تھی کہ شراب زہریلی تھی۔ کیوں زہریلی تھی؟اس کافی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے رونق کو دیکھاتومیرادل کٹ کررہ گیا۔اسے خون کی الٹی ہوئی تھی۔میں نے تیمور کے ساتھ مل کر اس کے وزنی جسم کواٹھا یااور باہر کھڑی جیب کی طرف دوڑا۔

ا بھی یہ سوچنے کاوقت نہیں تھا کہ کیا ہور ہاہے اور کیوں ہور ہاہے ، ابھی یہ سوچنا تھا کہ جو د کیھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم موت کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں ان کے لیے کیا کرناہے۔

"دوسری گاڑی نکالواورٹر یکٹرٹرالی بھی۔" میں نے بلند آواز سے نصراللہ کوہدایت کی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ایک بار پھر آوازیں بلند ہوئیں۔"او جان کڈ لئی او۔اوئے ماردتا ای۔"

پینے پلانے کے ساتھ ہی کھانے کادور بھی شروع ہو گیا تھا۔ دولڑ کے برف توڑ توڑ کر گلاسوں میں ڈال رہے تھے۔ سے کہابوں کی گرما گرم پلیٹیں ایڈوو کیٹ راٹھوراوران کے ساتھیوں کے سامنے رکھی جار ہی تھیں۔ ایڈوو کیٹ راٹھور نے بھی کھانے پینے میں سے صرف کھانے پراکتفا کیا تھا۔ اچانک میری نظررونق علی پرپڑی۔ وہ کچھے چپ چپ تھا۔ گلاس بھی اس نے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ مجھے لگا اسے متلی ہور ہی ہے۔ پھرایک دم اسے زور کی ابکائی آئی۔ دودن پہلے بھی اس کی طبیعت خراب رہی تھی۔ اب بلانوشی کی وجہ سے اس کی طبیعت بھر بگڑگئی تھی۔

میں اس کی طرف بڑھا۔۔۔۔لیکن یہی وقت تھاجب میں نے ایک گورے چنے سازندے کو بھی قے کرتے اور پنچ جھکتے دیکھا۔وہ جیسے اپنے ہار مونیم کے اوپر گرہی گیا تھا۔ "کیا ہوا؟" میں نے سازندے کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔وہ نکلیف سے کراہنا شروع ہو گیا تھا۔

"وه دیکھوخاور! چود هری صاحب کو کیا ہواہے؟" تیمورنے تقریباً چلا کر کہا۔

مرنے والوں کی تجہیز و تکفین کے بعد جاگیر کے تینوں دیہات میں سوگ کی کیفیت تھی۔ نصر اللّٰد نے مجھ سے کہا۔

"چود هری صاحب! لوگوں میں بہت غصہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس سارے ماملے میں مو کھلوں کا ہتھ ہے۔"

"وہ بات توسب کے دماغ میں آرہی ہے، پراس کا کوئی ثبوت بھی توہو ناچاہیے۔"

تیمور نے کہا۔ "بیہ بات صحیح ہے کہ اس موقع پر یقین سے پچھ نہیں کہا جاسکتا۔ جہاں تک زہر ملی شراب کی بات ہے، اس طرح کے ایک دوواقع یہاں پہلے بھی ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا بیہ ہے کہ بیہ بھی ویساہی واقعہ ہے یااس میں کسی کا ہتھ ہے۔"

" ثبوت اور پکے ثبوت کے بغیرا گرہم کسی پر چڑھائی کریں گے توخود کود ہری مصیبت میں ڈال لیں گے۔ "شبیر نے رائے دی۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

نصر الله دور تنا ہوا گاڑیوں کی طرف گیا۔ اندرسے چلانے اور آہ و بکا کی آوازیں آرہی تھیں۔ چند افراد خود ہی لڑ کھڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف آرہے تھے۔

\*\*\*

اگلے تین چاردن میں جو پچھ ہوا، وہ خاصاپر بیٹان کن اور تکلیف دہ تھا۔ زہر ملی شراب کے سبب تقریباً بائیس افر ادا سپتال پہنچے تھے۔ ان میں سے پچھ ڈسکہ اور پچھ گو جرانوالہ کے اسپتال میں گئے۔ شدید متاثر ہونے والوں میں چود هری نشاط، چود هری عزیز کے دو چچیر سے بھائی، رونق علی اور ایک نوجوان و کیل بھی شامل تھا۔ اگلے روز صبح سویر سے چود هری نشاط گو جرانوالہ اسپتال میں چل بسا۔ نوجوان و کیل مد ثراحمد رات کو ہی زندگی کی بازی ہارگیا تھا۔ ڈسکے میں بھی ایک بند سے کی موت واقع ہو گئی۔ رونق علی کی حالت بھی خراب تھی۔ وہ مسلسل ہے ہوش تھا۔

ا گلےروز شام کورونق علی کوہوش آگیا۔ باقی افراد کی حالت بھی بہتر ہو ناشر وع ہو گئ۔ راجوال والوں کے لیے بیہ بڑاغم ناک اور شر مسار کرنے والا واقعہ تھا۔اخبار وں میں بھی اس نصراللدنے بتایا۔ "شراب امانت کے پاس ہی تھی۔اسے ریڑھے پرر کھ کرڈیرے پر پہنچانے والا بھی امانت ہی تھا۔ چود ھری عزیز کواس پر تھوڑا بہت شک ہے۔وہ ابھی ابھی اسپتال سے آئے ہیں اور امانت سے پوچھ کچھ کررہے ہیں۔"

"ڈیرے پر ہی گئے ہیں۔"نصراللہ نے بتایا۔

کچھ ہی دیرے بعد ہم ڈیرے پرتھے۔اندرسے آہوبکا کی آوازیں آرہی تھیں۔ہم اندر پہنچ۔ امانت کے سیاہی مائل جسم پر صرف ایک کنگوٹ تھا۔ وہ حجیت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ چود ھری عزیز کاملازم خاص انور ااسے کو چوانوں والے چھینٹے سے مارر ہاتھا۔امانت کے جسم پر لاسیں تھیں اور وہ منت ترلے میں مصروف تھا۔اس کی ناک سے بہنے والار قیق مادہ ٹیا ٹپ زمین پر گرر ہاتھا۔

میں نے کہا۔"لیکن بیہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ثبوت مل جاتا ہے تو پھر قصور

واروں کو کسی صورت معاف نہیں کر ناچاہیے۔ تین بندوں کی قیمتی جان جانا کوئی معمولی بات

نہیں ہے اور ان میں چود ھری نشاط بھی شامل ہے۔"

"ا بھی چاچامنظور کو جرانوالہ سے آیا ہے۔اس نے بتایا ہے کہ شام پور کے نمبر دار سلطان صیب کو ہوش توآ گیاہے پران کو کچھ د کھائی نہیں دے رہا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زہریلی شراب سے شایدان کی نظر چلی گئی ہے۔"نصر اللہ نے دکھ بھری آواز میں کہا۔

"جو کچھ ہواہے دلیی (شراب)سے ہواہے۔" تیمورنے کہا۔"میں نے کل ایک چھوٹے بلڈاگ کے راتب میں بیہ شراب ملائی تھی۔ دوہی گھنٹے میں اس کا پیٹ بھول گیا۔وہ کل سارا دن بے ہوش پڑار ہاہے، ابھی تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔"

سارادن اس بات کی شخقیق ہوتی رہی کہ جشن پر لائی جانے والی دیسی شراب کس کی تحویل میں تھی اور اسے کہاں سے لایا گیا تھا۔

یہ سارا کام شیرے اور عبید اللہ کے ذمے تھا۔ یہ وہی دوملازم تھے جن سے میری ملاقات طویلے والے تہ خانے میں ہوتی رہی تھی۔ یہ دونوں بڑے پرانے ملازم تھے اور پوری طرح "دوواری جی۔ ایک وارشیرے نے بھی میرے ساتھ چکھی تھی۔ پھر مجرے والے دن شام سے پہلے بھی میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دوچار گھونٹ لگائے تھے۔ ذا نقہ اور نشہ بالکل

"تم ڈیرے سے کہیں باہر تو نہیں گئے مجرے والے دن؟"

"بالكل نہيں جی۔ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔"

"جب مہمان آنے شروع ہوئے، تب بھی تم شراب والے کمرے میں ہی تھے؟"

"بالكل جى ـ ميراكام ہى يہى تھا۔ ميں نے برف كوبورياں ميں ليبيٹ كرر كھا ہوا تھا۔ سوڈ بے کی بو تلوں کو ٹھنڈاکر نااوراس طرح کے سارے دوسرے کام میرے ذمے تھے۔سب سے پہلے چود هری نشاط صاحب اور ان کے دویار بیلی بہاں آئے تھے۔ پھروڈے و کیل صاحب اوران کے ساتھی۔ پھر ناچیاں اور ان کے سازندے۔اس کے بعد دوسرے پروہنے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

" کچھ بکاہے اس نے ؟" میں نے یو چھا۔

"ا بھی تک تو نہیں لیکن ضرور بکے گا۔ "چود ھری کی آئکھوں میں رنج اور طیش یک جاتھے۔ میں نے چود ھری سے کہہ کرامانت کو نیجے اتروایا۔وہ شکل سے خرانٹ اور کرخت نظر آتاتھا مگر فی الوقت اس کی حالت بیلی تھی۔اس نے میرے باؤں پکڑ لیے اور جان بخشی کی التجائیں

میں نے اسے چار پائی پر بیٹھنے کو کہا۔وہ لرزتا کانبتا بیٹھ گیا۔ہم بھی چار پائیوں پر بیٹھ گئے۔ ا گروہ قصور وار نہیں تھا، تب بھی کم از کم اس سے شدید قشم کی غفلت توضر ور ہوئی تھی۔ میں نے اس سے ساری تفصیل ہو چھی کہ شراب کہاں تھی اور وہ کس طرح بہاں لے کر آیا

وہ بولا۔ " یہ پہلی دھار کے دوگھڑے تھے جی۔ یہ صرف چھ سات دن پہلے نکالے تھے۔ تین دن یہ میرے کمرے میں ہی پڑے رہے۔ان کو میں نے اوپر سے چنگی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ پھر مجرے والے دن دو پہر کے ٹائم میں بیہ گھڑے ڈیرے پرلے گیا۔ وہاں بھی بیہ میری نظروں کے سامنے ہی رہے ہیں۔"

" په بنیان د کھاؤمجھے؟" میں نے کہا۔

وہ پہلے ٹھٹکا بھر پسینے کی بووالی بنیان میرے ہاتھ میں تھادی۔ میں نے روشنی کی طرف کرکے دھیان سے نشان کودیکھا۔۔۔۔۔ سونگھا۔۔۔۔ بلاشبہ یہ لپ اسٹک کا نشان تھا۔ بول لگنا تھا کہ جان بوجھ کراس میلی سی بنیان پر ہو نٹول کا نشان ثبت کیا گیا ہے۔ "یہ کیا ہے؟" میں نے امانت سے بوجھا۔اس کے سانولے چہرے پر زردی سی لہراگئ۔

" بيه وه \_\_\_\_ دراصل ميں \_\_\_ " وه ۾ کلا کرره گيا۔

چود هری عزیز کا زور دار تھیڑا مانت کے گال پربڑا۔ "بہ کیا بکری کی طرح میں میں کررہا ہے۔ سید ھی طرح بتا۔ بہ کس سرخی بوڈر والی سے ملتا ہے۔ زنانی تو تیری ہے نہیں۔"
"اور کوئی سہیلی شہیلی بھی نہیں ہے شاید۔"انورا بھنکارا۔

امانت کی شدید گھبراہٹ اور بد حواسی نے ہمیں مزید شک میں مبتلا کر دیا۔ چود ھری عزیز نے گرج کراسے دوبارہ حجیت سے لئکانے کا تھم دیا۔ امانت بہت ہوشیار نہیں تھااور کسی حد تک بزدل بھی تھا۔ پہلے تواس نے اِدھر اُدھر کی مار کر جان بچانے کی کوشش کی مگر چند تھپڑ مزید کھاکرہا تھ جوڑ دیے اور سج بتانے پر آمادہ ہوگیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ان پر وہنوں میں سے کوئی شراب والے کمرے میں نہیں آیا؟"

" نہیں جی۔اگرایک دوآئے بھی ہوں گے تومیں اس وقت کمرے میں ہی تھا۔"

"ا گرمیں کہوں کہ تم کسی پرشک کروتو کس پر کروگے؟"

"مم۔۔۔۔میری تو بچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا جی۔۔۔۔دیکھیں جی! اگر شراب پہلے ہی

زہریلی ہوتی تو میرے ساتھ بھی بچھ نہ بچھ ضرور ہوتا۔اور میں توجی اللّٰدے فضل سے سونگھ

کر بتاسکتا ہوں کہ شراب زہریلی ہے یا نہیں۔اس کا مطلب ہے کہ جو بچھ ہواہے، شام کے

بعد ہواہے۔۔۔۔۔"

میں نے امانت سے چند سوال مزید ہو چھے۔ میں پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ پھر بھی اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے مزید مار پیٹ مناسب نہیں سمجھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کپڑے بہن لے۔

جب وہ لرز تاکا نیتا کیڑے ہیں رہاتھا، ایک چیز دیکھ کر میں ذراچو نکا۔اس کی سفید بنیان کے اوپر سرخ داغ ساتھا جیسے لیب اسٹک کا نقش ہو۔

اس نے ادا کے ساتھ امانت کی قمیص اٹھائی اور اس کی چھاتی پر بائیں طرف اپنے سرخی سے لتھڑ ہے ہونٹوں کا نقش بنادیا۔ بیہ نقش اس کی بنیان پر بناتھا۔

امانت کے اس بیان کے بعد ہمارے شک کارخ خود بہ خود نائیکہ اختری بائی اور اس کی پارٹی کی طرف مڑگیا۔ دماغ میں خود بہ خود بہ خیال آرہاتھا کہ امانت کو جشن سے پچھ دیر پہلے دوسرے کمرے میں بلانے کی کوئی وجہ ہوسکتی ہے۔ اور شاید بہ وہی وجہ ہے جس نے شراب کو زہر یلا کیا ہے۔

اس سے پہلے بھی ایک دود فعہ میر ادھیان طوا نفوں اور سازندوں کی طرف گیا تھالیکن پھر بہ سوچ کر میں نے اپنا مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے اندازے کے عین مطابق لپ اسٹک کابید داغ صرف تین چار دن پر اناتھا۔ یعنی اسی میرے اندازے کے عین مطابق لپ اسٹک کابید داغ صرف تین چار دن پر اناتھا۔ اور اس داغ کا تعلق ایک ڈانسر سے ہی تھا۔۔۔۔۔۔

"كيانام تقااس كا؟"ميس نے كرخت لہج ميں كہا۔

"وہ جو لمبے قد کی تھی جی۔ نبیلہ نام بتایا تھااس نے۔ در۔۔۔دراصل، شراب چکھنے کے بعد میں تھوڑانشے میں ہو گیا تھا۔اس نے مجھے انکھ کے اشارے کے ساتھ والے کمرے میں بلایا۔ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ جو پر وہنے آئے ہوئے تھے وہ بڑے کمرے میں تھے اور باتیں کررہے تھے۔ وہ مجھے۔۔۔۔۔اپنی طرف کھینچنے لگی۔"

"اور تو کھنچا چلا گیا۔ "چود هری عزیزنے اس کے سرپر جھانپر ارکر کہا۔

"بب۔۔۔۔بس جی۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے لیے میری مت ماری گئی تھی۔"

چود هری عزیزنے اس کے سرپرایک اور دو ہتر مارا۔اس کی ناک سے خون رسنے لگا۔

اندازہ ہور ہاتھا کہ ان بندوں سے کوئی کام کی بات معلوم ہونے والی نہیں ہے۔ اختری بائی کے جود وسازندے بے ہوش ہوئے تھے وہ اس کے مستقل ساتھی نہیں تھے، کرائے پر پکڑے

اب اس امر میں شبھے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ زہر خور انی کی اس سنگین وار دات میں نائیکہ اور اس کی لڑکیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ لڑکیاں گلابو، نبیلہ اور شکیلہ تھیں۔ گلابو کے بارے میں تو یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا مگر نبیلہ کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ عین ممکن تھاکہ نبیلہ کی بہن شکیلہ بھی پوری طرح ملوث ہو۔ یہ شکیلہ وہی تھی جس پررونق علی آج کل ہزار جان سے فداہور ہاتھا۔اب بیہ لڑ کیاں نائیکہ سمیت موقعے سے غائب تھیں۔

رات گئے ہم راجوال واپس پہنچے۔اگلےروز صبح سویرے تیمورنے بتایا۔"یار! سناہے رات کو چود هری عزیزنے نائیکہ اور ایک ڈانسر کو پکڑلیاہے۔اب وہ دونوں ڈیرے پر ہیں۔"

"ا گرایساهو گیاہے توبہت اچھی بات ہے۔"

ہم پُرامید ہو کرڈیرے پہنچ، پر وہاں صورتِ حال مختلف نکلی۔ ڈیرے پر موجود عور تیں کوئی اور تھیں۔ان کابس اختری ہائی اور نبیلہ وغیرہ سے ملناجلنا تھا۔ چود ھری عزیزان دونوں

خیال رد کر دیا تھا کہ شراب نوشی کی وجہ سے دوسازندے بھی توبے ہوش ہوئے تھے۔اب اس نئی صورتِ حال میں شک پھر پختہ ہونے لگا۔

میں، نصر الله اور انوار ااسی وقت گاڑی پر سوار ڈسکہ روانہ ہو گئے۔ مقصد یہی تھا کہ نائیکہ اختری بائی اور اس کی دونوں ڈانسروں کو چھا پاجا سکے۔لیکن پتانہیں کس طرح ہماری آمد کی اطلاع ہماری آ مدسے پہلے ہی کو مٹھے تک پہنچ گئی۔جب ہم اس دومنزلہ کو مٹھے پر پہنچے توایک بڑھے کھوسٹ طبلجی اور ایک افیمی ہیجڑے کے سواوہاں اور کوئی نہیں تھا۔ طبلجی کواصل صورتِ حال معلوم نہیں تھی۔اس نے اپنے پوپلے منہ میں زبان گھماتے ہوئے کہا۔"میر ا کھیال ہے کہ بائی جی ستار نواز کھنٹی محمد اور کھور شید کھاں کی کھیر کھیر بیت پوچھنے کے لیے اسپتال تک گئی ہیں۔"

طبلجی کابیر "کھیال" بالکل غلط ثابت ہوا۔ ہماری آمدے صرف دس پندرہ منٹ پہلے اختری بائی اپنی تینوں لڑکیوں کے ساتھ ایک پر انی کار میں بیٹھ کریہاں سے نکل گئی تھی۔ہم نے ارد گرد کافی تلاش کیا۔ مقامی ایس ایکی اوسے بھی مد دلی مگر کوئی خاص کا میابی نہیں ہوئی۔ ایس ا پچاونے اختری بائی کے دوسازندوں کے علاوہ تین چار بندوں کو تفتیش میں بٹھالیا۔ مگر مجھے

کچھ دیر بعد لیاقت کالا۔۔۔۔اس کا چاچاایم پی اے امین اور تین چار دوسرے چود ھری بھی ڈیرے پر آگئے۔ مرنے والوں کے لیے فاتحہ پڑھی گئی پھراس سنگین واقعے پر غور شروع ہوا۔ بلقیس کے بڑے ماموں چود هری یعقوب نے کہا۔ "ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ پر شک سیدهامو کھلوں کی طرف جارہاہے۔ان کو ہماری جیت ہضم نہیں ہوئی۔انہوں نے اختری کو خریداہے اور وار کر دیاہے۔"

"سوفیصداییاہی ہے۔"چود هری عزیزنے تائید کی۔

" بيه مو كل بإشاكة دا پتر \_\_\_\_ بات بهي بهولنے والا شخص نهيں ہے۔ بنگالی شير والازخم اس کے سینے میں ہر وقت تازہ رہتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے کئی بندوں سے۔"

عور توں سے بھی اسی طرح کاسلوک کرار ہاتھا جوایک دن پہلے اس نے امانت سے کرایا تھا۔ عور تول کے رونے چلانے اور منت ساجت کرنے کی آوازیں ڈیرے سے باہر پہنچے رہی تھیں۔میں نے اندر جاکر چود ھری عزیز اور انور سے سے ان کی جان حیے ٹرائی۔

چود هری عزیز بے حد طیش میں تھا۔وہ پھنکارا۔" میں ان کی پوری برادری کو گھسیٹ کر يهال لاؤل گا۔ايك ايك كى چمڑى اتروا دول گا۔"

" چلو، اب ان دونوں کی چمڑی اتر گئی ہے۔ ان کو تو چھوڑو۔ "میں نے کہا۔

چود هری عزیز غصه ضبط کرتا هوا باهر نکل گیا۔

میں نے تیمور اور نصر اللہ کو ہدایت کی کہ دونوں عور توں کو چھوڑ دیاجائے۔عور توں کے ساتھ آنے والے مرد بیچار گی کی تصویر بنے ڈیرے سے باہر کچی زمین پر بیٹھے تھے۔وہ اپنی عور تول کی آہ و بکا سنتے رہے تھے مگران کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اندر جاکران کے لیے پچھ كرسكيں۔ایک طوائف کے بڑھے كھوسٹ مامے نے ميرے پاؤں پر سرر كھ ديااور دعائيں دينے لگا۔

چود هری یعقوب نے مونچھوں کو تاؤدے کر کہا۔"لوجی! شاہنوازنے کچھ تو بوجھ ہلکا کیا۔"

پراب ہمیں بہت ہوشیار ہو جانا ہو گا۔جوابی کاروائی ہوسکتی ہے۔"

میں نے نصراللہ کو بلا یااوراسے ضروری ہدایات دے دیں۔اس فشم کاریڈ الرٹ ہمیں اکثر کرناپڑتا تھا۔اب ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ میں شاید بتانا بھول گیا ہوں کہ چھ دن پہلے میں نصراللہ کو نائب سالار کی بجائے مکمل سالار بناچکا تھا۔

چائے کادور چلا۔ اس کے بعد لیافت کالے کاچاچا ایم پی اے امین مجھے ایک طرف لے گیا۔ وہ مد برانہ انداز میں بولا۔ "شاہ خاور! تم اب ہمارے پنڈ کے داماد بھی ہو۔ تمہارے اچھے برے کی فکر ہم کور ہتی ہے۔ ویسے توتم خود بھی سمجھد ار ہولیکن۔۔۔۔۔ "وہ کہتے کہتے رک گیا۔

"آپ نے جو کہناہے کھلے دل سے کہیں۔۔۔۔"

"میں نے سناہے اپنی بیوی سے تمہاری کوئی ناراضگی ہوئی ہے اور وہ آج کل میکے میں ہے؟"

" ہاں جی۔ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوہی جاتی ہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ایم پی اے امین نے بُر سوچ لہجے میں کہا۔ "ہو سکتا ہے کہ اختری بائی اور اس کی بیٹیوں سے مو کھلوں کی پر انی یاداللہ ہو۔ میر امطلب ہے، وہ مو کھلوں کے لیے مخبری وغیرہ کرتی رہتی ہوں۔"

میر اد صیان سید صارونق علی کی طرف گیا۔ وہ ہر وقت اختری کی بیٹی شکیلہ کے پاس گھسار ہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ شکیلہ نے مخبری کے لیے ہی رونق علی پر ڈورے ڈال رکھے ہول۔ راجوال کے کئی راز حیران کن طور پر فاش ہوئے تھے۔

ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ دوگھڑ سوار تیزی سے ڈیرے پر آئے۔ان میں سے ایک میر ا ساتھی فتح محمہ تھا۔اس نے بتایا کہ نہر کے پار ہمارے بندوں اور مو کھلوں میں لڑائی ہوئی ہے۔چود ھری نشاط کے جھوٹے بھائی شاہنواز نے مو کھلوں کے دوبندوں کو گولیاں مار کر سخت زخمی کردیا ہے۔ان میں سے ایک تواسپتال بھی نہیں پہنچ سکے گا۔دوسرے کا پتا نہیں۔ نشاط کا جھوٹا بھائی شاہنواز پہلے بھی ایک دومقد موں میں اشتہاری تھا۔وہ بھی بھار چوری چھیے ہی گاؤں کا چکرلگا تا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس تازہ واقعے کے بعد بھی وہ موقعے سے نکل گیا ہوگا۔ ہزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کرلوتواس سے بڑا فائدہ ہو گا۔ بیہ آصف جاہ بالکل و کھری ٹائپ کا بندہ ہے۔اس کے بارے میں تہہیں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔"

۔۔۔۔۔دات کواپنے کمرے میں بڑی دیر تک میں اس بارے میں سوچتار ہا۔ حالات میں پھر لہر پیدا ہور ہی تھی۔ دو پہر کو شاہنواز کے ہاتھوں زخمی ہونے والا بندہ دم توڑگیا تھا۔ دونوں طرف سے چھ سات گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ صور تِ حال کسی بھی وقت مزید سنگین ہوسکتی تھی۔

امین چود هری نے تو مجھ سے آج شہوار کے بارے میں بات کی تھی لیکن میں کئی دن سے اس بارے میں سوچ رہاتھا۔ میر ادل کہہ رہاتھا کہ مجھے اس ناراضی کو زیادہ طول نہیں دینا چا مئیے۔ میں اس بارے میں ٹھنڈے دل ود ماغ سے سوچ رہاتھا۔ نوبیا ہتا شہوار کی جو خواہش تھی، وہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چا ہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اس کا ہو کر رہے۔ وہ چا ہتی ہے اور خود بھی اس کی مالک بننا چا ہتی ہے۔ بلقیس رہے۔ وہ اس کو اپنے جسم و جان کا مالک بناتی ہے اور خود بھی اس کی مالک بننا چا ہتی ہے۔ بلقیس کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ وہ نو خیز کنوار کی تھی۔ اس نے اپنے بڑی عمر کے شوہر سے صرف کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ وہ نو خیز کنوار کی تھی۔ اس نے اپنے بڑی عمر کے شوہر سے صرف

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

امین چود هری نے سگریٹ کالمباکش لے کر کہا۔ "خیر، یہ تمہاراگھریلومعاملہ ہے۔ گربڑا ہونے کی حیثیت سے میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گا۔ اس موقع پر اپنے سسر آصف جاہ سے تمہاری کسی طرح کی اب بن بھی ٹھیک نہیں ہے۔خاص طور سے موکھلوں کے ساتھ اس نئی ٹینشن کے بعد تو تمہیں اور احتیاط کرنی چاہئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ موکھلوں کو انجی تک بیر شتہ ہضم نہیں ہواہے۔"

"میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔"

"وڈے موکھل کی ابھی تک ہے کوشش ہے کہ وہ کسی طرح ہماری کمبڑ برداری کو اپنے ساتھ ملا لے۔ اور میں تمہیں بالکل اپنے دل کی بات بتا تاہوں ، یہ تمہار ااور آصف کی بیٹی کارشتہ ہی ہے جس نے جاگیر کی اینٹ سے اینٹ نے جس نے جاگیر کی اینٹ سے اینٹ نے جس نے جاگیر کی اینٹ سے اینٹ نے چکی ہوتی۔ "

"آپ کے مشورے میرے لیے بڑے فتیتی ہیں۔ "میں نے کہا۔

" مجھے پتاہے تم نے والی کے لیے اور اس جا گیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے۔ اب بھی تمہارے سرپر بڑی ذھے داری آتی ہے۔ تم اپنے اندر کے معاملے درست

"آصف جاه صاحب کارویه کیساتھا؟"

"وە ذراچپ چپ تھے پر بیگم صاحبہ تو براخوش ہو کر ملیں۔"

تیسر ہے روز صبح میں اور والدہ جیپ پر سوار قلعہ والا کے لیے روانہ ہوئے۔ گن مین کے طور پر تیمور بھی ہمراہ تھا۔ رواج کے مطابق کھل اور مٹھایوں کے چار پانچ ٹو کر ہے ہمارے ساتھ سے دراستے برسات کی وجہ سے خراب تھے۔ ہم سہ پہر کے وقت ہی پہنچ سکے۔ قلعہ والا کی حو یلی میں ہمارا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا گیا۔ در واز بے پر خود آصف جاہ صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ دودھ اور مٹھائی سے تواضع کی گئی۔ ملاز موں نے جیپ کی دھلائی شروع کردی۔ ایک دو چھوٹی موٹی رسمیں بھی اداکی گئیں۔

آصف جاہ دبنگ طبیعت کے مالک تھے۔ سفیدی مائل مونچھوں کے اوپر ان کی آنکھوں میں بھی سفیدی کچھ زیادہ تھی اور ان آنکھوں کے اوپر بھویں بے حد گھنی تھیں۔ بیہ بھویں ان کی شخصیت کو بُر اسر ارسا چے دیتی تھیں۔ وہ کم گوتھے لیکن اس موقعے پر مجھے کچھ زیادہ ہی خاموش نظر آئے۔ بیڑی بیناان کا خاص الخاص شوق تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ایک چیز مانگی تھی۔ اس کی مکمل محبت اور توجہ! ماضی میں جو ہو چکاتھا، وہ ماضی کا حصہ تھا مگر والی جی سے شادی کے بعد بلقیس کی اکلوتی شرط یہی تھی کہ وہ اب اس کے ہو کر رہیں گے۔ تو جس بات کی خواہش کر نابلقیس کے لیے جائز تھا، وہ شہوار کے لیے ناجائز کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا لیکن ظاہر می طور پر توجھے شہوار کو شکایت کا موقع نہیں دیناچا ہئے تھا۔ میں اس معاملے پر جتناغور کر تار ہا، میر بے دل میں نرمی بید اہوتی رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجمور ٹی اناکو دیوار نہیں بنے دول گا۔ قلعہ والا جاؤں گا اور شہوار کو واپس لاؤں گا۔

اگلےروز بے بے جی اور عارفہ سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے گاؤں کے نائی کے ہاتھ قلعہ والا پیغام بھیجا۔ دیہات میں ایسی پیغام رسانی کے کام عموماً نائی ہی کرتے ہیں۔ شام کو نائی والیس آیا۔ میں نے پوچھا۔ "کیا پیغام دیاہے؟"

"جناب! یہی کہ آپ پر سوں شام کو قلعہ والا آئیں گے۔ آپ کی والدہ جی بھی ساتھ ہوں گی۔وہ خوش ہوئے ہیں جی۔۔۔۔۔اور جی آیانوں کہاہے۔"

"كسسے بات ہوئى تھى؟"

وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ "چلو،جو کچھ ہوااسے بھول جاؤ۔ میں بھی بھولنے کی کوشش کرر ہی ہوں لیکن۔۔۔۔"

"ليكن كيا؟"

"میں نے اباجی کواس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔نہ ہی امی نے یا شیرال نے بتایا ہے۔تم نے بھی اس بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کرنا۔ انہیں یہی پتاہے کہ گھر میں کوئی چھوٹاموٹا جھگڑا ہواہے۔"شہوار کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔

"میں جانتا ہوں شہوار! تم ان کی اکلوتی اولا دہو۔ بڑی محبت کرتے ہیں وہ تم ہے۔ تمہاری تھوڑی سی تکلیف کا بھی بہت اثر لیتے ہیں۔اور میری دلی خواہش ہے شہوار کہ ہمارے در میان آئندهاس طرح کا کوئی واقعه نه ہو۔"

"ا گرتم واقعی ایساچاہتے ہو خاور تو پھر میری ایک بات مان لو۔ حویلی میں جانا۔۔۔۔۔اور آپا بلقیس سے بات کر نابند کر دو۔ میں سب کچھ بر داشت کر سکتی ہوں لیکن پیر مجھ سے بر داشت نہیں ہو گا۔ کبھی بھی نہیں ہو گا۔"

"عصیک ہے شہوار! شہیں اب اس بارے میں شکایت نہیں ہوگی۔"

شام میں ہمیں ریچھ اور کتوں کی لڑائی د کھائی گئی۔ پھر سانپ اور نیولے کا مقابلہ ہوا۔ پھر دو نامی پہلوانوں نے ایک دوسرے کومار مار کرلہولہان کیا۔ بیسب کچھ تفریحات کا حصہ تھا۔ سسر آصف جاہ صاحب کو اعلیٰ نصب کے کتوں کا بے حد شوق تھا۔ ان کتوں کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔رات میں میرے اور والدہ کے اعزاز میں زبر دست دعوت کا انتظام تھا۔علاقے کے ایک معروف بانسری نوازنے شاندار دھنیں بھیریں۔نو کر چاکر ہمارے آگے بیچھے بچھے جارہے تھے۔ تاہم ایک بات تھی۔اس ساری آؤ بھگت میں محبت سے زیادہ شان شوکت کااظهار نظر آتا تھا۔ دوسری بات بیہ تھی کہ ابھی تک شہوار صرف ایک بار میرے سامنے آئی تھی اور سلام کرکے او حجل ہو گئی تھی۔

رات کو ہمارے بستر ایک ہی کمرے میں بچھائے گئے تھے۔ چیاروں طرف خاموشی چھاگئی تو شمع دان کی روشنی میں ہماری بات چیت ہوئی۔ میں نے کہا۔ "شہوار! اس رات کو جو کچھ بھی ہوامجھےاس کا بے حدافسوس ہے۔ زیادہ غلطی میری ہی تھی لیکن تم نے بھی بڑے سخت لفظ استعال کیے جس کی وجہ سے۔۔۔۔" کچھ ہی دیر بعدایک تیزر فآرکتے نے جھیٹامار کر خرگوش کی انتزیاں باہر نکال دیں۔ خرگوش کو مارنے کے بعد کتوں کاجوش و خروش دیدنی تھا۔ مردہ خرگوش کو بانس سے اتار لیا گیااور ایک دوسرے خرگوش کو باندھاجانے لگا۔

آصف جاہ صاحب مجھے ان خاص الخاص کوں کے بارے میں بتانے لگے۔ میں نے ان سے کہا۔"میں نے سناہے بیہ کتے ہمیشہ آٹھ ہی رہتے ہیں۔اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟" "نہیں، کوئی خاص وجہ تو نہیں۔بس شر وع سے ہی ہے آٹھ کی ٹولی چلی آر ہی ہے۔" "لیکن تبھی ایبا بھی توہو تاہو گاکہ کوئی کتاز خمی ہو جاتاہو گایامر جاتاہو گا؟"

"حامدنے بھی مجھ سے بہت برتمیزی کی تھی۔ پر کچھ بھی ہے،وہ بچپہ ہے۔ سمجھ داری تو ہمیں د کھانی چا مئیے۔ اور سمجھ داری تو یہی ہے کہ اس سے ہمارامیل جول کم سے کم ہو۔"

"میراخیال ہے کہ بلقیس اب خود ہی اسے ہماری طرف آنے نہیں دے گی۔اس کے لیے پسر ور کے ایک اچھے ماسٹر کاانتظام بھی ہو گیاہے۔"

" ماسی شیرال کے بارے میں بھی میر ادل بڑاؤ کھاہے۔خاور تم نے اس سے بڑی سخت باتیں کی تھیں۔وہ بیہاں آگر بھی کئی دن گم صم رہی۔"

"اس کو بھی تھوڑاساسمجھانابڑے گانتہ ہیں۔"میں نے کہا۔"وہ ہمارے آپس کے معاملوں میں دخل دے گی تواس سے خوامخواہ رنجش بڑھے گی۔"

صبح شہوار واپس جانے کے لیے تیار تھی۔ ناشتے سے پہلے میں حویلی کے پچھواڑے کینؤؤں کے باغ میں آیاتو بہاں آصف جاہ صاحب کو دیکھا۔ آٹھ عدد نہایت خون خوار شکاری کتے ان کے ساتھ تھے۔ان کتوں کا نام انہوں نے سلو کی ہاؤنڈ زبتایا۔ گرے ہاؤنڈ زاوراس قسم کے دوسرے ہاؤنڈز کتوں کی طرحان کی کمریں چیتے کی طرح تیلی، جسم لمبےاور تھو تھنیاں حیوٹی تھیں۔ان خوفناک کتوں کودیکھ کر جھر جھری آتی تھی۔میری معلومات کے مطابق سے

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

میں چونک کر آصف جاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ان کی نہایت گھنی مونچھوں کے بنچان کی سفید آئکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کچھ دیر بعد ہم ناشتے کے لیے کمرے کی طرف بڑھے تو آٹھوں کتے بھی ناشا کر رہے تھے۔ کتوں کے رکھوالوں نے اسٹیل کی بڑی بڑی رئی کر کا بیوں میں گجر یلاڈال کران کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ گجر یلے میں ثابت بادام تھے اور سیب کے مربے کے گلڑے تھے۔ایک قریبی کمرے میں تازہ گوشت کے بڑے بڑے کھڑے کا لے جارہے تھے۔

میں اور بے بے جی، شہوار کو لے کرواپس آگئے۔ ڈھیروں ڈھیر مٹھائی کے علاوہ بہت سے
کپڑے اور دیگر سازوسامان شہوار کے ساتھ آیا۔ بیہ سب پچھایک دوسری گاڑی میں لاد کر
راجوال پہنچایا گیا تھا۔ اعلیٰ نسل کی دونہایت شاندار بھینسیں بھی سازوسامان کے ساتھ
تھیں۔ یہ بھینسیں زیادہ دودھ دینے کے دوعلی کے دوعلی مقابلوں میں اول آئی تھیں۔ اس
وقت بھی ان کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے سے اوپر تھی۔ ایک بھینس بڑی حویلی کے لیے اور

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ہاں، دوچار بار ہواہے۔اس کی جگہ فوراً دوسراکتا بھرتی کرلیاجا تاہے۔ دو تین کتے فالتور کھے جاتے ہیں۔ان کی علیحدہ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے۔ جب کسی کتے کی عمر کچھ زیادہ ہوجاتی ہے تو اسے بھی بدلنا پڑتا ہے۔ بس ایک د فعہ ایسا ہوا تھا کہ بیرٹولی آٹھ کی بجائے چار کی رہ گئی تھی۔"

ااوه كيسے؟ اا

"چارکتے ایک ساتھ مرگئے۔۔۔۔بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیے تھے۔"

"وه کیون؟"

"بس، غلطی ہوئی تھی ان سے۔"آصف جاہ نے عجیب سرسراتے لہجے میں کہا، پھر بیڑی کا ایک طویل کش لے کربولے۔" یہ پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کتے کہیں اوپر کی منزل پر چلے گئے۔انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر شہوار ڈرگئی اور سیڑ ھیوں سے گر گئی۔اس کی کہنیاں چھل گئی۔ شہوار سے بڑا پیار ہے مجھے۔اس کی ذراسی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔وہ ساری داشت نہیں ہوتی۔وہ ساری داشت نہیں کے توں کوشوٹ

گئی۔وہ وہاں جال سے محصلیاں پکڑوا رہاتھا۔ میں نے کہا۔"یہ کیا کررہے ہو؟"

وہ بولا۔ "میں نے بھائی عزیز کوصلاح دی تھی۔ آج کل مچھلی کاریٹ اچھاہے۔ ان کونچ دیں، پچھر قم شقم ہاتھ آجائے گی۔ یہاں بھی توان کارندوں شارندوں نے ہی نکال نکال کر کھاجانی بیں "

"رقم کی یہاں کون سی کمی ہے؟ رہنے دو۔۔۔۔ا گراپنے لوگ کھاتے ہیں تو کھالیں۔ تبھی کبھار ہم بھی کھالیتے ہیں۔"

"یار! یه موسم مجھلی کھانے کے لیے اچھانہیں ہے۔"

"تواچھاموسم بھی آجائے گا۔"

"سچی بات بتاؤں؟"وہ بدلے ہوئے کہجے میں بولا۔

"بال بتاؤـ"

" میں بہت کمبینہ ہو گیاہوں۔" وہ مسکرایا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

دوسری میرے گھرکے لیے تھی۔ان تھینسوں کے ساتھ بھی،ہماری اندرونی چیقلش کا ایک واقعہ منسلک ہے لیکن اسے بیان کرنے سے بیرودادجو اب اختنام کے قریب ہے مزید طویل ہوجائے گی۔

ڈیڑھ دومہنے مناسب طریقے سے گزر گئے۔ میں نے اپنے آپ کو جیسے ایک خول میں بند کر لیا تھا۔اس خول کے اندر کی کوئی کیفیت اور اذبیت میں شہوار پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔

زہر یلی شراب والے واقعے کے بعدرونق علی پچ گیاتھا مگر کتے کی ٹیڑھی دم کی طرح اس کے مشاغل میں پچھ زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ڈانسر محبوبہ، شکیلہ کے بارے میں بھی ابھی تک اس کے دل میں نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ اپنے طور پر اسے تلاش کر تار ہاتھالیکن وہ ماں بیٹیاں، گدھے کے سرسے سینگوں کی طرح غائب ہو چکی تھیں۔ اب وہ ان کی طرف ماں بیٹیاں، گدھے کے سرسے سینگوں کی طرح غائب ہو چکی تھیں۔ اب وہ ان کی طرف سے مایوس تھا۔ رونق علی پر کئی لوگوں نے انگلیاں بھی اٹھائی تھیں۔ کہاتھا کہ رونق کے تعلقات ایک ایسی طوائف سے رہے ہیں جو مو تھلوں کی آلہء کار بنی رہی ہے۔ بہر حال، رونق کے لیے شکر کا مقام تھا کہ اس بات نے زیادہ زور نہیں پکڑا۔ میں نے بھی دوستی نبھاتے رونق کے لیے شکر کا مقام تھا کہ اس بات نے زیادہ زور نہیں پکڑا۔ میں نے بھی دوستی نبھاتے

ہوئے اس موقعے پررونق کاد فاع کیا۔

رہے ہیں۔ تہہیں بتاہے نا؟"

"واقعی نہیں بتا؟"میں نے نفی میں سر ہلایا۔" یار! کیسے بندے ہوتم۔ مجھے لگتاہے کہ تم نے حویلی کی طرف سے اپنی آئکھیں اور کان شان بالکل بند کر لیے ہیں۔ بالکل الگ تھلگ ہو گئے

"ہر معاملے میں توالگ تھلگ نہیں ہوا۔جومیرے کرنے کے کام ہیں،ان پر تو بوری توجہ دے رہاہوں۔ لیکن جو حویلی کے اندر کے کام ہیں ان کی ذھے داری بیگم بلقیس اور چود ھری عزیزوغیرہ کی ہے۔"

" مگران دونوں معاملوں کوالگ تھلگ بھی تو نہیں کیا جاسکتانا۔ دس پندرہ دن کے اندر شادی ہے۔اس کے انتظام شنتظام کے بارے میں تہمیں مشورہ کرناچا مئیے۔"

"مشوره آپ لوگ خود کریں۔ مجھے اس بارے میں بتادیں۔ اگرمیری کوئی رائے ہوگی تومیں تجفی بتاد وں گا۔"

"میں تمہاری بات کور د تو نہیں کر سکتا۔۔۔۔لیکن ذرا تفصیل بتاؤ۔"

"اب دیکھ نا، میں بلڈ پریشر کی وجہ سے مجھلی نہیں کھاسکتا۔ جب بیہ سارے کھاتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اندر ہی اندر کڑھتار ہتا ہوں۔"

"سبحان الله - براے اچھے خیالات ہیں۔اسی وجہ سے تمہار اکوئی کام سیدھانہیں ہورہارونق بھائی۔چالیس کے ہو گئے ہو پرابھی تک گھر بھی آباد نہیں کر سکے۔"

"اب توسو بیاریاں چمڑی ہوئی ہیں۔اب گھر شر آباد کیا کرناہے۔"

"سونهیں، دوہی بڑی بیاریاں چرٹی ہوئی ہیں تنہیں۔طوائف اور شراب۔"

" يار! وه پہلے والی بیاری تو سمجھوختم ہو گئی۔ دفع ہو گئی وہ خانہ خراب۔۔۔۔ بید دوسری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔"

"آہستہ آہستہ کچھ ختم نہیں ہو تا۔اللہ بخشے چود ھری نشاط بھی تو آہستہ آہستہ چھوڑنے کو کہتا

"لیکن شهواریه مناسب نهیں۔ ہمیں دس پندرہ منٹ تواور رکناچا مئیے۔"

" محمیک ہے، تم رکے رہو۔ میں چلتی ہوں۔"اس نے کہااور تیزی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی گئی۔

کچھ دیر بعد میں گھر پہنچاتووہ منہ سر لیلٹے پڑی تھی۔ "کیابات ہے شہوار؟" میں نے پوچھا۔

" کچھ نہیں۔میر اسر پھٹ رہاہے۔مجھے سونے دو۔ "وہ سخت بے زار کہجے میں بولی۔

میر اخیال تھاکہ صبح تک اس کاموڈ بہتر ہوجائے گا۔ لیکن اس کے اندر کی بے چینی میرے اندازے سے کہیں زیادہ تھی اور پہ بے چینی کسی نہ کسی طور اپنااظہار چاہتی تھی۔ناشتے کے بعد میں ڈیرے پر جانے لگاتو پانگ پر کچھ چیزیں پڑی نظر آئیں۔

میں چونک گیا۔ یہ میری ذاتی چیزیں تھیں اور میں نے ایک جستی پیٹی کی تہ میں رکھ چھوڑی تھی۔ان میں ایک تووہی انٹر کام تھاجو چند سال پہلے میرے استعال میں رہاتھااور جس کے ہزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

"لینی اب تم نے بلقیس سے بات نہ کرنے کی قشم کھالی ہے؟"

"بس ایباہی سمجھ لیں۔ آپ لو گول نے ان سے جو مشورہ کرناہو، خود کرلیا کریں۔اور مجھے بتاناضر وری هو توبتاد یا کریں۔"

چار پانچ دن کے اندر حویلی کے اندر باہر شادی کی تیاریاں شر وع ہو گئیں۔شہوار خود تو بڑی حویلی میں جاتی تھی کیکن میر اجانااسے کسی طور قبول نہیں تھا۔ بلکہ میں نے تو کئی بار محسوس کیا تھا کہ میرے منہ سے بلقیس باحا مد کانام سننا بھی اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔اب میں كوشش كرتاتها كه ميرى گفتگوميں بلقيس كانام ہى نہ آئے۔

شادی کی گہما گہمی میں بھی شہوار کی نگاہ ہر وقت مجھ پر رہی۔ میں نے صرف ایک بار حامد سے تھوڑی سی بات کی۔اس وقت بھی مہمانوں کے در میان سے شہوار کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں۔ دلہن کی رخصتی سے پہلے مختلف رسموں کے وقت دو تین بار بلقیس پر میری نگاہ بڑی۔وہ پہلے سے پچھ کمزور نظر آتی تھی۔والی جی کی موت کے بعد سے وہ بالکل سادہ لباس میں ہوتی تھی۔چونکہ،شادی کاموقع تھا،اس لیےاس نے ملکے رنگ کالباس پہن رکھا تھا۔ چہرہ پھر بھی آرائش سے عاری تھا مگریہ سادگی اس کی دل کشی کو کم کرنے میں ناکام تھی۔

اس کے ہاتھ کا بُناہواہے۔ میں نے اس کے بُنے ہوئے سویٹر دیکھے ہیں۔"

میں سپٹا گیا۔ "تم ذراذراسی بات پر شک کرتی ہو۔ ہر وقت ٹوہ میں رہتی ہو۔ میرے کپڑوں کی تلاشی لیتی رہتی ہو۔ مجھے لگتاہے کہ میں گھر میں نہیں، کسی تھانے میں ہوں۔"

"كياتم انكار كرتے ہوكہ بير تمهارے بإس اس كى نشانياں ہيں اور تم نے انہيں سنجال كرر كھا

"میں نے نہیں سنجال کرر کھا ہوا۔بس بہ وہاں بڑی تھیں اور بڑی رہ گئی ہیں۔میری طرف سے انہیں کنوئیں میں جینک دویا آگ لگادو۔"

میں باؤں پنخاہوا باہر نکل گیا۔ میں شہوار کے سامنے خود کو سنجالنے کی بہت کو شش کرتا تھا ليكن كسى وقت ضبط كاساته وحجبوط جاتاتها ـ

میں سارادن بے حدمصروف رہا۔ منڈی مویشیاں جاناتھا۔ وہاں سے حویلی کے لیے پچھ نئے گھوڑے خریدنے تھے۔شام کومیں واپس آیا۔ کھانے کے بعد ذرا ٹیلنے کے لیے حجبت پر گیاتو ایک طرف را کھ کی ڈھیری سی نظر آئی۔غورسے دیکھاتواس میں جلے ہوئے انٹر کام کے ایک

ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ پھرایک سویٹر تھاجو بلقیس نے مجھے تحفے میں دیا تھا اور بعد ازاں بتایا تھا کہ بیراس نے اپنے ہاتھوں سے بُناہے۔ ایک رومال تھا۔ کئی برس پہلے شختی لکھنے کے بعد بلقیس نے اپنی انگلیاں پونچھی تھیں۔ بیتے دنوں کی یادر وشائی کی صورت رومال پر موجود تھی۔ایک خالی عید کارڈ تھاجس پر کچھ بھی لکھانہیں گیا تھا۔

شہوار سنگھار میز کے سامنے بلیٹھی تھی۔ میں نے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "بیہ

"تمہاری کچھ"بہت قیمتی "چیزیں ہیں۔ پیٹی کے نیچے سے ملی ہیں۔ایک لفافے میں رکھی ہوئی تھیں۔"اس نے قیمتی پر زور دیا۔

"كيا كهناچياه ربى مو؟"

"وہی جوتم سمجھ رہے ہو۔ میں نے پیٹی نئے لحافوں کے لیے خالی کروائی ہے۔ اپنا بیا اثاثہ تم كہيں اور ركھ لو۔ "اس كالهجيہ تاؤد لانے والا تھا۔

"شهوار! ذراذراسی بات پرتمهاری زبان میں اتناز ہر کیوں بھر جاتا ہے۔ان چیز وں میں تهمیں کیا بات غلط نظر آئی ہے؟" " نہیں کر تی یقین۔"

کھلکصلاتی ہوئی ہنسی ہم دونوں کی۔

پھرایک دم سب بچھ سسکیوں میں بدل گیا۔ آبوں اور کراہوں کے سوا بچھ باقی نہیں رہا۔ آبوں اور کراہوں کے سوا بچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے راکھ کی ڈھیر کو ٹھو کر مار کراڑا یااور ماضی کی ساری آ وازوں سے کان بند کر تاہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔

دو تین دن میری اور شہواری بات چیت بندر ہی لیکن پھر حالات معمول پر آگئے۔ میں ماضی کو بھول جانے کی بھر پور کوشش کر رہاتھا۔ کسی وقت دل چاہتاتھا کہ شہوار کے ساتھ دو چار مہینوں کے لیے راجوال سے باہر جاؤں مگر یہاں اتنے بھیڑے یال لیے تھے کہ باہر نکانا دشوار تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

دو حکڑے ملے۔ میں گہری سانس لے کررہ گیا۔ شہوار نے واقعی ساری چیزیں جلاڈالی تضیں۔ سینے میں درد کی ایک لہرسی اٹھی اور گلے میں دھواں سابھر گیا۔ انٹر کام کاسرخی مائل عکمیں سینے میں درد کی ایک لہرسی اٹھی اور گلے میں دھواں سابھر گیا۔ انٹر کام کاسرخی مائل عکم اسلامیرے ہاتھ میں تھا۔ وہ بمبو کاٹ جو ماضی کی ایک خوبصورت یاد تھا، میری طرح اسے مجمی راکھ ہونے کی سزاملی تھی۔ میں نے وہ ٹکڑے گھماکر گہری تاریکیوں میں بچینک دیے۔

کچھ بھولی بسری آوازوں کی بازگشت تصور میں ابھری۔ بی<sub>م</sub>اضی کی حنوط شدہ آوازیں تھیں۔

"آپ کہاں ہیں؟"

" پانگ پر لیٹی ہوں۔ کروٹ لے کر۔"

"میں بھی لیٹاہوں۔آپ کارخ کس طرف ہے؟"

"احاطے کی طرف۔"

"اور میراحویلی کی طرف لیعنی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔"

"ہوں۔"ناک میں گنگناتی ہوئی سی آواز۔

"ایسانہیں لگنا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس لیٹے ہیں۔۔۔۔بالکل پاس۔"

"سناہے چاچا! بیگم بلقیس نے والی جی سے شادی کے لیے کوئی شرط بھی رکھی تھی۔۔۔۔"
"ہاں، وہ شرط والی بات بھی بالکل صحیح ہے۔ والی جی بڑے کھلے ڈیے مزاج کے تھے۔ کئ
زنانیوں سے ان کادوستانہ تھا۔ ایک دور کھیلیں بھی تھیں۔ بیگم بلقیس نے والی جی سے وعدہ لیا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وهبت جھڑ کی ایک تخ بستہ رات تھی۔ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کسی وقت بارش کا چھینٹا بھی پڑجاتا تھا۔چاچاعسکری راجوال میں ہی تھااور بہت بیار تھا۔ کسی وقت اس کے تن و توش كود مكيم كربهت بهيب آتى تھى۔اب وہ سكڑ سمٹ كر مختصر ہو گيا تھا۔ در حقيقت مو كھل کے ساتھ لڑائی میں کندھے پرزخم کھانے کے بعدوہ مبھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا۔ بلکہ کچھ عرصہ پہلے تواس کی موت کی جھوٹی خبر بھی پھیل گئی تھی۔وہ پچھلے پانچ برس سے کام کاج بالکل جھوڑ چکاتھا۔ بلقیس نے اس کاو ظیفہ مقرر کرر کھاتھا۔وہ اب پانچ وقت کا نمازی بن چکاتھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر دیر تک اس کی ٹائلیں دیا تارہا۔ لاکٹین کی زر د روشنی عسکری کے چہرے کی حجر بوں میں رینگ رہی تھی اور گئے و قتوں کی کہانیاں سنار ہی

دیگرلوگوں کی طرح چاچا عسکری بھی میرے اور بلقیس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ لالٹین کی ساکت لوکو کھوئے کھوئے انداز میں گھورتے ہوئے چاچے عسکری نے اچانک کہا۔ "بیگم جی کا تجھ سے ملنا جلنا نثر وع میں بڑا عجیب لگا تھا۔ میں بڑا جیران ہوا تھا کہ ایسا کیوں ہواہے۔ پر جب غور کیا تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آنے گئی۔"

"اب بھی بھی سوچتا ہوں تولگتاہے کہ والی جی نے ایک بڑی ہی سید ھی اور سچی کھری لڑی کو توڑ پھوڑ کرر کھ دیا تھا۔ والی جی کئی کئی دن ڈیرے پر گزار دیتے ، وہ اتنی بڑی حویلی میں اداس پڑی رہتی۔ سر دیوں میں وہ اکثر خیمے وغیر ہ لے کر شکار پر نکل جاتے تھے۔ ایسے دوروں سے ان کی واپسی دورو ہفتوں بعد ہوتی تھی۔ بس کچھ نہ یو چھو، ان دنوں کیا کیا ہوتارہا ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تفاکہ وہ بیہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور والی جی نے وعدہ کر لیا تھا۔۔۔۔پر ہم نے دیکھا۔۔۔۔ کہ بیہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ شر وع کے ایک ڈیڑھ سال میں والی جی نے کچھ احتیاط کی۔ حویلی کے اندر ناچ گانا بھی نہیں ہوا مگر پھر آ ہستہ سب کچھ ویساہی ہو گیا۔ والی جی کے یار دوست بھی حویلی میں نشے کے لیے آنے لگے۔ "

"بیگم بلقیس نے کیا کیا؟"

عسکری نے لاکٹین کی دھواں دھواں ٹپنی کو گھورتے ہوئے لجاف کو پچھاور بھی اپنے گرد لپیٹا اور کہا۔ "میں نے بیہ سب پچھ بڑے پاس سے دیکھا ہے خاور پُتر! بیگم بلقیس بڑی شوخ چنچل ہوا کرتی تھی۔۔۔۔۔ایسے جیسے کوئی رنگ دار چڑیا جو یلی میں چہکتی پھرتی ہے۔ہر وقت کا ہاسا ، تر نجن ، ڈھو لکی ، گانے۔ گر پھر جب والی جی اپنی پر انی ڈگر پر آنے لگے تو بیگم بلقیس بچھ سی گئے۔ میاں بیوی میں گئی بار جھڑ اہوا۔ بیگم بلقیس کئی گئی ہفتے میکے چلی جاتی تھی گر مجبور ہو کر پھر واپس چلی آتی تھی گر مجبور ہو کر پھر واپس چلی آتی تھی۔ آہتہ آہتہ اس نے صبر کرناسکھ لیا۔وہ سمجھ گئی کہ یہاں پچھ بھی نہیں بدلے گا درا گراس نے بدلنے کی زیادہ کو شش کی توسب پچھ بگڑ جائے گا۔۔۔۔۔ہاں انتاضر ور ہواکہ ناچ گا اورا گراس نے بدلنے کی زیادہ کو شش کی توسب پچھ بگڑ جائے گا۔۔۔۔۔ہاں انتاضر ور ہواکہ ناچ گا نے کی مخلیس جو یلی کے بجائے باغ والے ڈیرے پر ہونے لگیں۔"

"وہ توجب ان میں ہمت ہی نہ رہی اور بیاریوں نے گھیر لیا توسارے کام آہستہ آہستہ چھوٹ گئے۔اس عمر میں بدلناجوانی میں بدلنے کے برابر تو نہیں ہوتانہ۔"

میں نے موضوع بدلا۔ چاچاعسکری! تمہارا بہت تجربہ ہے۔ تم بتاؤ بیگم بلقیس کیسی عورت ہیں؟"

"یہ سوال تو میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ تم بتاو کہ تمہارے دماغ میں بیگم بلقیس کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ میر امطلب ہے کہ اب یہ بات بالکل لکی چھپی نہیں ہے کہ والی جی کی زندگی میں ہی تمہار اکیا خیال ہے،

زندگی میں ہی تمہارے اور بیگم بلقیس کے در میان بات چل پڑی تھی۔ تمہار اکیا خیال ہے،

بیگم بلقیس نے ایسا کیوں کیا؟"

میں نے کہا۔" سچی بات پوچھو چاچا عسکری تو تب جو کچھ ہوااس میں زیادہ قصور میر اہی تھا۔"

"لیکن تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا۔ کیاتمہارے ذہن میں مجھی یہ بات نہیں آئی کہ بیگم بلقیس و فادار زنانی نہیں ہے؟ جس طرح اس نے والی جی کے ہوتے ہوئے تمہار احوصلہ بڑھا یا،اس طرح اس نے کہیں اور بھی ایساکام کیا ہوگا؟"

میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا۔ "نہیں چاچا عسکری! میرے دماغ میں کبھی یہ خیال نہیں آیا اور نہ آسکتا ہے۔ میرے پاس اس کی کوئی پائیدار وجہ نہیں ہے پر چاچا! میں آئکھیں بند کرکے بیگم بلقیس پر یقین کر سکتا ہوں۔"

"میر انجی خیال تھا کہ تم یہی کہو گے۔۔۔۔۔اور پچ پوچھتے ہو پُتر خاور تو میر ااپناخیال بھی یہی ہے۔۔۔۔زنانی کے اندر محبت کی بھوک ہوتی ہے۔ بس اسی بھوک نے بیگم بلقیس کو مجبور کیااور اس سے زندگی کی پہلی بھول ہوئی۔اور میر اخیال ہے کہ یہ آخری بھول بھی ہے مگر اس میں ایک بات اور غور کرنے والی بھی ہے۔ اس بھول میں تھوڑی بہت ڈھیل والی جی کی طرف سے بھی شامل رہی ہے۔والی جی بالکل و کھری ٹائپ کے بندے تھے۔انہوں نے کھلی ڈلیزندگی گزاری اور بھی کسی کی باتوں کی پروانہیں کی۔ تمہمارے اور بیگم بلقیس کی وجہ سے شروع میں ضروران کو سخت جھٹکے گئے۔وہ کئی ماہ پریشان رہے اور انہوں نے تمہماراحو بلی میں شروع میں ضروران کو سخت جھٹکے گئے۔وہ کئی ماہ پریشان رہے اور انہوں نے تمہماراحو بلی میں

اسی دوران میں دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہمارا مخبر
رملی تھا۔ بارش سے بیچنے کے لئے اس نے سن کی بوری کو برساتی کی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ اس
کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ میں اسے اندر لے آیا۔ چاچے عسکری کو سلام کرنے کے
بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ "چودھری جی ! وہاں گور کیے میں بڑی گڑ بڑ ہے۔ مو کھل پاشا
کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ مو کھل حو یلی میں کافی لوگ جمع ہیں اور صلاح مشورے
ہور ہے ہیں۔ "

"تمہارامطلب ہے،وہ کوئی شرارت کریں گے؟"

"لگ توایسے ہی رہاہے جی۔ کوئی لمباچوڑ اپر و گرام ہے۔ وڈے مو کھل صاحب کے سالے وڈیرا خان نے کوئی سٹھ گھڑ سوار بھیجے ہیں جی اسلح سمیت، ایک زمیندار نے تین بڑے صند و قول میں کافی سار ااسلح مو کھل حویلی میں پہنچایا تھااور بہر ام کا تو پتا ہے نہ آپ کو؟"

"جس نے نکووال میں بیگم بلقیس پر ہتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

آناجانابند کردیا تھا۔ لیکن پھر جیسے آہتہ آہتہ انہوں نے یہ معاملہ برداشت کرنانٹر وع کردیا۔ ویسے بھی وہ تم کو پیند کرنے گئے تھے۔ ان کو پتاتھا کہ اس وقت تم ہی ہوجو جاگیر کے معاملوں کو سنجال سکتے ہو۔ دو سری طرف بیگم بلقیس بھی بید دیکھر ہی تھی کہ والی جی کو تمہاری سخت ضرورت ہے۔ ان سارے معاملوں نے مل جل کرو کھراماحول ہی بنادیا تھا۔ لیکن کچھ بھی ہے خاور پُتر! بھول تو بھول ہی ہوتی ہے۔ اس بات کومانتے ہوناتم؟"

"بالكل مانتاهون چاچا"

"اب بیہ بہت بڑاکام ہوگا کہ تم دونوں اس "بھول "کو بھول جاؤ۔ جو کچھ ہواوہ ہوگیا۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب تم اپنی اپنی زندگیوں کو اپنے اپنے راستے پر ڈال دو۔ اسی میں نیکی اور اسی میں سلامتی ہے۔ میں تواب شاید چند دنوں کا مہمان ہوں۔ اب جو کچھ کرنا ہے، تم لوگوں نے کرنا ہے۔ مجھے پتاہے تم نے اس جاگیر کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب بیہ آخری قربانی بھی تم ضرور دوگے۔ "

میں نے چاہیے عسکری کے جفاکش ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ دیا۔

میں حویلی کے مردانے میں آیا۔ بلقیس کاماموں چود ھری لیقوب سوچکا تھا۔ چود ھری عزیز کھی کہیں لحاف میں دبکا ہوا تھا۔ نشاط کا منجھلا بھائی ارباز بیٹھک میں ہی تھا۔ میں نے فوری طور پر سارے ذمے دارافراد کی ہنگامی میٹنگ بلائی۔ شام پور کے نمبر دار سلطان کو بھی فوری طور بلالیا گیا۔ نمبر دارکی تقریباً تی فیصد بینائی ضائع ہو چکی تھی وہ اپنی پسندیدہ سواری یعنی گھوڑے پر سفر نہیں کر سکتا تھا۔ سب میں غم وغصہ پایاجاتا تھا۔ زہر یلی شراب والے واقعے میں ہمارا جانی نقصان زیادہ ہوا تھا۔ چود ھری نشاط جیسا ہم بندہ قبر ستان میں جاسویا تھا۔ اس کے باوجود موکل تن فن دکھارہے تھے۔

نمبر دار سلطان کی رائے اکثر مختلف ہوتی تھی۔اس نے کہا۔ "مو کھل حویلی میں اکھ کی اطلاع تو مجھے بھی ملی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ بیرا کھ کسی کارروائی کے لئے ہی ہواہے۔"

التم يدكسے كهدرہے ہو؟ "ميں نے بوجھا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"جی ہاں، وہی خبیث۔۔۔۔۔وہ بھی اپنے تین در جن ساتھ مو کھل حویلی میں ہے۔ شاہنواز صاحب کے ہاتھوں ایک مو کھل کے مرنے کے بعد بیدلوگ بڑے سخت تیے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگلے آٹھ پہروں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔"

اس زبر دست اطلاع پر میں نے رملی کو شاباش دی اور سوسو کے تین نوٹ بھی۔اسے ضروری ہدایتیں دے کر میں نے واپس بھیج دیا۔

چاہے عسکری نے کہا۔" والی جی کی زندگی میں علاقے کی پلس ہمیشہ ہمارے ہتھ میں رہی ہے۔ پہرا ہے۔ اس لئے خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تہہیں تیزی کے ساتھ کچھ کرنا ہو گا۔"

چاہیے کی بوڑھی آئکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ کبھی یہی آئکھیں تھیں جوالیی خبرسن کر جوش سے لال ہو جاتی ہوں گی۔سب وقت کا کھیل ہے۔

میں نے چاہیج عسکری کا کندھا تھیتھیا کر کہا۔ "تم یہ گرم دودھ پی کر آرام سے سوجاؤچا چا! میرے ہوتے ہوئے ان مو کھلوں کی ہمت نہیں کہ راجوال کی طرف آئکھا تھا کر بھی دیکھیں۔" چود هری عزیزنے مجھے مشورہ دیا۔ "میری رائے ہے کہ تمہیں فوراً اپنے سسر صاحب کو خبر پہنچانی چاہئیے۔ انہیں بتانا چاہئیے کہ مو کھل حویلی میں کیا تیاری ہورہی ہے۔"

"لیکن کیا خیال ہے خاور؟" چود هری عزیزنے بوچھا۔

" ٹھیک ہے۔ اگر آپ سب کامشورہ ہے تو کسی کے ہاتھ آصف جاہ صاحب کواطلاع پہنچادیتے ہیں۔"

"لیکن بیر کام فوراً ہو تواجیجا ہے تاکہ وہ بھی اس بارے میں وقت پر سوچ لیں۔"چود هری یعقوب نے کہا۔

"اساطلاع سے بھی زیادہ ضروری کام بیہ ہے کہ ہم خود پوری طرح تیار ہو جائیں۔سب جانتے ہیں کہ لڑائی کوروکنے والی اصل چیز لڑائی کی تیاری ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" مجھے پتا چلاہے کہ کل وڈامو کھل شکار کے لئے بھر جارہاہے۔ بھکر سے میرے ایک رشتے دارنے بھی تصدیق کی ہے وہاں ایک بڑی رکھ میں سور مارنے کالمباچوڑ ایرو گرام بناہوا ہے۔"

میں نے کہا۔ "تمہاری اس اطلاع سے میر اشبہ اور پکاہو گیا ہے کہ مو کھل کسی کاروائی کا سوچ رہے ہیں۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، اس سے پہلے بھی ایک دود فعہ ایساہو چکا ہے۔ مو کھلوں نے ہلا بولا ہے اور ملے کے موقعے پروڈامو کھل حویلی میں موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ ایساکام موقع سے اپنی غیر حاضری ثابت کرنے کے لئے کرتے ہیں۔"

د و تین اور افراد نے بھی میری بات کی تائید کی۔

مجھے ایسے موقعوں پر اکثر اماں دلشاد کی چاروں بیٹیوں کی طرف سے خطرہ رہتا تھا۔ مو کھل پاشاکوان بیتیم لڑکیوں سے خداواسطے کا بیر تھا۔ راشدہ کی شادی تو گاؤں کے اندر ہی ہوئی تھی۔ شاداں تھی۔ شمینہ ویسے ہی حویلی میں رہتی تھی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک احتیاط یہ کی تھی کہ شاداں اور زرینہ کو بھی ان کے شوہر وں سمیت راجوال میں ہی گھر لے دیے تھے۔ اب یہ چاروں

وہ تو تھیک لیکن میں تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے بھی دوسروں سے معلوم ہو تو بیہ تو کو ئی بات نہیں۔"

میں نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ بولی۔ اباجی کو پیغام بھیج دینا چاہئے۔۔۔۔ بلکہ اگرتم اجازت دیتے ہو تو میں خود حویلی چلی جاتی ہوں۔ اگر ہماری برادری راجوال کے ساتھ کھڑی ہوگئی تو مو کھلوں کی جرات نہیں ہوگی ہلا بولنے کی۔ "

میں نے کہا۔ "تمہار اجانا مناسب نہیں۔"

"تو پھر میں اپنی طرف سے چٹھی لکھ دیتی ہوں ، اباجی کے لئے۔"

وہ بھر پور کر داراداکر ناچاہتی تھی۔اس رویے کے پیچھے غالباً رقابت کاجذبہ بھی موجود تھا۔وہ مجھے یہ جتاناچاہتی تھی کہ اگر بلقیس، جاگیر کی مختار بن کر فیصلے کر سکتی ہے تووہ بھی ایسے سنجیدہ کاموں میں ہاتھ ڈال سکتی ہے۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کے علاوہ ہمیں بولیس کو بھی آگاہ کرناچاہئے۔اس میں شر مندگی کی بات نہیں۔ابیا کرنے سے ہماری قانونی بوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔"

چود ھری عزیزنے تائید کی۔ ڈکیت بارے کی موت والے واقعے کو عرصہ گزر چکا تھا۔ تاہم اس کے بعد سے عزیز کارویہ میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق ہور ہاتھا۔

دوڈھائی گھنٹے تک مشورہ ہوا۔ چود ھری عزیز اور لیقوب بلقیس کے پاس بھی پہنچے اور اس
معاملے میں اس کی رائے لے کر آئے۔ اس رائے کے مطابق اگلے دن صبح سویرے ایک بڑا
اکٹھ بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں، تیمور، نصر اللہ اور شبیر وغیر ہاپنے تمام ساتھیوں کو چوکس
کرنے کے لئے اصطبل کی طرف چلے گئے۔ رات آخری پہرتک ہم مختلف کا موں میں
مصرہ فی میں میں

صبح میں گھر پہنچاتو والد، عارفہ اور شہوار سب پریشان تھیں۔والدہ نے بتایا کہ شہوار رات گئے تک میر سے انتظار میں جاگتی رہی ہے۔

میں کمرے میں گیانووہ آئکھوں میں ناراضی لئے کھڑی تھی۔ "کہاں رہے ہوساری رات۔ کم از کم بتاتودیتے کہ کیامعاملہ ہے؟" ریدار دوکتب پڑھنے کے گئے آجہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"ا بھی تک توابیا ہی ہے۔ "میں نے کہا" بولیس افسر گھنے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح گھنے بن کروہ سات آٹھ گھنٹے اور گزار دینا چاہتے ہیں۔"

شام چھ بجے تک حالات سخت خراب رہے۔ پھر ہمیں قلعہ والا کی طرف سے ایک اچھی خبر ملی ۔ ایک طرح سے یہ ہمارے لئے سخت حبس میں ٹھنڈی ہوا کا جھو نکا تھا۔ معلوم ہوا کہ لمبر و آصف جاہ صاحب نے اپنے قریباً دوسو مسلح کارندوں اور گھڑ سواروں کو بالکل تیار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایم پی اے امین چو دھری، ایک بڑے پولیس افسر اور پچھ دیگر معزز لوگوں کے ساتھ گوریکے میں موکھل حویلی پہنچے ہیں۔ پتا چلا کہ وہاں بڑی زبر دست میٹنگ ہور ہی ہے۔ ۔ ساتھ گوریکے میں موکھل حویلی پہنچے ہیں۔ پتا چلا کہ وہاں بڑی زبر دست میٹنگ ہور ہی ہے۔

۔۔۔۔۔اس میٹنگ کا نتیجہ ہمیں رات گیارہ بجے کے قریب ملا۔ تب تک ہم ہر قسم کے حالات کے لئے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ شام سے پہلے ہی گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈالی جاچکی تھے۔ شام سے پہلے ہی گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈالی جاچکی تھیں۔ میٹنگ کا نتیجہ لے کرخود لیاقت کالااور دو معزز لمبڑ راجوال پہنچے۔ یہ نتیجہ حوصلہ افنرا تھا۔ لیاقت کا لے نے بتایا۔

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے کہا۔" فی الحال چٹھی وغیر ہ کی ضرورت نہیں۔اگر کوئی مسئلہ ہواتو میں تہہیں بتاوں گا۔"

اگلاروز بہت شینش والا تھا۔ وہی تناؤ آمیز سنسی جوابیے موقعوں پرخون میں شامل ہوکر دھڑ کنوں کو گونج داربنادیتی ہے۔ جھے یہ گونجتی دھڑ کنیں ہمیشہ سے پیند تھیں اور میرے خیال میں میرے اندر کا یہی خداداد جوش تھا جو میرے ساتھیوں کو بھی توانا کر دیتا تھا۔ پچھلے برسوں میں اس توانائی سے ہم نے خود سر مو کھلوں کے منہ پھیرے تھے۔ آثار سے صاف نظر آرہاتھا کہ لڑائی ہوگی اور کافی بڑی ہوگی۔ دو پہر کو ہماراڈ سکے کادوست ساجا کے ٹوبھی راجوال پہنچ گیا۔ اس کوار دگرد کی بڑی خبر رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا۔ "یار خاور! یہ کیا ہورہا ہوئی بات کہ یہاں بڑاخون خرابا ہونے والا ہے۔ پولیس کہاں ہے؟

"بولیس بہی پر ہے اور وہ تماشاد بکھناچا ہتی ہے۔اس کی وجہ بہی ہے کہ انہیں مو کھلوں کا بلیہ بھاری نظر آرہاہے۔انہوں نے نثر اب والے معاملے کو بھی دبانے کی کوشش کی تھی اور ہر ثبوت ضائع کر دیا تھا۔ آج تک نائیکہ اختری کا کھوج نہیں ملا۔"

"جہارامطلب ہے کہ بولیس مو کھلوں کی سائیڈ لے رہی ہے؟"

یدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

گے کہ بیہ ہمارانقصان ہے۔ ہم راجوالیوں کے کندھے سے کندھاملا کر میدان میں آ جائیں گے۔

اوریهی موقع تھاجب مو کھلوں نے اپناار ادہ بدلا۔

اگے چار پانچ ہفتے تک حالات پر سکون ہی رہے۔ ویسے اندر خانے لڑائی کا ماحول بنار ہا۔ پتا چل رہا تھا کہ مو کھل پاشامسلسل جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ میرے گھر کا ماحول بھی بس ٹھیک تھا۔۔۔۔۔اور ٹھیک اس وجہ سے تھا کہ یہاں شہوار کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہور ہا تھا۔ حامد کی صورت دیکھے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔اسے ایک بار پھر خناق کی شکایت ہوئی تھا۔ حامد کی صورت دیکھے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔اسے ایک بار پھر خناق کی شکایت ہوئی میں بتا لینے نہیں گیا تھا۔ بلقیس سے ملنے یا بات کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

ان د نوں ایک اور واقعہ ہوا جس سے شہوار کی نازک طبیعت کا اندازہ ہوا۔ ہمارے دیہات میں اکثر سر دیوں کے موسم میں دود ھی بنائی جاتی ہے۔ دود ھی ایک مقوی غذا ہوتی ہے۔ دودھ میں چار مغز، ناریل اور بادام وغیرہ ڈال کر اسے خوب جوش دیا جاتا ہے اور پھر چچے سے گرم گرم پیاجاتا ہے۔ رات کو شہوار بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ایک ملاز مہ رانونے گرم

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"الرّائی ٹل گئی ہے شاہ خاور! مو کھلوں اور ان کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی زینیں کھول دی ہیں اور ہتھیاراتار رہے ہیں۔"

"ا گرانہوں نے اتار دیئے ہیں تو ہم بھی اتار دیں گے۔ "میں نے کہا۔

"بڑی کمبی چوڑی بحث ہوئی جی وہاں۔ مو کھلوں کی ضد تھی کہ بیہ لڑائی ضرور ہوگی۔وہ آصف جاہ سے کہتے تھے کہ وہ ایک طرف رہیں۔نہ ہماری حمایت کریں نہ جاگیر والوں کی۔ لیکن آصف جاہ صاحب نے بتایا کہ وہ اس لڑائی سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔"

جب اس بات کی بور می تصدیق ہو گئی کہ لڑائی ٹل گئی ہے اور مو کھلوں کے جو حمایتی جھے مو کھلوں کے جو حمایتی جھے مو کھل حو بلی میں جمع ہوئے تھے وہ واپس جانا نثر وع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے بھی نصر اللہ سے کہا کہ وہ ساتھیوں سے ہتھیار اتر وا دے مگر اندر خانے چو کس رہے۔

ایک خونی لڑائی بالکل کنار ہے پر آکر تھم گئی تھی اور یہ سب کے لئے خوشی کی بات
تھی۔۔۔۔اگلے روز ہمیں اس بحث کی تفصیل معلوم ہوئی تھی۔ پتا چلا کہ ایک موقعے پر
آصف جاہ صاحب سخت غصے میں آگئے تھے۔انہوں نے وڈے مو کھل کو صاف بتادیا تھا کہ
راجوال میں ان کی بیٹی ہے وہ اس کا سسر ال ہے۔اگر داجوال کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم سمجھیں

اس نے اپن چربی دار تھوڑی تھجاتے ہوئے کہا۔ "یقین سے نہیں کہہ رہاہوں،بس میر اخیال شیال ہی ہے، دراصل میں تو بڑے عرصے سے آصف جاہ کو جانتا ہوں نا، یہ بندہ اپنی بٹی کے بارے میں بڑا جنونی ہے۔ اکلوتی اولاد ہے اور بڑے لاڑ بیار سے پلی ہوئی ہے، تہمیں شایداس كتول والى بات كايتابى موگا۔اپنے چار بہت مہنگے كتے آصف جاہ نے صرف اس بات پر شوط

"ہاں، مجھے پتاہے کیکن میہ جورانو والی بات تم کہہ رہے ہو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔" "لیکن مجھے یقین ہو تاجار ہاہے کہ ایساہی ہواہو گا۔ایسے لوگ موٹی اسامیوں کو شکار کرتے ہیں۔غریب نو کرانی سے انہیں کیامل جاناتھا۔بس اسے نیلونیل کرکے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ وہی چکرہے۔ تمہیں آصف جاہ کے غصے اور کینے کا بتا نہیں ہے۔ وہ ماسٹر والی بات سنی ہوئی ہے تم

اانهدل۔ ا

"آصف جاہ کی حویلی کے گیٹ پرایک چو کیدار بیٹے اہوتا ہے۔ اس کا ایک بازو نہیں ہے۔"

"شايدىيەدىكھاہے میں نے۔"

گرم دود هی کا بیاله شهوار کے سامنے رکھنا چاہاتو وہ الٹ گیااور اس نے شہوار کا پاؤں جلادیا۔ شہوار چلا کرا تھی اور اس کے جہیز کا ایک نہایت قیمتی گلدان بھی ٹوٹ کر گر گیا۔

دود ھی بہت گرم تھی، شہوار کے باول پر آبلے بڑگئے۔ کئی دن اس کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ اسی ملاز مهرانوسے چنددن پہلے شہوار کاایک مہنگاد ویٹا بھی استری کرتے ہوئے جل گیا تھا۔ شہوارنے رانو کو نکال دیااور وہ اپنے گاوں نکووال چلی گئی۔

بات يہيں تک رہتی تو کوئی خاص نہيں تھی۔ مگر چند دن بعد پتا چلا کہ دو تين راه زنوں نے رانو کو کھیتوں میں پکڑ کر خوب ماراہے۔اس کے کپڑے پھاڑ دیئے ہیں، کانوں سے چاندی کی بالیاں نوچ لی ہیں اور اسے نیم بے ہوش کر کے جھوڑ گئے ہیں۔اس واقعے کے بعد بھی میر ا دھیان کسی خاص سمت میں نہیں گیا۔ لیکن اس رات رونق علی کے کمرے میں اس سے ملا قات ہوئی تواس نے ایک عجیب بات کہی۔وہ بولا۔" یار! میں سوچ رہاہوں،اس کڑی رانو کو کہیں پاؤں اور دو پٹاجلانے کی سزاتو نہیں ملی؟"

میں چونک کررونق کی طرف دیکھنے لگا۔"کیا کہناچاہ رہے ہورونق بھائی؟"

"بلقیس اس کا پتالینا چاہ رہی تھی۔ لیکن وہ ڈرتی بھی ہے کہ کہیں شہوار کاموڈ خراب نہ ہو جائے۔ کہہ رہی تھی، میں ایسے وقت جاؤں گی جب شہوار گھر میں اکیلی ہو۔"

"علیک ہے جیسے ان کی مرضی۔"

"تم كل كتنے بج گھر سے نكلو كے؟"

"یہی کوئی نوبجے کے قریب۔"

" ٹھیک ہے۔ میں اسے کہوں گاد س بجے کے بعد چلی جائے۔ "رونق علی نے کہا پھر توند پر ہاتھ پھیر کربولا۔" یار! بیه ذرامیر ابلڈ پریشر توجیک کرو۔اب ذراذرااس بات پہ بڑھنے لگا ہے۔اب دیکھو، کوئی ایسی گرم شے بھی نہیں کھائی۔ بکرے کے تھوڑے سے كراؤڑے (بائے) كھائے ہيں۔"

"ہاں ہاں، بکرے کے کھراؤڑے تو بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔۔۔۔ بلکہ جس بندے کو یر قان ہواس کو بکرے کے کھراؤڑے کھلانے چاہئیں۔"

یہ ماسٹر خورشد ہے۔جب شہوار پانچویں چھٹی میں پڑھتی تھی۔ یہ اسے حویلی میں پڑھانے آتا تھا۔ پتا چلاتھا کہ ماسٹر مجھی کبھارشہوار کو چھڑی سے مارتا ہے۔ آصف جاہ نے سختی سے منع کردیا۔ کچھ عرصے بعد ماسٹر کو کسی بات پر غصہ آیااس نے پھر شہوار کے ہاتھوں پر سوٹیاں ماریں۔شہوار توشاید نہ بتاتی پراس کے چاہے کی بہن نے دیکھ لیااور تایے آصف جاہ کو بتادیا۔ آصف جاہ نشے میں تھا۔ نشے میں بندے کاغصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آصف جاہ نے ماسٹر خور شید کو کچھ اور تو نہیں کہا، بس کلہاڑی سے اس کا ہاتھ کٹوادیا۔"

القين نهيس آربا-"

" قلعہ والا کے کسی بندے سے پوچھ لینا، یقین آ جائے گا۔ ہاتھ کاٹ کر بھی آصف جاہ نے اسے معاف نہیں کیا۔اس پر پابندی لگادی کہ وہ قلعہ والا میں بلکہ بورے علاقے میں کسی بچے کوپڑھا نٹر ھانہیں سکے گااور نہ اسکول میں نو کری شو کری کر سکے گا۔"

کچھ دیراس موضوع پر بات ہوتی رہی پھراچانک رونق علی کویاد آیا۔ "شہوار کے پاؤل کااب كياحال ٢٠ ١١١٠ ني چها

" پٹی کھل گئی ہے پر دواو غیر ہلگار ہی ہے۔"

"وہ دوسری باتوں کی طرح تمہاری ہے بات بھی الٹی ہے۔ اس خبیث کے بارے میں سوچ کر تو تمہار ابلڈ پریشر اور اوپر جانا چاہیے تھا۔ وہ مخبر تھی۔ تمہیں نقصان پہنچاتی رہی اور تمہارے ساتھ ساتھ پورے راجوال کو بھی۔ یہ توشکر ہے کہ جلدی اس کا پول کھل گیا۔ اس کے بارے میں سوچ کر تو تمہارے بلڈ پریشر میں آگ لگ جانی چاہئے۔ "

رونق نے ایک گہری سانس لی۔ ساتھ ہی اس کی توند بھی پھول کر پیجی۔ وہ ملکے پھلکے انداز میں بولا۔ "یار!ان پڑھ بندوں کا بلڈ پریشر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب اوپر جانا ہوتا ہے نیچے چلاجاتا ہے۔ یہ ہونا ہو تو اوپر چلاجاتا ہے۔ ہم بھی چار جماعتیں پڑھ لیتے تو "پریشر "کواوپر نیچے ہونے کا طریقہ آجاتا"

"میں پھر کہہ رہاہوں،اسان پڑھ بلڈ پریشر کی طرف سے ہوشیار ہو جاؤ۔اوپر نیجے کے چکر میں بیہ کہیں تمہیں اوپر ہی نہ پہنچادے۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ دھیان سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یار! ایک تو تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ پتا نہیں چلتا کس وقت مذاق کررہے ہواور کس وقت صحیح بات کہہ رہے ہو۔"

"رونق بھائی! تم سب جانتے ہو۔بس جان بوجھ کر گھنے بن جاتے ہو۔اب تم اتنے چو پے نہیں کہ تمہیں کھراؤڑوں کے سخت گرم ہونے کا بتانہ ہو۔بس زبان کا چسکاتمہار استیاناس کر رہاہے۔"

اس کاچېره متغیر ہوا پھر وہ کھسیانے انداز میں ہننے لگا۔اس کی توند بھی ساتھ ہننے لگی۔وہ میرے گھنے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔" یار!اصل میں مجھے صبح سے لگ رہاتھا کہ بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا ہے۔ایک دم کمزوری ہو گئ تھی۔اس لئے میں نے سوچا تھوڑا ساتیز کر لوں۔زیادہ کھایا بھی نہیں۔ بس دوچار بوٹیاں ہی تھیں۔"

" مجھے پتاہے رونق بھائی، تم پورے پائے کوایک بوٹی کہتے ہولیکن۔۔۔۔ خیر سے یہ بلڈ پریشر تمہارالوکیسے ہوگیا؟"

" سچی بات بتاول؟" میں نے اثبات میں سر ملایا۔

کرتے ہوئے بتایاتھا کہ اس کی پانچ بیویاں تھیں۔ پانچویں لینی سب سے چھوٹی سے اسے بہت پیار تھالیکن جب اس نے چھٹی شادی کر کے پانچویں کو بھی نظر انداز کر دیا تواس نے انتقام کے طور ایک ایسے آوارہ غندے سے شادی کی جس نے کبھی اس کے شوہر کو بھر سے بازار میں پیٹا تھا۔ اس واقع میں اس خفیہ بغاوت کے اشار سے تھے جو بے وفائی کا شکار ہونے والی عورت کے اندر گہرائی میں موجو در ہتی ہے۔

کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ لیکن بیہ ہوتی ضرور ہے۔

میں شہوار کاذکر کررہا تھااور اس تلخی کاذکر جو ہمارے در میان دھیرے دھیرے کم ہورہی تھی لیکن انہی دنوں ایک ایساواقعہ ہوگیا جو حالات کو پھر دوسرے رخ پر لے گیا۔ کڑا کے کی سر دی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے امال دلشاد کی سب سے چھوٹی شمینہ کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ یہتم تھی اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے والی جی نے امال کی چاروں بیٹیوں کی حفاظت کی میشم تھی اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے والی جی نے امال کی چاروں بیٹیوں کی حفاظت کی دے داری لے لی تھی۔ بڑی تینوں تو شادی شدہ ہو چکی تھی۔ اب شمینہ رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے لئے کچھ گرم کیڑے و یکی میں بھوائے اور پھر گپ شپ کے لئے گاؤں کے دائرے میں آگیا۔ دائرے میں شام کے فور آبعد محفل جم جاتی تھی، آج بھی جمی ہوئی تھی۔ میر ارتبہ میں آگیا۔ دائرے میں شام کے فور آبعد محفل جم جاتی تھی، آج بھی جمی ہوئی تھی۔ میر ارتبہ

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

نی پی اپریٹس میں نے رونق علی کے کمرے میں ہی رکھ چھوڑا تھا۔اس کا بی پی چیک کیا۔
کھراؤڑوں کی مہر بانی سے وہ دوڑھائی سوسے اوپر تھا۔ میں نے اسے بتایا تواسے یقین نہیں آیا۔
وہ آئکھیں میچ میچ کر میٹر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ زہر ملی شراب والے سنگین واقعے کے
بعد نمبر دارکی بینائی تو تقریباً ختم ہو گئ تھی۔ دو تین بندوں کی بہت کم بھی ہو گئ تھی۔

ان میں رونق علی بھی شامل تھا۔اسے اس طرح میٹر پڑھتے دیکھ کر مجھے اس پرترس بھی آیا۔ رونق علی جو کچھ بھی تھالیکن مجھ سے اس کی ہمدر دی ہمیشہ بہت گہری اور پر خلوص رہی تھی۔

انٹر کام اور دوسر ی چیزیں شہوارنے حجبت پرلے جاکر جلادیں تھیں۔اس واقعے کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی تھی۔وہ تالی سے جو تلخی پیدا ہوئی تھی۔ چھ روز پہلے چاہے عسکری سے جو باتیں ہوئی تھیں۔وہ اکثر میرے کانوں میں گو نجتی رہتی تھیں۔

چاہے عسکری نے کہا تھا، زنانی اپناسب کچھ اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے اور اس کے بدلے اس سے وفاما نگتی ہے۔ اور جب بہ نہیں ملتی تو پھر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ چاہے عسکری نے اپنی گفتگو میں مجھے ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ یہ قطر کا واقعہ تھا۔ جو انی میں چاچا عسکری کچھ عرصہ قطر میں بھی محنت مز دوری کرتار ہاتھا۔ چاہے نے قطر کے ایک مقامی بندے کاذکر

"انہوں نے کہاتھا کہ جیادہ سے جیادہ ڈیگر (عصر) کی اجان تک آ جائیں گی۔اب تو شام بھی کافی دیر کی ہو گئی ہوئی ہے۔"

"كوئى ڈھونڈنے گیاہے؟"

"نصرالله صاحب گئے ہیں جی، پانچ چھ ہندوں کولے کر۔الله کھیر کرے،ابھی تک وہ بھی واپس نہیں آئے۔"

"بیگم جی کے ساتھ کون ہے؟"

"ملاجمہ تاجوہے جی۔ صوفی اسلم گاڑی چلار ہاہے۔ چار بندے حفاجت کے لئے ساتھ ہیں۔ ان میں شبیر صاحب بھی ہیں۔"

میں گلزار کے ساتھ حویلی کی طرف گیا۔ چود هری عزیز باہر ہی نظر آگیا۔ وہ بھی کچھ پریشان د کھائی دے رہاتھا۔

المجھ پتا چلا؟ "میں نے بوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اب چود هری کاہو چکا تھالیکن دائرے میں بیٹھنے والے لوگ اب مجھ سے بے تکلفی سے بات
کرتے تھے۔ میری موجودگی میں لطبغے بازی زور پکڑ جاتی تھی اور مجھے خاص طور سے لطبغے
سنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

کی لکڑی کی آگ کے گردبیٹھ کر باتیں کرتے ابھی مجھے دس پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ مالی گلاب دین کے بیٹے گلزار کی شکل نظر آئی۔اس نے مجھے اشارے سے باہر بلادیا۔وہ خاصاب چین نظر آرہا تھا۔ میں باہر گیا تو وہ بولا۔ کچھ پتا چلاہے آپ کو؟ بیگم جی ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں؟"

"كہاں گئی ہوئی تھیں وہ؟" میں نے بوچھا

"روہی بور میں۔۔۔۔ایک لڑکی کی شادی تھی۔ بیگم جی نے ہی کروائی ہے۔"

ہے آسرالڑ کیوں کی شادیاں کرانے اوران کا جہیز بنانے کا سلسلہ بلقیس نے والی جی کی زندگی میں ہی شروع کر دیا تھا اور بیاب تک جاری تھا۔ وہ کسی بھی طرح کے صلے کی خواہش کے بغیر میں ہی مرتی تھی۔ شاید بلقیس کواس کام کی طرف لانے میں اس کی اپنی ناتمام آر زوؤں کا بھی عمل دخل تھا۔

احتیاط کے طور پر میں نے بھی راجوال سے روہی پورتک کاسارا راستہ دوبارہ دیکھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہیں وہ روہی پورسے نکووال کی طرف نہ چلی گئی ہو۔وہاں اس کے پھو پھا پھو پھی اور دو بھائی بھی رہتے تھے۔اسی خیال کے تحت میں نے اپنی لینڈ کروزرروہی بورسے نکووال کی طرف موڑدی۔ بیسخت خراب اور قدرے ویران رستہ تھا۔ دونوں طرف کیکر کے درخت تھے اوران سے آگے مکٹی اور کماد کے کھیتوں پر دھند کی چادر تھی۔بس کہیں کہیں کسی ٹھٹھرے ہوئے آلاؤ کی روشنی نظر آتی تھی۔ میں ڈھائی تین میل گیاہوں گاکہ اچانک مجھے حویلی کی جیپ نظر آگئی۔ٹارچ کی روشنی میں ایک بندہ جیپ کے نیچے گھساہوا تھا۔ محافظ گھڑ سوار دائیں بائیں کھڑے تھے۔میری جیپ کی روشنی سیدھی دوسری جیپ کے اندر بڑی۔وہاں بلقیس اور تاجو کی موجودگی کو محسوس کر کے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ گلزارنے حامد کاذ کر نہیں کیا تھالیکن وہ بھی جیپ میں موجود تھا۔

" یہ کیا تماشاہے شبیر ؟" میں نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ " وہاں ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہورہے ہیں۔ تم لوگوں کو کم از کم گاؤں میں اطلاع تو پہنچانی چاہئیے تھی۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

" نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ میں نے سات آٹھ بندوں کو گھوڑے دے کراور بھیجاہے۔"

رات بے حد تاریک اور سرد تھی۔ تخبستہ ہواہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ پندرہ بیس منٹ مزید گزرگئے۔ جوچھ گھڑ سوار سب سے پہلے سالار نصر اللّٰہ کے ساتھ گئے تھے ان میں سے دو واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ روہی پور تک انہوں نے سار اراستہ دیکھ لیا ہے۔ بیگم جی کی گاڑی کہیں نہیں۔۔۔۔۔روہی پورسے وہ تین بجے کے قریب نکل گئی تھیں۔

یہ اطلاع زیادہ پریثان کردینے والی تھی۔ میں نے اسی وقت جیپ پکڑی اور خود بھی تلاش میں نکل گیا۔ ذہن میں ان گنت اندیشے سر اٹھار ہے تھے اور بڑا اندیشہ مو کھل پاشا کی طرف سے ہی تھا۔ اپنے ایک خفیہ گماشتے بہر ام کی مددسے وہ ایک بار پہلے بھی بلقیس کو نقصان پہنچ انے کی کوشش کر چکا تھا۔ میر ادماغ کھولنے لگا۔ اگر مو کھلوں کی طرف سے کوئی الیک حرکت ہوئی تھی تو پھر اس کا نتیجہ بڑا سنگین نکانا تھا۔ لیکن ابھی پہلے سے ہی کوئی حتی رائے وائم کر لینا بھی مناسب نہیں تھا۔ مو کھلوں کے لئے یہ کام ہر گز آسان نہیں تھا کہ براہِ راست بلقیس پر ہاتھ دڑال کر پورے علاقے کو اپنے خلاف کر لیتے۔

"اس کا بھی کچھ پتانہیں کہ کب ٹھیک ہو گی۔ یہاں رُ کناخطر ناک ہے۔ تم لوگ دوسری گاڑی میں آ جاؤ۔ "میں نے ذرا تحکم سے کہا۔ شبیر نے بھی میری تائید کی۔

مچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد بلقیس دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ایک پھولدار گرم شال نے بلقیس کو سر سے گھٹنوں تک لپیٹا ہوا تھا۔ وہ، حامد اور تاجو میری جیب میں بیٹھ گئے۔حامد میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا، تاجواور بلقیس بچھلی سیٹوں پر۔میں نے ایک مسلح محافظ کوصوفی اسلم کے پاس چھوڑ دیا۔ باقی دونوں محافظ گھوڑوں پر سوار میری جیپ کے عقب میں چل دیئے۔سفر خاموشی سے ہوتار ہا۔ آخر حامد نے پوچھا۔"کیا بات ہے چاچو! آپ ناراض ہیں؟آپ بول کیوں نہیں رہے؟"

"اب تک میں ہی تو بولتار ہاہوں۔ تم کون سابولے ہو؟"

شبیرنے کہا۔"ابھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے میں نے فتح محمد کو بھیج دیا تھا۔میر اخیال ہے کہ وہ پہنچ گياهوگا۔"

"لیکن وہاں توعصر کے وقت سے تمہار اانتظار ہورہاہے۔"

" دراصل ہم شادی سے جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ بیگم جی نے سوچا کہ وہ نکووال کاایک چکر لگالیں۔ نکووال سے واپسی پریہاں پہنچے تو گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئی۔ ابھی دس منٹ پہلے اسلم بیلٹ لے کر آیا ہے لیکن۔۔۔۔"

"ليكن كيا؟"

"بے بیلٹ بھی کام نہیں کررہی۔شایدبدل کر آنی پڑے یا پھر بیر نگ کا تعلق ہے۔"

مجھے سخت جھلا ہٹ محسوس ہور ہی تھی۔ میں نے حامد سے کہا۔ "حامد! چلوآؤ۔اس دوسری گاڑی میں آجاؤ۔" کے فوراً بعد ڈھائی بجے کے قریب وہ روانہ ہو گئی تھی۔ راستے میں اس نے تھوڑی دیر کے لیے نکووال جانے کا سوچا۔ اس کے دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے تھے۔ بیویوں نے لگائی بجھائی کی تھی۔ وہ ان میں صلح کرانے گئی تھی۔

میری نگاہیں عقب نمُا آئینے میں بار باراس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔اس کی اتنی بڑی عمر نہیں تھی جتنی بڑی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوگئی تھیں۔وہ اب بھی جواں سال نظر آتی تھی۔ جیپ کی ایک چھوٹی اندرونی روشنی آن تھی۔اس روشنی میں اس کا چہرہ آ دھے چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ آ دھا چہرہ چیکیلے کنارے والی اوڑھنی کے پیچھے او جھل تھا۔ جیپ ذرا ہچکولا کھاتی تھی تو ناک کا کو کا اشکار امارتا تھا۔ میں نے خاموشی کی زبان میں خودسے کہا۔ "خاور! کسی وقت یہ چہرہ اور ایہ کو کا تجھ سے کتنا قریب تھا۔ آج تیرے اور اس کے در میان صدیوں کا فاصلہ ہے۔"

مجھے اپنے ہو نٹول پر کو کے کی ملیٹھی چیمن محسوس ہو ئی اور وہ خو شبو تصور میں آئی جو ہوش و حواس سے برگانہ کر دیا کرتی تھی۔ اس نے کہا۔ "شاید آپ امی کی بات کررہے ہیں۔ "پھروہ بلقیس کی طرف مڑ کر بولا۔ "امی! آپ بات کیوں نہیں کررہیں؟ کیاآپ دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہے؟"

النہیں۔ البقیس نے مخضر اًجواب دیا۔

"تو پھر چپ کیوں ہیں؟ یہاں چاجی شہوار تو نہیں ہے جو آپ دونوں کے بولنے پر رولاڈالا شروع کردے گی۔"حامدنے کہا۔

"کتنی بار کہاہے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ "بلقیس نے اسے ڈانٹا۔ میں نے عقب نماآئینے میں دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سُرخ تھا۔ پھر وہ خود کو پُر سکون کرتے ہوئے بولی۔ "بس غلطی ہو گئی۔ میں نے سمجھا تھا، ہم شام گہری ہونے سے پہلے واپس پہنچ جائیں گے۔خوا مخواہ سب کوپریشانی ہوئی۔ "اس نے جملہ توادا کیا تھالیکن اس طرح جیسے کسی کو بھی مخاطب نہ کیا

"حالات ٹھیک نہیں۔ سفر کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔" میں نے کہا۔ تھوڑی تھوڑی بات چیت شروع ہوئی تو پھر باتیں ہونے لگیں۔ تاہم بلقیس کے لہجے میں بہددستور ہے گائیں۔ تاہم باقدی میں شرکت دستور ہے گائی اور گہری سنجیدگی رہی۔اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ شادی میں شرکت "تم نے گھر کی روٹی کو کیا کرناہے۔ تنہمیں تو باہر سے ہرشے مل جاتی ہے۔ "وہ عجیب لہجے میں

"میں سمجھانہیں تمہاری بات؟"

"جس کے ساتھ آئے ہو،اس کے ساتھ بیٹھ کرروٹی شوٹی بھی کھالینی تھا۔۔۔۔ بلکہ سو بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کرروٹی شوٹی بھی کھالینی تھا۔۔۔۔ بلکہ سو بھی اس کے باس رہنا تھا۔ "شہوار کے لہجے میں زہر ابلا پڑر ہاتھا۔

"شہوار! تم سے ہزار د فعہ کہاہے کہ منہ سنجال کربات کیا کرو۔ مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ میر سے ساتھ واپس آئی ہے اور وہ اکیلی نہیں تھی۔ حامد اور تاجو بھی ساتھ تھے۔ "میں نے سخت غصے میں کہا۔

"حامد ساتھ نہیں تھا۔ مجھے خود گلزار نے بتایا ہے۔۔۔۔۔اور تاجو کے ساتھ ہونے نہ ہونے
سے کیافرق بڑتا ہے۔ یہاں جو گند مجاتے رہے ہیں، تاجو بھی ان میں شامل رہی ہے۔ مجھ سے
سے کیافرق بڑتا ہے۔ یہاں جو گند مجاتے رہے ہیں، تاجو بھی ان میں شامل رہی ہے۔ مجھ سے
سے کیافرق بڑتا ہے۔ یہاں جو گند مجاتے رہے ہیں، تاجو بھی اور نہیں ہے۔ "

"کون کہتاہے کہ حامد ساتھ نہیں تھا۔ تم پوچھ لوجا کر حویلی میں۔اور میں پھر کہتاہوں، ہوش سے بات کیا کرو۔جومنہ میں آئے بک نہ دیا کرو۔" پھر جیسے ایک دم میں نے خود کو سنجالا۔ یہ میں کیا کررہاتھا۔ کیوں اپنے ذہن کو آزاد چھوڑرہا تھا۔ اب جس رُخ پر جاناہی نہیں تھا، اس رُخ کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ میں نے اپنی تھا۔ اب جس رُخ پر جاناہی نہیں تھا، اس رُخ کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ؟ میں نے بھی تمام توجہ ڈرائیو نگ پر مر کوز کر دی اور حامد سے باتیں کرنے لگا۔ بھی بھی بلقیس نے بھی کوئی بردیچھ کوئی فقرہ بولا۔ اس کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ امال دلشاد کی بیٹی شمینہ کے لیے بھی کوئی بردیچھ رہی ہے۔ دورامید ہے کہ جلد ہی اس کے ہاتھ پیلے ہو سکیں گے۔

حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچ کر جیپ رکی۔ ہانیتے ہوئے گوڑے بھی عقب میں رک گئے۔ چود هری عزیزاور یعقوب وغیرہ تک بیاطلاع پہنچ چکی تھی کہ بلقیس کے لیٹ ہوجانے کی وجہ جیپ کی خرابی ہے۔ میں نے بلقیس، حامد اور تاجو کو جیپ سے انارا۔ یہی وقت تھاجب میری نظر پچھ فاصلے پر واقع اپنے حویلی نُما گھر پر پڑی۔ حویلی کی حجت پر میں نے ایک سائے کو منڈ لاتے دیکھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شہوارکی ملازمہ خاص رشیداں عرف شیداں ہے۔

میں گھر پہنچاتو شہوار کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کاموڈ سخت خراب ہو چکاہے۔ یقیناً اسے اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ بلقیس میر سے ساتھ جیپ پر آئی ہے۔

"ہاں، کیا پکاہے آج?" میں نے نار مل انداز میں بوچھا۔

اس نے ایک جنونی جھلے سے خود کو چھڑا یااور زیادہ زورسے چلائی۔"میں چپ نہیں رہوں گی۔آج میں سب کو بتاؤں گی۔ایک ایک کو بتاؤں گی۔وہ حرام زادی تمہارے ساتھ مل کر یہاں کیا گندا کھیل کھیل رہی ہے۔"

وہ واقعی در وازے کی طرف بڑھی، جیسے سب کے سامنے باہر جاکر واویلا کرناچاہتی ہو۔ بے بے جی نے اسے سنجالنے کی کوشش کی لیکن اس کے جوال جسم میں کہیں زیادہ طاقت تھی۔ بے جی کا بوڑھاناتواں جسم لڑ کھڑا کر دور جا گرا۔ میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔گھرکے تمام مکین جمع ہو چکے تھے۔بلند آوازیں سن کر باہر کھڑے گار ڈبھی اندر جھانک

شہوار پوری طاقت سے خود کو حچٹرانے کی کوشش کررہی تھی اور ساتھ ہی بلقیس اور بے بے جی کے لیے بدترین الفاظ استعال کررہی تھی۔

میں نے پھراس کامنہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیااور دہاڑ کر کہا۔ "چپ ہو جا۔۔۔۔ نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔"

"میں ہوش سے بات کرتی ہوں۔ "وہ پھنکاری۔ "اور باقی دنیا کو بھی ہوش ہے۔ اگر ہوش نہیں ہے تو تمہیں نہیں ہے یا پھراس کو نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں،اس کتی نے تمہارا پیجھا نہیں جھوڑنا۔اس نے تم سے ملنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہناہے۔"

"شهوار! "میں گرجا۔ "خبر دارجواسے گالی دی تو۔۔۔۔" میں اب بھی ضبط کی کوشش کر رہاتھا۔

"کیوں گالی نہ دوں اس حرام زادی کو۔وہ میر اگھر برباد کررہی ہے۔وہ بدمعاش زنانی ہے،وہ گھر کھانے والی ڈائن ہے۔۔۔۔وہ۔۔۔۔"

میر اتھیڑ شہوار کے گال پر پڑااور وہ اچھل کر بیش قیمتی مسہری پر جا گری۔ تھیڑ کھانے کے بعد اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ پھیپھڑوں کی بوری قوت سے چلائی۔"ہاں ہاں،مارو مجھے۔۔۔۔اس کتی کے لیے مجھے جان سے ماردو۔ٹوٹے ٹوٹے کر دومیرے۔"

"چپ ہوجا۔ میں کہنا ہوں چپ ہوجا۔" میں نے اس کامنہ دبایا۔

"میں نے کہا۔"رونق بھائی!اس کے زیادہ بیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔اگراسےاس گھر میں رہناہے تو پھراسے خود کو بدلناپڑے گا۔ یہ بات تم چود ھری عزیز کو بھی بتادو۔اگر اس نے ذراذراسی بات پر شک کرناہے اور طوفان اٹھاناہے تو پھرا بھی یہاں سے چلی جائے۔"

میں اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ بے بی کو گرنے سے تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے ان کو دواکھلائی۔ تھوڑ اساٹر ککولائزر پلایا۔ امال دلشاد کی بیٹی شمینہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ان کیٹانگیں دباتی رہی۔ وہ کچھ دیر بعد سو گئیں۔ تومیں بھی ان کے ساتھ والے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لئے او نگھ سی آئی۔ کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لئے او نگھ سی آئی۔ اچانک آہٹ سی ہوئی اور میں بھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ میرے کمرے کی طرف ہوئی تھی۔ اچانک آہٹ سی ہوئی اور میں بھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ میرے کمرے کی طرف ہوئی تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اسی دوران میں چود هری عزیز اور رونق علی بھی گھبرائے ہوئے اندر آگئے۔انہوں نے بڑی مشکل سے شہوار کو سنجالااور تھینچ تان کراندرونی کمرے میں لے گئے۔وہ مسلسل بول رہی تھی۔

کچھ دیر بعدرونق علی نے آکر مجھے بتایا۔وہ ابھی اور اسی وقت واپس قلعہ والا جانا چاہتی ہے۔ اسے کسی بھی طرح روکنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ نہیں توبڑی گڑ بڑ ہو جائے گی۔

ہوجائے جو گڑ براہونی ہے۔اسے کہود فع ہوجائے یہاں سے۔"میں نے بھی تپ کر کہا۔

"زیادہ گرمی ٹھیک نہیں خاور! تمہیں پتاہی ہے جس طرح کے حالات شالات ہیں۔ تم خود کو ٹھنڈ اکر و۔ ہم اسے بھی ٹھنڈ اشنڈ اکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

"بس میں تمہیں ایک بات بتاد وں رونق بھائی۔ اگروہ بے بے جی یا بلقیس کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولے گی تو میں براد شت نہیں کروں گا۔"

"میں نے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تم حوصلہ رکھو۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔"

29

میری رگوں میں خون اچھل کررہ گیا۔ میں نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ "تم کہیں نہیں جاؤگی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔"

"میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ میراحق ہے اس" گھٹیا" سے پوچھنے کا کہ وہ میرے گھر کو دوزخ کیوں بنارہی ہے۔ اگراس کے اندرا تنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تو خصم کیوں نہیں کرلیتی۔ مربعوں کی مالک ہے۔ در جنوں مل جائیں گے اس کے بھانبھڑ کو ٹھنڈا کرنے والے۔ اس نے میراہی گھر کیوں چناہوا ہے۔"

ایک بار پھر مجھ سے شہوار کے یہ نہایت زہر یلے الفاظ برداشت نہیں ہوئے۔ میں نے ہاتھ گھما یااور چٹاخ سے ایک اور شہوار کے گال پر پڑا۔ اس کے بال کھل گئے اور ایک جھمکااتر کر دور جاگرا۔ وہ کراہ کر دیوار کے قریب جاگری تھی۔ اس مرتبہ اس نے واویلا نہیں کیا۔ اس کی آئکھول میں شدید ہیجانی کیفیت نمودار ہوئی اور وہ دیوار کی طرف جھیپٹی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے و بے پاؤں جاکر اور سے کھلی کھڑئی سے دیکھا۔ کمرے میں گیس لیمپس کی روشنی تھی۔ شہوار نے گرم شال لی ہوئی تھی اور کہیں جانے کے لئے تیار نظر آتی تھی۔ پہلا خیال تو ذہن میں یہی آیا کہ شایداس نے ارادہ بدل دیا ہے اور ابھی اپنے باپ کے گھر قلعہ والار وانہ ہور ہی ہے لیکن اس کے آس پاس کہیں سامان نظر نہیں آیا۔ ویسے بھی ہر طرف خاموشی تھی۔ ملاز مہ خاص شیدال بھی سوئی ہوئی تھی۔ دفعتاً ایک خیال تیرکی طرح ذہن میں پیوست ہوگیا۔ کہیں یہ بنقیس سے بدکلامی کرنے کے لئے حویلی تو نہیں جارہی تھی ؟ حویلی زیادہ دور مھی نہیں تھی بسی چند قدم کا فاصلہ تھا۔

یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کرچو نکی۔اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ لال بھبو کا ہور ہاتھا۔

"كہاں جارہی ہو؟" میں نے بوچھا۔

"جہاں میری مرضی ہے۔ میں جاؤں گی۔ تم بھی جہاں تمہاری مرضی ہوتی ہے، جاتے ہو۔وہ پھنکاری۔

"ميرے سوال كاجواب دو۔اس وقت كہاں جار ہى ہواكيلى ؟"

نے اسے اٹھا کر بٹھا یااور پھر بازوؤں میں لے کر بستر پر پہنچادیا۔وہ جیسے نیم بے ہوشی کے عالم میں کراہ رہی تھی۔ گیس لیمپ کی روشنی میں ، میں نے اس کا سر دیکھا۔ عقبی حصے میں کنیٹی سے ذرا پیچھے گومڑ سابن گیا تھا۔اس گومڑ میں سے خون بھی رِ س رہاتھا۔ تاہم یہ بہنے والاخون

میں نے خنجر کو فرش سے اٹھا کر دوبارہ دیوار پرلگا یااور کمرے کی کھڑ کی بند کر دی۔اس سے پہلے جب شہوار فرش پر گری تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ کوئی کھڑ کی کے آس پاس موجود ہے یاشاید ہیہ صرف میر اوہم تھا۔

کھڑ کی بند کر کے اور در وازے کو اندر سے کنڈی لگا کر میں پھر شہوار کے پاس آگیا۔ میں نے مخمل کالحاف اچھی طرح اس کے جسم پر ڈالا۔اس کے سرکا گومڑ تھی کچھ بڑا ہو گیا تھا۔وہ نیم ہے ہوشی میں کراہنے لگی۔"میں مر جاؤں گی۔۔۔۔ ہم دونوں میں سے۔۔۔۔ایک رہے گی۔۔۔۔ایک رہے گی۔"

میں نے اسے پانی پلانا جاہا۔ اس نے منہ بھیر لیا۔ "میں تمہاری کچھ نہیں ہوں۔۔۔۔ مجھے چھوڑ دو۔۔۔۔ مجھے مرجانے دو۔"

يهال ديوار برايك دونالى رائفل اور دوخنجر آويزال يخط شهوارنے ايك خنجر اتارليا۔

" میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں تمہار ااور اس کا کلیجا ٹھنڈ اکر دوں گی۔" وہ دھیمی مگر نہایت سنگین آواز میں پھنکاری۔

میں نے لیک کراس کا خنجر والاہاتھ بکڑلیا۔"حچوڑ دومجھے۔"وہ زور لگاتے ہوئے بولی۔

اس کے تاثرات خطرناک تھے۔ یہ کند خنجر تھا، یعنی دھار بہت تیز نہیں تھی تاہم وہ اس سے خود کوزخمی تو کر ہی سکتی تھی۔

میں نے زور لگا کر خنجر لیناچاہاتو وہ لڑ کھڑا کر گرگئ۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گرا۔ گرتے ہوئے شہوار کاسر پانگ کے وزنی پائے سے طکڑا یا۔ یہ کافی شدید تصادم تھا۔اس کے منہ سے بے ساختہ ایک گھمبیر کراہ نگلی۔ایک دم میں نے محسوس کیا کہ شہوراکے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ خنجراس کے ہاتھ سے نکل گیااوراس کی آئکھوں کی پتلیاں الٹتی ہوئی محسوس

میں نے اسے جھنجھوڑا۔ بول لگاکہ وہ نیم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے اس کاسر ٹٹولا۔ چوٹ عقبی حصے میں لگی تھی۔ مجھے اپنی انگلیوں کی پوروں پر خون کی ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ میں کمرے سے باہر راجوال کی گلیوں میں تاریک سنائے کاراج تھا۔ کھیت کھیت، کھلیان کھلیان سردی نے پنج گاڑے ہوئے تھے۔ میں نے دھیمی آ واز میں کہا۔ "شہوار! جوتم کہوگی، وہی ہوگا۔ا گرتم کہتی ہو تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نکووال یا مکھن وال میں گھر بنالیتے ہیں۔۔ نکووال یا کوئی اور تجویز تمہارے دماغ میں ہو؟جو بھی ہے مجھے بتادو۔"

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس آتشیں آنسو گراتی رہی۔ میں اس کے سر کے ابھار کو سینکتا رہا۔۔۔۔۔اور تسلی تشفی کی باتیں کرتارہا۔ اس کے اندر کا ابال کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس کا سربہ دستور میر بے زانو پر تھا۔ دھیر ہے دھیر سے وہ سوگئی۔

میں نے آہتہ سے اس کا سرتکے پرر کھ دیا۔ خون کے داغوں والا تکبیہ میں نے بدل دیا تھا۔۔۔۔۔اسے مکمل آرام کی ضرورت تھی۔۔۔۔میں ساتھ والے کمرے میں جاکرلیٹ گیا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کے جسم کی لرزش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سخت تکلیف میں ہے۔ جہاں سے خون رس رہا تھا، وہاں میں نے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا۔ کونے میں رکھی انگیٹھی ابھی بھجی نہیں تھی۔ میں اسے پانگ کے قریب لے آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ شہوار کو چوٹ لگنے کے بعد میری ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ غصے کے بجائے مجھے اس پر ترس آرہا تھا۔ اپنے جوش اور کچے پن کی وجہ سے وہ بہت غلط اندازے لگارہی تھی اور بالکل غلط رُخ پر جارہی تھی۔

ابرات کے تقریباً بارہ نج چکے تھے۔ ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ اس کامطلب تھاکہ تھوڑی دیر پہلے میرے اور شہوار کے در میان جو کشکش ہوئی ہے، اس کی خبر کمرے سے باہر نہیں ہوئی۔

میں نے دونوں گیس لیمپس کی روشنی بالکل مدھم کر دی۔ میں پلنگ پر شہوار کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایک کیڑے کی میں نے گدی سی بنائی۔۔۔۔اوراس گدی کوا تکبیٹھی پر سینک سینک کر شہوار کے سرکے ابھار کی ٹکور کرنے لگا۔

تیمور میرے ساتھ تھا۔ ہم جیب پرروانہ ہوئے۔ ابھی اجالا پوری طرح نہیں بھیلا تھا کہ ہم موضع فاضل بور پہنچ گئے۔ یہاں ہل چلائے جانے کے بعد زمین ہموار کرنے کے لئے سہاگا پھیراجارہاتھا۔ دوٹریکٹراس کام میں مصروف تھے۔قریباً تیسایکڑزمین کے لیے دوائی لگے یجوں کی بوریاں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ میں کوشش کررہاتھا کہ میرے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ ہو۔ میں تھیتی باڑی میں تھوڑ اسانیا بن لانے کی کوشش کررہاتھا۔ چود ھری عزیز کو بھی بیہ کوششیں پسند آئی تھیں۔

مجھے اور تیمور کوپراٹھے،انڈے اور کسی، مکھن کا ناشا کرایا گیا۔ کاشت کاروں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں آگے روانہ ہو گیا۔ ہماری جیپ میں کچھ گنے اور مکئی کے بھٹے وغیرہ ر کھ دیئے گئے تھے۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے ہیں پجیس منٹ ہی ہوئے تھے کہ عقب میں گرد

میں ہر گزنہیں چاہتا تھا کہ اس نئے واقعے کی خبر قلعہ والاتک پہنچے اور نئی چپقلش پیدا ہو۔اور اب بات کی امیر بیدا ہو گئی تھی کہ بیہ خبر میہیں تک محدود رہے گی۔ زیادہ خطرہ شہوار کی ملازمه شیدال سے ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ وفادار بھی بہت تھی۔ شہواراسے ایک بار منع کر دیتی تو پھراس کی زبان پر تالالگ جاناتھا۔

مجھے صبح جلدی جانا تھا۔ گو جرانوالہ میں میری ایک تاریخ تھی۔ بیہ وہی رائل بنگلہ ٹائیگر کو شوٹ کرنے والا کیس تھا۔اس میں مجھ پر تین چار د فعات لگی تھیں۔ دیوار پھاند کر کار خانے میں داخل ہونے، آتشیں اسلح سے ہراس پھیلانے اور زخمی کرنے، ملکیتی جانور کو بےرحمی سے ہلاک کرنے کی مختلف د فعات لگائی گئی تھیں۔ یہاں تک کہ سرقہ بالجبر کی د فعہ 390 اور بےرحمیء جانوراں کے ایک سوسال پرانے ایکٹ کی دومضحکہ خیز د فعات بھی ٹھونک دی

میں منہ اند هیرے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راستے میں ایک آدھ گھنٹے کے لیے مجھے موضع فاضل پورے قریب بھی رکنا تھااور وہاں اپنی زمین پر فصل کی بویائی کا جائزہ لینا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جھا نکا۔لحاف کے نیچے شہوار نبیند کی حالت میں تھی۔ میں نے اس کے

نظر آئی۔ یوں لگا جیسے کچھ لوگ ہمارے پیچھے آرہے ہیں۔ یہ چند گھوڑے تھے اور ایک کھٹار ا سی جیپ تھی۔

"میر اخیال ہے، پولیس والے ہیں۔" تیمورنے کہا۔

میں نے دھیان سے عقب میں دیکھا۔ کھلی جیپ کے اندر بھی دکھائی دے رہاتھا۔"ایس ایچ اومیاں وارث بھی ساتھ ہے۔"میں نے بتایا۔

" بہ صبح صبح کہاں سے امڈیڑے ہیں؟" تیمور کی برٹراہٹ سنائی دی۔وہ گناچوس رہاتھا۔

چند ہی کمحوں میں بیلوگ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ ہم نے جیپ آہستہ کر دی۔ "رک جاؤ خاور!"میاں وارث کی گرجدار آ واز سنائی دی۔

میں نے جیپ روک دی۔ دائیں طرف کیکر کے کچھ در خت تھے اور ایک کنواں تھا۔ پولیس کی کھٹارا کالی جیب بھی رک گئی تھی۔اس کے پیچھے چار پانچ ہانیتے ہوئے گھوڑے بھی تھہر گئے۔جیب میں سے ایس ایکا و میاں وارث کے اتر نے کے انداز نے مجھے چو نکادیا۔وہ توند ہلاتا ہواسید ھامیرے پاس آیا۔اس نے ہولسٹر میں سے پستول نکال کر میری طرف سیدھاکر

لیا تھا۔ گھوڑوں سے بھی اہلکار چھلا نگیں لگا کر اتر ہے۔ ایک سیون ایم ایم کی را نفل بھی میں نے اپنے سینے کی طرف اٹھتی ہوئی دیکھی۔

"خیریت ہے وارث صاحب؟" میں نے کہا۔

" تمہیں بھی بتا ہو گاکہ خیریت ہے یا نہیں ہے؟" میاں وارث کالہجہ ہیجانی تھا۔

"كيامطلب؟"مين نے بوچھا۔

ایک لمبا تر نگاہیڈ کانسیبل آگے آیا۔اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی کھڑ کھڑ ارہی تھی۔"یار محمد! ہتھکڑی لگاؤاسے۔"ایس ایچ او میاں وارث نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"كيابات ہے تم مجھے بتاتے كيوں نہيں ہو؟" ميں نے طیش میں پوچھا۔

"میں تمہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گر فتار کر تاہوں۔"میاں وارث کا چہرہ بے رحم تھا۔میری سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ بورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ گئیں۔ میں نے سکتہ زدہ کہج میں کہا۔ "بیہ کیا کہہ رہے ہو وارث ؟ کیا ہواہے۔۔۔۔شہوار "كياتم نے خوداس كى لاش د كيھى ہے؟" ميں نے سخت ہيجانى لہجے ميں بوچھا۔

"د کیھی ہی نہیں ہے،اسے اپنے ہاتھوں سے نکالا بھی ہے۔ہم تہہیں گرفتار کرنے پر مجبور ہیں۔"سب انسکیٹرر مضان نے کہا۔

اچانک میں نے محسوس کیا کہ ایس اچاو وارث بار بار عقب میں دیکھ رہاہے۔ میں نے اندازہ
لگایا کہ اس کے پیچھے مزید کمک آرہی ہے۔ غالباً وہ وقت ضائع کیے بغیر تھوڑی نفری کے
ساتھ پہلے نکل آیا تھا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور اپنااندیشہ درست محسوس
ہوا۔ قدر سے نشیب میں تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر گھوڑوں کی اڑاتی ہوئی گردد کھائی
دے رہی تھی۔ یقیناً مزید مسلح افرادیہاں پہنچ رہے تھے۔

میرے دل نے پکار کر کہا۔ "شاہ خاور! تم کسی نہایت سنگین چکر میں بچنس چکے ہو۔ شہوار واقعی مرچکی ہے اور اس کے قتل کا الزام تم پر آچکا ہے۔ تم اس وقت پکڑے گئے تو پھر شاید

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہی جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔۔۔۔۔اور بھاگ رہے ہو۔۔۔۔اس کی لاش پچھلے کمرے میں چار پائیوں کے پیچھے سے مل گئی ہے۔"

"کیا بک رہے ہو۔ کس کی لاش؟ میں اسے زندہ سلامت چھوڑ کر آیا ہوں۔" میں سینے کی پوری قوت سے دھاڑا۔

"جس کے پنڈے پر چاقو کے چھ پھٹ لگے ہوں، وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟" وارث کا چہرہ زہر ناک تھا، پھر وہ اپنے عملے سے مخاطب ہو کر پھنکارا۔"اوئے! دیکھتے کیا ہو، ہنھکڑی لگاؤ اس سور ہے کو۔"

ہیڈکانسٹیبل میری طرف بڑھا۔ میں دوقد م پیچھے ہٹ گیا۔ "خبر دار! جو کوئی میرے پاس آیا تو۔ میں کیوں لگواؤں ہتھکڑی؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک طرف تم مجھے میری بیوی ک موت کی خبر سنار ہے ہواور دوسری طرف ہتھکڑی بھی مجھے لگار ہے ہو۔ مجھے تمہاری بات پریقین نہیں ہورہا۔ تم کوئی چال چل رہے ہو۔ میں اسے دو گھنٹے پہلے زندہ چھوڑ کر آرہا ہوں۔ "میری آواز شد ہے جذبات سے لرزر ہی تھی۔ ارد گرد کی ہر شے گھو متی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔

سے دھکیاتا چلا گیا۔ ہیڈ کانٹیبل کی رائفل سے فائر ہونے والی گولی ایک دھاکے کے ساتھ ہوا

میں پر واز کر گئی۔وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہور ہا

ہے۔اس کے عقب میں کیکر کا درخت تھااور کنواں تھا۔وہ ڈکراتا ہوا کنوئیں کے اندر گر

گیا۔اس کے پانی میں گرنے کی آواز کافی زور دار تھی۔اس کی رائفل بھی اس کے ساتھ ہی گئ

ھی۔

تیمورایس ایجاو کا زمین پر گراہوا پستول اٹھاچکا تھا۔"آ جاخاور۔"اس نے جیب کی طرف بڑھتے ہوئے بکارا۔

ہمارے ارد گردجو پانچ اہلکار تھے ،ان کے ہاتھوں میں بس لاٹھیاں ہی تھیں۔ایک اہلکارنے ہمت کرکے مجھ پرلاٹھی سے وار کیا۔ میں نے جھکائی دے کریہ وار بچایااور ٹانگ رسید کرکے اسے کئی فٹ دور بچینک دیا۔ "آ جاخاور۔" تیمور کی آ واز پھر سنائی دی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

طویل مدت تک اپنے سرپر کھلا آسان نہ دیکھ سکو۔۔۔۔اور بیہ بھی ممکن ہے آزادی کاسورج ہمیشہ کے لیے تمہاری نظروں سے او حجل ہو جائے۔"

" یہ بڑے قیمتی کہے ہیں خاور۔ان میں کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ "دل نے پھر کہا۔

"فی الوقت تمہارے سامنے صرف ایک پستول اور ایک رائفل ہے۔ ابھی چند منٹ میں ہو سکتا ہے کہ کئی رائفلیں تمہاری اور تیمور کی طرف اٹھی ہوئی ہوں۔"

" بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ خاور۔ "میرے اندر پکارتی ہوئی آوازنے کہا۔

وہ بڑے فیصلہ کن کمجے تھے۔میری نگاہ ایک ساعت کے لیے تیمور کی نگاہ سے ٹکرائی۔وہ میر ا

لنگوٹیا یار تھا۔میری ہر رمز جانتا تھا۔اس ایک ساعت میں ہی وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کر ناچا ہتا

ہوں۔شایداصل ٹیلی پینھی یہی ہوتی ہے۔جب ایک دوسرے کے مزاج آشا بغیر کسی وسلے

کے، کسی مبہم کنایے کے ذریعے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے ہیں۔

تیمور کے ہاتھ میں ابھی تک ہری چھال کامضبوط گناموجود تھا۔اس نے ایک بھڑک سی ماری

اور گنابوری طاقت سے گھماکرایس ایکاومیاں وارث کے ہاتھ پر رسید کیا۔ میں نے سیاہ رنگ

کا پستول میاں وارث کے ہاتھ سے نکلتے اور زمین پر گرتے دیکھا۔

90

905

میں نے عقب نماآ ئینے میں دیکھا۔ چڑھتے سورج کی روشنی میں گرد کے سوا کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔اگر کوئی پیچھے آبھی رہاتھا تواس گرد کی دوسری طرف تھااور ہم سے کافی دور تھا۔

" يار تومى! يه كيا هو گيا ہے؟ " ميں نے رندھے ہوئے گلے كے ساتھ كها۔

"ا بھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔" تیمور کی آواز بھی د کھ کے بوجھ سے بیٹے رہی تھی۔

"اگروہ واقعی۔۔۔۔مرگئی ہے توکس نے ماراہے اسے؟"

اس سوال کاجواب تیمور کے پاس نہیں تھا، نہ ہی میر ہے پاس تھا۔ آگے ایک دوراہا نظر آرہا تھا۔ ایک چوڑا راستہ تھا، دوسراتنگ میں نے چند کھے کے لیے سوچا پھر جیپ کارخ تنگ راستے کی طرف موڑدیا۔ نئے طاقت ورانجن نے ایک بار پھر جیپ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میر کی ڈائری میں درج ہے، یہ دسمبر کی 18 تاریخ تھی۔۔۔۔میری زندگی کا ایک اور تائج ترین دن۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں جست لگا کر جیب پر سوار ہوااور ڈرائیو نگ سیٹ سنجال لی۔ انجن انجی تک سٹارٹ تھا۔ میاں وارث اضطراری طور پر دوقدم جیب کی طرف بڑھا۔

"خبر داراوئے۔۔۔۔ گولی مار دول گا۔ " تیمور خطر ناک کہجے میں گرجا۔

میاں دارٹ کی توند تھر تھر اکررہ گئی۔ دہا پنی جگہ رک گیا۔ کنوئیس کے اندر سے ہیڈ کانسٹیبل کی آ دازیں آرہی تھیں۔"اوئے میں مر گیا۔۔۔۔۔اوئے مجھے بچاؤ۔"

میں نے گئیر لگا کرا میسلریٹر دیااور جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کیچے راستے پر بڑھی۔ یہ میرے جانے بہچانے راستے تھے اور خون میں جیسے آگ بھڑ کی ہوئی تھی، میں جیپ کواڑا تا چلا گیا۔

"میراخیال ہے وہ اپنی جیب پر پیچھے آئیں گے۔"میں نے کہا۔

"جيپ چلے گي تو پيچھے آئيں گے۔" تيمور نے کہااور پوليس جيپ کي چابي ميرے سامنے لہرائی۔

آج میں چاچار فاقت کے گھر میں موجود تھا مگرافسوساس بات کا تھا کہ میں کسی اچھے وقت میں نہیں آیا تھا۔میرے بیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اور مجھ پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام آچکا تھا۔ میں نے چاچار فاقت سے بچھ بھی چھپایا نہیں تھا۔اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتادیا تھا کہ میں صرف ایک رات کے لیے ان کے پاس پناہ گزیں ہوا ہوں۔ کل اند هیر اہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔میر اارادہ لاہور کی طرف جانے کا تھا۔

ا گلےروز دس بجے کے قریب چاچار فاقت حسین کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں اور تیمور لیٹے ہوئے تھے۔ یادر ہے کہ میں اپنی جیپ چاچا کے گاؤں میں لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ جیپ ہم نے گاؤں سے کافی فاصلے پرایک "رکھ" کے گھنے در ختوں میں چھوڑ دی تھی۔ چاچار فاقت کا سنجیدہ چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ نظر آیا۔ان کے سرکے سفید بال الجھے الجھے سے تھے۔میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس راجوال کی پچھاہم خبریں ہیں۔

"معامله بهت بگراهواہے۔"انہوں نے افسر دہ انداز میں کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com



میں اور تیمور، راجوال سے قریباً 24 کلو میٹر دورایک ''کا حجھووالی'''گاؤں میں تقے۔۔۔۔اس گاؤں میں بکی اینٹوں کا بناہواایک کشادہ گھر ہماراٹھکا ناتھا۔فی الحال یہی ایک عارضی ٹھکانا تھاجومیری سمجھ میں آیا تھا۔اس گاؤں میں بجلی اور بچی بکی سڑک بھی تھی۔ پڑھنے والوں کو شایدر فاقت حسین صاحب کا نام یاد ہو۔ یہ والد مرحوم کے وہی دوست تھے جو کچھ عرصہ پہلے بڑی خاموشی سے راجوال آئے تھے اور مجھ سے ملے تھے۔وہ دراصل تصویروں والے اس معاملے کے سلسلے میں آئے تھے جومیرے اور مو کھل پاشاکے در میان شر وع ہواتھا۔ پاشاکے پاس شاداں کی اور میرے پاس پاشاکی سوتیلی بہن کی تصویریں تھیں۔اورر فاقت حسین صاحب اس جھگڑے میں ضامن بننا چاہتے تھے کیکن پھر میری بات ان کی سمجھ میں آگئی اور انہوں نے ضامن بننے کا فیصلہ واپس لے لیا۔

اس ملا قات سے ہمیں ایک دوسرے سے کافی قربت محسوس ہوئی تھی۔ رفاقت حسین

صاحب نے ایک سرپرست کی طرح مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے ان کی

"بالکل ایسا ہوا تھا۔۔۔۔۔اور گھریلو جھگڑوں میں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ماں اپنے بچوں تک کو کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ٹوٹے کر دوں گی لیکن اس کا مطلب ٹوٹے کر ناتو نہیں ہو۔۔

لیکن جو گواہیاں لکھی گئی ہیں،ان سے پتاجیاتہ کہ بیہ بڑی طیش والی لڑائی تھی۔شہوارنے بیگی بقیس اور بھا بھی (بے بے جی) کو گالیاں دی تھیں اور تم نے اس کا منہ د باکراس کا سانس روک دیا تھا۔"

"یہ سب کچھ ہواہے چاچا جی۔۔۔۔بلکہ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ہماری لڑائی ہوئی ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا۔۔۔۔۔اس کے بعد صلح ہو گئی تھی۔۔۔۔۔میں اپنے ہاتھوں مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اا کوئی نئی خبر؟ اا میں نے یو چھا۔

"شہوار کے میکے والے شہوار کا بوسٹ مارٹم نہیں کر وانا چاہتے تھے مگر میاں وارث اور

یولیس افسر وں نے زور دیا۔ اس کی لاش بوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی ہے۔ خیال ہے کہ

آج رات سے پہلے اسے دفنا یا نہیں جاسکے گا۔ "

شہوار کے بوسٹ مارٹم اور اس کے دفنانے کاذکر سینے میں دیکے ہوئے تیروں کی طرح لگا۔ بیہ سارے الفاظ کانوں کو بالکل اجنبی اور نا قابل قبول محسوس ہوتے تھے۔

"اس کے قتل کے بارے میں عام لو گوں کا کیا خیال ہے؟" میں نے بوچھا

چاچار فاقت نے غمز دہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔

"حالات تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہیں خاور! نثر وع میں راجوال والوں کو بالکل یقین نہیں آیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ لیکن اب ان کی سوچیں کچھ بدلی ہو ئی لگ رہی ہیں۔جولوگ تمہاری حمایت میں بہت زیادہ بول رہے تھے، وہ بھی اب چپ ہو گئے ہیں۔ اس کے ایک دو سبب ہیں۔"

انسان سوچتا کچھ اور ہوتا کچھ ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے شہوار سے میری شادی ہوئی تھی اور اس شادی کے بیچھے ایک مقصد بیہ بھی تھا کہ لمبڑ برادری سے جاگیر کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ اور کچھ وقت کے لیے بیہ محسوس بھی ہوا تھا کہ شاید مقصد پورا ہور ہاہے لیکن آج جو حتمی نتیجہ نکل رہا تھا، وہ بہت مختلف تھا۔ نہ صرف مختلف بلکہ نہایت سنگین بھی۔ قلعہ والا کی بیٹی راجوال میں کچھ عرصہ گھریلو جھڑوں میں گزار نے کے بعد بہیانہ طریقے سے قتل ہوگئ مختمی سے مقتل ہوگئ محتمی نتیجہ ناس انسان سوچتا کچھ اور ہوتا کچھ ہے۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سے شہوار کی چوٹوں پر مگور کر تارہا ہوں اور اس سے باتیں کر تارہا ہوں۔اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔۔۔۔۔"

"مسکلہ تو یہی ہے نا،اس لڑائی کے گواہ تو موجود ہیں، پر صلح کا گواہ کوئی نہیں۔۔۔۔جورہی سہی کسر تھی وہ اس طرح پوری ہوگئی کہ تم پولیس کی حراست سے نکل گئے۔ لگتاہے کہ ایس ان ان اور نے بھی تمہیں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی۔ تم بتارہے ہو کہ تم تاریخ پر جانے کے لیے پکی سڑک کی طرف جارہے تھے۔اور مجھے بھی پتاہے ایساہی ہے لیکن ایس ان اوکا کہناہے کہ تم وار دات کے بعد بدحواسی میں بھاگ رہے تھے۔ تمہیں پکڑا گیا، تم نے پولیس مقابلہ کیا۔ سرکاری اسلحہ چھینا اور ہوائی فائر نگ کرتے ہوئے نکل گئے۔اہلکار کو کنوئیں میں مقابلہ کیا۔ سرکاری اسلحہ چھینا اور ہوائی فائر نگ کرتے ہوئے نکل گئے۔اہلکار کو کنوئیں میں سے بھینکنے کے جرم میں تم پر د فعہ تین سے تین چیبیس بھی لگائی گئ

"شہوار کے میکے والوں کا کیار ویہ ہے؟" میں نے پوچھا۔

"ا بھی تووہ گم صم ہیں۔لیکن بکی بات ہے کہ ان کارویہ بہت سخت ہوناہے۔سناہے کہ بیٹی کی موت کی خبر سن کراس کے والد سکتے میں چلے گئے تھے۔"

میں گھسے ہیں اور اپناکام کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے شام کے بعد تمہار ااور شہوار کا جھگڑا بھی دیکھا ہو۔اس جھگڑے کی آڑ میں انہوں نے شہوار کی جان لی اور تمہیں بوری طرح بھنسادیا۔"چاچار فاقت نے خیال ظاہر کیا۔

میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تیمور بولا۔ "میر ادھیان تو بار بار مو کھلوں کی طرف ہی جا ر ہاہے۔اسے بڑاز ہری دشمن ہمار ااور کون ہوگا۔اور ایساخطرناک وار زہری دشمن ہی کر سکتا

"اس کامطلب ہے کہ ان کا کوئی بندہ کسی بھیس میں تمہارے گھر کے اندریا بھر بڑی حویلی میں موجودہے۔"چاچار فاقت نے کہا۔

" مگر ضروری تو نہیں ہے کام مو کھلوں کا ہی ہو۔راجوال اور جا گیر میں بھی تومیرے کئی ویری موجود ہیں۔"میرے کہجے میں گہر ااندوہ تھا۔

"بہر حال، کچھ بھی ہے۔۔۔۔وار کرنے والااپنے مقصد میں بوری طرح کامیاب رہا

"آپ کاکیاخیال ہے چاچا، مجھے گرفتاری دے دینی چاہئے؟"

چاچار فاقت کی آوازنے مجھے خیالات سے چو نکایا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے حقہ گر گراتے ہوئے بولے۔ "تم بتاتے ہو کہ کل سویرے جب تم گھرسے نکلے توشہوار لحاف میں سور ہی تھی۔لیکن گھر والوں کواس کی لاش بچھلے کمرے میں کھڑی چار پائیوں کے بیچھے سے ملی ہے۔اس کامطلب ہے کہ لحاف کے بنیج وہ نہیں تھی۔"

" بالکل ایباہی ہے۔ دراصل میں کمرے کے اندر نہیں گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ویسے بھی کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ہو سکتاہے کہ وہاں زمین پرخون کے دھیے بھی ہوں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ جہاں تک لحاف کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی پانگ پرر کھ دیا گیا ہویااس کے پنچ کوئی تکیے وغیر ہر کھے ہوں۔ دورسے مجھے یہی لگاکہ وہ پانگ پرہے۔"

"تم كمرے سے اندازاً كتنے بجے نكلے تھے؟" چاچار فاقت نے بوچھا۔

"میر اخیال ہے کہ دو بجے کاوقت ہو گا۔"

"كہاجارہاہے كہ شہواركے كمرے سے غائب ہونے كاپتا صبح چھ بجے كے قريب لگا۔اس كا مطلب ہے کہ قتل کرنے والا یا کرنے والے دواور پانچ بجے کے در میان کسی وقت کمرے

"بس، میں آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ بھی آپ کی بہت زیادہ مہر بانی ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے خطرہ مول لے کر مجھے یہاں رکھاہے۔آپ کاشکریداداکرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔"

"اورمیرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپناافسوس تنہیں بتاسکوں۔تم نے بیہ بات کہہ کے مجھے بہت د کھ دیا ہے۔ "چاچار فاقت کی آواز بھر اگئی۔

"ليكن چاچاجى\_\_\_\_"

"دیکھو،اب ایک لفظ نہ بولنا۔ورنہ میں سمجھوں گا کہ تمہیں اپنے بڑوں کے لحاظ اور عزت کا کوئی پتاہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا خاور! تیرے ابے کے ساتھ میر اکیار شتہ تھا۔ ہم دوست تھے لیکن بھائیوں سے بڑھ کرتھے۔ ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کے پینے پرخون بہایا ہے۔کاش! آج عطامیر ہے سامنے ہو تااور میں اس کے سامنے تمہارا شکوہ کر سکتا۔"

"میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتاہوں کیکن۔۔۔۔"

" پھر بول رہے ہو۔۔۔۔ میں نے تمہیں کہاہے نا کچھ نہ بولو۔ بول کرتم میرے غصے کواور برطهاؤگ۔"انہوں نے اپنے آنسو بمشکل ضبط کیے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے

چاہے رفاقت کے مدبر چہرے پر سوچ کی پر چھائیاں لہرائیں۔انہوں نے کہا۔"کل تک میرا بھی یہی خیال تھاکہ تم نے جاگیر چھوڑ کر جلد بازی کی ہے لیکن اب جو کچھ سامنے آرہاہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہیں بڑے کیے طریقے سے پھنسانے کی بھر پور کوشش کی گئی ہے۔اگرتم موجودہ حالات میں پیش ہو گئے توبس دو تین ہفتوں میں تمہارے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان بن جائے گا۔اب اس بات کامشورہ تو کوئی اچھاو کیل ہی دے سکتا ہے کہ تهمیں اس موقع پر پیش ہونا چاہئے یا چند دن تک حالات کارخ دیکھ لینا چاہئے۔"

"كياكسى وكيل سے ميري ملاقات كراسكتے ہيں آپ؟" ميں نے پوچھا۔

"میں کوشش کر کے دیکھا ہوں۔"چاچار فاقت نے کہا۔

"لیکن آپ کی کوشش زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہئیے۔بس آج رات تک. صبح سے پہلے مجھے ہر صورت بیہ جگہ چھوڑدینی ہے۔"

"وه کیون؟"

اگلے دن چاچار فاقت نے کافی بھاگ دوڑ کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتے داروں میں ہائی کورٹ کا ایک قابال و کیل ہے۔ وہ جاگیر ہی کے گاؤں نکووال کارہائشی تھا۔ اس سعود خان نامی شخص سے مل کر جب رفاقت صاحب شام کوواپس آئے توان کے چہرے سے مایوسی جھلک رہی تھی۔

میرے پوچھے پرانہوں نے بتایا۔ "سعود نے اس کیس کے لیے ہامی نہیں بھری۔اس کا کہنا ہے کہ وہ بہت مصروف ہے۔اس کیس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس لیے انصاف نہیں ہو سکے گا۔اس نے ایک دواور اچھے و کیلوں کا پتابتا یا ہے لیکن بیہ و کیل لا ہور میں بیٹھے ہیں۔"

"كهيس وه ٹال تو نهيس ر ها؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کہا۔"آج عطا کا پُتریناہ کے لیے میری دہلیز پر آیا ہے۔ میں اسے کسی اور کی دہلیز پر جھیج دوں؟میرے جیتے جی توبیہ ہونہیں سکے گا۔"

"مگرمیری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آئی تو؟"

"کیوں آئے گی مصیبت؟ تونے کوئی جرم کیاہے؟ تجھ پر صرف جھوٹاالزام لگ رہاہے اور اگر تُونے جرم کیا بھی ہوتانا۔۔۔۔۔ تومیں اپنے مرے ہوئے یار کی قشم کھا کر کہتا ہوں، میں پھر بھی اپنی پوری ہمت طاقت کے ساتھ تیر اساتھ دیتا۔"

انہوں نے سامنے میز پر پڑی ہوئی میری کار کی چابی اپنے قبضے میں لے لی اور نم آ تکھوں کو پونچھتے ہوئے باہر نکل گئے۔

اس گھر میں چاچار فاقت حسین صاحب اپنی بیار بیوی اور ایک ملازمہ کے ساتھ رہتے سے سے چھلے تقریباً تھارہ سال سے سے بیا تھارہ سال سے سے بیا تھارہ سال سے بیتر پر ہیں ۔۔۔۔ ان کے دو بیٹے سعودی عرب میں تھے۔ بس، سال میں ایک آدھ بار آکر خبر گیری کر جاتے تھے۔ یہاں چاچار فاقت کی کافی زمین تھی جس سے بہ آسانی گزر بسر ہوتی خبر گیری کر جاتے تھے۔ یہاں چاچار فاقت کی کافی زمین تھی جس سے بہ آسانی گزر بسر ہوتی

تیس چالیس قشم کے گلاب کے پھول لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ میں نے جیپ ایک چھپڑ کے نیچے کھڑی کر کے اس پر بہت ساری پر الی ڈلوادی ہے۔ بالکل بے فکر

رات کو سونے سے پہلے چاہے رفاقت نے میر ادوسراکام بھی کر دیا۔اس نے ڈسکے میں ساجے کے ٹوسے رابطہ کیااور اسے میری طرف سے پیغام پہنچایا کہ وہ کا چھووالی پہنچ جائے۔اس کے ساتھ ہی احتیاط کی تاکید کی کہ وہ اپنی نگرانی یا تعاقب وغیر ہے خبر دار رہے۔ دیبہات میں بھی بیر رواج موجود ہے کہ پولیس، سادہ کیڑوں میں اپنے ٹاؤٹ مشکوک لو گوں کے بیچھے چھوڑتی ہے۔

ساجا الگےروز تو نہیں آیا مگراس سے الگےروزوہ صبح سویرے آدھمکا۔اسے چاہیے رفاقت کا گھر ڈھونڈنے میں زیادہ د شواری نہیں ہوئی تھی۔ بیر ونی در وازے پراس کی دستک نے ہمیں بری طرح ٹھٹکادیا۔ سچی بات یہی ہے کہ پچھلے تین دن سے ہر آ ہٹ پریہی لگتا تھا کہ بولیس ہم تک آن پہنچی ہے۔ہم اس وقت اندرونی کمرے میں بیٹھ کر ہاکا پھلکا ناشتہ کررہے تھے۔ تین دن سے میری بھوک بالکل اڑی ہوئی تھی۔۔۔۔رات دن بے بے جی اور

" مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ بڑی عزت کرتا ہے میری۔ مبھی کسی کام کے لیے انکار نہیں کیا۔لیکن پہال لگتاہے کہ وہ ڈررہاہے۔وہ آصف جاہ کے غصے سے ڈررہاہے۔اسے پتاہے کہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں۔اس میں آصف جاہ کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔"

میں نے اپنی بڑھی ہوئی شیوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ "چاچار فاقت! آپ کو تکلیف دیتے ہوئے دل پر بوجھ بڑھتاہے، لیکن مجبوری ہے۔ آپ کودوکام کرنے ہوں گے۔ایک توجیب کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانادیناہو گا۔ دوسرے میرے ایک ڈسکے کے دوست سے رابطہ کرانا ہوگا۔وہاںاس کے پاسٹیلی فون ہے۔میں نے سناہے کہ یہاں آپ کے گاؤں کے قریب بھی فون پہنچ چکاہے؟"

"تم نے ٹھیک ہی سناہے۔ یہیں پاس ہی ایک ڈسپنسری ہے، وہاں تک فون کا تاریبینچ گیا ہے۔ تم اپنے دوست کا نمبر بتاؤ میں اس سے رابطے کی کوشش کر تاہوں۔ نہ ہواتو میں خود ڈسکے چلاجاؤں گا۔رہی دوسری بات توتمہاری جیب خیرے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکی ہے۔رات کومیں نے خود پہنچایا ہے اسے۔وہاں اپنے ٹیوب ویل کے بیچھے میں نے ایک جھوٹا سا باغیج بنایا ہواہے۔ تمہاری چاچی کو گلاب کے پھول بڑے بیند ہیں۔ وہاں میں نے کوئی

عار فه کاخیال رہتا تھا۔میری غیر موجودگی میں پولیس انہیں زچ کر سکتی تھی۔آصف جاہ کی طرف سے بھی کئی طرح کے اندیشے تھے۔ بہر حال، جب میں اس انداز میں سوچتا تھا تو بلقیس کا چہرہ خود بخود میری نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اند ھیرے میں کوئی شمع روشن ہو گئی ہے۔جو بچھ بھی تھا، بلقیس جا گیر کی کر تاد ھر تااور مختار تھی۔ پچھلے دو تبین سالوں میں اس نے کافی کچھ سیکھا تھااور اس میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری وجہ سے عار فہ اور بے بے جی پر کوئی سخت مصیبت نہیں آنے دے گی۔

میں نے ساجے سے سب سے پہلے بے جی اور عارفہ کے بارے میں ہی پوچھا۔وہ چہرے پر گہری افسر دگی لے کر بولا۔" وہ انجھی تک توٹھیک ہیں مگر آنے والے دنوں کا کچھ نہیں کہاجا سكتا۔ سچى بات توبيہ ہے خاور! تمهارے اور تيمور كے ليے حالات دن بددن بگررہے ہيں۔"

"كوئى نئى بات ہوئى ہے؟" میں نے بوچھا۔

"روزنئ باتیں ہور ہی ہیں۔"ساجے کے ٹونے کہااوراس کے ساتھ مجھے آئکھ سے اشارہ کیا که وه انجمی بتانانهیں چاہتا۔

تھوڑی دیر بعد چاچار فاقت ملازمہ سے ساجے کے لیے ناشتہ تیار کرانے چلے گئے توسا ج نے قدرے سراسیمہ نظروں سے مجھے اور تیمور کو دیکھا۔اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر د ھیمی آواز میں بولا۔"خاور! ہمارے در میان مجھی کوئی پر دہ نہیں رہاہے۔اب بھی نہیں رہنا چاسکے۔"

"كياكهناچاہتے ہو؟"میں نے بوچھا۔

وہ در کھ بھری نظروں سے میری آئکھوں میں دیکھ کر بولا۔ "کیاوا قعی بیہ قبل تمہارے ہاتھوں سے نہیں ہوا؟"

"تمہاراکیاخیال ہے، میں تم سے جھوٹ بول رہاہوں؟اس سے تو بہتر تھاکہ تم میرے منہ پر دوچار تھپڑمار دیتے۔"

میرے غم زدہ لہجے نے ساجے کو جھنجھوڑ دیا۔ "نہیں یار!ایسی کوئی بات نہیں۔ میں بس ایک بارتمهارے منہ سے سنناچاہ رہاتھا، اکیلے میں۔ "وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کانیتے ہاتھوں سے اپنا بسندیده سگریٹ سلگا کر بولا۔ "کل شام وہاں راجوال میں جو کچھ ہواہے اس نے تہہیں اور مچینسادیاہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

اس نے طویل کش لیا۔" شمینہ تمہارے خیال میں کیسی لڑکی ہے؟"

"تم امال د لشاد کی حجو ٹی بیٹی کی بات کررہے ہونا؟"ساجے کے ٹونے اثبات میں سر ہلادیا۔

میں نے کہا۔"اچھی لڑکی ہے۔دل کی بھی صاف ہے۔"

"وہ بھی تنہیں بہت اچھا سمجھتی ہے۔جس طرحتم نے اس کی اور اس کی بہنوں کی مدد کی،وہ سب تمهاری بهت احسان مند ہیں۔۔۔۔اور خاص طور سے ثمینہ۔اگرتم بچھلی بار مو کھلوں کے کارخانے میں کھس کراسے بإشاکے چنگل سے نہ بچاتے تواس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔میرے کہنے کامطلب بیہ ہے کہ ثمینہ ان لو گوں میں سے ہے جور اجوال میں اٹھتے بيشقة تمهارى مالا جيته بين-"

"لیکن ہوا کیاہے؟"

"شمینہ نے بھی گواہی دی کہ اپنی بیوی شہوار کا قتل تم نے کیا ہے اور وہ چیشم دید گواہ ہے۔" میں سنائے میں رہ گیا۔ "کیا بک رہے ہوسا ہے؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟"

" یہ ہواہے خاور! اور سمجھومیرے سامنے ہواہے۔ میں بھی کل شام تک زیرِ تفتیش تھا۔۔۔۔ تمہارے دیگر دوستوں کی طرح مجھے بھی دو کانشیبل بھیج کرتھانے بلوایا گیا تھا۔ تقریباً دو گھنٹے کے سوال وجواب کے بعد میری جان چھوٹی۔ لیکن ابھی بھی پوری طرح کہاں چھوٹی ہے۔۔۔۔کسی بھی وقت پھر بلا یاجا سکتا ہوں۔"

"تم ثمينه كى بات كررہے تھے؟" تيمورنے كہا۔

"ہاں، تمہیں پتاہی ہو گاخاور! ۔۔۔۔وار دات سے پہلے تین چارر وزسے ثمینہ تمہارے ہی گھر میں تھی۔لیکن وار دات کے بعد وہ ایک دم سے او حجل ہو گئی۔"

"كيامطلب----كهال كني؟"

"شام بور میں۔اپنے چاہے کے پاس۔اس کانام بھی خاور ہے۔"

"يتاكيے چلا؟"

"جب تھانے دار میاں وارث موقع کے بیان لکھر ہاتھاتو پتا چلا کہ اماں دلشاد کی بیٹی ثمینہ بھی اسی گھر میں تھی۔اسے بیان لکھوانے کے لیے طلب کیا گیاتو معلوم ہوا کہ وہ صبح "اس نے۔۔۔۔ اس نے ایسا کیوں کہا ہے؟" میں نے ہتھیلی پر مکامارتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے سی اس نے کے ٹوکی طرف مڑتے ہوئے وچھا۔ "کیاتم بھی یہ سیجھتے ہو کہ میں کسی طرح کا کوئی چکر چلارہا ہوں؟"

کے ٹونے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "ہم تینوں یار نہیں ہیں بھائی ہیں۔ اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہوجائے اور تمہیں ثبوتوں کے ساتھ قاتل کے توہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم این زبان سے نہ کہہ دو۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات صرف یہ ہے کہ ثمینہ ایسا کیوں کررہی ہے۔ کہیں یہ پھر وہی بلیک میانگ والا چکر تو تشر وع نہیں ہوگیا۔"

"میرے دماغ میں بھی یہی بات آر ہی ہے۔" تیمور نے کہا۔ "اس سے پہلے بھی جب ہم پولیس کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے تھے اس حرامی پاشے نے اپنے لیے میدان کھلا سمجھ لیا مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سویرے ہی کہیں جلی گئی ہے۔ تمہیں بتاہی ہے ، ایسی باتیں پولیس والوں کوخوا مخواہ شک میں ڈال دیتی ہیں۔ شمینہ کا بتا کرایا گیااور معلوم ہوا کہ وہ شام پور میں اپنے چاہیے کے گھر ہے۔"

"كيابيان دياہے اس نے ؟" ميں نے سخت جيرانی کے عالم ميں پوچھا۔

"پہلے تو وہ کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں تھی، بس روتی جارہی تھی۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ وہ موقع سے غائب کیوں ہو گئی تھی؟اس نے جواب دیا کہ وہ ڈرگئی تھی۔اس لیے اپنے چاچ کے پاس چلی گئی۔ پولیس والے بھی ایسے کہاں جان چھوڑ نے والے تھے۔انہوں نے زنانہ پولیس کے چاس کے پاس چلی گئی۔ پولیس کے حوالے کرنے کی بات کی تو ثمینہ نے بیان کھواد یا۔اس نے کہاہے کہ وہ بہت ڈر گئی تھی کیو نکہ اس نے تمہیں اپنے ہا تھوں سے شہوار کو چھر یاں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہوار تمہارے نیچ تڑپ رہی تھی اور تم اس کے اوپر چڑھے ہوئے اسے مار رہے سے۔ا

"بي ثمينه نے کہاہے؟"

" بالکل،اسی نے کہاہے۔اس نے بیہ بھی لکھوا یاہے کہ دو تین دن تک وہ بڑے شش و پنج میں رہی ہے۔شاہ خاور کے اس پر اور اس کے گھر والوں پر کئی احسان ہیں۔وہ انہیں ایساہر گز قمیض پہچان لی جواس نے آخری رات پہنی ہوئی تھی۔میری آئکھیں شدتِ غم سے جل

نیچے سرخی تھی۔"علاقے کے با اثرز میندار آصف جاہ کی بیٹی شادی کے چندماہ بعد شوہر کے ہاتھوں قتل!"ذیلی سر خیاں اس طرح تھیں۔"پولیس پارٹی نے ملزم کا پیچھا کیالیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب۔میاں بیوی میں کئی ماہ سے چپقلش تھی۔مقتولہ کے جسم پر چا قوکے چھ

خبر کے متن میں تفصیل درج تھی۔ متن میں نہ صرف مو کھلوں اور جا گیر والوں کی پر انی عداوت کاذ کر تھابلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہیے بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ملزم کے ساتھ جا گیر کی مختار بیگم جی کی شادی کی خبر بھی گردش کرتی رہی ہے۔ خبر کابیہ حصہ میرے لیے اور زياده تشويش ناك تھا۔

ساجے کے ٹونے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "جہاں تک میر اتجربہ ہے، تمہیں اس وقت یولیس سے بھی زیادہ اپنے سسر الیوں سے خطرہ ہے۔ لمبڑ آصف جاہ کے غصے کااندازہ کچھ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جواسے قریب سے جانتے ہیں۔اور تمہارایہ ڈربھی غلط نہیں ہے کہ اس

تھااور ثمینہ کو پکڑ کراپنے گودام میں جا گھساتھا۔ ہو سکتاہے وہ اب پھر شیر ہو گیاہو۔ ثمینہ کی بڑی بہن کی غلط تصویریں تواس کے پاس ہی ہیں۔"

" مجھے نہیں لگتاتومی! وہ تصویروں والاخطرہ مول لے گا۔اسے بڑی اچھی طرح پتا چل چکا ہے کہ جس دن اس نے شاداں والی تصویر وں کو حرکت دی،اس کی اپنی بہن کی تصویریں بھی حرکت میں آجائیں گی۔"

"تو پھر ہو سکتاہے اس خبیث نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو۔ یہ بات توطے ہے کہ ثمینہ پر اس كا برار عب ہے بلكہ دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔وہ اکیلے میں ٹبلا كراس سے "ہاتھ جالاكی" كرتار ہاہے بلكہ مارتا بھى رہاہے۔" تيمورنے كہا۔

اسی دوران میں چاچار فاقت بھی واپس آ گئے اور گفتگو کارخ بدل گیا۔ کے ٹونے اپنے کرتے کی جیب سے ایک مڑاتڑااخبار نکالا۔ یہ تین چاردن پہلے کا تھا۔اس میں شہوار کے قتل کی خبر موجود تھی۔شہوار کی لاش کی تصویر بھی چھپی تھی۔وہ چار پائی پربڑی تھی۔اس کے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خون کے چھینٹے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے وہ پھولدار

"پر سول تک اس خبیث ثمینه کابیان نہیں آیا تھا۔ میں نے کہاہے ناکہ اس بیان کے بعد تمہارے ساتھ بہت زیادہ ہدر دی رکھنے والے بھی چکر میں پڑگئے ہیں۔ ہو سکتاہے کہ چود هری عزیزاور بیگم بلقیس کی سوچ میں بھی فرق آیا ہو۔ ثمینہ توہر وقت بیگم بلقیس کے ساتھ رہتی تھی۔ایک طرح کادوستانہ تھاان دونوں میں۔اب پتانہیں اس نے بیگم بلقیس کے كانوں ميں كيا كچھ ڈالا ہے۔"

مجھے لگا کہ کے ٹو درست کہہ رہاہے۔حالات کا شکنجہ میرے گردسخت سے سخت تر ہوتا جارہا تھااور بیہ سب کچھ آناقاناً ہوا تھا۔ پانچ روز پہلے تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح گردن تک ایک دلدل میں دھنس جاؤں گا۔

بتا نہیں کیوں بلقیس کا چہرہ میری آئھوں میں گھومنے لگا۔میری زندگی میں اس چہرے کی جتنی اہمیت تھی، اس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ مجھی مجھی توجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کاجواز ہی ہے چہرہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بلقیس اس وقت کس انداز میں سوچ رہی ہو گی۔ کیااس کا یقین بھی مجھ پر ڈانواں ڈول ہو گیاہو گا؟جب گئے و قتوں کی تخبستہ چاندنی

كے غصے كارخ بے بے جی اور عارف كی طرف مڑ سكتا ہے۔۔۔۔بلكه اس معاملے میں بيگم بلقیس کانام بھی لیاجا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ان کو بھی اپنی لیبیٹ میں لے رہا

"كياكوئى ايساطريقه نهيس ہے كه ميرى بات آصف جاه صاحب سے ہوسكے؟"

"جہاں تک مجھے بتاہے، قلعہ والامیں تو فون شون ہے ہی نہیں۔ کوئی خطو غیرہ لکھا جاسکتا ہے۔لیکن مجھے نہیں امید کہ ان باتوں سے کوئی فائدہ ہوگا۔"کے ٹونے کہا۔

میں نے کہا۔"اچھا،ایک بتاؤیار! تم توراجوال سے ہو کر آئے ہو۔ چود هری عزیزاور بیگم بلقیس اس بارے میں کس انداز میں سوچ رہے ہیں؟"

" بیگم بلقیس کا تو مجھے زیادہ پتانہیں۔ہاں،پر سوں چود ھری عزیز تھانے آیا ہوا تھا اور میاں وارث سے گل بات کررہاتھا۔اس کی باتوں سے تو یہی پتاجلتا ہے کہ وہ اس واقعے پر بہت حیران ہے۔اس کے ذہن میں بھی ہے بات نہیں آرہی ہے کہ تم گھریلو جھکڑے میں اس حد تک جاسکتے ہو۔۔۔۔لیکن بیر پر سول کی بات ہے۔"کے ٹونے آخری فقرہ معنی خیز انداز میں نے دوسراکام کے ٹوکے ذمے بیدلگایا کہ وہ ایک دودن کے اندر میر ہے اور تیمور کے لیے کسی بہت اچھے و کیل کا انتظام کرے۔ میں نے اسے لاہور کے دوو کیلوں کے نام بھی بتائے۔

وہ بڑی سر درات تھی۔ ہوا چل رہی تھی اور بادل گھر گھر کر آرہے تھے۔ تیمور سوچکا تھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کاحلیہ خستہ نظر آرہاتھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہاتھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہاتھا۔ میرے سینے میں آگ سی بھڑک رہی تھی۔ آخر شمینہ نے ایساکیوں کیا؟ اس کا کہا ہوا فقرہ کے ٹونے مجھے بتایا تھا اور یہ بار بار میرے کانوں میں گونچ رہاتھا۔ اس نے کہاتھا کہ میں نظرہ کے ٹونے بیخے بتایا تھا اور جی کواپنی ووہٹی پر چھریاں چلاتے دیکھا، وہان کے بنچے نے اینی آئکھوں سے چود ھری خاور جی کواپنی ووہٹی پر چھریاں چلاتے دیکھا، وہان کے بنچے تربی تھی اور لہولہان تھی۔

شمینہ اتنابڑا جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ وہ کسی لالچ میں آگئ تھی۔۔۔۔ڈرگئ تھی یا پھر
اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد آگیا تھا؟ جو پچھ بھی تھا، اس کو ایسا نہیں کر ناچا ہئے تھا۔ میر اول چاہا
کہ وہ میر ہے سامنے ہواور میں اسے بوری طاقت سے جھنجھوڑ وں اور بوچھوں۔۔۔۔میری
ساری بھلائیوں کاصلہ کیا یہی تھا؟۔۔۔۔۔اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میری سمجھ

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

راتوں میں ہمارے در میان شوخ سر گوشیاں ہوا کرتی تھیں۔وہ بات ہے بات مجھ سے کہا کرتی تھی۔۔۔۔ میں نہیں کرتی یقین۔۔۔۔

لیکن بیان کار صرف مذاق میں ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ پر بہت یقین کرتی ہے۔ شاید این ذات سے بھی زیادہ۔بس اس کا کھلاا ظہار نہیں کرتی تھی۔ تو کیاوہ آج بھی مجھ پر یقین کر رہی تھی؟ یا پھروہ بھی لوگوں کے بہاؤ کے ساتھ بہنا شروع ہوگئی تھی؟

میں نے کے ٹوسے کہا۔ "تم میر اایک کام کرو۔ بس کسی طرح بیگم بلقیس اور چود ھری عزیز تک میر ایہ پیغام پہنچاد و۔ ان کو بتاد و کہ میں نے کسی جگہ سے تم سے فون پر رابطہ کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ میں نے شہوار کی جان نہیں لی۔ میں بہت جلد پیش ہو جاؤں گا اور پوری صفائی دوں گا۔ بس دوچاردن کی بات ہے۔ اس دوران میں وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں اور کسی کوان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے دیں۔"

" طیک ہے، میں آج ہی ہے کام کر دیتا ہوں۔ لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا؟" جائے گا؟"

" يا پھرايسا كرو، چود هرى عزيز كو بھى نابتاؤ۔ في الحال صرف بيكم بلقيس تك بيربات پہنچادو۔"

"لیکن اگردوچاردن انتظار کرلیں۔ میر امطلب ہے ہماری تلاش کاکام ذراطھنڈ اپڑ جائے؟"

"نہیں یار! اگردیر کریں گے تو غلطی کریں گے۔اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی غلطی ہم
سے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ شاید ہمیں اس طرح بھا گنا نہیں چا مئیے تھا۔ ہمارے بھا گئے نے ہمیں
نقصان پہنچایا ہے۔اب رہی سہی کسر شمینہ کابیان پوری کر رہا ہے۔"

"بھا گئے سے نقصان ہواہے تونہ بھا گئے سے بھی ہو سکتا تھا۔اس میاں وارث کا کیا بھر وسہ تھا کہ ہمیں گولی ٹکادیتااور بعد میں پولیس مقابلہ بنادیتا۔" تیمورنے کہا۔

"خیر،جو بھی ہے تومی! غلطیاں بھی توانسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔اگریہ غلطی ہے بھی تواب ہمیں اس غلطی کو مزید لمبانہیں کرناچا مئیے۔ میں ہر صورت آج شمینہ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔"میرے حتی لہجےنے تیمور کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگادی۔

میں نے چاہے رفاقت کو بھی نہیں بتایااور خاموشی کے ساتھ گھرسے نکل آیا۔ چاہے کے مورث نے جانے ہے کے مورث خانے سے میں نے ایک سدھاہوا چنگبرا گھوڑا لے لیا۔ دیہات کے کچے راستوں پر

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں آرہی تھی۔اور بیہ بات صرف میری سمجھ میں ہی آسکتی تھی۔۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں اور وہ بیہ کہ شمینہ اس اند سے قتل کا کوئی ناکوئی سرامیر سے ہاتھوں میں دے سکتی ہے۔وہ جھوٹ بول رہی تھی اور ہر جھوٹ کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔

اس سر دطوفانی رات میں میرے ول کی کیفیت کچھ عجیب ہوگئ اور میں نے ہر اندیشے اور خطرے کو بالائے طاق رکھ کر شمینہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے تک پہنچنے میں میری خطرے کو بالائے طاق رکھ کر شمینہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے تک پہنچنے میں میر وں کچھ مدد موسم میں ہر خاص وعام گھر وں کچھ مدد موسم میں ہر خاص وعام گھر وں میں د بک جاتا ہے۔ پولیس ناکے ختم ہو جاتے ہیں۔ چو کیدار وں اور سنتریوں وغیرہ کے گشت میں د بک جاتا ہے۔ پولیس ناکے ختم ہو جاتے ہیں۔ چو کیدار وں اور سنتریوں وغیرہ کے گشت میں د بک جاتا ہے۔ پولیس ناکے ختم ہو جاتے ہیں۔ چو کیدار وں اور سنتریوں وغیرہ کے گشت میں د بک جاتا ہے۔ پولیس ناکے ختم ہو جاتے ہیں۔ چو کیدار وں اور سنتریوں وغیرہ کے گشت

میں نے تیمور کو جگا بااور اسے ساری صورتِ حال سے مطلع کیا۔ یہ بات تواس نے بھی مانی کہ ثمینہ سے ہمیں کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی ہے گر میر ااس طرح محفوظ چار دیواری سے نکانا اسے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔

"یار! بہترہے کہ ہماس کام کے لیے کسی اور کو استعمال کریں۔ اچھا بھلا کے ٹویہاں آیا ہوا تھا اس کے ذمے لگادیتے۔" گیا۔ میاں جی کا قبرستان اپنے بے شار در ختوں سمیت مسلسل برستی بارش میں خاموشی سے بھیگ رہاتھا۔ وہی قبرستان جس میں گڑی دفن تھی اور گڑی کی کہانی دفن تھی۔ میں اس جمیلی رہاتھا۔ وہی قبرستان کے پاس سے ہو کر نکلا۔ مجھے لگا جیسے والی جی آج بھی گڑی کی قبر کے سرہانے چادر اور سے بیٹھے ہیں اور ندامت کے آنسو بہار ہے ہیں۔

راستے میں آنے والے تمام دیہات کی طرح شام پور بھی ہر فیلی ہار شاور گہرے سنائے کے نرغے میں تھا۔ کہیں کسی کتے یا پالتو جانور کی آواز بھی سنائی نہیں پڑتی تھی۔ یہ میر ی جانی پہچانی گلیاں تھیں۔ میں شمینہ کے چاچے خاور کے گھر کے عین سامنے پہنچا۔ گلی میں تقریباً یک ایک فٹ پانی کھڑا تھا۔ گھر کی دیوار خاصی او نچی تھی اور اوپر کا نچے کے ٹکڑے بھی لگائے گئے سے جن میں سے بیشتر اب گرچے تھے۔ میں نے چاچار فاقت کے چنگبرے گھوڑے کو دروازے کے ساتھ بی ایک کئے سے باندھا پھر گھوڑے کو دیوار کے بالکل پاس کھڑا کر دیااور اس کی پشت پر دوچار تھیکیاں دیں۔ ارد گرد کہیں کسی شنفس کے آثار نہیں تھے۔ میں گھوڑے کی گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہو ااور دیوار کھوا نگ کراندر چلا گیا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

جب تابر اتوڑ بارش برسی ہے توسفر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں کو کیچڑ سے یکسر جام ہوتے دیکھا ہے۔ گھوڑ ہے وغیرہ کی سواری بھی از حد دشوار ہو جاتی ہے۔ رفتار پکڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، بس ہر وقت اوند ھے منہ گرنے کا خدشہ رہتا ہے۔

میرے سراور چہرے کوایک گرم چادر کے منڈاسے نے چھپایا ہوا تھا۔ پولیتھین کیا یک شیط میں نے برساتی کے طور پراوڑھ رکھی تھی۔ بھرا ہوا بریٹا پستول بھی واٹر پروف کور میں لپیٹ کر قمیض کے نیچے لگایا ہوا تھا۔ پولیتھین کی شیٹ نے بارش کی بوچھاڑوں کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کیا۔ جلد ہی میں سرسے پاؤل تک رخ بستہ پانی سے شر ابور ہو گیا اور دسمبر کی برفیلی ہوا ہڈیوں سے آر پار ہونے گئی۔ کھیت کھلیان ، در خت اور گھر وندے سب پھھ پانی کی تاریک چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بس جب بجلی چمکتی تھی ، چند ساعتوں کے لیے اس تاریک چادر میں میں سرم جس بجلی چمکتی تھی ، چند ساعتوں کے لیے اس تاریک چادر میں سے یہ سارے مناظر اپنی جھلک د کھا دیتے تھے۔

کا چھووالی سے شام پور کا فاصلہ کا فی تھالیکن میں نے اندرونی راستے استعال کیے۔ کہیں کہیں کھیتوں کی گیڈنڈیوں پرسے بھی گزر ااور قریباً ڈیڑھ گھٹے میں شام پور کے نواح میں پہنچ

کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ کھڑی سے آنکھ لگائی۔ ثمینہ نے دوسری قمیض پہن لی تھی۔اس کی پنڈلیاں اور گھنے اب بھی عریاں تھے۔وہ اپنی بھیگی قمیض کو نچوڑ کر کھو نٹیوں پر پھیلار ہی تھی۔مر دبڑی عمر کا تھا۔ ثمینہ نے اس سے کوئی بات بھی کی۔وہ بالکل نار مل نظر آر ہی تھی۔سر دبڑی عمر کا تھا۔ ثمینہ نے اس سے کوئی بات بھی کی۔وہ بالکل نار مل نظر آر ہی تھی۔۔۔۔میر کی آنکھیں جل اٹھیں۔وہ غیر شادی شدہ تھی۔راجوال میں بلقیس اس کے لیے کوئی اچھالڑ کاڈھونڈر ہی تھی اور یہاں وہ ایک پکی عمر کے شخص کے سامنے بے لباس ہو رہی تھی۔۔۔۔۔اور وہ بیہ سب بچھ کر رہی تھی تو پھر اور بھی بہت بچھ کر سکتی تھی۔۔۔۔۔اور وہ بیہ سب بچھ کر رہی تھی تو پھر اور بھی بہت بچھ کر سکتی تھی۔

میرے اعصاب تن گئے، رگوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں گھوم کر کمرے کے دروازے پر آیا۔ دروازہ اندرسے بند تھا۔ "اچھاآئی۔" اندرسے شمینہ کی کیکیاتی آ واز ابھری۔ شایدوہ اینی بقایا عریانی ڈھانپ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہو گیااور دروازے کو اندرسے کنڈی چڑھادی۔

ثمینہ کی آئکھیں جیرت سے کھلی رہ گئیں۔"کون؟"وہ ہکلائی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اندر کچھ ہلجل کے آثار نظر آئے۔ یوں محسوس ہوا کہ اہلِ خانہ میں سے کوئی جاگ رہا ہے۔ ثمینہ کے چاہیج کے بارے میں میری معلومات بالکل محدود تھیں۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس گھر میں اپنی بیوی اور دو بیٹوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک بیٹا شادی شدہ تھا۔

مجھے ایک کمرے میں لالٹین کی مدھم روشتی بھی دکھائی دی۔ میں اس روشنی کی طرف
گیا۔ کمرے کی کھڑکی شیشم کی پرانی لکڑی کی تھی۔۔۔۔۔اور "رف" سی بنی ہوئی تھی۔ میں
نے کھڑکی کی ایک در زسے آنکھ لگائی۔ کمرے کی حجبت ٹیک رہی تھی اور پانی ایک بڑی
پرات میں بوندوں کی صورت گررہا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ شاید صرف ایک گوشے میں
تھا۔ میری نظر دھو کا نہیں کھارہی تھی۔وہ بے شک ثمینہ تھی اور اس حالت میں ایک مرد
اس کے سامنے چار پائی پر دیوارسے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔وہ تین چار فٹ کے فاصلے پر کھڑی
اس کے سامنے چار پائی پر دیوارسے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔وہ تین اور اس کا بالائی جسم عریاں ہو
اپنے کپڑے اتاررہی تھی۔اس نے قبیض کازیریں لباس اتار لیااور اس کا بالائی جسم عریاں ہو

میں نے کھڑ کی سے نگاہ ہٹالی۔میرے دل کی د ھڑکن بہت بڑھ گئی تھی۔

یہ میں کیاد مکھر ہاتھا؟ تو کیا تمینہ کے بارے میں میرے اندیشے درست تھے؟

خور شیر ہکا بکا تھا۔اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔" ہیہ۔۔۔۔ یہ کون ہے چھیمو؟"اس نے بے ڈھنگی سی آواز میں ثمینہ سے یو چھا۔

" يه چود هري صاحب بين ـ شاه خاور ـ مم ـ ـ ـ ـ ـ مجھ سے ملنے آئے بين ـ تم آرام سے

سائیں نماخور شیدنے اپنی رال بو مجھی اور شمینہ سے مخاطب ہو کر ہونق انداز میں بولا۔ "بیہ باداموں والی برفی بھی لے کر آئے ہیں؟"

"نہیں، یہ برفی نہیں لائے۔تم آرام سے سوجاؤ۔"

خور شیر وہیں پر کھسک کرلیٹ گیا۔اس کی بے نور آئکھیں حجیت کو دیکھ رہی تھیں اور حجیت پر تواتر سے بارش کا پانی گررہاتھا۔

میں نے گرم چادر کا بھیگا ہوا منڈ اسااتار پھینکا۔ شایداس نے چلانے کے لیے اپنا منہ کھولالیکن پھرخود ہی دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔"آ۔۔۔۔آپ۔۔۔۔یہاں؟"وہ سکتہ زدہ انداز میں بولی۔

"ہاں۔۔۔۔بڑی تکلیف ہوئی ہے مجھے یہاں دیکھ کر؟" میں پھنکارا۔

وه خشک ہو نٹوں پر زبان پھیر کررہ گئی۔ تب میری نگاہ سامنے چار پائی پر حیران بیٹھے شخص پر یڑی۔ایکاا مکی مجھے لگاصور تِ حال بالکل ویسی نہیں ہے جیسی نظر آرہی ہے۔چار پائی پر بیٹا ہوا شخص نابینا تھا۔وہ کوئی سائیں ٹائپ کا شخص تھا جس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔

میں نے سائیں نماشخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ثمینہ سے یو چھا۔ "کون ہے ہے؟"

" به میری چاچی کا حجو ٹابھائی ہے۔ "شمینہ ہکلائی۔

"خورشير----نام ----اسكا-"

"تم يهال كياكرر بى بو?"

میرے اعصاب چی گئے۔ میں نے سر سراتی آواز میں کہا۔ "کیا بک رہی ہو؟ کیاد یکھا تھاتم نے؟"اس کے ہونٹ کپکیا کررہ گئے۔ میں نے اس کے سر بالوں کواپنے ہاتھ کے گردبل دیا اورایک بارپھر زور سے جھنجھوڑا۔ "کیاد یکھا تھاتم نے؟ یہی کہ میں شہوار کو چھریاں مار مار کر لہولہان کررہا ہوں؟"

"میں نے بیر کب کہاہے؟ میں نے توبس وہی کہا تھا۔۔۔۔ "وہ منمنائی۔

"كياكهاتها؟"

"یہی کہ۔۔۔۔ آپ کے ہاتھ میں چا قوتھا۔۔۔۔ آپ۔۔۔۔ نے۔۔۔۔ووہٹی جی کو

1\_\_\_\_

" ہاں، کیا کیا تھاوو ہٹی جی کو؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

گھر کے باقی کمروں میں خاموشی تھی۔اس کامطلب تھا کہ مکین سور ہے ہیں۔ ثمینہ سخت سجمی ہوئی تھیں۔ سجمی ہوئی تھیں۔

میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "تو تم نے مجھے شہوار کو قبل کرتے ہوئے دیکھاہے؟"

اس کا سربہ دستور جھکارہا۔ بھیگے بالوں کی کٹیں اس کی شفاف گردن سے چبکی ہوئی
تصیں۔ میں پھنکارا۔ "میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تم نے مجھے اس حالت
میں دیکھا تھا کہ میں شہوار پر چڑھا ہوااسے چھریاں مار رہا تھا اور وہ لہولہان میرے نیچ تڑپ
میں دیکھا تھا کہ میں شہوار پر چڑھا ہوا اسے جھریاں مار رہا تھا اور وہ لہولہان میرے نیچ تڑپ

ثمینہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں نے اسے سرکے بالوں سے پکڑلیا۔
"میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا تم نے ؟ کس کے کہنے پر کیا؟ میں نے کیا برائی کی تھی تمہارے
ساتھ۔۔۔۔ کیا نقصان پہنچایا تھا تمہیں؟"وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ بس جھکی نظروں کے
ساتھ آنسو گراتی رہی۔اس کا بھیگا جھگا خشک جسم ہے کی طرح لرزرہا تھا۔خور شید بالکل
لا تعلق سالیٹا تھا اور اپنی انگلیاں چاہ رہا تھا۔ شایدان پر کوئی میٹھی چیز لگی تھی۔

میں نے ایک بار شمینہ کو جھنجھوڑا۔ "تم بولتی کیوں نہیں ہو؟"

"اورجب آناتو کلاس والے کی مٹھی برفی ضرور لے کر آنا۔ "وہ مجھ سے مخاطب تھا۔

"ہاں ہاں، لے کر آئیں گے۔ "شمینہ نے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا۔ "تم اب سوجاؤ۔ "

خورشیدنے کروٹ بدل کرسچ مجے ہی تکھیں بند کرلیں۔

میں نے ثمینہ سے بوچھا۔''کیاتم سمجھتی ہو کہ میں شہوار کو چھریاں مار کر قتل کر سکتا ہوں؟''

اس نے پہلی آبدیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پھر دوبارہ پلکیں جھکالیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے۔

میں نے کہا۔"جب تم نے میرے پاتھ میں خنجر دیکھااور پھر مجھے اور شہوار کو پانگ کے پیچھے گرتے دیکھاتواس کے بعد تم نے کیا کیا؟"

وہ ایک بارسسکیوں سے رونے لگی۔ "میں ڈر گئی تھی۔۔۔۔بہت ہی زیادہ ڈر گئی تقی۔مم۔۔۔۔ مجھے لگ رہاتھا کہ میں۔۔۔۔ بہوش ہو جاؤں گی۔۔۔۔ میں کمرے میں چلی گئی۔اندرسے کنڈی چڑھالی اور لحاف میں کھس کر اور کانوں میں انگلیاں دے کر

"آپ۔۔۔۔بہت غصے میں تھے۔آپ نے۔۔۔۔ووہٹی جی کو۔۔۔۔بہت غصے میں تھے۔آپ نے۔۔۔۔۔ووہٹی جی کو۔۔۔۔بہت گرادیا تھا۔۔۔۔"

ایک دم میر ادماغ سنسناا گھا۔ایک ہی لحظے میں ، میں سمجھ گیا کہ شمینہ بیہ کیا بات کہہ رہی ہے۔اس کے بالوں پرسے میری گرفت کمزور پڑگئی۔جبرات گئے میرے اور شہوار کے در میان دوسری جھڑ ہے ہوئی تھی اور شہوارنے دیوار پرسے خنجر اتار لیا تھا۔۔۔۔اس نے خود کوزخمی کرنے کی خوب کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔اس کھینچا تانی میں ہم دونوں گرگئے اور شہوار کاسر پانگ کے بائے سے عکرایا تھا۔۔۔۔ ثمینہ اسی واقعے کاذکر کررہی تھی۔ بیرایک اد هورامنظر تھا جسے شاید وہ پوراسمجھ ببیٹھی تھی اور پولیس کے روبروایک نہایت سنگین بیان دے دیا تھا۔

میں نے اس کے سامنے ایک نواڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "لیکن تم نے تو کہاہے کہ تم نے مجھے شہوار پر حچریاں جلاتے اور اسے خون میں لت بت ہوتے دیکھا؟"

" نہیں جی۔۔۔۔ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ تھانے دار صیب نے بڑھا چڑھا كرلكه ديابوگا۔" میں جھانکاتو مجھے کچھ اور ہی منظر نظر آیا۔ تم اس اکیلے کمرے میں خورشید کے سامنے اپنے

کپڑے انار رہی تھیں۔ اگر میں بس بہی منظر دیکھ کرواپس چلاجاناتو میرے ذہن میں

تمہارے اور خورشید کے بارے میں ہر براخیال آجانا تھا۔ جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہی

چھ وہاں راجوال والے گھر میں ہوا۔ تم نے جو کچھ دیکھا تھاوہ "پورا" نہیں تھا۔ اور جو "پورا"

تفاوہ تم نے دیکھانہ کسی اور نے۔ "

اا میں کچھ سمجھی نہیں جی۔"

میں نے گہری سانس لی۔ "جس وقت تم نے مجھے اور شہوار کولڑتے دیکھا، خنجر میرے ہاتھ میں نہیں شہوار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خود کوز خمی کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ میں خنجراس سے چھڑوا رہاتھا۔ اسی دوران میں وہ گرگئ اور سرپر چوٹ لگنے سے بے سدھ ہو گئے۔ میں اسے اٹھا کر پانگ پرلے آیا تھا۔ "

" پھر۔۔۔۔ پھر کیا ہواان کے ساتھ؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

لیٹ گئے۔ مجھے نہیں پتامیں کب تک اسی طرح پڑی رہی۔ پھر در وازہ دھڑ دھڑ ہے اور ماسی اللہ رکھی نے بتایا کہ۔۔۔۔ووہٹی جی کاخون ہو گیا ہے۔"

" پھرتم نے کیا کیا؟"

"میراسر چکرار ہاتھا۔ بار بارالٹی آر ہی تھی۔گھر میں کہرام مجاہوا تھا۔ مجھے یہی لگ رہاتھا کہ اگر میں وہاں رہی توبے ہوش ہو جاؤں گی یامیر سے دل کو پچھ ہو جائے گا۔ میں نے بس اللہ رکھی کو بتا یا اور چپ کر کے یہاں آگئے۔"

ثمینه کی بات اب میری سمجھ میں آرہی تھی۔ یہ بڑا عجیب وغریب معاملہ ہو گیا تھا۔ ثمینہ نے جو کچھ دیکھا تھا، وہ بچ نہیں تھا۔ جو کچھ دیکھا تھا، وہ بچ نہیں تھا۔

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "ثمینہ! بندے کی نظرا کثراسے دھوکادیتی ہے۔ کئ دفعہ ہم دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ اس کی بے شار مثالیں ہیں لیکن ہم دور کیوں جائیں۔ایک بالکل تازہ مثال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میر بے سامنے آئی ہے۔ "وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ گئی۔۔۔۔میں نے سرکی بھر بور ضرب ڈھاٹا بوش کے چہرے پر رسید کی۔وہ ڈکر اتا ہوااس چار پائی پر جا گراجهال مست حال میں خور شیرینم غنودگی میں تھا۔

طوفانی ضرب کے سبب را نفل حملہ آور کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔اسی اثنامیں ایک دوسرا شخص نظر آیا۔اس کاہاتھ ہولسٹر۔۔۔۔ سے باہر آرہاتھااورہاتھ میں سیاہ پسٹل تھا۔میں نے را نَفْل کولا تھی کی طرح استعال کرتے ہوئے ، دستے کی طرف سے اس کے ہاتھ پر چوٹ لگائی۔ پیٹل اس کے ہاتھ سے نکلتااور ہوامیں اڑتا ہواد کھائی دیا۔اس کے ساتھ ہی ثمینہ اور خورشید کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ ثمینہ سہم کرایک گوشے میں سمٹ گئی تھی۔

یمی وقت تھاجب میری نظر در وازے سے گزر کر گھر کے صحن کی طرف گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دو تین مزیدافراد تیزی سے کمرے کی طرف آرہے ہیں۔ بیہ کون تھے؟ پولیس کے سادہ بوش؟میرے سسر آصف جاہ کے ہر کارے؟ یا پھر مو کھل پارٹی کے لوگ؟اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وقت در کار تھااور میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ ایک سينڈ بھی نہيں تھا۔ بيہ بس فيلے کالمحہ تھااور بيہ فيصلہ کرناتھا کہ مجھے رکنا ہے يابھاگ جانا

" ثمينه! تمهاري طرح مجھے بھی کچھ بتانہيں۔ميري بات پريقين کرنا کيوں کہ يہي سچ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔اس کے ساتھ جو کچھ ہواہے وہ اس واقعے کے قریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد ہواہے۔"

شمینه پریشان، الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔

میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جواس منحوس رات میں ہوا تھا۔ شہوار کو چوٹ لگنے کے بعد میر ا روبیه تبریل ہونا۔۔۔۔ ہم دونوں میں کسی حد تک صلح ہو جانا۔۔۔۔ پھر صبح منہ اند هیرے میرا تیمور کے ساتھ نکل جانا۔۔۔۔ میں نے سب کچھ ثمینہ کے گوش گزار کر دیا۔وہ حیرت کے عالم میں سنتی رہی۔اس کی آئکھوں میں آنسو حیکتے رہے۔

اچانک کمرے کا بند دروازہ ایک دھاکے سے کھلا۔اس کی بند کنڈی اکھڑ کر دور جا گری۔میری نگاہ سب سے پہلے ایک راکفل پر پڑی۔بیر راکفل ایک ڈھاٹا پوش شخص کے ہاتھ میں تھی۔اس سے پہلے کہ ڈھاٹا پوش کا منہ کھلتااور وہ مجھے خطرناک نتائج کی دھمکی دے کر ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتا۔۔۔۔ یااس قسم کی کوئی اور حرکت کرتا، میں برق رفتاری ہے اس کے اوپر جاپڑا۔ راکفل نے دھاکے سے شعلہ اگلااور گولی کمرے کے کیچے فرش میں دھنس

مجھے اپنے عقب میں ہوائی فائر نگ کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً کچھ لوگ میرے تعاقب میں بھی آئے تھے گر میں جلد ہی ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ میر اگھوڑاوہیں گاؤں کی گئی میں بندھارہ گیا تھا۔ میرے پاس اپنالیستول موجود تھا۔ اس لیے میں نے حملہ آور سے چھینی ہوئی رائفل وہیں ایک جو ہڑ میں چھینک دی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک ٹریٹر ٹرائی نظر آگئی۔ بجل کی چیک نے ٹرائی کو نمایاں کیا تواس پر دو کسان، چارے کے بہت سے گھوں سمیت بیٹھے نظر آئے۔ میں نے ان سے در خواست کی اور انہوں نے دیمی علاقوں کی مخصوص سادہ لوحی کے ساتھ مجھے سوار کرلیا۔ تاریکی کے سبب میرے چہرے کی خونی خراشیں وغیرہ ان کی نظروں سے او جھل رہیں۔

\*\*\*\*

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

ہے۔رکنے میں نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آرہاتھا۔ دوسرے ڈھاٹا پوش نے پھرتی سے اپنے گرے ہوئے بسل تک پہنچنے کی کوشش کی۔ میں نے لات چلا کراسے برآ مدے میں جینک دیا۔ پہلے ڈھاٹا پوش کے قدموں کے قریب دوفائے کرنے کے بعد میں نے کھڑ کی۔۔۔۔ سے جست لگائی اور باہر آگیا۔ایک دیوانہ وار کوشش کے ساتھ میں د بوار پہ آیااور باہر کیچڑمیں کود گیا۔ دھاکوں سے کئی چنگاریاں د بوار کے بالائی کنارے پر بکھریں۔ بارش کی بو چھاڑیں میرے چہرے سے حکرار ہی تھیں۔ میں اندھاد ھندایک گلی میں بھا گتا چلا گیا۔اس سے آگے کھیت اور در خت تھے۔در خت سے آگے خو در و جنتروں کا ا یک وسیع سلسله تھا۔ میں ان جنتروں میں گھستا چلا گیا۔ ذہن میں بارباریہ خیال لیک رہاتھا کہ مجھے تلاش کرنے والے اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیاوہ پہلے سے یہاں موجود تھے؟ یہ امکان کافی روشن تھا۔ ہو سکتا تھا کہ بولیس والے سادہ لباس میں اس گھر کی تگرانی کررہے ہوں۔انہیں تو قع ہو کہ موجودہ حالات میں، میں ثمینہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔

مسلسل بارش کے سبب زمین بھا گئے کے لیے بالکل غیر موزوں تھی۔خودروجھاڑیاں میرے چہرےاور ہاتھوں پر گہرے خراش ڈال رہی تھیں لیکن میں دیہاتی ماحول کا پالا پوسا اس ساری روداد میں تیمور اور چاچار فاقت کے لیے پریشانی کی ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ جس گھوڑے پر میں گیا تھاوہ وہیں رہ گیا تھا۔

چاچار فاقت نے کہا۔" پولیس والے اب گھوڑے کے ذریعے اپنی تفتیش آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پنڈ میں چنگبرے گھوڑے چار پانچ ہی ہیں۔ان میں سے دو میرے پاس ہیں۔ داغ کی وجہ سے بھی مصیبت پڑسکتی ہے۔"

داغ اس نشانی کو کہتے ہیں جو جانوروں کی شاخت کے لیے ان کے جسم پر بنایا جاتا ہے۔عام طور پرایک طویلے یامولیثی خانے کے جانوروں کاداغ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔

یجھ دیر تک اس موضوع پر بات ہوتی رہی پھر چاچار فاقت نے گفتگو کارخ موڑتے ہوئے کہا۔"بہر حال،ایک بات توامید دلانے والی ہوئی ہے۔ ثمینہ کے سامنے اصل صورتِ حال آ گئی ہے۔ا گروہ تھوڑی سی دلیری د کھائے اور اپنا نیابیان لکھوادے تو کیس کافی کمزور پڑ سکتا ہے۔حقیقت میں بیشمینہ کابیان ہی ہے جس نے شہیں اتنی بری طرح پھنسایا ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

رات کے آخری پہر میں ایک بار پھر کا چھووالی میں تیمور کے پاس پہنچ چکا تھا۔ چاچار فاقت میری غیر موجود گی ہے بے خبر نہیں رہے تھے۔انہوں نے ناراضی کااظہار کرتے ہوئے کہا۔" تمہیں ایسانہیں کرناچا مئیے تھا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ لمبڑ برادری کے لوگ اور پولیس والے ہر جگہ تنہیں ڈھونڈرہے ہیں۔"

پھرانہوں نے غورسے میرے چہرے کی خراشوں کودیکھ کر کہا۔" لگتاہے کہ تمہاراکسی سے ٹاکراہواہے؟"

اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، تیمور نے یو چھا۔ "گھوڑا کہاں ہے؟"

"گھوڑاوہیں رہ گیاہے شام پور میں۔"

پھر میں نے تفصیل سے سب کچھ تیمور اور چاچار فاقت کے گوش گزار کر دیا۔ ساتھ ساتھ میں انگیٹھی پر خود کواور اپنے گیلے کپڑوں کو سینکتار ہا۔ شمینہ سے اپنی ملا قات اور مکالمے کا سارااحوال میں نے انہیں سنا یا اور بتایا کہ ثمینہ نے میرے خلاف بیان کیوں اور کس وجہ سے

شام تک ہمیں پھے تسلی ہوگئ۔لگ رہاتھا کہ شاید چنگبرے گھوڑے والا معاملہ زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو۔ میرے اور تیمورے کپڑے پچھلے چند دنوں میں برباد ہو گئے تھے۔ چاچار فاقت کہیں سے ہم دونوں کے لیے ہمارے ناپ کے دوجوڑے لے آئے۔ساتھ میں شیوے لیے ریزراور بلیڈوغیرہ بھی تھے۔ ہم نے گئی دنوں کے بعد نہا کر کپڑے پہنے۔ چاچار فاقت نے ملاز مہسے مٹروں والے چاول اور دلی مرغی کا قور مہ بنوایا تھا۔ ابھی ہم نے دولقے ہی لیے حقے کہ دروازے پردستک ہوئی۔الی ہر "دستک" ہماری رگوں میں خون کی گردش تیز کر دین تھی۔ چاچار فاقت نے ہمارے کی بتی بچھا کر دروازہ بند کر دیا اور بیرونی دروازے پر پہنچ کر ہو چھا۔ "کون ہے؟"

"دروازه کھولوجی۔" باہر سے ساجے کے ٹوکی آواز سنائی دی۔

ہمیں کچھ اطمینان ہوا۔۔۔۔لیکن بیاطمینان زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ کے ٹواندر آیا۔اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ پاؤں اور جوتے کیچڑ میں کتھڑے ہوئے تھے۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"لیکن یہاں بیہ مسلہ بھی ہے کہ مخالف پارٹی شمینہ پر اثر ڈالے گی۔" تیمورنے کہا۔"اور مخالف پارٹی شمینہ پر اثر ڈالے گی۔" تیمورنے کہا۔"اور مخالف پارٹی تورہی ایک طرف،خود بولیس بھی پارٹی بنی ہوئی ہے۔اب دیکھیں نا۔۔۔۔۔ شمینہ کا بیان کچھ اور طرح کا تھا مگر اسے توڑ مروڑ کر لکھا کچھ اور طرح گیا ہے۔"

میں نے کہا۔ "میر اخیال توبیہ ہے کہ ہم جتنی جلدی کسی اچھے و کیل کا انتظام کرلیں، اتناہی بہتر ہے۔ و کیل ہی ہمیں مشورہ دے گا کہ ہم ثمینہ کو آلے دوالے کے پریشر سے کس طرح بچاکرر کھیں۔"

"دیکھیں جی ،اگر تو شمینہ عقل مند ہوئی ، وہ اپنے بدلے ہوئے بیان کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ مگر مسئلہ توبیہ ہے کہ وہ سید ھی سادی کڑی ہے۔اسے ان قانونی چکروں کا کیا بتا؟ "چاچار فاقت نے اپنی رائے کوخود ہی رد کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔

میر ادل اس وقت کافی اچائے تھا۔ کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہاتھا۔ زندگی میں بھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح قتل عمد کاالزام لگے گااور میں اپنی جان بچاتا بھروں گا۔ کہتے ہیں کہ د فعہ 302 ایسی بلاہے کہ اسے ہرے بھرے درخت پر بھی لکھ دیا جائے تووہ تھوڑے ورخت پر بھی لکھ دیا جائے تووہ تھوڑے و میں سو کھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔ اس کہاوت کی حقیقت مجھے اب معلوم ہور ہی

میں سریکڑ کربیٹھ گیا۔ ابھی ایک بھنور سے نکل نہیں پائے تھے کہ دوسرے نے جکڑلیا تھا۔۔۔۔ یااللہ! بیر کن گناہوں کی اتنی سخت سزامل رہی ہے۔۔۔۔ میں نے دل ہی دل

کے ٹوکی آب دیدہ نظریں بہ دستور میرے چہرے پر جمی تھیں۔وہ جیسے میرے تثرات سے اندر کے حالات جاننے کی کوشش کررہاتھا۔"کیا۔۔۔۔۔تم نے۔۔۔۔خودلاش دیکھی ہے؟"میں نے پوچھا۔

"كىسى بات كررہے ہو۔ميرىمت مارى گئى تھى جو ميں لاش ديكھنے شام پور جاتا۔ پوليس ہر جگہ شہیں کھوجتی پھررہی ہے۔جس کسی سے تمہاراتھوڑابہت بھی میل جول رہاہے،اسے

بلب کی روشنی میں اس نے بڑے غور سے میر اچرہ دیکھااور بولا۔" بیہ کیا ہواہے خاور!میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔"

"خیریت توہے؟"میں نے پوچھا۔

"اب بھی پوچھ رہے ہو خیریت ہے؟"اس کا گلار ندھا ہوا تھا۔

" يار! يجھ منہ سے بھی توبولو۔"

"واقعی تمہیں کچھ پتانہیں۔"وہ لرزاں آواز میں بولا۔اس کے لہجے میں ہاکاساطنز بھی تھا۔

" مجھے کچھ بتانہیں۔تم بکواس کرو کیا ہواہے۔" میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔

" ثمينه قتل ہو گئ ہے۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔شام پور میں سب کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی تم نے ماراہے۔"

میرے سرپر جیسے کسی نے کئی ہزار پاؤنڈوزنی بم گرادیا تھا۔ تیمور کا چہرہ بھی سکتہ زدہرہ گیا۔ مجھے اپنی ٹائگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بورم ساہو کر چار پائی پر بیٹھ گیا۔"بہ كيا كههرب هوتم؟"مين كراما- وہ یتیم مسکین لڑکی جس کی حفاظت کا وعدہ والی جی نے کیا تھا۔۔۔۔اور مرتے وقت جس کی ذمه داری مجھے سونپی تھی، کل رات ماری گئی تھی۔۔۔۔ عین جوانی میں ،اپنی ناتمام آرزوؤں سمیت اوراس کی موت کاذہے دار بھی مجھے تھہر ایاجار ہاتھا۔میر ادل چاہا کہ میں سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کراس پناہ گاہ سے نکلوں اور شہوار و ثمیینہ کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر عبرتِ نشاں بناد وں۔

"تم ہی کچھ بتاؤخاور۔۔۔۔ آخر کیا ہواہے ثمینہ کے ساتھ؟" کے ٹونے پوچھا۔اس کی تیز کھو جتی ہوئی نظریں میری آئکھوں میں گڑی تھیں۔

مجھے اس کے انداز نے تاؤدلادیا۔ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔"ایسے کیاد مکھ رہے ہومیری طرف۔۔۔۔۔اگر مجھ پر شبہ تو پھر پکڑلو مجھے۔ قانون کی مدد کرو۔مجھے باندھ کر ڈال دویہاں اور پولیس کوبلالو۔ تمہار ابوجھ ہلکا ہو جائے اور میری بھی جان جھوٹے اس بھاگ دوڑ کے عذاب ہے۔ لگواد ومجھے ہتھکڑیاں!" میں نے دونوں ہاتھ کے ٹواور تیمور کے سامنے کر

پکڑا جارہا ہے اور الٹا لٹکا یا جارہا ہے۔ میں کل صبح سویرے سے نکلا ہوا ہوں ، انجمی تک گھر نہیں گیا۔"

"میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آرہاکہ کیا ہورہاہے۔"میں نے کراہتے ہوئے کہا۔" میں کل رات شام بور ضرور گیا تھااور شمینہ سے بھی ملاہوں لیکن اس ملا قات کی سزا شمینہ کو موت کی صورت میں ملے گی، یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ "مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں میں آتشیں آنسو جمع ہو گئے ہیں۔ سینے میں شعلے سے بھڑ کئے لگے۔

شمینه کاچېره میرې نگاهول میں گھوم رہاتھا۔اس کی معصوم آنکھیں۔۔۔۔اس کی آ واز\_\_\_\_اس کے آخری الفاظ! کیاوا قعی وہ اس د نیامیں نہیں رہی تھی؟ مرکر مٹی ہو چکی تھی؟اس کے سینے میں دو گولیاں لگی تھیں۔۔۔۔کس نے چلائی تھیں ہے دو گولیاں؟جودو یا تین فائر میں نے کیے تھے وہ توز مین میں لگے تھے۔اس وقت ثمینہ سہمی سمٹی کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔اس کی آئکھوں میں حیرت آمیز خوف لہریں لے رہاتھااور بیاس کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی تھی۔

کے ٹو چلا گیا تو ہم ایک بار پھر امید و ما ہوسی کی کیفیت میں ڈوب گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر بے بیات ہیں اور عارف کی طرف سے تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان بھی تھا اور وہ بیا ہے جی اور وہ ان کی ہمدر دی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔

کل رات کے مناظر رہ رہ کر میری نگاہوں میں گھومتے تھے۔ سب کچھ جاگتی آ تکھوں کاخواب لگ رہاتھا۔ شمینہ سے میری باتوں کے دوران میں وہ لوگ آ ناقاناً ندر گھسے تھے۔ اگر مجھے ہاکا ساشبہ بھی ہوتاتو میں بھاگنے کی بجائے ان سے لڑ کر وہیں مرجانے کو ترجیح دیتا۔ یہاں سوال بیہ بھی تھا کہ وہ تھے کون؟

"تمہارا کیا خیال ہے تیمور۔۔۔۔وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟"میں نے پوچھا۔

"لگتاتویہی ہے میاں وارث نے گھر کے آس پاس اینے اہل کار چھپائے ہوئے تھے۔اسے بتا تھاکہ ثمینہ کے بیان نے تم کو ضرور تنگ کرناہے اور ہو سکتاہے کہ تم ثمینہ کو جھنجوڑنے کے لیے اس کے پاس آؤ۔" ر پدار دو کتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے انداز نے کے ٹوکا چہرہ متغیر کردیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔"یار! کیسی باتیں کرتے ہوتم ؟ہم تم پرشبہ کر سکتے ہیں ؟ کیاہم جانتے نہیں ہیں تمہیں؟ہم تو صرف بیا بات کہہ رہے ہیں کہ۔۔۔۔"

"تم کوئی بات نه کرو۔ "میں نے جھنجلا کر کہا۔ "میں بس پیش ہو جاناچا ہتا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے اور تم سب کے لیے اور مصیبتیں کھڑی کرنا نہیں چا ہتا۔ میں نے جب کوئی جرم نہیں کیاتو پھر کیوں بھا گوں؟ میں گرفتاری دوں گااور پھر جو ہو گادیکھا جائے گا۔ "میرا لہجہ فیصلہ کن تھا۔

"جن دوو کیلوں کے نام تم نے بتائے تھے،ان میں سے بس ایک ہی مل سکا ہے۔" کے ٹونے کہا۔"لیکن وہ بھی ڈانواں ڈول نظر آرہا ہے۔"

الكيامطلب؟ الميس نے يو چھا۔

"وہ لمبڑ برادری کواچھی طرح جانتاہے۔اسے پتاہے کہ بیہ خطرناک لوگ ہیں اور معاملہ ان کی بیٹی کے قتل کا ہے۔۔۔۔لیکن تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ابھی پھر لا ہور کے لیے روانہ ہور ہاہوں۔اللہ نے چاہاتو کل تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔" دو پہر کے وقت میں نے ایک بار پھر تیمور اور چاچار فاقت سے مشورہ کیا۔ مجھے لگ رہاتھا کہ ہم جتنی دیر کررہے ہیں، اپنے کیس کو اتناہی خراب کرتے چلے جارہے ہیں۔ میری رائے تھی کہ میں علاقے کے کسی معتبر شخص کے ذریعے اپنی گر فتاری دے دول۔۔۔۔

در وازے پر بولیس کی دستک ہوسکتی تھی۔

چاچار فاقت ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو واپسی پر انہوں نے ایک اہم اطلاع دی۔ انہیں پتا چلاتھا کہ دو پہر ایک ہے کے قریب جاگیر کی دوگاڑیاں "کا چھو والی" کے پاس سے گزر کرڈیک نالے کی طرف گئی ہیں۔ ایک گاڑی میں مسلح محافظ موجود تھے اور خیال ہے کہ دو سری گاڑی میں جاگیر کی بیگم بلقیس خود تھیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"لیکن ایک بات شک میں ڈالتی ہے۔ اگروہ پولیس والے تھے توانہیں چہروں پر ڈھاٹے باندھنے کی کیاضرورت تھی۔۔۔۔۔اور پھر ثمینہ کا قتل؟"

"جب پولیس کسی کی دشمنی میں اتر آئے تو پھر کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگران لوگوں نے تمہیں پھنسانے کا پکاار ادہ کیا ہواہے تو پھر وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ ثمینہ کے مرنے سے ہمارے مخالفوں کو دوفائد ہے ہوئے ہیں۔ ایک تواس کا پہلا بیان ہی آخری بیان بن گیاہے۔ یعنی تم ہی شہوار کو مارنے والے ہو۔ دوسرے ثمینہ کی موت کا الزام بھی سیدھاسیدھاتم پر آرہاہے۔"

" یار! میر ادهیان آصف جاه کی طرف بھی جارہاہے۔ کہیں ایباتو نہیں کہ شام پور میں جو کچھ ہوا، انہوں نے کیا ہو۔"

" پیر بھی ایسی ناممکن بات تو نہیں ہے۔" تیمور نے کہا۔

کھاناہ مارے سامنے ویسے کا ویساپڑا تھا۔ چاچار فاقت سمیت کسی نے اس میں سے ایک لقمہ کھی نہیں لیا تھا۔ بلب کی زر دروشنی پر قان زدہ نظر آرہی تھی۔ کسی قریبی کمرے میں چاچے رفاقت کی بیار بیوی ہولے ہولے کراہ رہی تھی۔

ہم کافی دن بعد باہر نکلے تھے۔خاص طور سے تیمور تو کئی روز سے مسلسل چا ہے رفاقت کے گھر میں بند تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور تازہ ہوا کو اپنے کشادہ سینے میں بھر کر بولا۔"یار

اید کھیت، یہ بگڈنڈیاں، یہ درخت اور درختوں پراڑتے ہوئے پنچھی، سب کچھ ولیا ہی ہے، پر ہم کتنے بدل گئے ہیں ان دوچار دنوں میں۔۔۔۔ لگتا ہے کہ یہ کوئی اور دنیا ہے۔۔۔۔ ہم کسی اور دنیا میں ہیں۔"

"سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔ یہ جو کچھ ہے وقتی ہے۔" میں نے اسے تسلی دی۔

ہم باتیں کرتے رہے۔ ہمیں قریباً یک گھنٹا انتظار کرناپڑا۔ پھر پچے راستے پر گاڑی کی اڑائی ہوئی گرد نظر آنی شروع ہوئی۔ ڈو بتے سورج کی روشنی میں ، میں نے پہچان لیا۔ یہ حویلی کی مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

بلقیس کے ذکر نے میرے سینے میں ہلچل سی مجائی۔اس کے ساتھ ہی کئی سوال ابھرے۔وہ جا گیر سے اتنی دور کیا کرنے آئی تھی ؟اور کہاں گئی تھی ؟

چاہے رفاقت نے کہا۔ "اندازہ ہے کہ بیگم جی، ڈیک نالے کے کنارے پر کسی گاؤں میں گئی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ان کی واپسی بھی اسی راستے سے ہوگی۔"

یہ بات خود بھی میر سے ذہن میں آرہی تھی۔ اگر بلقیس نے واپس یہاں سے گزر ناتھا تو پھر
اس سے ایک مخضر سی ملاقات بھی ہوسکتی تھی۔ میں اس کے سامنے اپنی زبان سے بے گناہی
بیان کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی بات کر سکتا تھا لیکن اس
میں خطرہ بھی موجود تھا۔ اگر مخالف پارٹی کے پچھ لوگ یا کوئی مخبر و غیرہ بلقیس کے اردگرد
موجود تھے تو میں بھنس سکتا تھا۔

سوچ بچار کے بعد میں نے تیمور کے ساتھ باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ سورج ڈھلتے ہی دھوپ غائب ہوگئ تھی اور سر دہوا چل رہی تھی۔ چاچار فاقت کے پاس ایک تانگاموجود تھا۔ میں نے اپنا چہرہ اونی مفلر میں چھپالیا۔ گرم چادر بھی اوڑھ لی۔ گھر کے احاطے سے ہی ہم تانگے میں بیٹھ گئے۔ چاچے رفاقت کا خاص ملازم اچھوتا تانگا ہانکنے لگا۔ قریباً دس منٹ بعد ہم گاؤں سے

چند لمحے خاموشی رہی پھر بلقیس نے گھو تکھٹ کی اوٹ سے کہا۔ "تم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہو،
وہ سب ہمیں بتا ہے لیکن۔۔۔۔۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ
رہا۔ بھائیا جی عزیز نے بڑے و کیل را گھور صاحب کو بلایا ہوا تھا، وہ بھی کوئی امید دلا کر نہیں
گئے۔ان کا بھی بہی کہنا ہے کہ تم نے بھاگ کر اپنا کیس اور خراب کر لیا ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

جیب ہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور میں چادر لپیٹے جھاڑیوں سے نکل
آیا۔ میری قمیض کے نیچے بھر اہوا پستول موجود تھا۔ جیپ دھول اڑاتی بالکل نزدیک پہنچ چکی
تھی۔ مجھے اگلی نشستوں پر ڈرائیور صوفی اسلم اور دو تین مسلح محافظ نظر آئے۔ بچھلی نشستوں
پر بلقیس اور تاجو موجود تھیں۔ میں جیپ کے سامنے آگیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کراسے رکنے کا
اشارہ کیا۔ محافظ چوکس ہوگئے۔ ان میں شہیر بھی موجود تھا۔

الکیابات ہے؟ اشبیر نے کھڑ کی سے سر نکال کر بوجھا۔ اس کی گرفت آٹو میٹک رائفل پر مضبوط تھی۔ مضبوط تھی۔

میں نے اِد هر اُد هر دیکھنے کے بعد اپنے چہرے سے مفلر ہٹادیا۔ گاڑی میں موجود تقریباً سبھی لوگ چونک گئے۔ میں نے بلقیس کی حیران آئکھیں دیکھیں۔ بس ایک جھلک دکھا کر بیا آئکھیں اور شنی کے پیچھے او جھل ہو گئیں۔ "شبیر! در وازہ کھولو۔ میں دومنٹ بات کر ناچا ہتا ہول۔"

شبیر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ متذبذب بھی تھا۔اسنے سوالیہ نظروں سے بلقیس کی طرف دیکھا، پھر کوئی واضح اشارہ نہ پاکراس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں اگلی

لیکن بیرعام لہجہ نہیں تھااور بیر فقرہ بھی عام نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیر فقرہ ایک خاص سمت میں اشارہ کررہاہے۔ان دنوں کی طرف۔۔۔۔جب ہمارے در میان ایک مواصلاتی رابطہ تھااور ہم ایک تیز بہاؤ میں بہتے جارہے تھے۔اوران سارے واقعات کی طرف جو اس" دورِ جنوں "میں رونماہوئے۔

اسی دوران میں مجھے جیب کے عقب میں ایک اور گاڑی کے آثار نظر آئے۔وہ دھول اڑاتی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ چاچار فاقت نے دوگاڑیوں کاذکر کیا تھا۔ یہ دوسری گاڑی شاید تھوڑی پیچھے رہ گئی تھی۔

" يه كون آر ہاہے؟ " ميں نے شبير سے يو چھا۔

" باقی کے گار ڈہیں۔ساتھ میں چود ھری عزیز بھی ہیں۔ "شبیر نے بتایا پھر ذراتو قف سے بولا۔" یہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔راستے میں چود ھری عزیز کاایک جاننے والامل گیا تھا، وہ دو منٹ کے لیےان کے پاس رک گئے تھے۔ ہم نے ذراآ گے مغلوں کے باغ میں رک کران کا انتظار كرناتھا۔"

" ٹھیک ہے جی کہ مجھ سے بیہ غلطی ہوئی۔اور ہو سکتا ہے کہ میری جگہ اگر چود ھری عزیز بھی ہوتے توان سے ایسی غلطی ہو جاتی۔ لیکن غلطیوں کوٹھیک بھی تو کیا جاتا ہے۔اب میں پیش هو ناچا متا مول\_"

اس بات کا بلقیس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جیسے خود کواس مسئلے پر رائے دینے کا اہل نہیں سمجھ رہی تھی۔ گھو نگھٹ کی اوٹ میں اس کا چہرہ تقریباًاو حجل تھا۔ بس ناک کا مخضر حصه د کھائی دیتا تھا۔ وہی چبک جو آئکھوں کے راستے دل میں اتراکرتی تھی۔

میں نے پوچھا۔"بے بے جی اور عارفہ کا کیا حال ہے؟"

بلقیس نے دھیمی مگر کھہری ہوئی آواز میں کہا۔ "وہ ابھی تک تو خیریت سے ہیں۔"

بلقیس کے پاس ہی نشست پر تہہ کی ہوئی جائے نمازر کھی تھی۔ لگتاتھا کہ راستے میں بھی اس نے نماز قضانہیں کی ہے۔وہ کافی بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔

میں نے کہا۔'' میں ایک بار پھر آپ کو بتادینا چاہتا ہوں۔ان دونوں اموات میں میر اکوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں بالکل بے قصور ہوں۔ پتانہیں مجھے کس جرم کی سزامل رہی ہے۔" چود هری عزیزنے اپنی جھوٹی جھوٹی داڑھی میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ "میں تورات دن دعاہی کررہاتھا کہ کسی طرح تم سے ملا قات ہوجائے۔ بیہ توبہت ہی اچھاہواہے۔" پھراس نے مجھ سے بو چھاکہ میں کہاں تھہر اہواہوں اور کسے یہاں پہنچاہوں۔ چود هری

عزیز کوبتادینے میں حرج تو نہیں تھا مگر خطرہ اس بات کا تھا کہ کل کلال کہیں چود ھری بھی یولیس کی تفتیش میں نہ حکڑا جائے۔ میں نے کا حجووالی کا نام نہیں لیااور اسے یہی بتایا کہ انجھی

یہاں وہاں بھٹک رہاہوں اور تیمور بھی میرے ساتھ ہے۔

چود هری عزیز کی آئکھوں میں تشویش کے گہرے سائے دکھائی دیتے تھے۔اس نے میرا كندهاد بايااور لرزتی موئی آواز میں بولا۔"ایک بات پتھر پر لکیر ہے۔۔۔۔اور تم بھی اس كو ا چھی طرح ذہن میں بٹھالو۔ اگراس موقع پرتم نے گرفتاری دی تو پولیس نے تہہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ بوراپرو گرام بناہواہے۔ مجھے ساری بات کا پتاہے۔"

يه كيا كهه رہے ہوچود هرى؟"

مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں چود ھری عزیز سے بھی ملا قات ہو جائے گی۔چند ہی کمحوں بعد تیزر فتارجیپ ہمارے قریب آکررک گئی۔اس میں اگلی نشست پر چود هری عزیز نظر آرہا تھا۔ پچھلی نشستوں پر گار ڈز بھرے ہوئے تھے۔عام طور پر حویلی کی جیپ کے ساتھ جو گار ڈز جاتے تھے، وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ مگر تبھی تبھی راستے کی مناسبت سے گاڑی بھی استعال کی جاتی تھی۔

میں بلقیس والی جیب سے نکل کر چود هری عزیز کے پاس پہنچ گیا۔ چود هری عزیز بھی مجھے د مکھے کر ششدررہ گیا۔وہ جلدی سے باہر نکلااور مجھ سے بغل گیر ہوا۔اس نے میر اخراشوں سے بھراہوا چہرہ اور میر اابتر حلیہ دیکھا تو۔۔۔۔اس کے چہرے پر دکھ کے سائے لہراگئے۔

"يار! بيرسب كيامو گياہے؟اس نے ايك بار پھر مجھے گلے سے لگايا۔

۔ ڈکیت بارے والے واقعے کے بعدسے چود هری عزیز بہ تدریج بہت بدل گیا تھا۔ اس نے صوفی اسلم کو ہدایت کی کہ وہ اپنی گاڑی "مغلوں والے باغ "میں لے جائے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اس اجڑے ویران باغ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں ایک دوجگہ ٹوٹی پھوٹی پر انی د بواریں اور دوچار برجیاں موجود تھیں۔ چود ھری عزیزنے اپنی گاڑی کے چود هری عزیز نے فوراً سے میر اچہرہ دیکھا۔ "تمہیں بلقیس نے بتایا نہیں کہ ہم کہاں سے آرہے ہیں۔ انتہاری والدہ اور بہن آرہے ہیں۔ ؟" میں نے نفی میں سر ہلایا۔ چود هری عزیز نے یو چھا۔ "تمہاری والدہ اور بہن کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا؟" میں چونک گیااور ایک بار پھر نفی میں جواب دیا۔

چود هری عزیزنے کہا۔ "آج صبح سویرے پانچ بجے کے قریب انہیں پھر پولیس پکڑ کرلے گئی تھی۔ نودس بجے بلقیس نے اور میں نے بڑی مشکل سے ان کی جان چھڑوائی ہے۔ میاں وارث نے پوراستر ہزار روپیہ لیاہے۔"

میرے ہاتھ پاوں لرزنے لگے۔جی چاہا کہ خود کو مارلوں یامیاں وار ثاوراس جیسے سارے دشمنوں کو ختم کر ڈالوں۔"اب وہ دونوں کہاں ہیں؟" میں نے بوچھا۔

چود هری عزیز بولا۔ "میاں وارث سے اتنامعاملہ طے ہواہے کہ وہ دونوں عور توں کو بے جا
تنگ نہیں کر ہے گااورا گران سے تفتیش کی ضرورت پڑی بھی توہم انہیں خودا پنے ساتھ
لے کر آئیں گے اور لے جائیں گے۔ میاں وارث کی طرف سے تسلی ہونے کے بعد ہم
تمہاری والدہ اور بہن کو بچے سمیت ایک قریبی موضع کیکراں والی چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی ہم ا

ر پدار دو کتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہی جو بچے ہے۔ یہ تواللہ کا کوئی خاص کرم ہے جو میری تمہاری ملا قات ہو گئی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ "چود ھری کی آ واز بہ دستور لرزرہی تھی۔اس نے لہجہ مزید دھیما کرتے ہوئے کہا۔ "اندر خانے مو کھلوں اور لمبڑوں میں پورا گھ جو ڑہو چکا ہے۔ میاں وارث نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس ملے گلے میں تمہیں ہر صورت پار کردے گا۔ گرفتاری کے وقت پولیس مقابلہ بنادینا یا حراست سے دوبارہ فراری کا ڈرامہ رچاناان کے لئے بالکل مشکل نہیں۔ "

" یہ تم نئی بات بتارہے ہوچود هری عزیز۔۔۔۔ میں توآج کل میں پیش ہونے کا سوچ رہا تھا۔ تیمور کا بھی یہی خیال تھا۔"

" مجھے بھی اسی بات کا ڈرلگا ہوا تھا۔۔۔۔ بید دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔

اس طرح کا خیال بھی ابھی ذہن میں نہیں لانا ہے۔ وہ خبیث میاں وارث بالکل زہری ناگ
بنا ہوا ہے۔ دودن پہلے قلعہ والا میں تمہارے سسر آصف جاہ سے بھی مل کے آیا ہے۔ لمبی
رقم لی ہے اس نے۔۔۔۔ بلکہ خانہ خراب دونوں طرف سے ببیہ کھارہا ہے۔ اس کی تو
یا نجوں انگلیاں گھی میں گھسی ہوئی ہیں۔"

چود هری عزیز نے میر اکندهاد باتے ہوئے کہا۔ "لیکن خاور۔۔۔۔ حمہیں زیادہ پریثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ل جو ل وقت گزرے گا، حالات ٹھیک ہونا شروع ہوجائیں گے۔اورا گرنہ ہوئے تو تم کچھ د نول کے لئے بالکل روپوش ہوجانا۔ ہم تمہاری جان کا خطرہ کسی طور مول نہیں لے سکتے۔ تمہارانقصان جا گیر کا نقصان ہے۔ ابھی والی جی کی جا گیر کواور ہم سب کو تمہاری بہت ضرورت ہے یار۔"اس نے ایک بار پھر جذباتی انداز میں میر اکندھا د بایا۔

اس نے مجھے ڈسکے کا ایک ٹیلی فون نمبر دیتے ہوئے کہا۔ "اس نمبر پر فراست علی نام کا ایک بندہ ہوگا۔ تم اس کو میرے لئے جو بھی پیغام دوگے۔ وہ ایک گھٹے کے اندر اندر مجھے مل جائے گا۔ گاؤں کی تازہ ترین صورتِ حال بھی تہمیں فراست سے معلوم ہوتی رہے گی۔ تم جہاں بھی جاؤو قاً فو قاً فو قاً فراست کو فون کرتے رہنا۔ میں نے بھی تمہیں کوئی پیغام دینا ہو تو فراست کے ذریعے دوں گا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

نہیں چپوڑ کر ہی آرہے ہیں۔ بیسب کچھ بڑی راز داری سے ہواہے۔ان دونوں نے ٹو پی والے دیسی برقع بہن رکھے تھے۔شبیر کے سواکسی محافظ کو بھی پتانہیں کہ بیہ عور تیں کون ہیں۔ یہاں بلقیس کی ایک خالہ زاد بہن خدیجہ رہتی ہے۔اس کے گھر میں وہ بالکل حفاظت اور آرام سے رہیں گی۔"

" وہاں راجوال میں کوئی مسکلہ تھا؟"

"سب سے بڑامسکہ توبہ مو کھل اور لمبڑ ہی ہیں۔خاص طور سے لمبڑ آصف جاہ۔ بلقیس کواور مجھے ہر وقت یہ ڈرر ہتا تھا کہ آصف جاہ تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔وہ بالکل آگ بگولہ ہورہا ہے۔اس کے کندھے سے ہر وقت را کفل لٹکی رہتی ہے اور وہ علاقے میں جیپ بھگاتا پھر تاہے۔اس کے دونہایت خطرناک کارندے بھی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔"

چود ھری عزیز نے مجھے آصف جاہ کے بارے میں اور بھی کئی باتیں بتائیں جن سے پتا چلتا تھا کہ اس نے میری تلاش میں دن رات ایک کئے ہوئے ہیں۔

97

اس مزید غم زدہ کردینے والی ملا قات کے بعد بلقیس، چود ھری عزیزاوران کے گارڈزا پنے راستے پر آگے بڑھ گئے۔ جبکہ میں تائلے کی طرف واپس آگیا۔ وہاں سخت سر دی میں تیموراور اچھومیر اانتظار کررہے تھے۔

رات کوا نگیٹھی کے گردبیٹھ کرہاتھ سینکتے ہوئے میں نے چاچار فاقت کو بلقیس اور چود ھری عزیز سے ملا قات کی پوری تفصیل بتائی۔ یہ بات چاچار فاقت کو بھی پیند آئی کہ بلقیس نے میری والدہ اور بہن کی جان پولیس والوں سے چھڑا کرانہیں ڈیک نالے کے کنارے ایک دور درازگاؤں میں پہنچادیا ہے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

میں نے کہا۔ "تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے ابھی کچھ عرصے کے لئے روپوش رہناچاہئے لیکن اس معاملے کوزیادہ لمبابھی نہیں کیا جاسکتا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ کسی بڑے پولیس افسر یا پھر معتبر سیاسی بندے کے ذریعے گرفتاری دی جائے۔ وہ ہمیں اس بات کی ضانت دیں گے کہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ مجھے یقین ہے چود ھری عزیز کہ اگر ہم عدالتوں تک پہنچ گئے توکامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے گی وال ۔"

التم درست کہہ رہے ہو، پراس کے لئے تھوڑاوقت چاہئے۔ میں اپنے طور پر بھی پچھالیے ضامن ڈھونڈ نے کی کوشش کرتاہوں جو گرفتاری دینے میں ہماری مدد کر سکیں لیکن جب تک ہمیں تسلی بخش ضامن نہیں ملیں گے ہم نے میاں وارث کے قریب نہیں پھٹکنا۔ " چودھری عزیز کالہجہ حتمی تھا۔

اس نے بلقیس والی جیب میں جاکراس سے بھی پانچ دس منٹ مشورہ کیا۔ پھر آخر مجھے بتایا۔
"خاور! تم امال جی اور بہن عارفہ کی طرف سے بالکل بے فکرر ہو۔ ہمارے ہوتے کو ئی ان کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ بس تم اپنے آپ کو سنجالو۔ بلکہ میرے خیال میں تو

چاچی کہہ رہی تھی۔ "ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے۔ان کے ساتھ تمہیں بھی ہتھکڑیاں لگنی ہیں اور مجھے یہاں ایڑیاں ر گرر کر کر مرناہے۔ کوئی چھوٹاموٹا جرم ہوتاتو کوئی بات بھی تھی۔ تمہاری یاری تم خود بتارہے ہو کہ ان پر قتل کا معاملہ بناہوا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کے بپوسے تمہاری یاری وستی تھی، پراس یاری وستی کے لئے اپناآپ بر باد کر لینا کہاں کی عقمندی ہے۔۔۔۔۔"

"اوآہستہ بول الله دی بندی! وہ سن نہ لیں۔"

"سن لیں سنتے ہیں تو۔ مجھے کسی کی پر واہ نہیں۔جو جمع پونچی تھی وہ تو تم نے ان کے ہاتھ مجھے تھادی ہے و کیل کرنے کے لئے۔۔۔۔۔اب اور لوڑ پڑے گی تو بھینس اور گھوڑے بیچنا شروع کر دینا۔ "چاہے کی ہیوی توخ کر بولی۔

"میں کہتا ہوں چپ کر جا۔ تومیرے معاملوں میں نہ بول۔"

"كيوں نہ بولوں۔" چاہيے كى بيوى نے فقرہ مكمل نہيں كيا تھاكہ اسے كھانسى كادورہ پڑگيا۔ يوں لگنا تھاكہ اس كادم الٹ گيا ہے۔ چاچار فاقت اسے پانی وغير ہ پلانے ميں مصروف ہوگيا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

کے ٹوکی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔اس کے حوالے سے مختلف اندیشے ذہن میں سراٹھا رہے تھے۔ کے ٹوپر ہمیں پورااعتبار تھااس پر کسی طرح کا شبہ کرنا بہت مشکل تھا۔ بس ذہن میں بار باریہی خیال ابھر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہوگیا ہو۔

رات کوپریشانی کے عالم میں، میں دیر تک کروٹیں بدلتارہا۔ تیمور سوگیاتھا۔ نیند کی حالت میں بھی اس کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف کے سائے لہرار ہے تھے۔ وہ بس میری دوستی کی سزا بھگت رہاتھا۔ میں انہی خار دار راستوں پر چلتے چلتے بچھ عرصہ پہلے اپنے ایک پیارے دوست باگو کو کھو چکا تھا، اب دوسر انشانے پر تھا۔ اگر تیمور بنگلاٹائیگر والے کیس کی تاریخ پر نکلتے ہوئے میر اہم سفر نہ ہو تاتوشاید آج اس حالت کونہ پہنچنا۔

اچانک کچھ مدھم آوازوں نے مجھے چو نکادیا۔ میں لحاف سر کا کراٹھااور ننگے پاؤں آوازوں کی سمت گیا۔ یہ آوازیں چاچار قاقت کے کمرے سے ابھر رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ چاچے کی بیار بیوی اس سے جھٹر رہی ہے۔ میں کچھ اور آگے بڑھ کر در وازے کے پاس آیا تو آوازیں ذراوضاحت سے سنائی دینے لگیں۔

"ہاں، یہ بات توہے۔" تیمورنے تائید کی۔"خاص طورسے تمہارے ساتھ اسے کافی لگاؤ ہے۔ تمہیں ہروقت قیمتی مشورے دینے کی فکر میں رہتا ہے۔"

"توكيول نهاسے ايك اور مشورے ميں شامل كرليا جائے۔مير امطلب ہے كه ہم اس كے مشورے سے اور اس کے ذریعے گرفتاری دیں۔"

بات توسمجھ میں آتی ہے۔" تیمور نے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر میرے ساتھ ساتھ چلتے

"ہم منہ اند هیرے کا چھووالی سے روانہ ہوئے تھے۔ دس بچے کے قریب ہم قلعہ والا کے نواح میں پہنچ چکے تھے۔ یہ کڑا کے کی سر دی کاایک ابر آلود دن تھا۔ یخ ہوا چل رہی تھی۔ قلعه والاسے قریباً دو میل پہلے ہی ایم پی اے امین چود هری کاڈیر ا آجاتا تھا۔ علاقے کا واحد

صبح ابھی گاؤں کی مسجد سے اذان کی آواز ابھری نہیں تھی میں اور تیمور بڑی خاموشی کے ساتھا پنے محسن چاہے رفاقت کے گھر سے نکل آئے۔ چاہے رفاقت کے گھر سے ہم نے دو کسیوں کے سوایچھ نہیں لیا تھا۔ یہ کسیاں ہمارے کندھوں پر تھیں۔ ہم نے گرم چادروں کی بکلیں مارر کھی تھیں اور کاشت کاروں ہی کے انداز میں کھیتوں کے در میاں تنگ بگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔

"ایک دم کیول جھوڑ دیا گھر؟" تیمورنے پوچھا۔

"بس مجھے کل سے پریشانی سی لگی ہوئی ہے۔ بلقیس اور عزیز کے ساتھ کوئی ایک در جن محافظ بھی تھے۔ان محافظوں نے بھی مجھے یہاں دیکھ لیاہے۔اس کامطلب ہے کہ بیہ جگہ اب ہمارے لئے کچھ زیادہ محفوظ نہیں رہی۔ پھر ابھی تک کے ٹو کا بھی کوئی پتانہیں چل رہا۔ "میں نے اصل بات جیمیاتے ہوئے کہا۔

"اب كهال جانا ہے؟" تيمور نے يو چھا۔

در حقیقت یہاں آ کر میں نے جرات مندی سے خطرہ مول لیا تھا۔اس جرات مندی کی بنیاد اس یقین پر تھی کہ امین چود ھری کی سوچ لمبڑ آصف جاہ کی سوچ سے مختلف ہو گی۔امین محنڈے دل ور ماغ سے میرے بات سنے گااور مشورہ دے گا۔

قریباً پانچ منٹ بعد سعید شاہ واپس آیا۔اس نے کہا۔

"چود هری خاور! آپ کو تھوڑاساانتظار کرنابڑے گا۔۔۔۔میں دراصل ابھی ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے بتایاہے کہ چود ھری جی ذرا باہر نکلے ہوئے ہیں۔"

"لیکن ان کی گاڑی تودر وزیر ہی ہے۔"

"شاید پیدل نکل گئے ہیں۔۔۔۔ آپ۔۔۔۔ناشاکریں گے؟"

" نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔" میں نے کہا۔

سعید شاہ نے د و بارہ بوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور در وازہ برابر کر کے باہر چلا گیا۔ دس پندرہ منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ اچھے لباس میں

ٹیوب ویل امین چود هری کے ڈیرے پر تھا۔ یہاں بہت سے در خت تھے اور نیم پختہ عمارت بھی بنی ہوئی تھی۔

میں ایک د فعہ پہلے بھی یہاں آ چکاتھا مگر تب حالات اور تھے۔اب تومیں اور تیمور کھیت مز دور کے حلیے میں تھے اور پولیس سے اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے۔ قلعہ والاوہ علاقہ تھا جہاں ہمیں دہر اخطرہ لاحق تھا۔ایک پولیس کادوسرے لمبڑ آصف جاہ کا۔ڈیرے کے دروازے پرایم پی اے امین کی ہری نمبر پلیٹ والی جیب کھڑی تھی۔ گیٹ کا مسلح محافظ پہلے توجھے پہچانے میں ناکام رہا۔ تاہم میرے تعارف کرانے پراس کے چہرے پر شاسائی اور حیرت کے تاثرات ابھر آئے اس کانام سعید شاہ تھا۔

وہ مصافحہ کرنے کے بعد مجھے اور تیمور کو تیزی سے اندر لے گیااور بیٹھک میں بٹھادیا۔ اپنی کسیاں ہم نے باہر ہی رکھ دی تھیں۔ ابھی دن کا آغاز ہی ہوا تھااس لئے بیٹھک خالی پڑی تھی۔ میں نے سعید شاہ سے کہا۔

"ا بھی یہاں کسی کومیرے آنے کی خبر نہیں ہونی چاہئے۔سب سے پہلے میں امین صاحب سے ملناچا ہتا ہوں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

د ومنٹ بعد وہ پھر خمود ار ہوئی۔اس نے آواز دی۔

"شاہین بیٹی!"

كهيں اندر سے آواز آئی۔" آئی امی۔"

پھرایک اکیس بائیس سال کی لڑکی ہاتھ میں ڈو نگاسا پکڑے ماں کے پیچھے او جھل گئ۔اطراف میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئ۔ صبح کاوقت تھا۔ ابھی ڈیرے پر ویرانی ہی نظر آرہی تھی، میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئ۔ صبح کاوقت تھا۔ ابھی ڈیرے پر ویرانی ہی نظر آرہی تھی، محمد المجھے المجھن سی ہونے لگی، امین صاحب سے ملا قات کیوں نہیں ہو بارہی تھی؟ کہیں ہمارے لئے کوئی مسئلہ تو کھڑا ہونے والا نہیں تھا؟

تیمور وہیں بیٹے ارہا۔ میں اٹھااور ٹیلنے والے انداز میں ایک راہداری میں چلا گیا۔ ہمت کرکے تھوا آگے گیا تو مجھے کچھ مدھم آوازیں سنائی دیں۔ان آوازوں میں امین چود هری کی بھاری آواز میں نے صاف بہجان کی۔

اس کا مطلب تھا کہ امین چود ھری ڈیرے پر ہی تھالیکن مجھ سے ملنے سے کترار ہاتھا۔ میں اس کا مطلب تھا کہ امین چود ھری ڈیرے پر ہی تھالیکن مجھ سے ملنے سے کترار ہاتھا۔ میں اپنے اندر ونی شجسس کو دبانہ سکااور آوازوں سے قریب تر ہو گیا۔ ایک در وازے کے عقب

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تھی۔وہ ایک گول تھالی میں گرم دودھ سے لبالب بھر اہواگلاس لے کر نمود ارہو ئی اور ہمارے سامنے سے گزر کرایک طرف او حجل ہوگئ۔

آج وہ عورت یہاں لیاقت کالے کے چاہے ایم پی اے امین کے ڈیر بے پر نظر آئی تھی۔ پچھلے بر سوں میں اس کے ساتھ پتانہیں کیا ہو چکا تھا۔ شاید وہ تھوڑ ہے سے قرضے کی پاداش میں یہاں عمر قید کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس کی عمراب پینتالیس کے قریب نظر آتی تھی۔ سے تھی۔

میں کھڑ کی سے نظر ہٹا کر واپس بیٹھک میں پہنچ گیا۔

سعید شاہ وہاں تیمور کے قریب موجود تھا۔ مجھے دیکھ کروہ ذراساچو نکا۔ "کہاں چلے گئے تھے آپ؟"اس نے پوچھا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سے سعید شاہ کی آواز ابھری۔"اس نے آپ کی گاڑی دیکھ لی ہے۔ کہہ رہاتھا کہ امین صاحب کی گاڑی تواد ھر ہی ہے۔"

"توکیا۔۔۔۔ میں کہیں بیدل نہیں جاسکتا۔ "چود هری امین نے غصے سے کہا۔ "جاو،اس سے کہہ دو کہ وہ ایک دوست کی گاڑی پر گئے ہیں۔ شاید جلدی نہیں آئیں گے۔"

"اورا گرد وباره آنے کا کیے؟"

ویکھوشاہ! میں نے تہہیں بتایا ہے ناکہ میں اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اسے ٹرخادو۔ بلکہ
اس سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو آفت میں نہ ڈالے۔ یہاں ہر طرف آصف جاہ کے
بندے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے موت مارا جائے گا۔ "چودھری امین کے لہجے میں سخت
بندے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ توقف کے ساتھ اس نے کہا۔ "تمہارے سوااور کسی نے
دیکھاہے اسے یہاں؟"

كريم اور فضلونے بھی ديکھاہے، پر پہچاناصرف ميں نے ہی ہے۔"

"طھیک ہے تمہارے سواکسی کواس بارے میں پتانہیں چلنا چاہئے۔اور جاؤ۔۔۔۔اسے چلتا کر دویہاں سے۔"

d8.

ڈیرے سے باہر نکلے تواکادُ کا ملازم چلتے پھرتے نظر آئے۔ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر شخص سخت سر دی میں معمولی سے کپڑے پہنے بھینسوں کے لیے گتاوا تیار کررہے سخے۔میری نظر نوجوان کے چہرے پر پڑی اور میں ایک بار پھر چو نکا۔ یہ غریب صورت نوجوان چند سال پہلے کا وہی لڑکا تھا جسے میں نے لیافت کا لے کے ڈیرے پر سزا بھگتے دیکھا تھا۔شایداس کی سزاا بھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اب اس کی ماں اور بہن بھی اس "سزا" میں شریک ہو چکی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جس لڑکی کو امین چود ھری کی شیو بناتے دیکھا تھا، وہ یقیناً اس کی بہن تھی۔

جاگیر داروں اور وڈیروں کے گردمز ارعوں اور ملازموں کی الیمی کہانیاں موجود ہیں رہتی ہیں ۔۔۔۔۔ان کمحوں میں نہ جانے کیوں میر اذہن اماں دلشاد کی بیٹی گڈی اور والی جی کی طرف منتقل ہوگیا۔ گڈی کہ انی بھی تواس سے ملتی جلتی ہی تھی۔ وہ کمسن۔۔۔۔والی جی کی ملازمہ خاص تھی۔ اسے ہر خدمت کے لیے طلب کیا جاتا تھا۔ اور پھر وہ الیمی خدمت کے لیے بھی مجبور ہوگئ جس نے اسے توڑ پھوڑ کر قبر کی تاریکی میں پہنچادیا۔ گڈی اور شاہین اور ایسے ناموں والی نہ جانے کتنی لڑ کیاں اب بھی ان جاں سوز مر حلوں سے گزرر ہی تھیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" تتهمیں ہی دیکھ رہاتھا۔ تم ہمیں یہاں بٹھا کرغائب ہی ہو گئے تھے۔"

"میں چود هری امین صاحب کاہی پتا کر رہاتھا۔ وہ کسی دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں گئے ہیں۔ وہ شاید اب جلدی نہیں آئیں گے۔ آپ کو بے کار میں انتظار کرنا پڑے گا۔ "سعید شاہ کے لہجے میں رکھائی تھی۔

میں نے تیمور سے الحصنے کا اشارہ کیااور سعید شاہ سے کہا۔

"" میں ہے۔۔۔۔ پھر ہم چلتے ہیں۔"

سعید شاہ نے میرے قریب آکر ذرا راز داری سے کہا۔

""ویسے یہاں آپ کے لیے خطرہ بہت ہے۔وڈے لمبڑ آصف جاہ صاحب کے بندے مسلسل آپ کی تلاش میں ہیں۔"

"اطلاع کاشکرید!" میں نے کہااور باہر نگلنے سے پہلے مفلرایک بار پھر چہرے سے لیبیٹ لیا۔ تیمور نے بھی اپنا چہرہ جزوی طور پر گرم چادر میں چھیالیا۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

"خیرا تنی دوستی تواس نے ضرور نبھائی ہے کہ ہمیں اپنے ڈیرے پر ہی پکڑوا نہیں دیا۔" تیمور نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔

اچانک کچھ آوازوں نے مجھے چو نکایا۔ میں نے کان لگا کرسنا۔ یہ کتوں کی آوازیں تصیں۔۔۔۔۔ ہوا کی لہروں پر ڈو بتی ابھرتی یہ آوازیں قریباً ایک کلو میٹر دور سے آرہی تصیں۔ یکا یک میری رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ میر ادھیان آصف جاہ کے خطرناک سلوکی ہاؤنڈز کی طرف چلا گیا تھا۔ کہیں یہ وہی خطرناک کتے تو نہیں؟ یہ سوال ایک د کے ہوئے نیزے کی طرح میرے دماغ میں گڑ گیا۔

آوازیں بتدر تئے نزدیک آتی گئیں اور پھرایک جگہ رک گئیں۔ میں نے سر کنڈول کے اندر سے سراٹھا کردیکھا۔ یہ سر کنڈے اور درخت قدرے بلندی پر تھے۔ مجھے اپنے عقب میں قدرے دور تک کھیت اور درخت نظر آئے۔ ان کھیتوں اور درختوں کے پھا ایک ہموار میدان ساتھا۔ اس میدان کے منظر نے میرے دل ودماغ میں زلزلہ برپاکر دیا۔ یہاں دو بڑی جیبیں موجود تھیں اور ان جیپول کے نزدیک وہی آٹھ عددخو فناک کے منڈلار ہے

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اب سرماکی زرد کمزور دھوپ اپنی جھلک دکھانے لگی تھی۔ہم دونوں ڈیرے سے قریباً دو
میل دور آنے کے بعد گھنی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے در میان ایک ہموار جگہ پر بیٹے
گئے۔ بھوک اور تھکن سے براحال تھا۔ بھوک میں سردی بھی ضرورت سے زیادہ محسوس
ہوتی ہے۔ تیمور بھی جان چکا تھا کہ ایم پی اے امین نے اپنے ڈیرے پر موجود ہونے کے
باوجود ہم سے ملاقات نہیں کی۔

وہ آزردہ کہے میں بولا۔" مجھے لگتاہے کہ یہاں بھی لمبڑ آصف جاہ کے ڈر نے کام دکھایا ہے۔"

"ہو سکتاہے۔۔۔۔لیکن بید دنیاویسے بھی بڑی جلدی آئکھیں بھیرتی ہے۔مصیبت میں کسی کے ساتھ کھڑے ہونااور ڈٹ جاناہر کسی کے بس کاروگ نہیں ہوتا۔"

"لیکن یار! بیامین توبراد بنگ بنده ہے اور آج کل تمہاری دوستی کادم بھی بھر رہاتھا۔اس سے بیامید نہیں تھی۔"

"آگے آگے دیکھیے ہوتاہے کیا۔"

اب اس امر میں شبہے کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں تھی کہ آصف جاہ کو کسی طرح ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ سرایا قہر ہماری طرف لیک رہاہے۔ عین ممکن تھا کہ ان لوگوں نے بیچھے آنے میں ہمارے قد موں کے نشانوں سے بھی مددلی ہو۔

میں نے تیمور کواشارہ کیا۔ تیمور نے اپنی گرم چادر کے نیچے اپنی سیون ایم ایم راکفل کو تیار حالت میں کیا۔ میں نے بھی اپنے پسٹل کا سیفٹی کیچ ہٹا یا۔ ہم جھک کر دس بارہ فٹ او نیچ مرکنڈ ول کے اندر ہی اندر بھا گئے مخالف سمت میں بڑھے۔ کتوں کی آ وازیں تیزی سے قریب آرہی تھیں۔ پچھ ماہ پہلے میں نے ایک فریب آرہی تھیں۔ پچھ ماہ پہلے میں نے ایک فریب آرہی تھیں۔ پچھ ماہ پہلے میں نے ایک فریب آرہی تھیں وئی انتر یال دیکھی تھیں۔ شاید آج ایسا پچھ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا۔ "کیا کرنا ہے؟" تیمور نے بھا گئے ہمائے ہانبی ہوئی آ واز میں کہا۔

" کچھ پتانہیں۔بس بھا گتے چلو۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تھے جو میں نے دو تین ماہ پہلے آصف جاہ کی حویلی میں دیکھے تھے۔اتنی دور سے بھی میں کتوں کی متحر ک دُموں اور ان کی لیلیاتی زبانوں کی خطرناکی کو محسوس کر سکتا تھا۔

تیمور بھی سر کنڈوں سے سراٹھا کرنشیب میں میدان کامنظر دیکھنے لگا۔" یہ کیاہے؟"اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔

" مجھے لگتاہے کہ ہمارے تاریے بوری طرح گردش میں ہیں۔ان دونوں جیپوں میں سے ایک کو میں بڑی اچھی طرح بہجانتا ہوں۔ یہ لمبڑ آصف جاہ کی ہے۔"

لمبڑ آصف جاہ کا نام سن کر تیمور کا چہرہ زر دہو گیا۔اس کے ہونٹ پہلے ہی خشک تھے، کچھ اور خشک نظر آنے لگے۔"اس کا کیامطلب ہے؟ کیاامین چود ھری نے کام د کھایا ہے؟" تیمور نے لڑے کھڑا تے لہجے میں یو چھا۔

"کے کہانہیں جاسکتا۔ سعید شاہ کا بھی کام ہو سکتا ہے یا پھر۔۔۔۔ کوئی تیسر ابندہ۔۔۔"
دور میدان کامنظر تہلکہ خیز تھا۔اب میں نے آصف جاہ کو بھی پہچان لیا تھا۔وہ بوسکی کی شلوار
قبیض میں تھا۔وہ ہاتھوں کے اشارے سے اپنے بندوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ پھر میں
نے دیکھا کہ مسلح افراد سے بھری ہوئی ایک جیپ دائیں رخ پر مڑگئ۔ تین گھڑ سوار بھی

میں ہر گزنہیں چاہتا تھا کہ میری ملا قات میرے سسر آصف جاہ سے ایسے حالات میں ہو۔ میں تواس کے روبرو بیٹھنا چاہتا تھا۔ اپنی آ تکھوں میں سچی نمی لے کراسے اصل حالات سے آگاہ کرناچاہتا تھا مگر یہاں جو ہور ہاتھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ سلو کی ہاؤنڈ زکتوں کا تانگ کی طرف بڑھنے کا منظر لرزہ خیز تھا۔ یہ کتے ایک دفعہ تانگے کے قریب آجاتے تو پھر انہوں نے پلک جھیلتے میں اوپر چڑھ آنا تھا، یا پھر گھوڑے کو زخمی کرکے گرادینا تھا۔ ۔۔۔۔ شایدان حالات میں وہ اپنے مالک کا اشارہ بھی ہروقت قبول نہ کرتے اور ہمیں چیر بھاڑ کرر کھ دیتے۔ "اب کیا کرناہے خاور؟ گولی چلاؤں؟ " تیمور نے پوچھا۔

"چلائی پڑے گی۔" میں نے کہا۔
"چلائی پڑے گی۔" میں نے کہا۔

اسی دوران جیپ سے دومزید فائر ہوئے۔ میری بائیں ران میں انگارہ سااتر گیا۔اگلے دو ہاؤنڈز تانگے سے بندرہ بیس قدم کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ان کی لیک دل ہلادینے والی مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

یوں لگتا تھا جیسے پیچھے آنے والے پھیل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ چند کتوں کی آ وازیں انتہائی دائیں جانب سے آرہی تھیں۔ایک جیپ کی مدھم آ واز بائیں جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ آ واز جائیں جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ آ واز خاصی قریب تھی۔ بیس پچیس منٹ پہلے جب ہم تھکن سے چور ہو کران سر کنڈوں میں بیٹھے تھے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔

ہم سر کنڈوں اور جھاڑیوں سے نکل کر دوسری طرف پہنچ۔ یہاں ایک سوئے (جھوٹی نہر) کے کنارے ایک جھوٹاساتانگا کھڑا نظر آیا۔ یہ بالکل مخضر سا"ریسی تانگا" تھا۔ ایک نوجوان لڑکا تانگے کے صحت مند گھوڑے کے سامنے چاراڈال رہاتھا۔ ہمیں دیکھ کروہ بری طرح چونکا پھر پسٹل میرے ہاتھ میں دیکھ کروہ مزید ڈرگیا۔ لڑے کوایک طرف دھکیل کر، ہم جست لگاتے ہوئے تانگے پر سوار ہو گئے۔ لڑ کے کارنگ ہلدی تھا، وہ معمولی سی مزاحمت بھی نہیں کر سکا۔ میں نے لگام کو مخصوص جھٹکادیا۔ گھوڑاتو جیسے اشارے کا منتظر تھا۔وہ مڑااور تیز ر فناری سے آگے بڑھنے لگا۔ آصف جاہ کی جیپ اور اس کے کتوں کو سر کنڈوں سے نگلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی،اس وقت تک رہیں تانگے کا گھوڑا سرپٹ ہو چکا تھا۔ سوئے کے ساتھ ساتھ راستہ خاصاہموار تھا۔ گھوڑے کو ہرق رفتاری دکھانے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی۔

" بھا گوخاور۔" تیمور کی آواز مجھےاپنے بالکل پاس سنائی دی۔

میں اپنی بوری قوت مجتمع کر کے اٹھااور زخمی ٹانگ کے ساتھ بھا گنے لگا۔ کتوں کی آوازیں ہمارے عقب میں بہ مشکل تیس چالیس قدم کے فاصلے پر تھیں۔وہ خوں خوار جانور کسی بھی وقت ہمیں چھاپ سکتے تھے۔اور پھر مجھے پہلے کتوں کی غصیلی آوازا پنے بالکل عقب میں سنائی دی۔اس آواز کے تاثر کو لفظوں میں بیان کرنا بے حدمشکل تھا۔ بالکل یہی لگ رہاتھا کہ موت مجھ پر جھیٹ رہی ہے۔ میں بھا گتے بھا گتے پیٹا۔ نہایت دیلے منہ اور دبلی کمر والا برق ر فنار سلو کی ہاؤنڈ مجھ سے فقط چند قدم کی دوری پر تھا۔ میں نے اس پر بیٹل سے فائر کیا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔وہ ڈ گمگا یااور کئی لڑھکنیاں کھا گیا۔

تھی۔شدید ترین خطرے میں گھرنے کے بعد تیمور کی ساری حسیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھیں۔اس نے اپنی سیون ایم ایم سے یکے بعد دیگرے دوفائر کیے اور دوکتے لڑھکنیاں کھاتے ہوئے گرے۔ان میں سے ایک سوئے کے مٹیالے پانی میں گرانھا۔۔۔۔دوکے "ہٹ "ہونے کے باوجود تربیت یافتہ کتوں کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی۔وہ اسی جوش و خروش سے تا نگے کی طرف بڑھتے گئے۔ تاہم اب ہمیں تھوڑاساوقت ضرور مل گیا تھا۔ پچھلے کوں کا تا گئے سے فاصلہ چالیس پچاس میٹرسے کم نہیں تھا۔

"گاڑی کے ٹائر پر فائر کر دو۔" میں نے ہانبی ہوئی آواز میں کہا۔

تیمورنے ٹائر پر گولی چلانے کے لیے راکفل سیدھی کی مگراس کے گولی چلانے سے پہلے ہی کے بعد دیگرے تین چار فائر ہوئے۔ان میں سے ایک گولی تیمور کی کلائی میں لگی، دوسری جوان سفید گھوڑے کی گردن چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔بدقسمت جانور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا منہ کے بل گرا۔ ہم ویسے بھی ایک ڈھلوان جگہ پر تھے۔اب اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ ریسی تا نگے کے فضامیں اچھلنے اور ہمارے دور تک لڑھکنے کامنظر کیا ہوگا۔ ہی تیمور نے پوری طاقت سے در وازہ بند کیالیکن کتے کا جسم رکاوٹ بن گیا۔ وہ اپنی تھو تھیٰ اور گردن اندر گھسانے کی سر توڑ کو شش کررہا تھا۔ اس کی آ واز سے مور ہے کا اندر ونی خلا گو نیجے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے عقب میں کسی عور ت کے چلانے کی آ واز بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی پیثاوری چپل سے چند شدید ٹھو کریں کتے کے مند پرلگائیں اور تیمور در وازہ بند کرنے میں نے در میان والا آ ہنی کھٹکا بند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر کی کنڈی توٹوٹ چکی تھی۔ میں نے در میان والا آ ہنی کھٹکا چڑھادیا۔

چندہی کھے بعداس پناہ گاہ کے چاروں طرف عضیلی انسانی اور حیوانی آوازیں سنائی دینے
گئیں۔ایک کہرام سابر پاہو گیا۔ایک کہرام اس پناہ گاہ کے اندر بھی تھا۔لالٹین کی روشنی میں
ایک جوال سال عورت بستر کی چادر لیلٹے کھڑی تھی۔اس کے بال بکھرے تھے اور چہرے پر
ہوائیاں اڑر ہی تھیں۔ایک نیم برہنہ شخص لرزتے ہاتھوں سے اپنی پھٹی پرانی لنگی باندھنے
کی کوشش کررہاتھا۔ نیچے ایک چٹائی پر ڈیڑھ دوماہ کا شیر خوار بچہ گلے کی پوری قوت سے دہائی
دینے میں مصروف تھا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے دیکھا، ایک دوسراکتا تیمور پر جھیٹ رہاتھا۔ تیمور نے بھا گتے بھا گتے راکفل کے آہنی بیرل کو کتے کے منہ پر لٹھ کی طرح رسید کیا۔اس کے دانت ٹوٹے کی آواز سنائی دی۔وہ کریہہ آواز نکال کرایک دم پیچھے ہٹ گیا۔

یہ وہی جگہ تھی جو نکو وال اور شام پور کے راستے میں آتی تھی۔ میں دوچار د فعہ پہلے بھی یہاں سے گزر چکا تھا۔ مجھے وہ پر انامور چانظر آرہا تھاجو غالباً 65ء کی نشانی تھا۔ ہم بغیر کسی منصوبے یا فیصلے کے اندھاد ھند دوڑتے ہوئے موریچ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا۔ ہمیں اپنے پیچھے آنے والے خونی جانوروں سے بچنا ہے۔ موریج کے داخلی راستے پر لکڑی کا یک عارضی سادر وازہ نظر آیا۔ ہم نے در وازے میں گھسناچاہا، وہ اندر سے بند تھا۔ تیمورنے پیچھے ہٹ کراپنے کندھے کی بھر پور ضرب در وازے کولگائی۔اندر کنڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ تیمور اندر کی طرف گرا۔ یہی وقت تھاجب ایک سلو کی ہاؤنڈ نے سر کنڈوں سے نکل کر مجھ پر جست لگائی۔ میں نے پھرتی سے خود کو بچایا تاہم میری گرم چادر کتے کے جبڑوں میں آگئی۔اس کی بہ ظاہر دبکی گردن میں غیر معمولی طاقت تھی۔اس نے مجھے جھٹک کرز مین پر گرانا چاہا تاہم میں دروازے کے اندر کھس گیا۔میرے اندر آتے

میں نے اپنے پسٹل کومور ہے کے پختہ فرش پرر کھ کر در وازے کی نجلی در زسے گولیاں چلائیں۔اس فائر نگ سے کسی جانور کو نقصان پہنچا یا نہیں،اس کا پتاتو نہیں چلاتاہم کتوں کا غضب ناک شورایک دم فاصلے پر چلاگیا۔موریع میں موجود رخنوں میں سے ایک رخنے میں تیمورنے اپنی رائفل رکھ دی اور جوانی فائر نگ شروع کر دی۔اس فائر نگ سے موریے پرآنے والاز بردست دباؤ ایک دم کم ہو گیا۔ یوں لگاکہ کتوں کے ساتھ کتوں کے مالک بھی کچھ چچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنی بوزیشنیں درست کررہے ہیں۔ ایکھ چھے ہٹ گئے ہیں اور اپنی بوزیشنیں درست کررہے ہیں۔

عورت نے عاجزی سے بتیسی نکالی اور اپنے سانو لے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ "کھدا کا واسطہ ہے، اساں کو جانے دو۔اساں بے کسور ہیں۔ کھام کھاہ اس لڑائی میں اساں کا نقصان ہو جائے

مردنے بھی کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرادیا۔ "دیکھ نہیں رہے، باہر شکاری کتے گھوم رہے ہیں۔ دوسینڈ میں چیر پھاڑ دیں گے تم سب کو۔" وہ خشک ہو نٹول پرزبان پھیر کررہ گیا۔اس کے گلے میں منکول کاہار تھااور بالول میں مہندی لگی ہوئی تھی۔

ایک لحظ کے لیے محسوس ہوا کہ دہشت زدہ مر داور عورت بچے سمیت دروازہ کھول کر باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تیمور را نُفل ان کی طرف سیدھی کرتے ہوئے گرجا۔ "خبر دار ! ببیره جاؤینیج ----ورنه گولی مار دوں گا۔"

لڑکی نماعورت نے شیر خوار بچے کواٹھا یااور سینے سے چمٹا کراپنے خاوند کے پہلومیں سہمی ہوئی بیٹھ گئی۔ بیردونوں شکل سے بھیک منگے لگتے تھے۔ مور چے میں روز مرہ ضرورت کی بہت سی چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور ان میں عورت کالباس بھی تھا۔ تب میری نظرایک اور بچے پر پڑی۔ یہ چار پانچ سالہ لڑکا،ارد گرد ہر پاہونے والی قیامت سے بے خبر ابھی تک کمبل اوڑھے سور ہاتھا۔

اسی اثنامیں دھاکوں سے دو گولیاں موریچ کے چوبی در وازے میں لگیں اور دوسوراخ بناتی ہوئی دیوارسے مگرائیں۔ پھر بچھرے ہوئے کتے دیوانہ وار در وازے سے مگرانے لگے۔۔۔۔۔یوں لگا کہ وہ چند سینڈاسی طرح مکراتے رہے توشیشم کے تختوں کا بید دروازہ ا پنی جگه بر قرار نہیں رہ سکے گا۔جوابی فائر ضروری ہو گیا تھا۔

"سوکے قریب ہوں گی۔" تیمور نے اپنے جسم سے بندھی ہوئی" بلٹ اسٹرییس "کی طرف

د مکھ کر کہا۔"اور تمہارے پاس؟"اس نے مجھ سے بوچھا۔

"بیس کے قریب رہ گئی ہیں۔"میں پھر کراہا۔

"لگتاہے تمہیں تکلیف زیادہ ہے؟"

میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

"كسى طرح آصف جاه سے ميرى بات ہوجائے توشايد بير آفت مل جائے۔۔۔۔ يا كم از كم ہمیں کچھ وقت ہی مل جائے۔"

اليكن بات بوكسے؟"

میں ایک رضنے کی طرف بڑھا۔ بیر رخنے فائر نگ وغیرہ کے لیے ہی بنائے گئے تھے اور زمین سے قریباً پانچ فٹ بلند تھے۔ میں نے ایک رضے سے منہ لگا یااور پوری قوت سے پکار کر کہا۔"آصف جاہ صاحب! میں آپ سے بات کرناچاہتاہوں۔آپایک دفعہ میری بات س لیں، پھر آپ جو سزادیں گے میں مان لوں گا۔بس ایک د فعہ مجھے موقع دیں۔"

"ا جِهاجی! تسال جو کہو گے ،اسال ویساہی کریں گے۔۔۔۔یپر۔۔۔۔مینڈی جنانی (بیوی) کو جراکیڑے پالینے دیں۔"وہ عاجزی سے بولا۔

"تو پہن لے کپڑے۔ہم نہیں دیکھ رہے اس کی طرف۔"میں نے کہا۔

عورت نے اپناشیر خوار بچپہ شوہر کی گود میں دیا۔ بیہ دراصل ایک دبلی تیلی بچی تھی۔ پھروہ لرزتی کانیتی جھی۔۔۔۔اپن چولی، گھا گرااور اوڑھنی وغیرہ لے کر موریجے کے ایک نیم تاریک گوشے میں چلی گئی۔

میری ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہاتھا۔ تکلیف نا قابل برداشت تھی۔ تیمور کی کلائی بھی خون اگل رہی تھی تاہم وہ اپنی را کفل کے پیچھے موجود تھااور گاہے بہ گاہے سر کنڈوں کی طرف فائر کررہاتھا۔ایک رخنے میں سے دو تین فائر میں نے بھی کیے۔ بیے کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھے۔ یہ د فائی فائر تھے۔ مقصد یہی تھاکہ بپھرے ہوئے حملہ آور ہم سے دور

"كتنى گوليال ہيں تمہارے پاس؟" ميں نے كراہتے ہوئے يو چھا۔

آصف جاہ کے بندے موریچ کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ان کی مدھم آواز ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ "کہیں ،اب بیالوگ ہولیس کا انتظار تو نہیں کررہے" تیمورنے کہا۔
"ہوسکتا ہے اور نہیں بھی۔"

"كيامطلب"

"کیا پتاکہ بیالوگ خود ہی ہمیں پکڑنااوراپنے کسی ڈیرے شیرے پرلے جاناچاہتے ہوں۔"میں نے کہا۔

"یا پھر پہیں مار کرڈھیر کرنے کاارادہ ہو۔" تیمور نے لقمہ دیا۔ تیمور کے دونوں ہونٹ پھٹے ہوئے تیمور کے دونوں ہونٹ پھٹے ہوئے تھے۔ یہ چوٹ تا نگے سے گرنے کے سبب آئی تھی۔اسی طرح کی کئی چوٹیں اور خراشیں ہم دونوں کے پورے جسم پر موجود تھیں۔

چار پانچ سالہ بچہ بھی اب اٹھ بیٹے اتھا اور اپنی دوماہ کی بہن کی آواز سے آواز ملا کرریں ریں کر رہا تھا۔جوال سال عورت نے اب اپنے کپڑے بہن لئے تھے۔اس کی سیاہ آئکھوں میں دہشت کے گہرے سائے تھے۔این کرتی بچی کو چپ کرانے کے لئے اس نے بچی کا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

پتانہیں کہ میری آواز مطلوبہ لوگوں تک پہنچی یا نہیں لیکن دو گولیاں ضرور پہنچ گئیں۔ایک گولی میرے چہرے کے بالکل قریب مورچ کے کنگریٹ میں لگی۔ دوسری اوپرسے پرواز کرکے گزرگئی۔ میں دختے سے پیچھے ہٹ گیا۔ خوں خوار کتے مسلسل شور مجار ہے تھے تاہم ابانہیں فائر نگ کی زدسے دور ہٹالیا گیا تھا۔

میں نے ایک بار پھر کوشش کی اور پکار کر کہا میں آصف جاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیر کوشش بھی ناکام گئی۔

ایک دن پہلے چود هری عزیز سے اپنی ملاقات میں، میں نے چود هری عزیز اور بلقیس سے کہا تھا کہ وہ آصف جاہ سے بات کرنے کی کوشش کریں اور میری طرف سے ان کاذبہن صاف کریں۔ مگر لگتا تھا کہ یا تو وہ ابھی تک بات نہیں کرسکے یا پھر آصف جاہ نے حسب تو قع ان کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ میں نے تیمور کورا کفل سمیت رضے کے سامنے رہنے دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ وقفے وقفے سے گولی چلاتارہے تاہم یہ بھی کہا کہ کسی پر وہ نشانہ لے کرفائر نہ کرے۔ خود میں نے ایک بلیڈ کی مدد سے اپنی شلوار نیفے کے بنچے سے پھاڑی اور راان کے زخم کود یکھا۔ خود کار راکفل کی گولی ران کا گوشت پھاڑ کر فکل گئی تھی۔ خون بہنے کی وجہ نے کی ماری ٹانگ لہولہان ہور ہی تھی۔ میں نے ایک کونے میں موجود چو لہے میں سے نیچے کی ساری ٹانگ لہولہان ہور ہی تھی۔ میں نے ایک کونے میں موجود چو لہے میں

"جیسے میں کہہ رہاہوں، ویسے نکلوگے تو پچھ نہیں ہو گا۔ میں تہہیں ساری بات سمجھادیتاہوں ۔"میں نے کہا

دو تین منٹ کے اندر ناجا تیار ہو گیا۔ میں نے موریچ کادر وازہ تھوڑاسا کھولا۔ پہلے ناجے نے اپنی بیوی کی سفیداوڑ ھنی ہوا میں لہرائی اور پھر در وازہ کھول کر باہر نکل گیا۔اس نے دونوں ہاتھ سرسے بلند کررکھے تھے۔

میں نے ایک بار پھر رخنے سے منہ لگا یااور پکار کر کہا۔

"آصف جاه صاحب۔۔۔۔ ہم آپ سے بات کر ناچاہتے ہیں۔

"آپ میری آواز سن رہے ہیں۔۔۔۔"

ا بھی میر افقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ وہ ہوا جس کی ہر گر تو قع نہیں تھی۔ ناجا ابھی درواز بے فقط ایک قدم ہی آ گے گیا تھا، تڑتڑ کی لرزہ خیز آ واز سے را کفل کا برسٹ چلا۔۔۔۔ میں نے ناجے کو ہوا میں اچھلتے اور مور بے کی دیوار سے ظراتے دیکھا۔ اس کے جسم میں قریباً نصف در جن سوراخ ہو گئے تھے۔ مور بے کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد وہ کئی فٹ تک نشیب میں لڑھک گیا۔

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

منہ جھاتی سے لگا یااور اوپر اوڑھنی ڈال دی۔اس کے مرد نے ایک بار پھر سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔"اساں کو جانے دوجناب!اساں آپ کو دعائیں دیں گے۔مینڈے جھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے بچوں پرترس کھاؤجی۔"

میں نے اسے سرتا پاگھورا۔ وہ بس ایک ڈرپوک مسکین بھک منگاہی دکھائی دیتا تھا۔ اندازہ ہوتا تھاکہ چار پانچی اہ پہلے اس نے یہ ویران مور چاخالی دیکھ کراپنی گر ہستی بنالی تھی۔ سر دی سے بچنے کے لئے بھی کلڑی کادر وازہ بنالیا تھااور پچھر خنوں کے آگے پولیبتھین کے کلڑے کیلوں سے تان دیئے تھے۔ ایسی ویران جگہیں اکثراسی طرح آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی علاقے کے کسی معتبر شخص سے اس کی رسمی اجازت بھی لے لی جاتی ہے۔ میں نے اس شخص سے نام پوچھا۔ اس نے اپنانام ناجا بتایا۔ میں نے کہا۔ ""نا ہے! ہم تجھے میں نے اس شخص سے نام پوچھا۔ اس نے اپنانام ناجا بتایا۔ میں نے کہا۔ ""نا ہے! ہم تجھے اور تیر سے بچوں کو باہر زکال دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے تو نے ہمار اایک کام کرنا ہوگا۔"

"جو تھم نہیں۔۔۔۔ بس ایک کام ہے۔ تم بیہ در وازہ کھول کر باہر نکلواور جولوگ ہم پر گولی چو تھی نہیں ایک کام ہے۔ تم بیہ در وازہ کھول کر باہر نکلواور جولوگ ہم پر گولی چلار ہے ہیں انہیں بتاؤ کہ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ انہیں بتاؤ کہ بیہ سب کچھ شاہ خاور نے کہا ہے۔ "

اتساں جو حکم کروگے میں کروں گاجی۔"وہ بنیسی نکال کر بولا۔

100

ماں کے سینے سے خون آلودلو تھڑا چمٹاہوا تھا۔ یہ وہ بچی تھی جس کے زندہ رہنے کے امکان اب بہت کم تھے۔اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کا بازو پکڑااورروتی کرلاتی ہوئی ۔۔۔۔ مخالف سمت میں بھاگتی جلی گئی۔

"يار! پيه کياهو گيا؟" تيمور کراها۔

قریب سے ہو کر گزراہے۔

ناجے کی بیوی نے بھی بیہ ہولناک منظر دیکھ لیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتی ہوئی چلائی اور اپنے خاوند کے خونچکا جسم پر جا گری۔ چھوٹی بچی اس کی گود میں تھی۔ وہ اسے جھنجوڑنے لگی۔"ناج۔۔۔۔ناج۔۔۔۔۔ہائے میں مرگئی۔۔۔۔ناج۔"اس کانوحہ دل د ہلادینے والا تھا۔

یقیناً عورت کے لئے قیامت آگئی تھی لیکن یہ قیامت صغری تھی۔اس سے بڑی قیامت ا بھی آنے والی تھی۔اچانک موریچ کی حجت پر ایک سلو کی ہاؤنڈ کی عنصیلی آواز سنائی دی۔ پھر ہم نے سلو کی ہاؤنڈ کو نوحہ کنال عورت پر جھیٹتے دیکھا۔ عورت اس نئ آفت کے بعداینے مر دکے خونجیکاں جسم کو بھول گئی تھی اور چلاتی ہوئی مخالف سمت میں بھا گی لیکن وہ سلو کی ہاونڈ سے تیز کہاں بھاگ سکتی تھی۔ چند قدم بعد ہی کتے نے اسے جالیا۔اس کے بعد کا منظر دیکھناآ تکھوں کاعذاب تھا۔ بچی عورت کے ہاتھوں سے گر گئی۔ کتااس پر جھپٹا۔۔ اب ایک طرف بچی، کتے کے منہ میں تھی دوسری طرف ماں کے ہاتھ میں تھی۔ جانور نے اسے اپنی طرف کھینچامال نے اپنی طرف۔۔۔۔وہ شیر خوار تھی۔ ابھی اس کے جسم میں ا تنی طاقت کہاں تھی کہ اس بے پناہ کھینجا تانی کو حجیل سکتی، چند ہی ساعتوں میں اس کاایک بازوجسم سے علیحدہ ہو گیا۔ میں نے باہر رخنے سے منہ لگا یااور بکار کر کہا۔ "آصف جاہ! تم ظلم کررہے ہو۔۔۔۔ تم ظلم کررہے ہو۔تم ہماری صفائی سنے بغیر ہمیں مار دینا چاہتے ہو۔ بیہ کوئی انصاف نہیں ہے۔" میرے کہجے میں اب آتش تھی اور آصف جاہ کے لئے شدید غم وغصہ تھا۔ پہلے کی طرح دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔بس صرف آصف جاہ کے ہر کاروں کی بہت مد هم دورافتاده آوازیں سنائی دیتی رہیں۔وہ اپنی پوزیشن تبدیل اور گھیر امضبوط کر رہے تھے۔ گاہے بہ گاہے ایک دوفائر موریج کے دروازے کے طرف کردیئے جاتے تنے۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی۔اس بات کاامکان بہت کم تھا کہ پولیس سمیت کوئی ہماری مدد کو آسکے گا۔ شہوار کا باپ اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ اپنے بے گناہ داماد کے گرد موت کا گھیرا قائم کرچکا تھا۔اس کے جنون نے اسے سرایا قہر بنادیا تھا۔

میں بے دم ساہو کرایک دیوارسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک رفنے کے اندرسے کتے کے ساتھ ساتھ ناجے کی لاش بھی نظر آرہی تھی۔اس کی منکوں والی مالااس کی سانسوں کی ڈور کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے یہ شخص زندگی کی تمام تر حرارت اور توانائی سے معمور تھااور بیہ مور چااس کامسکن تھا۔ میں نے ایک بار پھر مور ہے کا جائزہ لیا۔ بیہ کافی کشادہ تھااوراس کے دوجھے تھے۔ میں ایک د فعہ پہلے بھی اس موریج میں پناہ گزیں ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت اور حالات تھے۔ ساتھی بھی اور تھا، کیفیت بھی اور۔۔۔۔ نکووال سے

میں نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولا مگرایک طویل برسٹ نے مجھے خاموش کرادیا۔ کنگریٹ کے بہت سے ٹکڑے اڑکر مور بچ کے اندر آگرے۔اچانک ہی مور بچ پر اندھاد ھند فائر نگ شروع ہو گئی تھی۔ یوں لگا کہ ایک اور کتامر جانے کے طیش نے۔۔۔۔ گھیراڈالنے والوں کو تابر توڑ فائر نگ برمائل کر دیا تھا۔ چاروں طرف چنگاریاں سی بکھرنے لگیں۔ لکڑی کے دروازے میں اور پولینسیھین کے گلڑوں میں در جنوں سوراخ مزید ہو گئے۔ہم دونوں خود کو بمشکل بچا پار ہے تھے

میں نے لمبڑ آصف جاہ کے غیض وغضب کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ آج اس غیض وغضب کاخو فناک تجربہ ہور ہاتھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہماری موت سے کم کسی چیز پر تیار نہیں ہے۔موت اور فوری موت،اسی جگہ بر۔وہ کسی اور جھیلے میں بڑناہی نہیں جا ہتا تھا۔اس کا ثبوت وہلاش تھی جو موریے کے حچھانی در وازے سے آٹھ دس قدم کی دوری پربڑی تھی۔ ناجے کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اس پر اندھاد ھند فائر نگ کر دی گئی تھی۔غالباً گھیراڈالنے والوں کو یہی لگا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی باہر نکلاہے۔ا گرمیرے گمان میں یہ بات ہوتی کہ آصف جاہ کی طرف سے ایسی وحشت اور اندھے بن کا مظاہر ہ کیا جائے گاتو میں ناجے نام کے اس بندے کو مجھی باہر نہ بھیجتا " یار! بچی کے ساتھ جو بچھ ہوا،اس کاافسوس ہواہے۔ پتانہیں کہ بچتی بھی ہے یانہیں۔" تیمور کی افسر آوازنے مجھے خیالوں سے چو نکادیا۔

میں نے کہا۔" بچی کے زخمی ہونے میں تواس کی ماں کی اپنی غلطی بھی شامل ہے۔اسے ایک دم باہر نہیں نکلنا چاہئے تھالیکن اس بندے کی موت توسر اسر ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔" میں نے بڑے تاسف سے چند قدم دور بڑی لاش کودیکھا۔خون کچی زمین میں جذب ہو گیا تھااور ناجے کی بے نور آئکھیں افق کی طرف دیکھر ہی تھیں۔

"خیر غیب کاعلم توکسی کو نہیں ہوتا۔" تیمور نے میری ڈھارس بندھائی۔"اگر ہمیں غیب کا علم ہوتاتوشایدامین چود هری کے ڈیرے کارخ ہی نہ کرتے۔ "پھروہ ذراتو قف سے بولا۔" مجھے توروپے میں سے چودہ آنے یقین ہے کہ امین چود ھری نے ہی لمبڑ کو ہمارے پیچھے لگایا۔اگراس نے۔۔۔۔"

تیمور کی بات منه میں ہی رہ گئی۔ کم از کم چھ گولیوں کا ایک برسٹ مور پے کی دیوار سے مکرایا۔ دو گولیاں ایک رفتے سے گزر کراندر ہی کھس آئیں۔ ایک گولی نے میلے کھیلے واٹر کولر میں سوراخ کر دیااور پانی فرش پر بہنے لگا۔ دوسری گولی بچی کے جھوٹے سے فیڈر کے آر بار ہو گئی۔ بچا تھجاد ودھ سوراخوں سے بہہ گیا۔ شاید بیراس بات کا شکون تھا کہ اس فیڈر کو استعال کرنے والی تنھی سی جان بھی اس دنیامیں نہیں رہی۔

آتے ہوئے میں اور بلقیس شدید بارش میں گھر گئے تھے اور تاجو سمیت اس پناہ گاہ میں گھس گئے تھے۔ پھر تاجو مجھے اور بلقیس کو تنہائی فراہم کرنے کے لئے چھتری لے کر باہر صوفی اسلم اور شبیر کے پاس چکی گئی تھی۔ کتنے خوبصورت کمھے تھے وہ۔ تابر ٹوڑ برستی بارش میں اس ویران پناه گاه میں سر گوشیاں گو نجتی تھیں۔ہماری تیز سانسیں ایک دوجے میں گڈ مڈہوئی تھیں۔اس سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے ہم۔اس دائیں طرف والے رخنے کے کنارے بلقیس نے اپناہاتھ رکھاتھا۔اس ہاتھ کالمس جیسے ابھی تک اس کنارے پر موجود تھا۔ یہ سب کچھ جیسے کل کی بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔اور ہمارے دلوں میں انہونیوں کی آس تھی۔ مگراب وہ سب کچھ گزرے زمانے کی بات ہو گئی تھی اور ہمارے در میان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اور اب موت کے اس گھیرے میں آنے کے بعد تو یوں لگ رہاتھا جیسے اب میں کبھی اس چہرے کو دیکھے ہی نہیں سکوں گا۔ یہاں سے میری اور تیمور کی گولیوں سے چھلنی لاش برآ مدہو گی۔ ہمیں راجوال کے نواحی قبر ستان میں کہیں د فنا دیاجائے گا۔علاقے کے مکین کچھ عرصے تک اس واقعے کو یادر تھیں گے پھر سب کچھ بھلادیا جائے گا۔ مبھی مبھی بے بے جی اور عارفہ قبر ستان کارخ کیا کریں گی ورنہ کسی کو یاد بھی نہیں ہو گاکہ یہاں جا گیر کاسابقہ سالار شاہ خاور دفن ہے۔۔۔۔ جسے کسی وقت کچھ لو گوں نے بڑی محبت سے جاگیر کا نجات دہندہ قرار دیا تھا۔ بلکہ شیر شاہ کا خطاب دے ڈالا تھا۔

سردیوں کا سورج تیزی سے مغربی افتی کی طرف بھٹکتا چلا جارہاتھا۔ سائے طویل ہور ہے
تھے۔ بیش قیمت کتے کی لاش پر چند کوے منڈلار ہے تھے۔ باقی کتوں کی آوازیں کچھ فاصلے
سے آرہی تھیں۔ یقیناً نہیں کسی در خت کے ساتھ باندھ دیا گیاتھا اس ویران جگہ پران
آوازوں کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ اچانک میں اور تیمور بری طرح چونکے۔ مور چ کی
حجت پر سے چند خشک ٹہنیاں اڑتی ہوئی آئیں اور در وازے کے قریب گریں۔ ابھی ہم پچھ
سمجھ نہ بائے تھے کہ مزید شاخیں در وازے کے سامنے گرنے لگیں ایک پوری کی پوری
حجاڑی بھی جیسے جڑوں سے اکھاڑ کر در وازے کے سامنے چینک دی گئی تھی۔
"کہیں۔۔۔۔۔"
"کہیں۔۔۔۔۔یہ آگ وغیر ہلگانے کے چکر میں تو نہیں۔۔۔۔"

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کتے کے بچی پر جھپٹنے کامنظر نگاہوں میں گھومااور سینے میں انگارے سے دہک گئے۔ برسٹ کے بعد خاموشی کے بعد خاموشی کے بعد تیمور نے بھی دوجوانی فائر کئے۔ جواب میں ایک برسٹ چلااس کے بعد خاموشی جھاگئی۔

اگرامین چود هری نے واقعی مخبری کی تھی پھر وہ ہر گز قابل معافی نہیں تھا۔۔۔۔لیکن قابل معافی نہیں تھا۔۔۔۔ لیکن قابل معافی ہونے یانہ ہونے کاسوال تواس پیدا ہوتا تھا جب ہم یہاں سے نکل سکتے۔اور فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آرہا تھا۔

"اب کیاکرناہے؟" تیمورنے پوچھا۔"ہمارے پاس زیادہ گولیاں نہیں ہیں۔ بہت ہواتودو ڈھائی گھنٹے انہیں مزیدروک سکیں گے۔اس سے بہتر نہیں ہے کہ فائر کرتے کرتے باہر نکلیں اور جان بچانے کی ایک کوشش کریں؟"

"میرے اپنے ذہن میں بھی یہی خیال ہے کیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑاانظار کرنا ہوگا۔۔۔۔دون کے گئے ہیں۔ ڈھائی تین گھنٹے میں شام ہو جانی ہے۔اند ھیرا ہو گیاتو پھر ہمارے نی نظارے نی نظام ہو جائے گا۔دائیں طرف سے سرکنڈے بالکل پاس ہیں۔ہم کسی طرح سرکنڈ وں میں گھس گئے تو کسی نہ کسی طرح رستہ نکل آئے گا۔"

"لیکن کیا شام تک یہ خبیث ہمیں زندہ رہنے دیں گے؟"

"بات پھروہی غیب کے علم کی آجاتی ہے جو تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس۔ "میں نے

کہا۔

کرواؤ۔ میں اسے اس کی بیٹی کے قاتل کانام بتاناچا ہتا ہوں۔ تم ہمیں بے گناہ ماررہے ہو۔
تہمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری آواز سن رہے ہوتم ؟"
خبر نہیں کہ وہ سن رہے تھے یا نہیں لیکن جواب کوئی نہیں آیا۔

دور فاصلے پر مجھے لمبڑ کے کارندوں کی حرکت نظر آئی۔وہ مور بچے کے عین سامنے خود کو چوکس کررہے تھے۔مقصد یقیناً یہی تھا کہ اگر ہم آگ سے بچنے کے لئے مور بچے سے باہر نکلیں تووہ ہمیں کامیابی سے گولیوں کی باڑ پرر کھ سکیں۔

شام کے سائے طویل ہورہے تھے اور بیہ بات ظاہر تھی کہ وہ ہمیں تاریکی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیناچاہتے۔ نازک ترین لمحے پہنچ گئے تھے۔ اب کسی بھی وقت خشک ٹہنیوں کے انبار کواور ارد گرد کے سرکنڈول کوآگ لگائی جاسکتی تھی اور ہم دم گھٹ کریا کو کلہ ہو کر مرسکتے تھے۔ ہم دونوں نے آئکھول آئکھول میں ایک دوسرے کو پیغام دیا کہ اب باہر نکانا ہے۔ مرناہے یاماردیناہے۔ میں نے آرزدہ لہجے میں کہا۔ "یار تیمور! بیسب پچھ میری وجہ سے ہور ماہے۔

میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کرتم سب کو بڑے د کھ دیئے ہیں۔۔۔۔ بڑے بھائی کو، ماں جی اور عارفہ کو۔۔۔۔ باگو کو اور اس کے گھر والوں کو۔۔۔۔"

"خبر دار۔۔۔۔ میں منہ توڑدوں گاتمہارا۔" تیمور نے آئکھوں میں آنسو بھر کر کہااور میرے گلے سے لگ گیا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"لگ تو۔۔۔۔ایساہی رہاہے۔" میں نے تائید کی۔

ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی پیشانیوں پر پسینا حیکنے لگا۔

تیمورنے ایک گہری سانس لی۔ اور پھر خود کو جیسے آنے والے حالات کے لئے تیار کرنے لگا،
میرے اندر کاخوف بھی اب بے پناہ طیش میں بدلنے لگا تھا۔ مجھے موت کے خوف سے انکار
نہیں لیکن موت کے خوف سے چوہے کی موت مرنا بھی مجھے ہر گز قبول نہیں تھا۔۔۔۔
اور شاید یہی کیفیت تیمور کی بھی تھی۔ اس کے نتھنے غیر محسوس طور پر پھول گئے تھے اور
آئکھوں میں ہیجانی لہر نمود ار ہور ہی تھی۔

لمبڑ آصف جاہ نے اپنے جنونی ہونے کا پور اپور اثبوت فراہم کر دیا تھا۔ وہ ہمیں اسی تنگ وتاریک جگہ میں جلا کررا کھ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ان ویران در ختوں میں وہ خود ہی مدعی، خود ہی جج اور خود ہی جلاد بن گیا تھا۔ اس کے ہر کاروں نے دیکھتے ہی دیکھتے مور ہے کے ارد گرد خشک ٹہنیوں اور جھاڑیوں کا انبار سالگادیا۔ مور ہے کی حجست ایک طرف سے زمین کے برابر تھی۔ وہ اس طرف سے آتے تھے اور حجست پر کھڑے ہو کر سامنے کی طرف سے تہانیاں اور جھاڑیاں بچینک دیتے تھے۔

میں نے آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر اپنی آوازان سفاک ہر کاروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے ایک سوراخ سے منہ لگا یااور پکار کر کہا۔ "میری بات آصف جاہ سے ہم کچھ دیر مزیدان آوازوں پر غور کرتے رہے۔اب بائیں طرف سے بھی آوازیں ابھر رہی تھیں۔"کہیں۔۔۔۔یہ آپس میں تو نہیں لڑ بڑے۔" تیمورنے بُرامید کہجے میں کہا۔

اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہنا، میں نے دورایک درخت پرسے کسی بندے کوزخمی ہو کر گرتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فائر نگ میں شدت آگئی۔ باہر نکلنے کے لئے یہ موقع بہترین تھا۔ اگر ہم نہ نکلتے توبیہ ہماری بہت بڑی حماقت ہوتی۔ ہم نے دروازہ کھولااور ناجے کی لاش بچلانگ کر جھک کر بھا گتے ہوئے دائیں طرف کے سر کنڈوں کی طرف بڑھے۔ دو تین گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے بالکل پاس سے گزریں۔ہم دونوں نے بھی جوابی فائر کیے اور سر کنڈوں میں کھس گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک گولی تیمور کولگی ہے مگر کہاں؟اس کاجواب نہیں ملا۔۔۔۔ بھاگنے سے میری ران میں نا قابلِ برداشت ٹیسیں اٹھ رہی تھیں مگریہ ان ٹیسوں پر دھیان دینے کاوقت نہیں تھا۔

سر کنڈوں میں گھنے کے فوراً بعد ہمیں اوندھے منہ گرنا پڑا۔ ہمیں نشانہ بنایا جارہا تھا۔ گولیاں مسلسل ہماری طرف آرہی تھیں۔بدبودار کیچڑمیں کرالنگ کرتے ہوئے ہم آگے براهنے لگے۔

ہم کچھ دیر تک اسی طرح ایک دوسرے سے پیوست کھڑے رہے۔ہم نے اپنے ہتھیار فل لوڈ کر لئے۔ چہروں پر کیڑوں کے منڈاسے باندھ لئے۔۔۔۔۔اور باہر نکلنے کے لئے تیار ہو گئے۔اس تیاری کے دروان میں یااس سے پانچ دس منٹ پہلے میں نے اور تیمور نے ایک اور قابل تحير منظر ديکھا۔۔۔۔طاقتور رائفل کاايک برسٹ چلااور سلو کی ہاؤنڈ کی لاش پر منڈ لاتے ہوئے دو تین کوئے اور ایک گدھ پھڑ پھڑا کر زمین پرلوٹ بوٹ ہو گئے۔ان پر ندوں کو آصف جاہ کے چہیتے پالتو کی لاش پر چونچ مارنے کی سزاملی تھی۔اس سے آصف جاہ اور اس کے کارندوں کی وحشت کااشارہ ملتا تھا۔

تومیں بات کررہاتھااس مور ہے سے باہر نکلنے کی جو اب تک ہماری پناہ گاہ بنارہاتھااور جس نے اپنی دیواروں پر ہمارے نام کی بے شار گولیاں چھلے چار گھنٹے میں برداشت کی تھیں۔ ہم در وازے کی طرف بڑھے اور پھرانہی کمحوں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ فائر نگ کی آ وازیں آئيں۔ان آ وازوں کارخ کچھ عجیب ساتھا۔

الکیا چکرہے؟" تیمورنے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"لگتاہے یہ فائر دائیں طرف کے در ختوں سے ہورہے ہیں۔"

گاڑی دھوئیں کے مرغولوں میں سے برق رفتاری کے ساتھ گزری اور کچے راستے پر آگئ۔ بیہ وہی راستہ تھاجو سوئے کے ساتھ ساتھ جلتا تھا۔

"تم ٹھیک ہونا؟"شاہنوازنے ڈرئیونگ کرتے مڑ کر دیکھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اچانک مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی ایک کار نظر آئی۔اس کار کے عقب سے مور پے کے سامنے والے در ختوں کی طرف فائر نگ ہور ہی تھی۔ میں اس کار کو یہاں دیکھ کر بری طرح چوٹے چونک گیا۔اس مونگیار نگ کی کار کو میں پہچانتا تھا۔یہ اللہ بخشے چود ھری نشاط کے چھوٹے بھائی شاہنواز کے استعال میں ہواکرتی تھی۔اب شاہنواز اشتہاری تھااور اس کے تا ہے کے پتر یہ کار استعال کرتے تھے۔میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کاریہاں ہے توہو سکتا ہے شاہنواز بھی یہاں ہو۔

میں اور تیمورر بنگتے ہوئے دس پندرہ قدم مزید آگے گئے۔ تب میں نے بکار کر کہا۔ "شاہنواز۔۔۔۔ میں خاور ہوں۔۔۔۔شاہنواز!"

میری پکار کاجواب میری توقع سے بھی زیادہ جلدی ملا۔ بیہ شاہنواز کی آواز تھی۔ فائر نگ کے ساعت شکن شور میں بھی میں نے اس آواز کو بہ آسانی پہچان لیا۔

وہ پُر جوش لہجے میں بولا۔ "خاور ہم نے تمہیں دیکھ لیاہے۔ ہم گاڑی کے پیچھے ہیں۔ تم اسی طرح لیٹے لیٹے آگے آؤ۔ کھڑے نہیں ہونا۔"

شاہنواز کی عمراٹھائیس سال کے قریب تھی،اس کی شکل چود ھری نشاط سے زیادہ نہیں ملتی تھی۔ چہرے پرایک دوپرانے زخمول کے نشان اس کی آتش مزاجی اور مہم جو طبع کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وہ جو بچھ بھی تھالیکن اس وقت ہمارے لیے زندگی کی نوید بن کر آیا تھا۔ کسی قریبی کمرے سے کسی عورت کے رونے کی مدھم آواز آئی۔اس کے رونے میں بلاکا کرب تھا۔ "کون ہے ہے ؟" میں نے شاہنواز سے پوچھا۔

"وہی جس کی اطلاع پر ہم وہاں پہنچے اور شہبیں نکالا۔"

"میں سمجھانہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ہاں، میں تو ٹھیک ہوں۔" میں نے تیمور کوٹٹولا۔" کہاں لگی ہے؟" میں نے اس سے پوچھا۔

اس نے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ زخم کندھے سے ذرانیجے تھا۔ یہ گولی کا نہیں کارتوس کے موٹے چھرے کازخم تھا۔ خون نکل رہاتھا میری ران کازخم بھی تازہ ہو کر پھر سے خون اگلنے لگا تھا۔ "کوئی پیچھے تو نہیں آرہا؟" میں نے کراہتے ہوئے شاہنواز سے یو چھا۔

"ابھی تک تونہیں۔"اس نے تیزی سے ڈرائیو نگ کرتے ہوئے کہا۔

میں نے مڑکر دیکھا، دھوئیں کے مرغولے ایک گھٹا کی شکل اختیار کرگئے تھے۔ شاید یہ دھواں ہی تھاجس نے ہمیں آصف جاہ کی نظروں سے او جھل رکھا تھا۔ دھوئیں کے اندر شعلوں کی سرخی بڑھتی جارہی تھی۔ غالباً سرکٹڈوں کے ساتھ ساتھ خشک ٹہنیوں کے انبار نے بھی آگ پکڑلی تھی۔

\*\*\*\*

ہور ہی تھی۔ مجھے آصف جاہ کے زہر یلے بن کا پتاتھا۔ میں سمجھ گیا کہ اگر ہم نے پچھ نہ کیا تو تمہاراسوراتمہیں اندر ہی بھون ڈالے گا۔اوپر والے کاشکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔میر ا اندازہ ہے کہ کسی بندے کی جان بھی نہیں گئے۔بس چار پانچے زخمی ہوئے ہیں۔"

اب ساری بات میری سمجھ میں آرہی تھی۔شاہنواز کا کر دار واقعی دلیر انہ تھا۔اچانک میر ا د صیان ناج کی زخمی بچی کی طرف گیا۔ "زخمی بچی کا کیا بنا؟ " میں نے شاہنواز سے پوچھا۔

"وہ تورستے میں ہی مرگئ تھی۔جب وہ یہاں پہنچی تو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔اس کے لیے چھواڑے قبر کھوددی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دفنادیں گے۔ "شاہنوازنے بے پروائی مگرتاسف سے کہا۔

میرے سینے میں دھواں سابھر گیا۔جواں سال ناجے کی لاش بھی نگاہوں میں گھومنے لگی۔ امکان تھاکہ اس کا چھلنی جسم بھی سر کنڈوں کی آگ میں جل کر کو ئلہ ہو گیاہو گا۔

عورت کادر د ناک نوحه پھر سنائی دیا۔وہ کبھی بلنداور کبھی دھیمی آ واز میں رور ہی تھی۔چند ہی گفنٹوں کے اندراس کی مانگ اور گود دونوں اجڑ گئی تھیں۔

" بیراس بندے کی زنانی ہے جو وہاں موریج میں آصف جاہ کے کارندوں کے ہاتھوں مرا ہے۔جب یہ وہاں مور چے سے نکلی تواسے آصف جاہ کے بندوں نے پکڑ لیااور ایک جیب میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ پر بیہ موقع دیکھ کروہاں سے نکل گئی اور بھاگ کریہاں آگئی۔ بیہ کوئی دو گھنٹے پہلے کی بات ہے۔"

"يہاں كيوں آئى؟"ميں نے بوچھا۔

"بس۔۔۔۔۔اس کو چھینے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی۔اس کا بندہ ناجا یہاں دو تین بار چاہے ملنگے کے پاس بھنگ پینے آیا تھا۔ یہ چاہے کے پاس آگئی۔"شاہنوازنے لمب بالوں اور گہرے سانولے رنگ والے ادھیڑ عمر ملنگ کی طرف اشارہ کیا۔

"تههیں موریج کا کیسے پتا چلا؟" میں نے یو چھا۔

"اس عورت نے ہی ہمیں ساری بات بتائی۔تم نے اس بندے ناجے کے سامنے اپنانام لیا تھا ۔جباس نے تمہارانام بتایاتو مجھے شک ہو گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں مور چے پر پہنچا۔ وہاں لمبڑ آصف جاہ کی جیب اور اس کے کتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ سورے اور جوائی (سسر اور داماد) میں "میج" پڑا ہواہے۔۔۔۔وہاں موریچ کوآگ لگانے کی تیاری

پولیس علیحدہ تمہیں ڈھونڈر ہی ہے۔ کل رات باغ والے ڈیرے پر تایا عزیز سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تایا بھی تمہاری طرف سے بہت پریشان ہیں۔ انہیں پکا یقین ہے کہ میال وارث تم دونوں کو پولیس مقابلے میں پار کرنے کاارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بندے سادہ کیڑوں میں دن رات تمہیں ڈھونڈر ہے ہیں۔ کئی جگہوں پر ناکے بھی لگے ہوئے ہیں۔ "

"تمہاری کیارائے ہے؟" میں نے بوچھا۔

شاہنوازنے سگریٹ کو مٹھی میں دباکر خاص انداز میں ایک طویل کش لیااور بولا۔" سچی رائے پوچھتے ہویابس گزارے مافق۔"

"میں تم سے سچی رائے کی تو قع ہی رکھتا ہوں۔"

"سچی رائے توبیہ ہے کہ ہم جیسے اوگوں کے لئے اس دنیا سے نبھا کر نابہت مشکل ہے۔ یہ مکر فریب اور جوڑ توڑ کی دنیا ہے۔ یا توہم اپناآپ مارلیں اور دنیا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لئے اپناسر جھکالیں یا پھر دوسر اراستہ یہ ہے۔۔۔۔ "شاہنواز نے اپنی گود میں رکھی ہوئی روسی ساخت کی راکفل کو تھپتھیا یا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

شاہنواز کے بعد میں نے مخضر لفظوں میں اسے اپنی روداد سنائی اور اسے بتایا کہ کس طرح میں امین چود ھری کو اپنا ہمدر د سمجھ کر اس کے پاس گیااور کسے وہاں جاکر مابوسی ہوئی اور پھر آصف جاہ ہمارے بیچھے لگا۔

ساری روداد سننے کے بعد شاہنواز بھی کچھ البحض میں نظر آیا۔اس نے کہا۔ "بیہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امین چود ھری نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگر آصف جاہ کواطلاع دیئے والی بات شاید درست نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سعید شاہ نے کام دکھایا ہو۔ ویسے بھی وہ آصف جاہ کی برادری میں سے ہے۔"

عورت پھر سے نوحہ کرنے لگی۔ غالباً پنی شیر خوار بیکی کی لاش پررونے والی وہ اکیلی ہی تھی۔ تیمور نے کہا۔ " بار میر اتو خون کھول رہا ہے۔ جی چا ہتا ہے را کفل لوڈ کر کے قلعہ والا پہنچ جاؤں اور کچھ نہیں تو آصف جاہ کے کتوں کو تو ضرور حیانی کر دوں۔ ایسے خطر ناک جانوروں کواس طرح جیتے جاگتے انسانوں کے پیچھے جھوڑ ناسنگ دلی کا خیر ہے۔"

شاہنوازنے نفی میں سر ہلایا۔ "نہیں بھئی۔اس وقت توتم دونوں کواپناآپ بجانے کی فکر کرنی چاہیے۔آصف جاہ کاروبہ تم نے دیکھ ہی لیاہے۔وہ تمہارے خون کا پیاسا ہور ہاہے۔

میں شاہنواز کواس بارے میں ساری تفصیل پہلے بھی بتا چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ثمینہ کو صرف اس لئے مارا گیاہے کہ وہ میرے خلاف اپنا بیان بدلنے والی تھی۔

کوئی دو گھنٹے بعد گہری تاریکی میں ناجے کی کئی پھٹی بچی کوایک جھوٹے سے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ دکھیاری عورت اپنے سرکے سائیں کی لاش بھی چاہتی تھی تاہم شاہنواز نے اسے سمجھایا کہ وہ لاش ابھی اسے نہیں مل سکتی۔ غم زدہ عورت نے ایک بار بھی پولیس کے پاس جانے کی بات نہیں کی۔۔۔۔ نہ ہی وہ کسی اور طرح دادر سی چاہ رہی تھی۔ اپنے جیسے بے شار لاچار لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ ظلم کرنا، طاقتور کاحق اور ظلم سہنا کمزور کا مقدر ہے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں شاہنواز کامطلب سمجھ رہاتھا۔ وہ جذباتی بات کر رہاتھا۔ میں نے ایک کمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ "مسکلہ بیہ ہے شاہنواز کہ میں بیہ دونوں راستے اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسی بات بھی نہیں کہ ہے کہ میں خود سے ہونے والی زیادتی کو خاموشی سے سہ لوں گا۔ مجھ پر دو انسانوں کی جان لینے کا جھوٹاالزام ہے۔ مجھے ہر صورت اینی صفائی دینی ہے۔"

"صفائی دینے کے لیے زندہ ہونا بھی توضر وری ہوتا ہے اور میں نے کل جواندازہ لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ بیہ بڑی دیرسے موقع کی تلاش میں سے کہ ان لوگوں نے تمہیں زندہ نہیں جھوڑنا۔ بیہ بڑی دیرسے موقع کی تلاش میں سے سے انہیں بیہ موقع مل گیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تھانیدار وارث کے ساتھ مو کھلوں کا پورامک مکا ہوگیا ہے۔"

"جاگیر کے عام لوگ کیاسوچ رہے ہیں؟"

"بہ سوچ بھی الٹ گئی ہے۔خاص طور سے امال دلشاد کی بیٹی کی موت کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ تم نے شہوار کے قتل کی چشم دید گواہ کو ختم کیا ہے۔جولوگ تمہار سے بہت زیادہ جمایت سے وہ بھی چپ ہو گئے ہیں۔ رہی سہی کسر مو کھلوں کے پر دبیگنڈ سے نے پوری کر دی ہے۔ تایا عزیز بتار ہے تھے کہ آج کل بہ پر دبیگنڈ از در دوں پر ہے۔دلشاد کی بیتم بیٹی شمینہ کی موت تایا عزیز بتار ہے تھے کہ آج کل بہ پر دبیگنڈ از در دوں پر ہے۔دلشاد کی بیتم بیٹی شمینہ کی موت

مٹی کے دیے کی روشنی میں شاہنواز کا چہرہ دکھ اور پریشانی کی آماج گاہ نظر آتا تھا۔اس نے کہا۔
"شاہ خاور! وہی کچھ ہواہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ آج شام مو کھلوں نے راجوال کی عزت خاک میں ملادی۔"اس کی آواز کانپ رہی تھی۔

"كيا ہواہے؟" ميں اور تيمورايك ساتھ بولے۔

"قریباً دوسو بندوں نے گاؤں پر ہلا بولا ہے۔ان میں لمبڑوں کے گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ا نہوں نے لوگوں کو مار اپیٹاعور توں کو بے عزت کیا ہے اور کوئی بچپاس تھینسیں ہانک کراپنے ساتھ لے گئے ہیں۔"

"پرراجوال کے گھڑ سوار کہاں تھے؟"

"یار! گھڑ سوار تو تب لڑتے ہیں جب ان کو کوئی لڑانے والا ہو۔ بیگم بلقیس میں تواتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑے پر چڑھ کر میدان میں آجاتی۔ تایا عزیز بیار پڑاہے۔ نصر اللہ ہی تھا۔ اس نے تھوڑا بہت مقابلہ کیا پھر ڈھے گیا۔ اس کی دونوں ٹائگوں پر گولیاں لگی ہیں۔ دوبندے جان سے گئے ہیں۔ پندرہ بیس زخمی ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ لمبڑ وں اور مو کھلوں نے خوب لوٹ مجائی۔ گاؤں کے قریباً سوبندوں کو حویلی کے سامنے زمین پر لٹا کر جوتے مارے ہیں۔ "

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

ہم دودن تک وہیں ملنگے سائیں کی کٹیا میں رہے اور اپنے زخموں کی بری بھلی مرہم پٹی کرتے رہے۔ میر کی ران کازخم زیادہ تکایف دہ تھا۔ روز رات بخار ہو جاتا تھا اور میں در دسے تر پتار ہتا تھا۔ اس قدیم قبر ستان میں شاہنواز اپنے قریباً آٹھ ساتھیوں سمیت روپوش تھا۔ ملنگے کی کٹیا کے پیچھے دو تین کچے کمرے تھے۔ یہ لوگ عارضی طور پر آج کل پہیں مقیم تھے۔ شاہنواز کے پیچھے دو تین باراس سے ملنے کے لیے یہاں آئے تھے اور خور دونوش کا بہت سا مان دے کر گئے تھے۔ قبر ستان کی دوخالی قبروں کو ان لوگوں نے خفیہ پناہ گاہ کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اگر کسی وقت خطرہ ہو تا تو شاہ نواز اور اس کے دومفر ور ساتھی اس خفیہ پناہ گاہ میں چلے جاتے۔

یہ تیسر بے روز آ دھی رات کی بات ہے۔ شاہنواز کاایک چیازاد بھائی اکر م اس سے ملنے آیا۔
وہ اپنے ساتھ سلور کے دو ڈبول میں بہت سادیسی تھی اور میتھی دال یعنی بھانڈاوغیر ہ لا یا تھا۔
اس کے علاوہ اس کے پاس ایک نہایت اہم اور تکلیف دہ خبر بھی تھی۔ اس کا پتا مجھے اکر م کے جانے کے بعد شاہنواز سے لگا۔ میں اور تیمور اکر م کے سامنے نہیں آئے تھے۔

103

ہمارے مولیثی چوری ہو کر جاگیر میں ہی آتے رہے ہیں۔اس نے حکم صادر کیا کہ گاؤں میں سے کم از کم سو تھینسوں کا انتظام کیا جائے اور یہ تھینسیں ابھی ان کے حوالے کی جائیں۔ کچھ لوگ چیجاؤ کے لیے در میان میں آئے اور بچاس تھینسوں پرراضی نامہ ہوا۔حویلی میں جو پندرہ بھوری تھینسیں لی گئیں، وہاس کے علاوہ تھیں۔"

"ان باتوں پریقین نہیں آرہا۔" تیمورنے تاسف سے سر ہلایا۔

"جب دشمن كاوار چل جاتا ہے توابیا ہی ہوتا۔ اكرم نے بتایا ہے، راجوالیوں نے اپنی تجینسیں ا پنے ہاتھوں سے میدان میں پہنچائیں اور پھرٹر کوں پر چڑھائیں۔"

میرے سینے میں آگ بھڑ کئے لگی۔ایک بار توجی میں آئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے شاہنوازنے جو بات کہی تھی،اس پر پھرسے غور کروں۔شاہنواز کی طرح ہی رائفل تھام لوں اور ویرانوں میں نکل جاؤں۔اس کے بعد دشمنوں کو چن چن کر پکڑؤں اور بدلہ لوں مگر شاید بیہ سب کچھ میرے خون میں شامل نہیں تھا۔ میں موت اور مصیبت سے ڈرتا نہیں تھا مگر آخری وقت تک صبر کادامن ہاتھ سے جھوڑ نانہیں جا ہتا تھا۔ بے بی نے بجین سے جو تھیجیں کانوں میں ڈالی تھیں، وہ کسی الوہی صدا کی طرح ساعت میں گو نجتی رہتی تھیں۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میراد ماغ سنسناالها۔"پریہ ہواکس وجہسے؟"

"بس ان کو کوئی بہانہ چاہیے تھا۔وہ مل گیا۔اتوار کی رات مو کھلوں کے گاؤں میں رساگیری کی وار دات ہوئی ہے۔ایک زمیندار کی دس پندرہ تجینسیں چوری ہوئی ہیں۔ان میں سے چار تجینسیں راجوال کے ایک کسان کے ڈیرے سے ملی ہیں۔بس اسی بات کا بٹنگڑ بنایا گیااور پھر جھٹڑے کولڑائی میں بدل دیا گیا۔ بہت بے عزتی ہوئی ہے لو گوں کی۔عور توں کے سروں سے دو پیچ کھنچے گئے ہیں۔ انہیں تھیڑ مارے گئے ہیں۔ بندوں سے لکیریں نکلوائی گئی ہیں۔۔۔۔ بولیس نے بس تماشاد یکھنے کے سوااور کچھ نہیں کیا۔میر اتودل رور ہاہے یار!"

"بولیس نے کیوں کچھ نہیں کیا؟"

"ان کے پاس کسی کام کو کرنے بانہ کرنے کے ہزار بہانے ہوتے ہیں۔وہ موقع پراس وقت پنچے جب مو کھل اور لمبڑ اپناکام کر چکے تھے۔ بعد میں رساگیری کے کیس کو بہانہ بناکر پولیس نے بھی مخالف بارٹی کی طرف داری کی۔ حویلی کے اندر کھس کر بیگم بلقیس اور تا یاعزیز کو ڈرایاد صمکایا گیا۔۔۔۔۔اس دوران میں مو کھل پاشانے حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر ہوائی فائر نگ کی اور اعلان کیا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں رساگیری ہوتی رہی ہے اور ہوئے کہا۔"اول تووہ شادی کرے گی نہیں اور اگر کرے گی تواپنی برادری کے کسی أچ شملے والے سے کرے گی۔"

"اور میر اخیال ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ چڑھ گئی ہے۔ "میں نے شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا۔

"یار! تیری ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر۔۔۔۔اگر تیرے دل میں اس کے لئے اتنی ہی تڑپ ہے تو پھر مجھے بتا۔۔۔۔ مجھے بتایار۔۔۔۔ میں تیرے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔اسے راجوال سے اٹھا کر لے آؤں گا پہال۔۔۔۔ پھر تم دونوں کہیں دور نکل جاناسب کچھ حجبوڑ جھاڑ کر۔"

"تواپنی زبان بند نہیں کر سکتا؟" میں نے اسے حجمر کا۔

"دیکھ خاورے! آج میری زبان سے سچی باتیں نکل رہی ہیں۔ مجھے پتاہے تیرے دل سے وہ آج بھی نہیں نکلی ہے۔اگر تواس کے بغیر مرگیاناتو مرنے کے بعد تیری روح بھی اس کے ليے ترطی پی رہے گی۔"

یہ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ میں ایک کمرے میں بیٹھااپنی زخمی ران کی پٹی خود ہی بدل رہاتھا۔ ملنگے سائیں نے دوچار جڑی بوٹیوں سے ایک سیاہی مائل مرہم بنایا تھاجو میں اور تیمور دونوں لگا رہے تھے۔اس سے افاقہ تھا۔ شاہنواز کے ساتھیوں میں ایک اد هیڑ عمر شخص تیز دھار چا قو سے گولی نکالناجا نتاتھا۔اس نے اپنے فن کاکامیاب مظاہرہ کیا تھااور تیمور کی کلائی میں سے گرم چا قو کی مدد سے گولی نکال دی تھی۔ تاہم اس کوشش میں کچھ رگیں کٹ گئی تھیں اور تیمور کا ہاتھ ٹھیک کام نہیں کررہاتھا۔

اسے رات کو شدید در دبھی تھا۔ در دسے نبر د آزماہونے کے لیے وہ کثرت سے شراب پی رہا تھا۔ اپنی ران کی پٹی بدلتے ہوئے میں نے تکلیف سے سسکاری لی تووہ بولا۔ "تھوڑی سی پی لو۔ در دسے لڑائی آسان ہو جائے گی۔"

" مجھے ایسی آسانی نہیں چاہیے۔" میں نے حتمی لہجے میں کہا۔" میں جو کچھ حجھوڑ چکا ہوں، وہ حچيوڙچا ہوں۔"

"اور جس کے لیے چھوڑ چکے ہووہ تمہیں چھوڑ چکی ہے۔اس نے اب مجھی پلٹ کر تمہاری طرف دیکھنا نہیں ہے۔میری بات یادر کھنا۔ "تیمور نے شرابیوں کے انداز میں ہاتھ لہراتے

"اب تمهاری کیارائے ہے چود هری عزیز؟"

"رائے نہیں ہے، فیصلہ ہے اور تمہیں اس فیصلے پر ہر صورت عمل کرناپڑے گا۔ "چود هری نے اپنائیت بھرے تحکم سے کہا۔

"كيسافيصله؟"

"تم تیارر ہو۔ میں نے شہیں یہاں سے نکالنے کا پوراانتظام کرلیاہے۔ تم والی جی کے ایک پرانے دوست غلام خان کے ساتھ آزاد علاقے میں جارہے ہو۔ تہہیں شاید پتاہو، غلام خان کااپناٹرک ہے اور وہ اس کی ڈرائیوری بھی خود ہی کرتاہے۔ میں نے اس کے ساتھ ساری

اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کمرے سے نکل جاتا، ایک آوازنے مجھے چو نکایا۔ یہ گاڑی کے انجن کی آواز تھی اور قبر ستان کے بالکل پاس سے آرہی تھی۔ایسی کسی آواز کو سنتے ہی شاہنوازاور اس کااشتہاری دوست زیرِ زمین جانے کو تیار ہو جاتے تھے تاہم اس مرتبہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئی۔معلوم ہواکہ آنے والا کوئی غیر نہیں اپناہے۔ یہ شاہنواز کا چچازاد اکرم ہی تھا۔ اکرم کے ساتھ ایک اور نہایت اہم شخص بھی یہاں پہنچاتھا۔ یہ چود ھری عزیز تھا۔

چود هری عزیز کی بہال اچانک آمدنے ہمیں حیران کیا۔ بند کمرے میں میری اور چود هری کی ملا قات ہوئی۔ چود هری کے چہرے پر ہیجانی تاثرات تھے۔اس نے کہا۔ "میں چار پانچ دن سے بیار ہوں لیکن یہاں تمہارے پاس آنا بھی بہت ضروری تھا۔ تم پہلے بھی بہت مصیبت میں ہو، میں تمہیں اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔"

"كيا كهناچا ہتے ہو چود هرى عزيز۔"

اس نے کہا۔ "ماضی میں بہت کچھ ہو تار ہاہے خاور! تجھی ہم دوست بنے، تجھی دشمن. لیکن ایک بات میں تسلیم کرتاہوں اور سیج دل سے کرتاہوں۔تم نے جاگیر اور حویلی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تمہاری کئی برسوں کی مسلسل کو ششوں سے جاگیر کی دیواریں بکی

ہمیں قریباً پھھتر فیصدرضامند کرنے کے بعد چود ھری عزیزاورا کرم واپس چلے گئے۔ چود هری عزیز سے دودن پہلے والی لڑائی کے حوالے سے کچھ مزید خبریں ملیں۔ مجھے اپنے تین چارسا تھیوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔اس کے علاوہ حامد کے سرپر بھی لاٹھیاں لگی تھیں۔جب مو کھل پاشااوراس کے ساتھی دند ناتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے اور ملازموں کوزد و کوب کیا توحامد کم عمر ہونے کے باوجو درائفل پکڑ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس اسے پکڑتی ہی رہ گئی۔اس کے ہاتھ میں را نُفل دیکھ کر مو کھل پاشاکے ساتھی چکمادے کراس کے عقب میں چلے گئے اور لا تھی کی دو تین ضربیں اس کے سرپر لگا کررا نُفل اس سے چھین لی۔ رونق علی کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاع بھی مجھے ملی۔ یہ ساری خبریں دکھی کرنے والی تھیں۔میں موریچ والے واقع کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہاتھا۔ مجھے یہ تجسس تھا کہ ناجے كى لاش كا كيا بنا۔

اس کے بارے میں چود ھری عزیزیااکرم کوئی خاص اطلاع فراہم نہیں کرسکے۔بس یہی پتا چلا کہ وہاں سے ایک کو کلہ لاش ملی تھی۔ جسے لا پتا قرار دے کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خیال ظاہر کیا جارہا تھا کہ بیہ ملز موں کے کسی ساتھی کی لاش ہے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

بات کرلی ہے۔ پر سوں صبح تین چار ہے کے قریب تم اور تیمورا یک ٹریکٹر ٹرالی میں پکی سٹرک تک پہنچو گے۔ وہاں سے غلام خان ٹرک پر سوار کرے گا۔ وہ پسر ورسے پچھ فرنیچر وغیرہ لے کر کرم ایجنسی کے علاقے ٹل میں جارہا ہے۔ وہ تم دونوں کواپنے سامان میں اس طرح چھپالے گاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ٹل سے آگے تم لوگ لوگل بس میں سفر کروگے اور افغانستان کے بارڈرکی طرف نکل جاؤگے۔ غلام خان ہر قدم پر تم دونوں کے ساتھ ہوگا اور جب تک تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جائے گا واپس نہیں آئے

اگلے ایک گھنٹے میں ہمارے در میان یہی بات ہوئی کہ ہم نے یہاں سے کس طرح نکانا ہے اور قبا کلی علاقے میں کس طرح چند ماہ کے لیے خود کور و پوش کر ناہے۔ اس گفتگو میں شرکت کے لیے میں نے تیمور اور شاہنواز کو بھی بلالیا تھا۔ شاہ نواز کو بھی چود ھری عزیز کے خیالات سے مکمل اتفاق تھا۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ جس طرح کے حالات بن گئے ہیں، مجھے تیالات سے مکمل اتفاق تھا۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ جس طرح کے حالات بن گئے ہیں، مجھے آگھ دس مہینوں یا پھر ایک ڈیڑھ سال کے لیے قبائلی علاقے میں روپوش ہوجانا چاہیے۔

"تو پھر ہم دونوں چلیں گے یار۔۔۔۔مال تو ہمارے پاس ہے نا۔ سمجھو کہ وہ ہم دونوں کی مال ہے۔"

اسی دوران میں شاہنوازایک میلی سی لالٹین لیے اندر داخل ہوا۔ غالباً س نے ہمارے آخری فقرے سے شے۔ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ "میں ایک بار پھر کہتا ہوں، جو قدم اٹھانا بہت سوچ کراٹھانا۔ سمجھوہر جگہ شکاریوں نے جال بچھائے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔۔۔۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی ملنے ملانے والے خیال ذہن میں نہ لاؤ۔ زندگی رہی تو یہ سب پچھ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ "

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اگلے چوبیس گھٹے میں نے شدید تذبذب کے عالم میں گزارے۔۔۔۔ میں جیسے ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک راستہ فرار کا تھا، دوسراخود کو گرفتاری کے لیے بیش کرنے کا۔ دونوں راستوں پر خطرات موجود تھے لیکن میں دونوں میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کرتااس سے پہلے میں ایک بار بے بے جی اور عارفہ سے ملناضر ور چاہتا تھا۔ میں بے بے جی کی پائنتی کی طرف بیٹھ کر دیر تک ان کی ٹا تگییں د باناچاہتا تھا اوران کی مامتا کوا پنے سارے د کھڑے سنانے کے بعد ان کی رائے اوران کی دعائیں چاہتا تھا۔ ماں کے پاؤں پکڑ کر مجھے جو سکون ملتا تھا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے میرے الفاظ بالکل ناکا فی ہیں۔

"كس سوچ ميں ہويار؟" تيمورنے دودھ پتى والى پيالى ميرى طرف بڑھاتے ہوئے كہا۔

"وہی جوتم سوچ رہے ہو۔ کس طرف جانا چاہیے؟" میں نے خود کو کھدر کے لحاف میں لپیٹ کر جواب دیا۔

"میں تو گرفتاری دینے کے حق میں نہیں ہوں۔آگے جبیباتم کہوگے ویباکروں گا۔"

" يار! ميں کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک اور کام کرناچا ہتا ہوں۔بس ایک بار مال سے ملناچا ہتا

ہوں۔"

1042

104

دس منٹ بعد ہم دونوں ایک گرم کمرے میں داخل ہور ہے تھے۔ یہاں بڑے سائز کی لاٹٹین روشن تھی۔ مٹی کی صاف ستھری دیواروں پر رنگ دار پھول ہوئے بنے ہوئے تھے۔ گھر کے سارے مکین سوئے پڑے تھے۔ انہیں جگانے میں کچھ دیر لگی۔ پانچ دس منٹ بعد میں نے عارفہ کو دیکھاوہ لیکتی ہوئی میری طرف آرہی تھی۔وہ میرے گلے سے لگی اور

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

شاہنواز کی ہمدر دی اور اس کا خلوص اپنی جگہ تھے۔ مگر میرے اندر کی تڑپ اپنی جگہ تھی۔نہ جانے کیوں ہر گھڑی مجھے لگ رہاتھا کہ ایک نادیدہ ڈور مجھے تھینچ رہی ہے۔اس ڈور کا تعلق میری ماں اور اس کی ممتاسے تھا۔

سر دیوں کی اس طویل نخ بسته رات میں ، میں نے اپنے سارے اندیشوں کوایک طرف رکھ دیا اور کچے راستوں پر ایک طویل سفر طے کر کے اپنی ماں سے ملنے ڈیک نالے کے کنارے واقع اس کیکرال والی گاؤل میں پہنچ گیا۔ میں اور تیمور دو گھوڑوں پریہاں پہنچے تھے۔ویسے تو شاہنواز ٹریکٹر کا نظام کرکے بھی دے رہاتھا مگر میری سمجھ کے مطابق گھوڑوں کا سفر زیادہ محفوظ تھا۔ ہم نے کھیتوں اور در ختوں کے در میان سے گزرنے والے بالکل اندرونی راستے استعال کیے تھے اور خیر خیریت سے کیکراں والی پہنچ گئے تھے۔ صرف ایک جگه راستے میں ہمیں چند پہرے داروں نے للکار ااور بعد از ال ہوائی فائر بھی کیاتا ہم ہم کھنی جھاڑیوں میں کھس کر آگے نکلنے میں کامیاب رہے۔ان لو گوں نے سخت سر دی میں پیچھے آنے کی ضرورت نہیں سمجھی یا پھر ہمت نہیں گی۔

1044

104

ماں نے مجھے بانہوں میں چھپالیا جیسے وہ اپنے ار گردیولیس کودیکھ رہی ہو، آصف جاہ کودیکھ رہی ہواور مو کھلوں کو۔وہ مجھےان سب کی نظروں سے او حجل کر دینا چاہتی تھی۔مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔میرے جیسی ناسمجھ اولاد مجھی انہیں اپنے رویے سے دکھی بھی کرتی ہے مگران کے دلوں سے پھر بھی دعاہی نکلتی ہے۔ شاید ماں ہی کادوسر انام دعاہے۔ دعاجولرزتے کا نیتے سو کھے ہو نٹوں سے نکلتی ہے اور فرش سے عرش تک اس کے رہتے میں آنے کی جرات کوئی نہیں کر یا تا۔

وہ میرے لیے بڑی یاد گاررات تھی۔ میں اور تیمور دیر تک ماں کے پاس بیٹے باتیں کرتے رہے پھر تیمور ساتھ والے کمرے میں سونے چلا گیا۔ میں مال کے پاس بیٹھ گیااور لحاف میں ہاتھ ڈال کران کے باؤل د بانے لگا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔اپنے سارے اندیشے اور د کھانہوں نے مجھ سے بیان کرڈالے۔ بیاندیشے اور د کھ میرے حوالے سے ہی تھے۔ شہوار کے ساتھ ساتھ شمینہ کی موت کا بھی انہیں شدید دکھ تھا۔ میں نے انہیں اپنے جسمانی زخموں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا مگر ماں توبتائے بغیر بھی بہت کچھ جان جاتی ہے۔ "تیری ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی ہے نا؟"انہوں نے کچھ دیر بعداچانک پوچھا۔

پچکیوں سے رونے لگی۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ سکتے ہوئے بولی۔ "بھا بھی چلی گئی بھائی جان۔۔۔۔ ظالموں نے اسے ہم سے چھین لیا۔ یہ کوئی اس کے مرنے کی عمر تھی۔"

میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد عارفہ کاغبار کچھ ہلکا ہواتو میں نے پوچھا۔"بے بے جي کہاں ہيں؟"

"وہ جاگ گئی ہیں لیکن میں نے ابھی انہیں کچھ بتایا نہیں۔خوشی سے ان کے دل کو کچھ ہونہ جائے۔"عارفہنے کہا۔

وہ مجھے لے کرایک دوسرے کمرے میں آگئ۔ یہاں بے بے جی بستر پر حیران پریشان سی ببیٹھی تھیں۔مجھے دیکھ کران کے چہرے پرزلزلے کی کیفیت نمودار ہوئی۔میں بستر پر ببیٹھ کر ان سے لیٹ گیا۔ بیہ بڑی جذباتی ملا قات تھی۔ وہ روتے ہوئے بار بار میر امنہ چومنے لگیں۔ " ہائے میرے پتر! کیا حال ہو گیاہے تیرا۔ سو کھ کر کا نٹاہو گیاہے میر اسوہنا۔اللّٰہ کرے دن چڑھنے سے پہلے مرجائیں تیرے سارے ویری دشمن۔ تجھیر جھوٹے الزام لگانے والے تجھے دربدر كرنے والے۔الله كرے،كسى كى آئى،ان كوآئے۔"

وہ ماں کی زبان بول رہی تھیں مگر مجھے حالات کی زبان سمجھنی پڑر ہی تھی۔ میں نے انہیں اپنی مجبوریاں بتائیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ بہت آزر دہ خاطر ہوئیں۔ عارفہ بھی اپنے بچے سمیت آگئ اور میرے بازوسے چمٹ کر بیٹھ گئی۔ آخر ہمارے در میان طے ہوا کہ میں آج رات نہیں جاؤں گا۔ کل بھی سارادن ان کے پاس رہوں گا اور رات کودس گیارہ ججے یہاں سے نکلوں گا۔

رات کافی ہو چکی تھی لیکن عارفہ اسی وقت ہمارے لئے گڑ والے چاول پکانے میں مصروف ہو گئی۔ میں ہے جی کے پاس بیٹھار ہااور ان سے باتیں کرتار ہا۔ ان کی ممتاکی گرمی لحاف کے راستے میرے جسم میں منتقل ہور ہی تھی اور عجیب ساسکون بخش رہی تھی۔ میں نے بڑے وقاط لفظوں میں اور بڑی نرمی کے ساتھ بے جی کے کانوں تک یہ بات پہنچاوی کہ مجھے بچھ عرصے کے لیے یہاں سے باہر جانا پڑے گا۔

"كہاں؟" ہے ہے جی کے چہرے پر پھر اندیشوں کے سائے لہراگئے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں گڑ بڑا کررہ گیا۔بس گول مول جواب دے دیا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر جذباتی انداز میں کہا۔ "دیکھ خاورے! یہ میراخون ہے۔اس خون کو مجھ سے پوچھے بغیر گرائے گاناتو میں تجھ سے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گی۔"

"نہیں ہے ہے جی۔۔۔۔ بس چھوٹاساز خم لگاہے۔"

"جچوٹاسازخم لگنے سے رنگ اس طرح بیلا بچٹک نہیں ہو جاتا۔ جاذر اشیشے میں شکل دیکھ اپنی۔"انہوں نے ناراض ہو کر کہا۔

میں نے ہرکسی کو بتا یا تھا کہ سچائی کیا ہے۔اپنے ہر ہمدرد کو یقین دلا یا تھا کہ شہوار اور شمینہ کی موت میں میراکوئی ہاتھ نہیں۔لیکن بیہ صفائی مال کے سامنے پیش کر کے جو سکون حاصل ہوا، وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں خود کو بہت حد تک ہاکا بچلکا محسوس کرنے لگا۔

جب میں نے مال کو بتایا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس چلا جاؤں گاتووہ جلدی سے اٹھ کر بیٹے گئیں۔ "بالکل نہیں۔ خبر دارایسی بات کی تو۔ میں نے بچھے کہیں نہیں جانے دینا۔ زیادہ نہیں تو بانچ جھے دن بچھے اور تیرے دوست کو ضر درا ہنے پاس رکھوں گی۔ پتانہیں کہاں کہاں

انہوں نے مجھے اپنے گاؤں ہی کی ایک دومثالیں دیں۔ میں جانتا تھا کہ بے جی جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے۔ سرپر دہرے خون کاالزام لے کر دربدر بھٹکتے پھر نااور چھپنا کوئی سہل کام نہیں تھا۔ پیانسی کا بچند الگ جائے تو جان حیوٹ جاتی ہے، سرپر جھولتارہے تو بندہ مر مرکر جیتا ہے۔ سر دیوں کی طویل رات بہت جلد گزرگئی۔ صبح بے بے جی نے اپنے ہاتھ سے ناشا تیار کیا۔۔۔۔دیسی تھی کاپر اٹھاانڈوں کا آملیٹ جس میں پیازاور ٹماٹر تھے۔ تھی سے تربتر حلوہ جس میں چینی کے بجائے گرڈ ڈالا گیا تھااور ثابت بادام جھلک د کھار ہے تھے۔ساتھ میں دہی کی گاڑی کسی جسے ادر ڑھ کا کہا جاتا ہے۔ مال کے ہاتھ کی بیہ نعمتیں کسی اور وقت میسر ہو تیں توان کامزہ کچھ اور ہوتا۔ یہ بڑے دگر گوں حالات تھے پھر بھی ہم دونوں نے دل جمعی سے ناشاکیا۔خدیجہ اور اس کاز میندار شوہر بھی ہماری تواضع میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھ رہے تھے۔ یہ زندہ دل اور جی دار لوگ تھے۔ خدیجہ کے خدوخال میں کہیں کہیں بلقیس کی جھلک ملتی تھی اور میں نہ چاہئے کے باوجو داسے یاد کرنے پر مجبور ہور ہاتھا۔ میں ذہن کواس سے دورر کھنے کی بہت کوشش کر تاتھا مگروہ کسی نہ کسی بہانے ، کسی نہ کسی حوالے سے یاد آتی ہی رہتی تھی۔اسے مکمل طور پر بھول جاناشاید میرے بس میں ہی نہیں تھا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"شاید کراچی یا پھر کوئٹہ وغیرہ کی طرف۔" میں نے جان ہو جھ کر قبائلی علاقے کانام نہیں لیا تھا۔ میرے جانے کی خبر نے ان کی آئکھوں میں نمی بھر دی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔

"بے بے جی! دیکھیں، لوگ برسوں کے لئے دبئ کویت وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو چند مہینوں کی بات ہے اور پھر کسی نہ کسی طرح آپ تک اپنی خیریت بھی پہنچا تار ہوں گا۔ چود ھری عزیز اور بلقیس وغیرہ کا آپ سے رابطہ رہے گا۔"

"الوگ، دبئ، کویت وغیرہ جاتے ہیں تووہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں۔ تو تو جان بجانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے۔ تیرے پیچھے بیس لگی ہوئی ہے۔ میں کس منہ سے تجھے کہوں کہ تو جا چلا جا۔ "ان کی بوڑھی آئکھوں سے آنسوٹیکنے لگے۔

میں نے کہا۔" ہے ہے! آپ پریشان نہ ہوں میں کوئی انجھی چل تو نہیں پڑا ہوں۔ انجھی تو بس سوچ رہے ہیں۔"

انہوں نے جذباتی انداز میں مجھے اپنے ساتھ لگالیا۔ "نہ جاپتر! ایسے جانے والے بڑی مشکل سے واپس آتے ہیں۔" خور دونوش بھی تھیں۔ باداموں والا گڑاور چاول کی پٹیاں وغیر ہ۔اس کے علاوہ ایک جھوٹا ٹرانسسٹر ریڈیوعار فہ کے لیے اور خوبصورت فراک وغیر ہاس کے بچے کے لیے تھی۔

انورے کی بیوی اس سے آٹھ دس سال چھوٹی تھی۔ اس کانام عابدہ پروین تھا مگریہ اپنے نام
کی بالکل الٹی تھی۔ نہ عابدہ تھی اور نہ ہی نیک پروین تھی۔ کہاجاتا تھا کہ اس کا بھی والی جی اور
چودھری نشاط سے تعلق واسطہ رہاتھا۔ بہر حال اب وہ انورے کی بیوی تھی اور دو بچوں کی
ماں ہوکر تھوڑی سی سنجیدہ بھی ہوگئی تھی۔ اور اگر دیکھا جاتا تو انور ابھی کچھ زیادہ مختلف نہیں
تھا۔ رونق علی نے مجھے بتایا تھا کہ جب جاگیر میں ناچ گانا اور رنگ بازی عروج پر تھی تو
انور اچود ھریوں کے لیے نت نئی لڑکیاں ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ ان میں سے کئی لڑکیوں کو آگے
سیجنے سے پہلے خود آزمانا تھا۔ ان کی نوک بلک ٹھیک کرتا تھا اور انہیں پیش ہونے کے آداب
سکھاتا تھا۔

انورے کی طرح اس کی بیوی پروین نے بھی میری خیریت پوچھی۔اس کی آنکھ کے پنچے سیاہ نشان سا نظر آرہاتھا۔ "یہ تجھے کیا ہواہے بینو؟" میں نے پوچھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

دس گیارہ بجے کے قریب گھر کے دروازے پردستک ہوئی۔ خدیجہ کاشوہر تو کھیتوں میں جاچکا تھا۔ خدیجہ نے دروازہ کھولا۔ اندر آنے والا چود ھری عزیز کا خاص ملازم انوراتھا۔ ساتھ میں اس کی بیوی بھی تھی۔ انورے کی آمد غیر متوقع تھی۔

انورا بھی مجھے یہاں دیکھ کر جیران ہوا۔ وہ گرمجوش سے ملا۔ جب سے چود ھری عزیز کارویہ بدلا تھاانورا بھی میری عزت کرنے لگا تھا۔ یہ انورا چود ھری عزیز کاوہی گن مین تھاجو فاضل کے گھرڈ کیت بارے سے ملنے آیا تھا جس کی آمد کے سبب ہم نے چود ھری عزیز کو بھی پکڑلیا تھا۔ اس واقعے کواب قریباد و برس گزر چکے تھے۔

انورے کے پاس سامان کی ایک گھٹری تھی۔ اس گھٹری میں نئے کپڑے، جوتے اور استعمال کی کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ یہ سامان چود ھری عزیز نے میری والدہ اور بہن کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے بھی انورایہاں کے ایک دو چکر لگا چکا تھا۔ اس صور تِ حال سے اندازہ ہورہا تھا کہ بلقیس اور چود ھری عزیز ہے ہے جی اور عارفہ کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ گھٹری میں کچھ چیزیں بلقیس کی طرف سے بھی تھیں۔ ان میں اشیائے رہے ہیں۔ گھٹری میں کچھ چیزیں بلقیس کی طرف سے بھی تھیں۔ ان میں اشیائے

ہماری گفتگو کے دوران میں عارفہ کا بچیہ کھیلتا ہوا پینو کی گود میں چلا گیا۔وہ اسے بار بارچوم رہی تھی۔ نظر شناس عورت بچے کو پیار بھی اسی انداز سے کرتی ہے کہ اس میں بگی کی دلچیبی کا سامان موجود ہوتاہے۔

مجھے بیراندازا چھانہیں لگ رہاتھا۔ میں اٹھنے کا سوچ ہی رہاتھا کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بے ب جی،اینے نواسے کو بینو کی گودسے لینے کے لیے جھکیں۔انہوں نے بچے کواٹھایا۔ بینو کا ر تکمین دویٹا بچے کی مٹھی میں تھا۔ بچہ گودسے نکلاتودویٹا بھی تھینچ گیااور تب میری نظر پینو کے سرکے کلپ پر پڑی۔چاندی کے اس کلپ میں ایک جھوٹاسا ہشت پہلونیکم لگا ہوا تھا۔ میں چونک ساگیا۔ مجھے شک پڑا کہ یہ نیلم میں نے کہیں دیکھا ہواہے۔ پتانہیں کہ یہ اصلی تھایا تقلی لیکن میں نے دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ذہمن پر زور دیا مگریچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔

میں انورے اور تیمور کے ساتھ دوسرے کمرے میں جاکر بیٹھااور ان سے باتیں کرتارہا مگرنہ جانے کیوں میراد هیان اس چھوٹے سے نیلے پتھر کی طرف ہی رہا۔ انورے نے مجھے اور تیمور

وہ انورے کی طرف دیکھنے لگی۔وہ بولا۔"بس بیراسی مارکٹائی کی نشانی ہے جی جومو کھلوں اور لمبڑوں نے راجوال میں کی تھی۔ایک شرابی مو کھل نے اس کے منہ پر تھیڑ مارا تھا۔ایک نے اس کی بہن کے کیڑے پھاڑ ڈالے تھے۔انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے جی۔پوراگاؤں سوگ میں ڈو باہواہے۔"

پروین نے بڑی اپنائیت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "چود هری جی! آپ کے آنے کے بعد تو ہم لاوارث سے ہو گئے ہیں۔دل کر تاہے کہ گاؤں ہی چھوڑ جائیں۔"

"بيسب كچھ وقتى ہے۔ بہت جلدسب ٹھيك ہوجائے گا۔ "ميں نے اسے تسلى دى

اس نے اپنی سر مہ لگی آئکھوں کو جھپکا یااور اپنے جیکیلے دو پٹے کو سرپر درست کیا۔وہ بھر پور جسم کی مالک تھی اور ان عور توں میں سے تھی جو لباس جسم چھپانے کے لیے نہیں نمایاں كرنے كے ليے چہنى ہيں۔

انورامجھے گاؤں کے حالات سے آگاہ کرنے لگااوران خطرات کے بارے میں بتانے لگاجو پولیس اور آصف جاہ کے ہر کاروں کی صورت میرے ارد گرد منڈلارہے تھے۔اس نے بتایا "كهال جارہے ہو؟" تيمورنے يو چھا۔

"آتاہوں دومنٹ میں۔" میں نے کہااور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آگیا۔میرے اندر ایک تھابلی سی مچ گئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے شہوار کے قتل کے حوالے سے بہت سے لو گوں کے بارے میں سوچاتھا، کئی ایک پرشک بھی تھا مگر عجیب بات تھی کہ ابھی تک میر ا ذہن انورے یا چود ھری عزیز وغیرہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ شایداس کی ایک وجہ بیہ بھی تھی کہ میں کافی عرصے سے چود هری میں مثبت تبدیلیاں محسوس کررہاتھااور کچھ موقعے ایسے بھی آئے تھے جب اس نے موقع مہاہونے کے باوجود میرے ساتھ دشمنی نہیں کی تھی۔ لیکن آج سر دیوں کے اس بیار بیار سی دھوپ والے اداس دن میں ایک چھوٹے سے اشارے نے میرے دل و دماغ کی ساری کیفیتنیں بدل ڈالی تھیں۔انورا اوراس کا آقا

کو بڑی راز داری سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ "کل رات ٹرک والے غلام خان سے چود ھری صاحب کی ساری بات ہو گئی ہے۔وہ کل رات اپناٹر ک لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ جائے گا۔ اس نے ہر طرح تسلی دی ہے۔"

"اورٹریکٹر؟" تیمورنے پوچھا۔

"وہ تو ہمارے ہاتھ کا کام ہے۔اس کا کوئی مسلم نہیں ہے۔"انورے نے کہا۔

باتیں کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں پھلجڑی سی چھوٹ گئے۔اس چھوٹی سی پھلجڑی میں اتنی روشنی تھی کہ میر اد ماغ روشنی ہے بھر گیا۔ مجھے یاد آگیا تھا کہ بیہ جھوٹاسا ہشت پہلو نیلا پتھر میں نے کہاں دیکھا تھا۔ یہ شہوار کے اس ملکے پھلکے ہار میں تھاجووہ مجھی مجھی رات کے وقت پہنتی تھی۔ کیایہ واقعی وہی نیلم تھا؟

ا گریہ وہی تھاتو پھر انورے کی بیوی کے کلپ میں کیسے آیا؟

اورا گریه وی تفاتو پھر۔۔۔۔؟

میں نے اس کا چبکیلا دویٹا بیچھے کیا۔اس کا نقر ئی کلپلا لٹین کی روشنی میں حیکنے لگا۔ میں نے کلپ پرانگلی رکھتے ہوئے کہا۔" یہ نیلا نگ سچاہے یا جھوٹا؟"

وہ ایک دم تھر اگئی۔ میں نے اس کے چہرے کارنگ بدلتے دیکھا۔ "کون سانگ جی؟"وہ گر برائی۔

"بيه نيلي والا-بيه كهال سے لياہے تونے؟"مير الهجه سپاٹ تھا۔

"وہ جی۔۔۔۔ سنیارے نے ہی لگا کر دیا تھا کلپ میں۔۔۔۔ آپ کیوں؟"

میرے دل نے گواہی دے دی کہ پروین عرف پینو کی گھبراہٹ اور تھر تھراہٹ بے معنی نہیں ہے۔ایک دم ہی میری آئکھوں کے سامنے سرخ چادرسی تن گئی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہاکہ میرے سامنے مردہے یاعورت۔میں نے اڑنگا لگاکر پینوکوپر الی کے ڈھیر پر گرادیا۔ میراایک گھٹنااس کے پیٹ پراور دوسرااس کی گردن پراس طرح آیا کہ اس کامنہ پوراکھل گیا مگر آواز نہیں نکل سکی۔ میں نے اپنے گلے کامفلر اندر تک اس کے گلے میں کھسیرٹ دیا۔اور اوپر ہتھیلی رکھ دی۔۔۔۔اب اگروہ بھر پور کوشش بھی کرتی تو آواز نہیں نکال سکتی تھی۔

چود هری عزیزایک دم ہی ایک نے رنگ میں میرے سامنے آرہے تھے۔ میں نے رات کو چلے جانے کاپرو گرام بنایا تھا مگراب سب کچھ بدل گیا۔ بے بے جی اور عارفہ کومیرے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کو مل رہاتھا۔وہ خوش ہوئیں۔سارادن ہماری خاطر مدارت ہوئی۔ ہمارے کپڑے دھوئے گئے۔ بے جی نے اپنے ہاتھوں سے میرے سرمیں تیل لگا یااور پردیس میں رہنے کے طور طریقے بتائے۔ میں اب بھی ان کے لیے بچپہ ہی تھا۔

رات گئے تک باتیں کرنے اور دودھ پتی پینے کے بعد سب سو گئے۔ انورے اور تیمورنے دودھ بتی کے بجائے لال پری سے شغل کیا تھااس لیے وہ پہلے ہی سو گئے۔میرے لیے بیہ موقع اچھاتھا۔ میں نے اشارے سے پینو کو حجت پر بلایا۔ پہلے تووہ پریشان ہوئی مگر جب اس نے میرے چہرے پر کسی غلط تا ترکے بجائے گہری سنجیدگی دیکھی تو بچی سیڑ ھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں جلی آئی۔ یہاں پر الی کے بہت سے گھے اور کا ٹھ کباڑ پڑا تھا۔ میں برآ مدے میں جلتی ہوئی لاکٹین اوپر لے آیاتھا تاہم اس کی بہت لوبہت نیچی رکھی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں پہنچ کر پینونے پریشان نظروں سے مجھے دیکھا۔"جی سالار جی۔۔۔۔مم۔۔۔۔ میرامطلب ہے چود هری جی۔۔۔۔کیابات ہے۔"اس کے سرخی لگے ہونٹ کانیے۔

اس نے جلدی سے اثبات میں سر ہلادیا۔

میں نے لائٹر بجھا یااور جیب میں ڈال لیا۔ تیز دھار چاقوبہ دستور میرے دوسرے ہاتھ میں موجود تھا۔اس کا آٹھ انچ لمبا پھل لالٹین کی زر دروشنی میں د مک رہاتھا۔ میں نے مفلر بینو کے منہ سے نکال لیااور اسے تھم دیا کہ وہ دیوارسے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔

میری بات سمجھ رہی ہے نا؟" جلتا ہوالا کٹر بہ دستور میرے ہاتھ میں تھا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے اپنی قبیص کے ینچے سے گراری دارچا قو نکال کراس کی گردن پرر کھ دیا۔ "مجھے سچ سچ بتادے۔۔۔۔۔ یہ نگ میری بیوی کے ہار کا ہے نا؟ "میں پھنکارا۔

وہ مسلسل مزاحمت کرتی رہی اور گلے سے غوں غال کی آوازیں نکالتی رہی۔ میں نے اس کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھا یا اور پھر زہر ملی سرگوشی کی۔" سرکوہاں میں ہلا کر جواب دے۔۔۔۔ یہ نگ شہوار بیگم کے ہار کا ہے نا؟"

اس کی آئسیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ تاہم وہ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کررہی تھی۔ اس میرے جسم کاساراخون جیسے میرے دماغ کو چڑھنے لگا۔ قریب ہی ایک بوتل پڑی تھی۔ اس میں لالٹینوں میں ڈالنے کے لیے مٹی کا تیل تھا۔ میں نے بوتل پکڑی اور سارا تیل پینو کے جسم پرانڈیل دیا۔ وہ میر اارادہ بھانپ کر مجھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلالیا۔ لائٹر کاشعلہ اس کی آئھوں سے چندا نچے کے فاصلے پررکھتے ہوئے کہا۔ "میں تجھے جلا کر کو کلہ کردوں گا۔ یہ آخری موقع ہے۔ بالکل آخری موقع۔۔۔۔۔اپناسر ہلاکر بتادے کہ میں شہوار کے ہارکا نگ ہے؟"

"تمہارامطلب ہے کہ انورے نے ہار کہیں چے دیاہے۔۔۔۔۔اور تم یہ بھی بتانا چاہ رہی ہو کہ انورے کواس بات کا پتانہیں کہ تم نے ہار میں سے ایک نگ لیا تھا؟"

اس نے ان دونوں سوالوں کے جواب تقریباً اثبات میں دیے۔وہ کافی موٹی کھال کی عورت تھی اور بیہ بات صاف صاف ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کلپ کا نیلا نگ جس ہار سے اتراہے وہ شہوار کاہار تھا۔ بہر حال ،اس کابیر اقرار بھی کافی تھا کہ بیہ نگ سونے کے ہار سے اتار گیاہے اور یہ ہارانورے نے گھر کی ایک فالتو نمک دانی میں نمک کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔

ہماری گفتگو کے دوران میں ہی آ ہٹ ہوئی۔اس سے پہلے کہ میں کوئی ردعمل ظاہر کرتا، در وازہ کھلااور خدیجہ کے شوہر اختر کاسر ایا نظر آیا۔اس نے ٹارچ روشن کی اور ہم دونوں اس کے روشن دائرے میں آ گئے۔ یقینی بات تھی کہ چندساعتوں کے لیےاختر بھونچکارہ گیا ہوگا۔اس کوبہ ظاہریمی لگاہوگا کہ میں یہاں انورے کی شوخ شنگ بیوی کے ساتھ شاید کسی

"ہاں،اب بتا۔ شہوار کے ہار کا یہ نگ تیرے پاس کیسے پہنچا؟" میں نے کلپ اس کے بالوں سے تھینچتے ہوئے کہا۔

" مجھے نہیں پتا، یہ کس کاہار تھا۔ انورے نے اسے نمک دانی میں نمک کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھ لیا۔اس کا بیرایک نگ پہلے ہی اتراہوا تھا۔ میں نے لے لیا۔"

وہ اپنے بیان سے مکرر ہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سر ہلا کر اقرار کیا تھا کہ یہ شہوار کے ہار کانیلم ہے۔اب کہہ رہی تھی کہ اسے پتانہیں۔

میں نے چاتو پھراس کی گردن پرر کھ دیا۔ "مجھے صرف ایک بات بتا۔ یہ نیلم، شہوار کے ہار کا ہے یا نہیں؟"

"میں سچ کہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتاوہ کس کاہار تھا۔انورے نےاسے نمک دانی۔۔۔۔" " یہ بکواس تو پہلے کر چکی ہے۔ مجھے بتااب وہ ہار کہاں ہے؟" میں نے اس کے بال مٹھی میں

كلپاڑنے كى وجہ سے وہ بكھر چكے تھے۔

"اب كياكرنام؟"اخترنے مجھے سے يو چھا۔

"اس حرامی کوالٹا لٹکاناہے اور اس وقت تک لٹکاناہے جب تک اس کے اندر سے سب کچھ بہر نہ آجائے۔"میر ااشارہ انورے کی طرف تھا۔

انورے کاقد چھ فٹ سے پچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ شراب پی کر سویا تھالہذا نیند کی حالت میں بھی اس کے سخت گیر چپر سے پر لعنت برس رہی تھی۔ منہ تھوڑا سا کھلا تھااور ہر بد بودار سانس کے ساتھ مونچھیں تھوڑا سا پھڑ پھڑا جاتی تھیں۔ وہ عیاشیوں کے حوالے سے راجوال کے چود ھریوں کے حوالے سے راجوال کے چود ھریوں کے لیے عور توں کا انتخاب کرتے بہ جانے کتنی عور توں کو اپنے چوڑے جیم کے نیچے روند چکا تھا۔

ہم نے انورے کے پاؤل حالتِ نیند میں ہی ایک رسی سے باندھ دیے۔وہ بس تھوڑا ساکسمسایا اور دوبارہ خرائے لینے لگا۔ جب ہم رسی کی مدد سے اسے چار پائی کے ساتھ باندھ رہے تھے تو مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

طرح کی زبردستی کررہاہوں۔ تاہم میرے سنجیدہ اور گھمبیر تا نزات دیکھ کروہ کسی حد تک سنجل گیا۔۔۔۔۔

"كيابات ہے خاور بھائى؟"وہ ہكلايا۔

"میں تمہیں سب کچھ بتانا ہوں۔ پہلے تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ "میں نے کہا۔ "بیا چھا ہواتم یہاں آگئے۔ "

اختر دروازہ بند کرکے اندر آگیا۔ دو تین منٹ کے اندر ہم نے پینو کے ہاتھ اس کے دو پیٹے سے اور پاؤں میرے مفلر سے باندھ دیے۔ اس کے منہ میں ایک کیڑااس طرح کھونس دیا گیا کہ وہ واویلانہ کر سکے۔ ویسے اس کی امیداب کم ہی تھی کہ وہ ایساکرے گی۔

میں نے اختر کے ساتھ مل کراسے پر الی کے گھوں پر لٹادیااور سر دی سے بچانے کے لیے اس پر ایک بھٹا پر انا کمبل ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھادیا کہ اگروہ کچھ دیر کے لیے یہاں چپ چاپ پڑی رہے گی تواسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ڈرے ہوئے سوال تھے۔"کیابات ہے خاورے! تو مجھ سے کچھ چھیارہاہے کوئی نئی مصیبت گلےنہ پڑجائے۔"

میں نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ "فکرنہ کریں بے بے جی اب کوئی نئی مصیبت نہیں پڑے گی،اب شاید مصیبتیں ٹلنے کاوقت آگیاہے۔آپ بس دعاکریں۔"

ان کے خشک ہونٹ دعائیہ انداز میں ملنے لگے۔ میں انہیں دیگر گھر والوں کے ساتھ اوپر حچور آیا۔ شایدان حالات میں بیہ جوخوشگوار کروٹ محسوس ہور ہی تھی اس کاسبب بے بے جی ہی تھیں۔ بے جی کا پیار ہی تو مجھے یہاں کیکراں والی کے اس گھر میں تھینچ لا یا تھا۔اور پھر انورے کی بیوی کے سرپر اوڑ ھنی بوں سرکی تھی جیسے دستِ قدرت نے کسی راز پر سے برده مثايا مو

جب سب اوپر چلے گئے توہم نے کمرے کادروازہ اندرسے بند کیااور انورے کی چار پائی کو انورے سمیت اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ انورے سے میر ایپلا سوال یہی تھا کہ شہوار کافیمتی ہاراس کے پاس کیسے آیا؟ میں نے نیلے رنگ والاکلپاس کی آئکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے تین بار بیہ سوال پوچھا۔

وہ جاگ گیااور ہمیں گھورنے لگا۔ پھراس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر تب تک رسی کے تین چاربل اسے چاریائی کے ساتھ جکڑ چکے تھے۔ "یہ۔۔۔۔یہ کیاہے؟"وہ مکلایا۔

"انجمی تجھے تیرے سارے سوالوں کے جواب دیے دیتے ہیں۔" تیمورنے مضبوط سی رسی کو چار پائی کے گردایک اور چکردیتے ہوئے کہا۔

اس کارنگ فق ہو گیا پھریوں لگا کہ وہ چلانے کاارادہ کررہاہے۔اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے تیز دھار چا قواس کی شہر گ پرر کھ دیا۔ "آواز نکالے گاتوآواز کے ساتھ ہی تیرے گندے خون کا فوارہ بھی نکلے گا۔"میر الہجہ دوٹوک تھا۔

انور تھر اکررہ گیا۔ شایداسے وہ وقت یاد آگیا تھاجب ہم نے اسے باغباں فاضل کے گھر میں سلطانی گواه بننے کی رعایت دی تھی۔۔۔۔اور پھر کچھ ہی دیر بعد تین نامی گرامی ڈکیتوں کو عبرت ناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھااور بیہ سب کچھاس کی گواہی پر ہوا تھا۔

انورے سے پوچھ تاچھ شروع کرنے سے پہلے ہم نے باقی گھروالوں کو جگا یااور انہیں اوپر کے کمروں میں بھیج دیا۔وہ سب پریشان تھے۔خاص طور سے بے بے جی کی آئکھوں میں کئی "كياتواس بات سے انكار كرتا ہے كہ تونے نيلے نگ والا ہار گھر كى نمك دانى ميں چھپار كھا تھا؟"

کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد وہ بولا۔ "نہیں۔۔۔۔ یہ بات صحیح ہے۔ مجھے یہ ہارایک صبح اپنے گھر کی حصت پر بڑا ہوا ملاتھا۔ میر اخیال تھا کہ بیر رولڈ گولڈ ہے۔ کسی میلے وغیر ہسے خریدا گیا ہوگا۔ پھر بھی مجھے شک تھا۔ میں نے اسے گھر میں چھپادیا۔ "

"اب وه ہار کہاں ہے؟"

"میں اسے گو جرانولہ لے گیا تھا۔ وہاں ایک سنیارے کود کھایا۔ وہ سونے کا نکلا۔ میں نے۔۔۔۔۔ فیج دیا۔۔۔۔ دراصل مجھے پیپیوں کی ضرورت تھی۔"

" تجھے پتانہیں چلاکہ ہار میں ایک نگ نہیں ہے؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ایک پکے اور ڈھیٹ مجرم کی طرح انورے نے ایسے کسی بھی ہارسے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا۔

بہر حال اس نے اپنی زوجہ کا ہئیر کلپ ضرور پہچان لیا تھا۔ انورے کی باتوں سے میں نے

اندازہ لگایا کہ ابھی تک اسے بھی اس بات کا پتا نہیں ہے کہ کلپ میں بیہ نیلا نگینہ کہاں سے آیا

ہے اور کس نے لگایا ہے۔ مگر انورے کی اس لاعلمی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے
لیے یہ بات تقریباً صاف ہو چکی تھی کہ شہوار کا ہار انورے کے باس موجو در ہاہے اور یہ ہار

اس نے اپنے گھرکی ایک نمک دانی میں چھپایا ہوا تھا۔ دیہات میں نمک دانی یالون دانی لکڑی

کے اس متطیل ڈب کو کہا جاتا تھا جس میں نمک، مربی، ہلدی وغیرہ کے لیے چھوٹے

چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں۔

میرے دو تین زور دار تھو کروں کی وجہ سے انورے کے منہ سے خون رسنے لگا اور وہ کراہ رہا تھا۔۔۔۔ میں نے کہا۔ "دیکھ انورے! توپہلے کی طرح سلطانی گواہ بن جا۔ اس رات میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بتادے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے پولیس کے روبرو بھی سلطانی گواہ بنادوں گا۔"

"میں کچھ نہیں جانتا۔میری جان بھی لے لوگے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔"وہ با قاعدہ رونے لگا۔

ایک عجیب سی مایوسی میرے رگ ویے میں اترنے لگی۔ کچھ دیرپہلے امید کی جو کرن روشن ہوئی تھی وہ ناامیدی کی تاریکی میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہر حال، ہم انورے سے پوچھ تاچھ میں لگے رہے۔اس دوران میں ہم نے ایک دوباراسے سیدھاکر کے پانی بھی پلایا۔

رات پچھلے پہریوں لگاکہ انورے کی ہمت جواب دیناشر وع ہو گئی ہے پھراس کے منہ سے ایک دوسوالوں کے الٹے سیرھے جواب بھی نکلے۔۔۔۔

درست کہتے ہیں کہ انسان بڑی پیچیدہ شے ہے۔اس کے اندر کا حال جاننا بہت بہت مشکل ہوتاہے۔۔۔۔وہ انور اجو کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ صبح تقریباً چار بجے کے قریب سب کچھ مان گیا۔۔۔۔ ڈھائی تین بجے کے قریب تیمور کے ہاتھوں زبر دست بھینٹی کھانے کے بعداس نے جزوی طور پراس بات کا اعتراف کرلیا کہ وہ جانتاہے کہ نیلے نگوں والا ہار سونے کا ہے اور اس کا تعلق مقتولہ شہوار سے ہے۔ آ دھ گھٹے بعد وہ بہ بھی مان گیاکہ شہوار کے قتل میں چود هری عزیز کاہاتھ ہے۔۔۔۔۔اور چار بجے کے لگ بھگ وہ سب " میں قسم کھاتاہوں میں جو کچھ بتار ہاہوں سچے بتار ہاہوں۔ مجھے بالکل بتانہیں کہ میری بیوی نے نمک دانی میں یہ ہار دیکھا تھااور اس نے ہار میں سے کوئی نگ وغیرہ نکالا ہے۔ میں نے سنیارے کوہار بیچتے ہوئے اس میں نگ کی خالی جگہ ضرور دیکھی تھی۔"

'' تیرے دماغ میں بیہ بات کیوں نہیں آئی کہ تواس ہار کے مالک کا پتا کرے؟''

"مم ۔۔۔۔ میں نے سوچاتو تھا مگر پھر میری ضرورت نے مجھے مجبور کر دیا۔"

"تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ہار تیرے گھر کی حجبت پر کیوں پھینکا گیااور کس نے بھینکا۔ ان د نوں ہی میری بیوی کا قتل ہوا تھا۔ کیا تیر ادھیان اس وار دات کی طرف نہیں گیا؟"

وہ کراہتے ہوئے بولا۔" میں نے بتایا ہے ناکہ میں کافی دنوں تک اسے رولڈ گولڈ ہی سمجھتار ہا مجھے نہیں پتاتھا کہ بیراصلی ہے۔"

" تجھے سب پتاہے انور ہے۔۔۔۔ اور تواب بھی سب کچھ جانتا ہے کیکن بتانا نہیں چاہتا۔" تیمورنے اس کے سرپر بیثاوری چیل کی تھو کر مارتے ہوئے کہا۔

"بس فیاض ہی تھاوہ باہر کھڑارہاتھا۔"

"جب تم نے شہوار کود بوچا تھاتواس نے شور مجایا؟"

" نہیں جی۔۔۔۔ بی بی اس وقت نیند میں تھی اور۔۔۔۔"

وہ ایک بار پھر بلند آ واز میں رونے لگااور روتے روتے بولا۔ "میں بے قصور ہوں جی۔میری بی بی جی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بیر نہیں تھا۔ وہ تومیرے چھوٹے بچے سے بڑا پیار کرتی تھی۔مم۔۔۔۔میں نے توبس چود ھری عزیز کا تھم مانا۔میں نہ مانتا تووہ مجھے ہرباد کر دیتا۔ آپ سب جانتے ہو، ہم نو کروں کے لیے حکم نہ مانناکتنامشکل ہوتا ہے۔"

تیمورنے اس کے سرپر ٹھو کررسید کی۔وہ ذبح ہونے والے جانور کی طرح چلایا۔ تیمور پھنکارا۔" تیری صفائیاں ہم بعد میں سنیں گے۔پہلے ہمیں پوری تفصیل بتا۔ تونے شہوار بی بی کو کیسے مار ااور پھر شمینہ کی جان کیسے لی۔"

وہ ایک بار پھر زور وشور سے نفی میں سر ہلانے اور واویلا کرنے لگا۔ "میں نے اس کو نہیں مارا۔ میں بڑی سے بڑی قشم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے تو کئی ماہ سے اس کی شکل بھی نہیں د کیھی تھی۔اسے کس نے مارامجھے کچھ بتانہیں۔"اس کااشارہ ثمینہ کی طرف تھا۔

مجھ تسلیم کر گیا۔ تب تک اس کی حالت بہت تیلی ہو چکی تھی۔ مسلسل الٹالٹے رہنے سے اس كاچېرەنىلگوں ہو گيا تھا۔ايك آئكھ سوجھ كرتقريباً بند ہو چكى تھى۔ناك اور منہ سے مسلسل خون رس رہاتھا۔ تیمورنے بلاس کی مددسے اس کے پاؤں کی دوانگلیاں قریب قریب کچل کر ر کھ دی تھیں۔

وہ جو کسی شاعرنے کہاہے کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔۔۔۔ہم نے بھی بڑے زور وں سے خود کوانورے سے منوایا تھا۔ایک اسٹیجالیی آئی کہ وہ ٹیپر یکار ڈرکی طرح فر فر بولنے لگا۔اب ہم نے اس کے منہ میں سے خون آلود کیڑا نکال کرایک طرف رکھ دیا تھااور اس کی زبان روانی سے چل رہی تھی۔ تاہم وہ ابھی تک الٹی چار پائی کے ساتھ الٹا بندھاہوا

میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور پوچھا۔

"جب تم گھر میں گھسے تھے تو کیاوقت تھا؟"وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بولا۔"مجھے طھیک سے یاد نہیں۔"

"اور کون تھاتمہارے ساتھ؟"

جھگڑے کے دوران میں، میں جذباتی ہوا تھااور طیش کے عالم میں میرے منہ سے اسے مار وینے کی دھمکی نکل گئی تھی۔ چود ھری نے اس صورتِ حال سے فوری فائد ہا تھانے کا فیصلہ کیااورایک ہی گھنٹے کے اندراپنے خاص خدمت گار انورے کو موت کے فرشتے کاروپ دے دیا۔

انورے نے نہایت بے دردی سے شہوار کے نازک جسم پر چاقو کے پے در پے وار کیے تھے۔
اس نے شہوار کا سراپنی بغل میں لے کراس کا منہ اسنے زور سے دبائے رکھا تھا کہ وہ
بدقسمت آواز تک نہیں نکال سکی تھی۔ بعد میں جب انورے کو یقین ہو گیا کہ اس کے جسم
میں زندگی کی کوئی رمتی باقی نہیں رہی تو وہ اسے گھسیٹ کر قریبی کمرے میں لے گیا اور لاش
چار بائیوں کے پیچھے ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں واپس آکر اپنی انگلیوں کے
نثان وغیرہ صاف کیے۔ اس کا روائی کے دور ان میں اس کی نگاہ طلائی ہار پر پڑی اور اس نے وہ
موقع سے اٹھالیا۔۔۔۔۔وکھ کی بات یہی تھی کہ جب یہ سب پچھ ہور ہاتھا، میں صرف چند
قدم کے فاصلے پر دو سرے کمرے میں سور ہاتھا۔۔۔۔۔

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ بڑی کلاس کا غنڈا تھا۔ مگر مچھ کی طرح ڈھیٹ اور لومڑی کی طرح شاطر۔۔۔دوگھنے
پہلے تک وہ شہوار کے قتل سے بھی اس طرح انکار کررہاتھا مگر نا قابل برداشت اذبت کے
شانجے میں جکڑے جانے کے بعد اس نے یہ قتل مان لیا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر پلاس کامنہ
کھولااور انورے کے جسم کے نازک حصوں کا امتحان لیناچاہا مگر میں نے اسے اشارے سے
منع کردیا۔ میں نے انورے کے منہ پر چھینٹے دیتے ہوئے کہا۔ "اچھا چل، شہوار کے بارے
میں بتا۔۔۔۔۔جو پچھ بتارہا ہے۔"

اس کے بعد انورے نے اذبیت سے کراہتے ہوئے اور رک رکر ٹوٹے پھوٹے فقروں میں جو کچھ بتایا،اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔

شہوار کے کمرے میں گھس کراس کو بے در دی سے قبل کرنے والاانور ابی تھا۔ اس قبل کے بارے میں چود ھری عزیز کی منصوبہ بندی تو شاید پہلے سے جاری ہو گراس کا فوری پرو گرام میر سے اور شہوار کے جھگڑ ہے کے فوراً بعد بنا۔ چود ھری عزیز بھیڑ کی کھال میں بھیڑ یا تھا۔ اس کے اندر کئی برس سے انتقام کا عفریت پرورش پار ہاتھا۔۔۔۔۔ یہ عفریت کسی مناسب ترین موقع کی تلاش میں تھا۔ اس رات یہ مناسب ترین موقع اسے مل گیا۔ شہوار کے ساتھ

انورے کے تفصیلی بیان سے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔۔۔۔
میں بڑی حسرت سے سوچنے لگا، اگر خود پر حملے کے وقت شہوار تھوڑی بہت آواز نکال پاتی تو
شاید میں جاگ جاتا اور اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ بہر حال، اس قسم کے بڑے المیے کے بعد اس
طرح کے خیال توزہن میں آتے ہی ہیں۔

شہوار کے قتل کے بعد جو بچھ ہوا، چود ھری عزیز اور انور سے وغیرہ کی منشا کے عین مطابق خال کے تعدن مطابق خال اور گر مرایک کو گر فتاری نہیں دی اور تیمور سمیت بولیس کی حراست سے نکل گیا۔

ثمینہ کے بیان نے میرے خلاف کیس مزید مضبوط کر دیا۔ وہ بے چاری وہی پچھ بتارہی تھی جواس نے دیکھا مگراس کے دیکھنے اور اصل واقعے میں بہت فرق تھا۔ اب شہوار کے قتل کو تو انور امان گیاتھا مگر شمینہ کی موت ابھی تک معماتھی۔ میں نے اگلے ڈیڑھ گھنٹے میں کافی کوشش کی مگرانور ااس بارے میں پچھ نہیں بتا سکاوہ بار باریہی کہہ رہاتھا۔ "ہو سکتا ہے کہ یہ قتل بھی چو دھری عزیز نے ہی کرایا ہو مگر میں اس بارے میں پچھ نہیں جانتا، نہ ہی چو دھری نے مجھے پچھ بتایا ہے۔"

شمینہ کے قتل کے علاوہ ایک دومزید سوال بھی حل طلب تھے۔ چود ھری عزیز نے ایک خطر ناک ترین گیم کھیلا تھا۔ اگروہ چا ہتا توایک دومو قع ایسے آئے تھے جب وہ پولیس کے ہاتھوں مجھے گر فتار کرواسکتا تھا۔۔۔۔ یا مجھ پر بھی قا تلانہ حملہ کرادیتالیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرے وہ بے جی اور عارفہ کو پناہ بھی فراہم کررہا تھا۔ اگراس کاارادہ ہوتا تو چند کھیئے کے اندر پولیس یہاں کیکراں والی پہنچ سکتی تھی۔والدہ اور عارفہ کو گھسیٹ کر تھانے لے جایا جاسکتا تھا۔ چود ھری ان کو تحفظ کیوں فراہم کررہا تھا؟

كيابيه بهي ال كي سياست بازى كاحصه تفا؟

وہ میری بربادیوں کے حوالے سے اپنے ہاتھ صاف رکھنا چا ہتا تھا؟

بلقیس اور دیگرلوگوں کو بیربتانا چاہتا تھا کہ اس نے آخر تک میر ااور میرے گھر والوں کاساتھ

یاہے؟

کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔انورے کو ہم جتنانچوڑ سکتے تھے، نچوڑ چکے تھے۔اس سے زیادہ اس کے اندر سے کچھ نکلنے والا نہیں تھااور اس کی جان ہم نکالنا نہیں چاہتے تھے، یہ عدالت اور قانون کا کام تھا۔ خاموش رہناہی پیند کرتا تھا۔

پوری روداد سن کر شاہ نواز کی آئکھیں بھی جلنے لگیں۔ میری طرح اس کے ذہن میں بھی وہی سوال پیدا ہوئے۔ وہ کہنے لگا۔ "اگرعزیز اس حد تک چلا گیا ہے تو پھر اس نے تہ ہمیں پر وانے کی کوشش کیوں نہیں کی ؟ دوسری بات کہ وہ تمہاری والدہ اور بہن کی بھی پوری حفاظت کر رہا ہے۔"

اور شاہ نواز کے بڑے بھائی نشاط میں اچھے تعلقات تھے اس لیے شاہ نواز اس حوالے سے

"بیرساری باتیں وہ خود ہی بتائے گا۔" میں نے کہا۔

"مجھے تولگتاہے کہ وہ تمہیں مارنے کے بجائے یہاں سے بھگانے میں زیادہ دلچیبی لے رہا ہے۔شایداس میں عزیز کواپنے کچھ فائدے نظر آتے ہوں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

ہم نے ایک گھنٹے میں تیزی سے چند فیصلے کیے اور میں واپس اپنی پناہ گاہ یعنی سائیں ملنگے کے پاس قبرستان جانے کو تیار ہو گیا۔ تیمور کو بہیں اختر کے گھر میں رہنا تھااور انورے کو بیوی سمیت اپنی نگرانی میں رکھنا تھا۔ لیکن آخری وقت فیصلہ بدل گیااور انورے کی نگرانی اختر اور اس کے ایک نو کر کے سپر دہو گئی۔رات کے آخری حصے میں ہم نے پھر گھوڑوں پر ایک طویل سفر کیااور واپس اپنی پناہ گاہ پہنچے گئے۔ قبر ستان کے اندر جنتر کے بے شار در ختوں میں سائیں ملنگے کی کٹیا بوری طرح چھپی رہتی تھی۔وہ صبح منہ اند ھیرے باداموں والی بھنگ گھوٹنے میں مصروف تھا۔ ڈنڈے سے بندھے ہوئے کھنگر و چپن چپنا کی آواز پیدا کررہے تھے۔ یہاں بیٹری سے چلنے والاایک ریکار ڈرشپ بھی موجود تھا۔ سائیں کاایک چیلاا شتیاق رانجھااس ٹیپ پر بلھے شاہ کی کافیوں کی کیسٹ چلاتار ہتاتھا یا پھر لوک گیت ہوتے تھے۔اس وقت بھی ٹیپ چل رہا تھااور آواز گونج رہی تھی۔

سدانه باغیں بلبل بولے، سدانه باغ بہاراں

سدانه مایه، حسن جوانی، سدانه صحبت بارال

" يارخاور بايه سب كياه و گيا ہے۔۔۔۔ تم كيا گئے ہو؟ سارى رو نقيس شو نقيس ہى اپنے ساتھ لے گئے ہو۔اب کون مجھے پر ہیزیں شر ہیزیں بتائے گااور میرے صحت کا خیال شیال رکھے گا؟"

"پر ہیزیں بتانے سے بھی تمہار اکون سابھلا ہو جاتا تھار ونق بھائی۔۔۔۔بس تمہار امزہ ہی كر كراہو تا تھا۔"

"چلو، کچھ ہوتاہی تھانا۔اب سناہے کہ تم کہیں اور جارہے ہو؟"

"میں کہاں جارہاہوں، یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں جھیخے والے۔" میں نے چود ھری عزيز كى طرف اشاره كيا\_

چود هری بڑے تد برسے بولا۔" میں بھی کہاں بھیج رہاہوں،بس حالات بھیج رہے ہیں۔ لیکن بیرسب کچھ عارضی ہے خاور۔ بہت جلد ہم یہاں سب کچھ ٹھیک کرلیں گے۔"

" مجھے تو نہیں لگنا کہ اب جلد ہی کچھ ہوسکے گا۔ "میں نے مایوسی سے کہا۔

میں نے اور شاہ نواز نے اسی وقت مشورہ کیا۔اس مشورے کے بعد شاہ نواز نے ایک بندے کو فوری طور پر پیغام دے کر راجوال چود ھری عزیز کی طرف بھیجا۔اس بندے کے پاس میرے ہاتھ کالکھا ہواایک مخضر خط بھی تھا۔اس خط میں ، میں نے چود ھری عزیز کو بتایا تھا کہ میں اس کے پرو گرام کے مطابق غلام خان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ مگراس سے پہلے میں ایک باراس سے ملناچا ہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔اگر آج کسی طرح وہ تھوڑی دیر کے لیے آجائے تواس کی بہت مہر بانی ہو گی۔

توقع کے عین مطابق ہماری اس کوشش کا نتیجہ مثبت نکلا۔ چود ھری عزیز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھاکہ کل رات کیکراں والی گاؤں میں میری ملا قات اس کے ہر کارے انورے سے ہو چکی ہے اور انورے نے رات بھر الٹالٹلنے کے بعد بہت کچھ اگل دیاہے۔

چود هری عزیز شام کے فوراً بعد ہی ہمارے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔وہ ایک دوست کی کار میں آیا تھا۔رونق علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کار ڈرائیور کے طور پر فیاض میواتی آیا تھا۔رونق علی کو ہلکا بخار تھا۔ تہ درتہ گرم کیڑوں کی وجہ سے وہ اور بھی موٹا نظر آرہا تھا۔ وہ جھیبی بلکہ جن جھیإ ڈال کر مجھ سے ملااور بہت دیر تک گلے لگار ہا۔ " بالكل ايسابى ہے يار! "رونق نے تونداور سر كوايك ساتھ ہلاكر تائيد كى۔

رونق اور چود هری عزیز کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ بچھلے چند دن میں راجوال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہواہے۔راجوال میں لمبڑوں اور مو کھلوں کی مار دھاڑ کے بعد لوگ بے حد مایوس تھے۔خود بلقیس بھی مایوسی کا شکار تھی۔اس نے بڑوں کے اکھ میں کہاہے کہ وہ جا گیر کا انتظام چلانے میں بڑی مشکل محسوس کررہی ہے۔ ایک عورت ہونے کی وجہ سے وہ علاقے کے زمینداروں سے زیادہ میل جول بھی نہیں رکھ یاتی۔اس لیے وہ چاہتی ہے کہ ''کارِ مختار '' کی کرسی کسی اور کوسونپ دی جائے۔ کم از کم تب تک جب تک حامداسے سنجالنے کے قابل

" پھر کیا فیصلہ ہواہے؟" میں نے چود هری عزیز سے پوچھا۔

"كيول نہيں ہوسكے گايار!"چود هرى نے مير اكندها تھيكا۔"ہم نے يہال كوئى آرام سے تھوڑا بیٹھنا ہے۔ سمجھو ایک ایک دن گن کر کاٹنا ہے۔ ہماری کوشش ہونی ہے کہ جلد سے جلد تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے اور کوئی تھوس ثبوت مل جائے۔"

" ثبوت ملنا ہی تومشکل ہوتا ہے چود ھری۔ لوگ بڑی صفائی سے کام کرتے ہیں۔اپنے پیچھے نشان تک نہیں جھوڑتے۔"

"لیکن بیر بھی تو کہا جاتا ہے ناکہ ہر مجرم کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔"چود ھری نے ایک بار پھر تد برسے سر ہلا یا۔ "مو کھلوں یالمبڑ وں نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نشان حچوڑا

"پریه بھی تو ہو سکتاہے کہ ہم مو کھلوں اور لمبڑوں پر شک کرتے رہیں مگریہ ہمارے اندر کے ہی کسی بندے کا کام ہو۔"

میں نیم تاریکی میں چود ھری کے چہرے کابدلا ہوار نگ نہیں دیکھ سکالیکن مجھے یقین ہے کہ ہدرنگ ضروربدلاہو گا۔اس نے بڑی محبت سے ایک بار پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ "خاور! تم ان باتوں کے لیے اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو۔ جن لو گوں نے تمہارے خلاف "چلوآؤ۔۔۔۔یہاں کافی سردی ہے۔اندر ذراتسلی سے بیٹھتے ہیں۔"میں نے کہا۔

میں، چود هری عزیز، تیمور، رونق، شاہ نواز اور سراج وغیر ہسائیں ملنگے کی کٹیاسے نکل کر بیچھے واقع کمروں میں چلے گئے۔ یہاں بڑے کمرے میں پکے کو کلوں والی الگلیٹھی دہک رہی تھی۔زمین پر مونگ کچلی کے حیلکے بکھرے ہوئے تھے اور کھو نٹیوں سے کپڑے لٹک رہے تھے۔ یہاں لکڑی کی ایک بڑی جالی دار ڈولی کے پیچھے وہ چور راستہ تھاجو بہ وقت ضرورت شاہ نوازاوراس کے ساتھی سراج کود و کھو کھلی قبروں کے اندر پہنچادیتا تھا۔ان دونوں قبروں کوملا كر قريباً آٹھ ضرب چھ فٹ كى جگه بن جاتی تھی۔

چود هری نے اپنی گرم چادر کے نیچے ہاتھ ڈالااور پھر کسی اندرونی جیب سے سوسو کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مجھے تھادی۔ "یہ تم دونوں کے خریجے وغیرہ کے لیے ہے۔ اور کوئی ضرورت بڑے گی توغلام خان انتظام کردے گا، بے فکرر ہو۔"اس نے بڑی محبت سے کہا۔

"ا بھی کچھ نہیں۔ یقین کروخاور! مجھے اب ''کارِ مختاری'' کا کوئی شوق نہیں رہا۔ لوگ جب مجبور کرتے ہیں تومیر ادل ہولنے لگتاہے۔ مگر جب آلے دوالے دیکھتا ہوں تو کوئی ایسا نظر بھی نہیں آتا جسے ذمے داری دیے سکوں۔ "کسی اداکار کی طرح عزیز آتکھوں میں ہلکی سی نمی مجھی لے آیا۔۔۔۔ جیسے والی جی کاغم پھراس کے دل میں تازہ ہو گیا ہو۔

میرے سینے میں آگ بھڑ کئے لگی۔ چود ھری وہی کچھ کررہاتھاجس کی اس سے توقع تھی۔ انجی میں یہاں سے "فرار "نہیں ہواتھا۔ چود ھری نے پہلے ہی جاگیر کی کرسی پراپنے پنجے گاڑ

میں خاموش رہاتو چود ھری نے کہا۔ "تمہارا کیا خیال ہے خاور! اگر بلقیس نے واقعی مختاری حچوڑ دی تو پھر کیا کیا جائے؟"

"ایسے میں تو تمہارے سواکسی اور کانام ذہن میں نہیں آتا۔" میں نے چود ھری کے تاثرات ویکھتے ہوئے کہا۔

"بہر حال،اس بارے میں تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔"

باررونق علی بھی چپ نہیں رہ سکا۔وہ چلا یا۔" یہ کیا کررہے ہو خاور؟"

"تم چپر ہو۔ تہہیں ابھی کچھ پتانہیں۔" میں نے کہااور لرزتے کا نیتے چود ھری عزیز کو گریبان سے بکڑ کرچار پائی سے اٹھالیا۔

چود ھری کے ساتھی فیاض میواتی نے پہتول نکالنے کے لیے اپنی گرم چادر کے پنچے ہاتھ ڈالناچاہا مگر شاہ نوازاس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔اس نے فیاض کا باز و پکڑ لیااور تیمور نے اس کو پہتول سے محروم کر دیا۔ دوسری طرف چودھری عزیز نے دو زنائے کے تھیڑ کھا کر ذرا تن فن دکھائی۔اس نے خود کو مجھ سے چھڑا نے کے لیے زور لگایا۔ایک بار تو یہی لگا کہ وہ میر سے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مگر پھرا پنے زور میں وہ خود ہی گر گیا۔ا تک پیٹھی الٹ گئ اور انگارے کے فرش پر بکھر گئے۔ میں نے چودھری کی گردن پر پاؤل رکھااور سراج نے اس کی قریض کے نے فرش پر بکھر گئے۔ میں سے بھر اہوا ماؤزر نکال لیا۔

" يه سب كيا مور ها ہے خاور؟ "رونق نے تھر تھر كانيتے موئے پوچھا۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

پھراس نے دوامام ضامن نکالے۔ایک میری طرف اور دوسراتیمور کی طرف بڑھادیا۔"ان کو بازوؤں پر باندھ لو۔ ہمارے جدی پیرعطااللہ جملمی صاحب نے دیے ہیں۔اللہ نے چاہاتو ہر آسانی آفت سے محفوظ رہوگے۔"

" مگرزمینی بلاؤں کا کیا بنے گا؟"میر الہجہ معنی خیز تھا۔

"زمینی بلا؟"اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔

"زمینی بلا۔۔۔۔ جیسے تم۔ "میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔

وه ها بكاساميري طرف ديكھنے لگا۔ "تمهاري بات ميري سمجھ ميں نہيں آئی۔"

میر اجواب ایک نہایت زور دار تھیڑ کی صورت میں تھا۔ چود ھری کے مکار چہرے پر لگنے والے اس تھیڑ نے اس کی گرم ٹوپی اچھال کر دور گرا دی اور وہ خود بھی ایک پہلو پر جھک گیا۔ اس کی آئکھیں جیرت سے بھٹ گئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی نیچے والا ہونٹ بھی۔

"بير - - - - بير كيا ہے؟ "وه سكته زده آواز ميں بولا۔

چود هری عزیز داویلا کرنے لگا۔ "تمہیں کیا ہو گیا ہے۔۔۔۔ تم کیوں کررہے ہومیرے ساتھ ایسا؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔"

"تم نے خود کچھ نہیں کیا ہے لیکن کروایا تم نے ہی ہے سب کچھ۔اور جن سے کروایا ہے، وہ گواہی دے چھے بیل سب کچھ بیل کے سینے پرلات رسید گواہی دے چکے ہیں۔سب کچھ بک دیا ہے انہوں نے۔" میں نے اس کے سینے پرلات رسید کی۔وہ بری طرح کھانسنے اور ابکائیاں لینے لگا۔

میں رونق کو کمرے سے باہر لے گیااور دوچار منٹ کے اندراسے انورے اور پروین کے اقبالی بیانات کے بارے میں سب کچھ بتادیا۔ رونق علی بھی ششدر رہ گیا۔

"یار خاور! یقین نہیں آرہا۔ اگر واقعی بیہ سب کچھ بھائیاعزیزنے کیا ہے تو پھر بیہ بہت بڑا بہر و پیاہے۔ ہمارے در میان رہتے ہوئے۔۔۔۔اس نے ہم کو ذرا بھی شک نہیں ہونے دیا۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"به دوده کادوده اور پانی کا پانی ہورہاہے۔" میں نے جواب دیا۔ "به بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا
ہے رونق۔اس کنجر نے روپ بدل رکھاہے۔ شہوار کواپنے پالتو غنڈ بے انور ہے ہے
مروانے والا یہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ثمینہ کی جان بھی اسی نے لی ہے۔"

رونق کامنہ حیرت سے کھلارہ گیا۔

چود هری نے پچھ بولنے کی کوشش کی مگراس کی چرنی دار گردن میرے پاؤں کے نیچے تھی۔
اس کی آ وازاس کے گلے سے باہر نہیں آسکی۔ ہال، یہی وہ آستین کاسانپ تھاجس نے پہلے
دن سے مجھے اپنا "دشمن اول "سمجھا اور مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع
مجی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔۔۔۔قریباً پانچ منٹ بعد کمرے کامنظریہ تھا کہ ہم نے
چود هری عزیز کی مشکیں کس دی تھیں اور وہ کسی حوالاتی کی طرح زمین پر دیوارسے ٹیک
لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ سے بہنے والے خون نے اس کی کلف لگی سفید قمیص کو ہی
لہولہان نہیں کیا تھا اس کی شلوار بھی داغ دار ہوگئی تھی۔

میں نے ربوالور نکالتے ہوئے کہا۔ "چود هری عزیز! تم ایک بہت کمینے اور کینہ پر ور بندے ہو۔ اپنی اسی کینہ پر ور بندے ہو۔ اپنی اسی کینہ پر وری کی وجہ سے تم آج پھر اسی مقام پر آگئے ہو جہاں چند سال پہلے تھے۔

108

جنازہ اداہوجائے گی۔اس کارنگ ہلدی ہو گیااور لگاکہ اسے بڑا تسلی بخش قسم کاہار شاشیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے تھوڑی سی مہلت دی اور ایک بار پھر سوچنے کا موقع دیا۔

اس"مہلت بریک"کے بعد جب چود هری عزیز سے پوچھ کچھ کاسلسلہ دوبارہ جوڑا گیا تووہ ہتھیار ڈال چکا تھا۔اس کی آئکھوں میں موت کی زر دی کھنڈی ہوئی تھی۔در حقیقت اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا،اتناآناً فاناً تھاکہ وہ اندرسے کرچی کرچی ہو گیاتھا۔قریب دس پندرہ منٹ بعد چود هری عزیزنے چند بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد بیاعلان کیا کہ ثمینہ کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ بہ الفاظِ دیگر اس نے مان لیا کہ شہوار کا قتل اس نے کروایا

"تو پھر کس کا ہاتھ ہے؟"میں نے بوچھا۔

"ثمينه كومو كهل بإشانے ماراہے۔"چود هرى عزيز كاانكشاف د هاكاخيز تھا۔

"كيا ثبوت ہے تمہارے پاس؟"

"وقت پڑنے پر ثبوت بھی دے دول گا۔ "چود هری عزیزنے اپنے خون آلود ہونٹ پو مجھتے ہوئے کہا۔

"اس نے اونٹ والا کینہ دکھایا ہے رونق بھائی۔ ہم نے دوڑھائی سال پہلے اس سے زمینوں کے کاغذوں پر دستخطانگو تھے کرالیے تھے اور اسے پوری طرح دبابھی لیا تھالیکن یہ خبیث اندر ہی اندر سلگتار ہاہے۔اوپر سے کچھ اور ہو گیا مگر اندر سے وہی زہری ناگ رہاجو اپنا"زہر" اینے اندر جمع کرتار ہتاہے۔"

" یاخدا! ہم تمہاری ووہٹی کے قاتل کو مو کھلوں اور لمبڑ وں میں ڈھونڈتے رہے ہیں اور بیر ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھ کر ہمیں مشورے دیتارہاہے۔"

اگلاآدھ گھنٹا چودھری عزیز کے لیے بڑاسخت تھا۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہی دکھتی رگ جس نے پہلے بھی اسے ہاتھ باؤں جوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔اسے اچھی طرح گدڑ کٹ لگانے کے بعد میں نے ریوالور میں وہ گولیاں ڈال لیں اور چود ھری کو خوشخبری سنائی که میں اب چرخی گھما گھما کر اس کی کنیٹی پر چھے فائر کروں گا۔ا گروہ قدر تِ الہیٰ سے چ گیا تواسے جھوڑ دوں گا۔

چود هری عزیز جیسے لوگ حساب کتاب کے ماہر ہوتے ہیں۔اسے بتاتھا کہ چھ بارر بوالور کا گھوڑا دبانے کاسیدھاسیدھامطلب یہی ہے کہ کل صبح نودس بجے کے لگ بھگ اس کی نماز

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

"مو کھل پاشاکو پتا چل گیا تھا کہ لڑکی اپنا بیان بدلنے والی ہے۔"

"اسے کیسے پتا چلا؟"

"جب ثمينه تم سے ملی، پاشاكے بندے تمہارے آس پاس موجود تھے۔انہوں نے تمہاری اور شمیینه کی کچھ باتیں سن کی تھیں۔"

میری آئکھوں کے سامنے وہ بارش کی رات آگئی جب میں آخری بار شمینہ سے ملاتھا۔اس رات کے سارے مناظر نگاہوں میں گھومنے لگے۔

"تمہیں کیسے پتا چلا کہ بیر مو کھل پاشا کا کام ہے؟" میں نے بوچھا۔

"ہمارے مخبر رملی۔۔۔۔نے ٹوہ لگائی تھی۔ "چود هری عزیزنے ہملاتے ہوئے جواب

اس کے انداز نے واضح طور پر گواہی دی کہ وہ جھوٹ بول رہاہے۔وہ اب بھی بہت کچھ چھپارہا

تیمورنے میرے اشارے پر چود ھری کو تھوڑی سی مار اور لگائی۔ بیہ تھوڑی سی مار بھی اس کے لیے بہت تھی۔اس کی ناک سے خون رسنے لگااور جبڑا چٹننے کی آواز بھی آئی۔وہ کمرے کے کچے فرش پر مٹی اور خون میں لت بت تھا۔اس کا سر ہماری ٹھو کروں کی زد میں تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ مجھے الوداع کہنے کے لیے میواتی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہاتھا،اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا کہ اس کی ساری شان وشو کت خاک میں ملنے والی ہے اور وہ اس انجام سے دوچار ہونے والاہے۔

ایک دم اس پر عشی طاری ہو گئے۔ میں نے تیمور کوہاتھ روکنے کا اشارہ کیا۔ اپنے چود هری کی یه درگت بنتے دیکھ کر میواتی بھی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزر ہاتھا۔اس کی سمجھ میں بیہ بات ا چھی طرح آ چکی تھی کہ وہ اور اس کا چود ھری اس قبر ستان میں بری طرح بچنس چکے ہیں اور اب کوئی معجزه ہی انہیں بدترین انجام سے بچاسکتا ہے۔

یہ فیاض میواتی نامی بندہ کچھ سمجھ دار لگتا تھا۔اس نے سخت قسم کی مار پیٹ کا شکار ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے اور جو کچھ اسے معلوم تھابتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خاص کہجے کی

ار د و بولتا تھا۔ وہ بولا۔ "ہمار کو جو کچھ معلوم ہے ، ہم آپ کو بتادیوت ہے۔ پر آپ نے ہمار کومار نانہیں۔"

میں نے اسے یقین دلایا کہ نہیں ماریں گے۔

"ہم آپ سے دوسرے کمرے میں جاکر بات کرنا چاہوت ہے۔"

" محلک ہے آجاؤ۔"

دوسرے کمرے میں جاکر میواتی نے لرزتے کا نیتے کہجے میں انکشاف کیا کہ چود ھری عزیز تھیک ہی کہہ رہاہے۔ شمینہ کومارنے میں اس کا ہاتھ نہیں، اسے مو کھل باشانے ہی ماراہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے کئی مہینے سے مو کھل پاشااور چود هری عزيزمين رازداري سے رابطہ قائم تھا۔

مو کھل پاشااور چود ھری عزیز کے در میان رابطے کی بات میرے دماغ میں بھی پروش بار ہی تقى اب ميواتى نے انكشاف كيا تومير اشك ايك دم پخته ہو گيا۔

میں جانتا تھا کہ مو کھل پاشاان لو گوں میں سے ہے جواپنے انتقام کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف چود ھری عزیز کی خصلت بھی اب بالکل واضح ہو گئی تھی۔۔۔۔وہ طویل عرصے سے نہایت ٹھنڈے دل ودماغ کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل پیراتھا۔اور منصوبہ یہی تھا کہ وہ مجھے اپنے انتقام کا ایند ھن بناکر نظروں سے او حجل کرنااور راجوال کی گدی دوبارہ سنجالنا چاہتا تھا۔اس کے لیے وہ ابلیس سے بھی ہاتھ ملاسکتا تھا، مو کھل پاشاتو پھر بھی انسان تھا۔۔۔۔ یا کہہ لیں کہ "انسان نما" تھا۔

میں نے میواتی سے کہا۔ "تم کہہ رہے ہو کہ شمینہ کو مو کھل پاشانے ماراہے۔اس کے ساتھ یہ بھی بتارہے ہو کہ مو کھل اور عزیز کے در میان خفیہ رابطہ تھا۔ "میواتی نے اثبات میں سر

میں نے پوچھا۔"تو پھرتم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ثمینہ کے قتل میں عزیز کاہاتھ نہیں؟"

"ہارے کہنے کامطلب یہ ہے جی کہ ثمینہ کومارن کا پھیسلہ مو کھل پاشانے اپنے طور پر کیا تھا۔ دراصل۔۔۔۔جب۔۔۔۔موکل پاشانے آپ کو ثمینہ سے بات کرتے ہوئے سنا

پھر میر ادھیان ان رجسٹریوں کی طرف چلا گیاجو چود ھری کی نیک چلنی کی ضانت کے طور پرمیرے پاس محفوظ تھیں۔ تو کیاان رجسٹریوں کا جادوا پناکام دکھار ہاتھا؟ شایدایساہی تھا۔ وہ رجسٹریاں بلقیس کے نام تھیں اور بلقیس ہی چاہتی تووہ ساری زمین واپس چود ھری عزیز کو مل سکتی تھی۔اس لیے چود ھری کے لیے ضروری ہو چکاتھا کہ وہ بلقیس سے بنا کرر کھے۔ بلقیس اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی مگر چود ھری تو جانتا تھا۔

تو کیاوہ بلقیس کی خاطر میری جان بخشی کررہا تھااور میرے گھر والوں کو پناہ دے رہاتھا؟

پھر میر ادھیان ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اس بات کی طرف چلا گیا جو چود ھری نے کہی تھی۔ اس نے کہاتھا۔ "تم نہ بھی بلاتے تومیں نے آناتھا۔ ایک دو قانونی نکتوں کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی اور پچھ زمین کامعاملہ بھی تھا۔"

غالباً وہ اپنی زمین کی بات کررہاتھا، وہ رجسٹریاں میرے پاس تھیں اور وہ مجھے الوداع کہنے سے پہلے ان رجسٹر یوں کامستقبل جاننا چاہتا تھا۔ یقیناً ایساہی تھا۔

اوراس کو پتا چل گیا کہ اب ثمینہ اپنابیان برل لیوے گی تواس نے بہتر جانا کہ وہ اس کو ختم كردے اوراس كى موت كالزام بھى آپ پر آ جاوے \_ بعد ميں \_ \_ \_ \_ "

"ہاں کہو کہو۔۔۔۔رک کیوں گئے؟"

"بعد میں جی۔۔۔۔مو کھل پاشااور چود ھری عزیز میں تھوڑاسااختلا پھ بھی ہواتھا۔ چود هری کہوت تھاکہ اس لڑکی کاخون ہمار کواپنے سر نہیں لیناچاہیے تھالیکن پھر بعد میں چود هری نے اپنے رائے پاسا کی رائے سے ملالی تھی۔"

حالات کی کڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ آپس میں مل رہی تھیں اور یہ سیدھے سادے حالات تھے۔ وہی چود ھراہٹ کا گھمنڈ، وہی بدلے کی آگ اور وہی اونچی گیگ کی ہوس!لیکن ایک بات اب بھی میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی۔ چود ھری عزیز نے اب تک مجھے کیوں مسلسل معاف کیا تھا؟ نہ صرف مجھے معاف کیا تھا بلکہ میری ماں اور بہن کو بھی محفوظ پناہ گاہ دی ہوئی تھی۔اس نے انسکیٹر میاں وارث کوستر ہزار روپیانقداداکر کے تھانے کچہری سے بے جی اور عار فیہ کی جان حچیرائی تھی۔اوراب بھی بہ ظاہر ان کی دیکھے بھال کر ہاتھا۔ایک دم میر ا

مجھے اکرم کی بات یاد آئی۔اس نے بتایا تھا کہ جس دن راجوال پر مو کھلوں نے ہلا بولااور خون خراباهوا چود هری عزیز بیار پڑاتھا۔۔۔۔یقیناً وہ بیار ہوا نہیں تھا، بیار بناتھا۔۔۔۔وہ د ونوں طرف سے سچاہو ناچاہتاہو گا۔

میواتی بے حد خو فنر دہ تھااور جان بخش کے لیے بار بار میرے پاؤں کیڑر ہاتھا۔ میں نے اسے تھوڑی بہت تسلی دی لیکن ساتھ ہی ہیے بھی بتایا کہ ابھی اس کے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔اسے ایک مسلح بندے کی تحویل میں چھوڑ کر میں واپس چود ھری عزیز کے پاس آگیا۔ چود هری عزیزاب ہوش میں آگیا تھا۔اس کارنگ اب بھی ہلدی تھااور وہ ہولے ہولے لرز ر ہاتھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آئکھوں میں ایک بار پھر دہشت سمٹ آئی۔۔۔۔بندے کا جذبہ انتقام اور زیادہ سے زیادہ کی ہوس اسے کہاں سے کہاں پہنچادیتی ہے۔ اگردیکھاجاتاتو چود هری کے پاس کیا نہیں تھا۔اس کی زیادہ ترزمین اس کی اپنی ملکیت میں ہی تھی۔جو ساڑھے تیرہ مربعے میرے پاس تھی،وہ بھی میں نے بس ضانت کے طور پراس سے بلقیس

میواتی سے آدھ گھنٹامزید گفتگو ہوئی اور بہت سی باتیں کھل کر سامنے آگئیں۔ بینہایت انکشاف انگیز گفتگو تھی۔۔۔۔ جسم میں سنسناہٹ اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگی۔میرا ایک اور اندازہ بالکل درست ثابت ہو گیا۔ میواتی نے ڈرامائی انداز میں بتایا۔ " پچھلے منگل راجوال میں مو کھلوں اور لمبڑوں نے جو مار دھاڑ کی اس کا چود ھری عزیز کو پہلے سے پتاتھا۔ ہمار کے اندازے کے مطابق مو کھل پاسانے چود هری کوپہلے سے بتادیا تھا۔"

"اس کامطلب ہے گاؤں والوں کوذلیل کرنے کا کام بھی ملی بھگ سے ہوا؟"

"میں نے کہاناجی کہ چود ھری عزیزاور پاسا کی لائن آپس میں ملی ہوئی تھی۔چود ھری کی طرح پاسابھی یہی چاہوت تھا کہ جاگیر کی کار مختاری بیگم جی کے ہاتھ میں نہ رہے۔اوران کا مقصد تقریباً پوراہو گیاہے جی۔ کچھ دن پہلے بیگم جی نے خود کہد دیاہے کہ وہ مختاری چھوڑنا چاہوت ہیں۔"

جی جاہر ہاتھا کہ شہوار اور شمینہ کے قاتل چود هری عزیز کواس کی ساری خونی کدورت سمیت اسی جگہ گولیوں سے چھکنی کر ڈالوں۔

"میں تو کہتا ہوں خاور! بیہ بڑاسنہری موقع ہے۔اس کا بیان شیان ریکار ڈکرنے کے بعداس کو گاڑی پر بٹھاتے ہیں اور راجوال پہنچ جاتے ہیں۔ آج سے گاؤں کامیلہ شروع ہے۔ صبح نودس جے تک وہاں کا فی خلقت جمع ہو گئی ہو گی۔ دوسرے پنڈوں کے لوگ بھی جمع ہول گے۔ان سب کے سامنے عزیزے کا کیا چھا کھول دیتے ہیں۔ مجھے تولگتاہے کہ اس کمینے کو پولیس کے حوالے شوالے کرنے کی ضرورت شرورت ہی نہیں ہو گی۔لوگ وہیں مار مار کراس کااور انورے کا پچلوس نکال دیں گے۔۔۔۔۔اور ہال،انورا کہاں ہے؟"رونق نے پوچھا۔

الکا چھووالی میں ہے۔اس کنجر کی مشکیں بھی بندھی ہوئی ہیں۔" میں نے بتایا۔

اگلاآ دھ گھنٹا کافی سنسنی خیزتھا۔ میں،رونق، تیموراور شاہ نواز کمرے میں موجود تھے اور چود هری عزیز ہمارے سامنے اپنا کالا کار نامہ بیان کررہا تھا۔اس کی زبان میں روانی تھی اور ا گرزبان کہیں اٹکتی بھی تھی تو تیمور کی دہشت کاموبل آئل اسے پھر رواں دواں کر دیتا تھا۔ چود هری کوغالباً معلوم نہیں تھاکہ اس کے بالکل پاس رکھے ہوئے کمبل کی اوٹ میں ٹیپ ریکار ڈر موجود ہے جواس کی آواز کو محفوظ کررہاہے۔

کے نام لکھوار کھی تھی۔اورا گروہ ٹھیک ٹھیک چلتار ہتاتویہ بھیاس کوایک دن واپس ہی مل جانی تھی۔اس کی دو تجوریاں پیسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دنیا کاہر عیش وآرام اسے حاصل تھالیکن اس کے باوجود آج وہ ایک قاتل بن گیا تھااور ہر بادیوں کی طرف اس کے سفر کا آغاز ہوچکا تھا۔

اس سے پہلے کہ میں چود ھری عزیز سے پھر بات چیت شروع کرتا،رونق علی نے مجھے ا شارے سے باہر بلایا۔ میں باہر گیاتورونق علی کے ہاتھ میں ٹیپریکارڈر نظر آیا۔ یہ بیٹری سے چلنے والا وہی ٹیپر ریکار ڈرتھاجس پر سائیں ملنگااوراس کے ساتھی کافیاں اور لوک گیت وغيره سنتے تھے اور سر دھنتے تھے۔رونق پُرجوش لہجے میں بولا۔"مجھے لگتاہے خاور۔ تیرے اور تیمور کے سارے دلدر دور ہونے والے ہیں۔ آج جو کچھ سامنے آیا ہے۔ بیہ جاگیر کے لوگوں کی آئکھیں کھول دے گا۔میر امشورہ ہے کہ بھائیاعزیزجو بھی بات شات کرے و ه ہم اس پر ریکار ڈ کر لیں۔ بیرایک بڑا پکا ثبوت ہو گا۔"

"برامناسب مشورہ ہے۔ "میں نے تائید کی۔

تاریکی میں ہمارے ارد گردنہایت خاموشی اور ہوشیاری سے بنایا گیا تھا۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔" یہ کیا ہواہے یار؟" میں نے شاہ نواز سے کہا۔

"مجھے بھی اتناہی پتاہے جتنا تمہیں۔"شاہ نوازنے جواب دیا۔"اور میر اخیال ہے کہ بیہ پولیس ہے۔"

مجھے لگا کہ حالات ایک دم پھر پلٹا کھا گئے ہیں۔ یہ کیسی صبح طلوع ہوئی تھی جس نے روشنی کی ہر کرن کو گہرے اند هیرے میں بدل دیا تھا۔ جب میرے اور تیمور کے پاس اپنی ہے گناہی کے نہایت کھوس ثبوت آ گئے تھے۔۔۔۔۔اور ہم اپنے خیر خواہوں اور چاہنے والوں کے سامنے سر خروہونے کے قابل ہوئے تھے، میاں وارث اور اس کے بے شار ہر کاروں نے ہمیں گھیر لیا تھااوران سے کسی خیر کی تو قع نہیں تھی۔وہ لوگ صرف اور صرف ہماری لاشيں گراناچاہتے تھے اور بیرلاشیں اپنے آقاؤں کود کھاکران سے نقد داد وصول کرنے کے خواہش مند تھے۔وہ بہت دنول سے شب وروز جس موقع کے منتظر تھے،وہ آج اس ویران قبرستان میں انہیں مل گیا تھا۔

\*\*\*

اس دوران میں اچانک شاہ نواز کاساتھی سراج باہر سے آیا۔اس کا چہرہ متغیر تھا۔اس نے مجھے اور شاہ نواز کوایک ساتھ باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ربوالور قمیص کے نیچے اڑ سااور شاہ نواز کے پیچھے بیچھے باہر آیا۔ بلاکی سر دی تھی۔اب سپیدہ سحر نمودار ہورہاتھا۔اند هیرے میں اجالے کی آمیزش اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ملنگے کی کٹیا کے ساتھ ساتھ دور تک پر انی قبریں نظر آنے لگی تھیں۔ان قبروں میں اُگے ہوئے جنتر، کیکراور بیریاں۔۔۔۔اوران در ختوں کے بیچیے دور تک خودرو حمال یاں اور راج بہا کی طرف جاتا ہوا کیار استہ اور اوپر آسمان پراڑتی ہوئی پرندوں کی ڈاریں۔۔۔۔سب کچھ د ھندلاد ھندلاد کھائی دے رہاتھا۔سراج نے ایک د بوار کی اوٹ میں رہتے ہوئے ایک طرف انگلی سے اشارہ کیااور بولا۔"وہ دیکھوجی۔"

مجھے قبرستان کی چار فٹ اونچی کچی دیوار کے پیچھے دوسائے حرکت کرتے نظر آئے۔ پھر میری نگاہ کچی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے گئی اور میری رگوں میں خون منجمند ہونے لگا۔ د بوار کے ساتھ ساتھ جھاڑ بوں کے بیچھے۔۔۔۔۔اور قبروں کے کچے کیا کتبوں کے عقب میں در جنوں مسلح افراد کی موجود گی ثابت ہور ہی تھی۔ بیرا یک خو فناک گھیر اتھا جورات کی

میرے ذہن میں فوراً پانچ دن پہلے کا واقعہ آگیا۔جب ہم موریح میں گھرے ہوئے تھے، برقسمت ناجااس طرح ہاتھ اٹھا کر باہر نکلاتھااور گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ ملنگے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا تھا۔

الكياسوچ رہے ہو؟ "شاہ نوازنے يو چھا۔

" کچھ سمجھ میں نہیں آرہا۔ میری رائے ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں پولیس کا ارادہ معلوم کرلیناچاہیے۔مطلب میہ کہ وہ ہماری گرفتاری چاہتے ہیں یا پھر پولیس مقابلہ بناکر ہماری لاشیں گرانے کاارادہ رکھتے ہیں۔"

"مجھے تو تمہاری دوسری بات ہی ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔"

" پھر بھی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے۔"

"اور تصدیق کرنے کاطریقہ کیاہوگا؟"شاہنوازنے ذراترش کہجے میں یو چھا۔

کچھ دیر بعد تیمور بھی ہمارے پاس آن کھڑا ہوااور خاموشی سے موت کے اس حصار کودیکھنے لگاجو بڑی ہوشیاری سے ہمارے ارد گرد بنادیا گیا تھا۔

"لگتاہے کوئی مخبری ہوئی ہے۔" تیمورنے برطبرانے والے انداز میں کہا۔

"جو بھی ہوا۔ لیکن اب دیکھنا ہے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔" شاہ نوازنے دانت پیسے۔

ہم نے چند سینڈ تک مشورہ کیااور پھرا پنی اپنی پوزیشنوں کی طرف دوڑے۔شاہ نواز کے سارے ساتھیوں میں بھی ہلچل مچے گئی تھی۔ شاہ نوازنے کہا۔ "خاور! میں نہیں چاہتا کہ ہماری مارا ماری میں چاہیے ملنگے اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ان کا قصور بس اتنا ہے کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی ہے۔"

"تو پھر كياكياجائے؟"

"مير اخيال ہے كہ ان كو باہر بھيج دياجائے۔ يہ ہاتھ اٹھاكر باہر چلے جائيں توبوليس والے ان پر گولی نہیں چلائیں گے۔" سراج نے بہ آوازبلند بکار کر کہا۔ "ہم گرفتاری دینے کو تیار ہیں انسکیٹر وارث لیکن اس کے لیے ہم کویہ تسلی ہونی چاہیے کہ۔۔۔۔"

"تم اینی شرطیس نه سناؤ۔ بیہ بتاؤ گر فقاری دے رہے ہو یا نہیں؟"سراج کی بات تیزی سے کاٹ دی گئی۔

"ہم گرفتاری دے رہے ہیں۔ پر ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔" سراج نے کہا۔

" تہمیں ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر کوئی خطرہ ہے تو تمہاری اپنی بے وقوفی سے ہے۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ اگلے پانچ منٹ کے اندر اندر تم لوگ فیصله کرلو که تنههیں باہر آناہے یاہم اندر آ جائیں اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں شاہ خاور! تم اس بار کوئی چالا کی د کھانے کی کوشش نہ کرنا۔۔۔۔ورنہ بری موت مارے جاؤگے۔" اس نے مجھے مخاطب کر کے بیہ جتایا کہ وہ میری موجودگی کے بارے میں پُریقین ہے۔

"ایک طریقہ ہے۔"میں نے سوچتے ہوئے کہا۔"ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم گرفتاری دینے کو تیار ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انتظامیہ کاکوئی اعلیٰ عہدے داریہاں آئے اور ہمیں ضانت دے دے کہ ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔"

"تمهاری بات توسمجھ میں آرہی ہے لیکن۔۔۔۔"

ابھی شاہ نواز کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ بخبستہ صبح کاسناٹافائر نگ کی لرزہ خیز ترفتر سے گونج اٹھا۔ کئی گولیاں ارد گرد کے در ختوں میں پیوست ہوئیں اور بے شار پر ندیے شور مجاتے ہوا میں پر واز کر گئے۔اس کے ساتھ ہی میگا فون پر ایک کر خت آ واز گو نجی۔میاں وارث کی بیہ آواز میں بہ آسانی پہچان گیا۔وہ مخصوص انداز میں بولا۔" یہاں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی توبے موت مارا جائے گا۔ تم چاروں طرف سے بولیس کے گھیرے میں ہو۔ جان بجإناچاہتے ہو توہاتھ اٹھا کر اور قطار بناکر باہر آ جاؤ۔ میں اپنااعلان ایک بار پھر دہر اتاہوں۔ یہاں سے کسی نے بھاگنے کی کوشش کی۔۔۔۔"

میاں وارث کی دھمکاتی ہوئی آ واز قبر ستان میں گونج رہی تھی اور فضا کو سر اسیمہ کررہی تھی۔

میں نے کہا۔ "شاہنواز! میری رائے ہے کہ ہم چاچے ملنگے اور اس کے تینوں ساتھیوں کو نیچے بھیج دیں۔ان کااس سارے معاملے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ہمارے قصور وں کی سزاان كونه ملے تواچھاہے۔"

مشورے کے بعد ہم نے اس پر عمل کرنے کا سوچا مگر اس سے پہلے کہ بوری طرح عمل ہو باتا صورت ِحال ایک دم ہی سنگین تر ہو گئے۔ پانچ منٹ بورے ہونے سے پہلے ہی میاں وارث کی طرف سے ایک بار پھر میگافون پر اعلان کیا گیااور ابھی اعلان جاری ہی تھا کہ دائیں جانب سے اچانک تابر اتوڑ فائر نگ شروع ہو گئی ہے۔ مجھے یوں لگا، جیسے کسی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے اور بولیس والوں نے اسے جھاڑیوں میں دیکھنے کے بعد نشانہ بنایا ہے۔

اس کے دومنٹ بعد ہی اندھاد ھند گولیاں برسنے لگیں۔تھری ناٹ تھری کی ایک گولی کھڑ کی توڑتی ہوئی آئی اور شاہنواز کے ایک بھائی کی ٹانگ میں لگی۔وہ وہیں پچی زمین پرلوٹ بوٹ ہونے لگا۔ ایک دوسری گولی اس صراحی کو توڑ گئی جس میں تازہ بھنگ گھوٹ کر ڈالی گئی

میاں وارث کاروبہ تو قع کے عین مطابق بہت سخت تھا۔اسے اس بات کامان تھا کہ اس نے ہمارے گرد بہت مضبوط گھیر ابنالیاہے اور ابہم اس سے کوئی بھی بات منوانے کے قابل

صورتِ حال ہماری تو قع سے زیادہ سنگین تھی۔ شاہنواز نے ہمیں پناہ دی تھی اور اس کی غیرت کا تقاضاتھا کہ وہ ہمیں بچانے کی ذمے داری کو شدت سے محسوس کرے۔۔۔۔اور وہ محسوس کررہاتھا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ "شاہ خاور!میر اخیال ہے کہ تم نیچے چلے جاؤ تیمور کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔اس وقت میاں وارث کااصل نشانہ تم دونوں ہی

" نہیں شاہ نواز! تمہیں پتاہی ہے مجھے چھینا کبھی پسند نہیں رہا۔ میں اب بھی نہیں چھیوں گا۔۔۔۔۔اور نیچے توکسی صورت نہیں جاؤں گا۔ "نیچے سے مراد وہ دونوں کھو کھلی قبریں تھیں جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔

اسی دوران میں ایک دوانجنوں کاشور سنائی دیا۔ غالباً یہ بولیس کی جیبیں تھیں جو کچھ اور نزدیک آگئی تھیں۔

رہی تھیں، پکی دیواروں میں گھس رہی تھیں۔ایک دم ہی کہرام سانچ گیا تھا۔ میں اپنی سیون ایم ایم اکھاں سے سنگل شاٹ فائر کر رہا تھا۔ تیمور میرے کندھے سے کندھاملائے بیچھا تھا،

اس کے ہاتھ میں ماؤزر تھا۔اچانک ایک گولی آئی اور تیمور کے سرپرسے ہوتی ہوئی پیچھے

اس کے ہاتھ میں ماؤزر تھا۔اچانک ایک گولی آئی اور تیمور کے سرپرسے ہوتی ہوئی پیچھے

گھڑے سراج کے چہرے پر گئی۔وہرا کفل کے میگزین میں گولیاں بھر رہا تھا۔ پشت کے بل

گرااور گرنے کے فوراً بعد ہی ٹھنڈ اہو گیا۔ میں نے اس کی پتھر ائی ہوئی آئکھوں کی جھلک

د کیھی اور اس کی پیشانی کا سیاہی مائل سوراخ دیکھا۔

شاہنوازنے بھی یقیناً یہ منظر دیکھاتھا۔اس کے چہرے پر سرخ شعلوں کی لیک دکھائی دی۔ "ماردیا۔ "ماردیا۔ "وہ عجیب آہنگ میں دہاڑا۔اس کے ساتھ ہی وہ رائفل سونت کر اندھاد ھند گولیاں چلانے لگا۔ پورے کمرے میں گولیوں کے گرم خول بکھر گئے۔ مجھے لگا کہ وہ اسی طرح فائر کرتا ہوا بر آمدے میں نکل جائے گا۔ میں نے اسے کمر سے میں نکل جائے گا۔ میں نے اسے کمر سے پکڑلیا۔ "نہیں شاہنواز! یہ ٹھیک نہیں۔"

وہ چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ میں نے تیمورسے مل کراسے بہ مشکل نیچے بٹھایا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہم نے مختلف جگہوں پر پوزیشنیں لے لیں لیکن ابھی تک ہماری طرف سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی تھی۔ پولیس پر جوانی گولی چلاناایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جس وقت پہلی گولی چلائی گئی تھی۔ پولیس پر جوانی گولی چلاناایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جس وقت پہلی گولی چلائی جائی ہے۔اسی وقت یہ پولیس مقابلہ بن جاتا ہے اور کیس کی صورت میں ارادہ قتل اور دوسری سنگین دفعات لا گوہو جاتی ہیں۔

۔۔۔۔۔ مگریہاں اب صورتِ حال ایسی ہو چکی تھی کہ جوابی گولی کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ پھر یہی گولی کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ پھر یہی گولی شاہنواز کی طرف سے چلائی گئی۔اس کے بعد سراج نے فائر نگ نثر وع کی ، پھر ہم سب شریک ہوگئے۔

"وہ دیکھو۔۔۔۔ادھر سے وہ بالکل پاس آگئے ہیں۔" تیمور دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا۔

"سور کے بیج! "شاہنواز نے دانت پیسے اور اپنی را کفل کارخ دائیں جانب کر کے جیموٹے جیموٹے حجمو ٹے دو برسٹ چلائے۔ قبروں کی مٹی ہوا میں اڑتی نظر آئی۔

ان برسٹوں کے بعد فائر نگ میں ایک دم شدت آگئ۔ گولیاں ہم پر مینہ کی طرح برسنے لگیں۔ بیر گولیاں در ختوں کے تنوں میں پیوست ہور ہی تھیں، پتوں اور شاخوں سے ٹکرا میواتی کی چلائی ہوئی آوازنے میرے خیالوں کو درہم برہم کر دیاتھا۔ پہلے تومیں نے سمجھا کہ شایداسے گولی وغیر ہلگ گئے ہے مگروہ کچھا اور کہہ رہاتھا۔ "چود ھری صیب۔۔۔۔۔ چود ھری صیب!" وہ دل دوز آواز میں پکارا۔ "اوئے بیہ کیا ہو گیا۔۔۔۔۔ارے کوئی پچھ

"میراخیال ہے کہ چود هری عزیز کو کچھ ہواہے۔" تیمور نے سر گوشی کی۔

میں جھک کر چلتا ہوااس کمرے کی طرف گیا جہاں چود ھری عزیز کور کھا گیا تھا۔۔۔۔
چود ھری عزیز کی طرف جاتے ہوئے مجھے ایک کھڑ کی کے سامنے سے گزر ناتھا۔اس وقت
یہ کھڑ کی پوری طرح فائر نگ کی زدمیں تھی۔ کھڑ کی کی آئی سلاخوں سے مسلسل پھلا ہوا
لوہا ٹکر ارہا تھا اور چنگاریاں جھوٹ رہی تھیں۔ تیمور نے مجھے روکنے کی کوشش کی مگر میں
کہنیوں اور پیٹے کے بل رینگتا ہوا یہ سات آٹھ فٹ کا نہایت خطر ناک فاصلہ طے کر گیا۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

دوسرے کمرے سے شاہنواز کے ساتھی فیروزنے بکار کر کہا۔ "سراج صاحب! یہ لوگ مزار کی طرف سے آگے آرہے ہیں۔ آپ کے بالکل دائیں طرف ہیں۔"

فیر وزنامی بیہ بندہ نہیں جانتا تھا کہ سراج سننے اور سمجھنے کی حدسے گزر چکاہے۔ گولیاس کی عین پیشانی پر لگی ہے اور اس نے اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ سراج کے بجائے فیر وز کومیں نے جواب دیا۔ "طمیک ہے فیر وز! میں نے دیکھ لیاہے۔ ہم ان کور و کتے ہیں، تم این سائیڈ پر دھیان رکھو۔ ابھی ان پر سیدھافائر نہ کر ولیکن ان کو پاس بھی نہ آنے دو۔ "

"كيول سيدهافائرنه كرو\_\_\_\_ كيول نه كرو\_"شاہنواز گرجا\_اسنے گالى دى اور بولا\_

"وہ ہماری چھاتیوں پر ماررہے ہیں۔ہم ان کے پیروں پر کیوں ماریں؟"

وہ را کفل سونتتا ہواد وسرے کمرے میں فیروز کے پاس چلا گیا۔

یجھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ یہ کیا ہورہاہے۔ میں پولیس مقابلہ کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وگیت یا قاتل بنناچاہتا تھا۔ قدرت نے میری اور تیمور کی رہائی کا ایک بہترین سبب پیدا کردیا تھا۔ چود ھری عزیز اور انور اہمارے قبضے میں آگئے تھے اور انہوں نے اپنے جرموں کا اعتراف بھی کرلیا تھا لیکن عین اس وقت جب سب یجھ ہمارے حق میں ہونے والا تھا، یہ

فائر نگ کچھ دیر کے لئے تھم سی گئی۔اندازہ ہوا کہ قبر ستان کے اندر بولیس والوں کی پیش قدمی نہیں ہو سکی۔ در حقیت سراج کو گولی لگنے کے بعد شاہنواز اور اس کے ساتھیوں نے بے دریغ سید ھی فائر نگ کی تھی۔اس اندھاد ھند فائر نگ نے پولیس فورس کو مختاط ہونے پر مجبور كرديا تفابه

میری را نفل کاچو بیس گولی والا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں نے نیا میگزین را نفل سے اٹیج کیا۔ اس دوران میں میری نگاہ مسلسل چود ھری عزیز کی لاش کا جائزہ لیتی رہی۔اس کے ہاتھ بإوں ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ چہرے پر نیل تھے اور چوٹوں کے نشان تھے۔ یہ سب اس مار پیٹ کا نتیجہ تھاجو تیمور نے اس سے کی تھی اور جس کے نتیج میں چود ھری اپنی زبان کا تالا کھولنے پر آماد ہوا تھا۔اب وہ یوں پڑا تھا جیسے مجھی زندہ ہی نہیں تھا۔ زیادہ کی ہوس نے اسے زندگی سے ہی محروم کردیا۔وہ اپنے ساڑھے تیرہ مربعے کے چکر میں اپنی سانسوں سے ہی محروم ہو گیا تھا۔اب وہ ساڑھے تیرہ مربعے اور زیورات اور انعامی بانڈوں سے بھری ہوئی دو تجوریاں، پانچ ٹیوب ویل دوطویلے اور نہ جانے کیا کچھاس کے ہاتھ سے نکل گیا تھاوہ سب کچھاس کے لئے بے کار تھا۔اب وہ چند گزلٹھے اور دو گزز مین کے سواکسی شے کاحق دار نہیں

میں دوسرے کمرے میں پہنچاتوآ تکھوں کے سامنے اند هیراسا چھا گیا تھا۔ چود ھری عزیز اوندھاپڑاتھا۔ گولیاس کی کھوپڑی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بائیں طرف سے گولی جہاں سے داخل ہوئی تھی معمولی ساسوراخ تھا مگر دائیں جانب سر میں ایک بڑار وشن دان بن گیا تھا۔ چود هری کے خون سے وہ سارے نوٹ بھیگ گئے تھے جو کچھ دیر پہلے اس نے بڑی مکاری سے مجھے "رخصتِ سفر "کے طور پر دینے چاہئے تھے۔ میں سکتے میں رہ گیا۔

میواتی دیوار کے ساتھ چیکا ہواتھا۔اس کی آئکھیں خوف سے پیلی پڑر ہی تھیں۔"یہ کیا ہو گیا جی۔ایک منط میں ہمار کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا۔"

"ا گلے منٹ میں تم بھی ختم ہو جاؤگے۔اپناسر نیچے رکھو۔" میں نے دانت پیس کر کہا۔

دو گولیاں سنسناتی ہوئی میواتی کے پاس سے گزریں اور وہ تقریباً سجدے کی حالت میں جلا

تیمور بھی فوجی انداز میں کمنیوں کے بل رینگتا ہوا ہمارے پاس آگیا۔ چود هری عزیز کی خون اگلتی لاش دیکھ کراس کے ہونٹ سکڑ گئے۔"اوخدایا! مرگیایہ۔۔۔۔اب کیاہو گا؟"اس نے جیسے خود ہی سے پوچھا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

" مجھے نہیں پتا۔ "شاہنوازنے بھی پکار کر جواب دیا۔

"اورر ونق بھائی؟"

"اس کا بھی نہیں پتا۔"

میواتی نے کا نیتے لہجے میں کہا۔ "ہمار کاخیال ہے کہ ٹیپ ریکار ڈررونق بھائی کے پاس تھا۔وہ اس کولے کر جھاڑیوں کی طرف جاوت تھے۔"

" ( ) ( ) "

"ہم۔۔۔۔ہمار کو ٹھیک سے معلوم نہیں جی۔ہمار کو لگتا ہے کہ ان کو۔۔۔۔ہمار کا مطلب ہے کہ ان کو۔۔۔۔ہمار کا مطلب ہے کہ ان کو۔۔۔۔ گلگ ہے۔ یا پھر وہ پکڑت گئے ہیں۔"

"كيا مكتے ہو؟"ميں دہاڑا

"وہ سروع (شروع) میں ایک دم جھاڑیوں کے اندر جو پھائر نگ ہوئی تھی وہ چود ھری رونق پر کی گئی تھی۔ ساتھ میں ایک اور بندہ تھا۔ ہمار کو نہیں معلوم اس کا کیا بنا۔ " مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تھا۔ میں نے اس شخص پراعتاد کیا تھا۔ اس نے میرے بے مثال اعتاد کو توڑا تھا اور اس کے علاوہ بھی اس نے اپنی مکاری سے نہ جانے کیا کیا توڑا اور ہر باد کیا تھا۔ اس نے اپنا کینہ ، کسی فیمتی شے کی طرح اپنے دل میں رکھا تھا۔ آج اس شخص کی ساری سیاہ کاریوں کا حساب اس محتی شے کی طرح اپنے دل میں رکھا تھا۔ آج اس شخص کی ساری سیاہ کاریوں کا حساب اس کمرے کے کچے فرش پر چکتا ہو گیا تھا۔ خون پر مکھیاں بھنجھنا رہی تھیں۔ گردن کا اکر اوا ایک حسرت ناک ڈھیلے بن میں بدل گیا تھا۔

اچانک میر ادھیان اس ٹیپ کی طرف چلا گیا جس پر ہم تھوڑی دیر پہلے چود ھری کی آواز ریکارڈ کررہے تھے۔ یہ ٹیپریکارڈر ہم نے چود ھری کے اس ہی ایک کمبل کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ میں لیک کر کمبل تک پہنچالیکن کمبل کے نیچے کچھ نہیں تھا۔ ٹیپریکارڈر وہاں سے اٹھا یا جاچکا تھا۔

میں نے رونق علی کو آواز دی۔ "رونق بھائی! کہاں ہو۔"

جواب نہیں آیا۔ رونق کے بجائے شاہنوازنے دوسرے کمرے سے پوچھا۔ "کیا بات ہے خاورے؟"

" ٹیپ کہاں ہے؟"

اوردس پندرہ قدم سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہاتھا۔ یہ صورتِ حال ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ا گررونق علی واقعی ان جھاڑیوں کی طرف گیا تھااور پکڑا نہیں گیا تھا بلکه زخمی مواتھاتو پھر عین ممکن تھا کہ وہ ابھی تک ٹیپر یکار ڈر سمیت وہیں موجو د ہو۔

میں نے تیمور سے کہا۔ "تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہو۔"

"كيااراده ہے؟"اس نے مضبوطی سے میر اباز و تھام ليا۔

" يار!اس وقت ہيڑ ماسٹر بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جو کرناچا ہتا ہوں، مجھے کرنے دو۔" میں نے جھکے سے اپنا باز و چھڑا یا۔ اور پیٹ کے بل رینگتا ہوا در وازے کی طرف بڑھا۔

میں بھی ساتھ آؤں؟" تیمورنے آخری حربہ استعال کیا۔

"نہیں، تم یہاں رک کراکا د کا فائر کروورنہ پولیس والے آگے آجائیں گے۔ کوشش کرنا کسی کو گولی نہ گئے۔" میں نے دھیمی آواز میں کہا۔

" یار! مجھے نہیں لگتا کہ رونق بھائی وہاں ہو گا۔ "تیمورنے کہا۔ تیمور کی سنی ان سنی کرے میں آگے بڑھا۔ قبروں کے در میان میں پبیٹ کے بل رینگ رہاتھا۔ د ھنداوراوس کے سبب

جو خبر بھی مل رہی تھی، بدسے بدتر مل رہی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چود ھری عزیز کی لاش سامنے بڑی تھی اور ٹیپر ریکارڈ میں ہم نے اس کاجوا قبالی بیان محفوظ کیا تھااور وہ شاید میاں وارث کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔

تیمورنے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ "اگررونق بھائی پکڑا گیاہے تو پھر شاید پولیس

كيكرال والى بھى جا پہنچے گى اور اگروہاں پہنچى تو پھر ہمار اآخرى آسر ابھى ختم ہو جائے گا۔" میں تیمور کااشارہ سمجھ رہاتھا۔وہ چود ھری کے ہر کارے انورے کی بات کر رہاتھا۔اب آجاکے انور اہی رہ گیا تھا جس کا قبالی بیان ہمیں شہوار اور شمینہ کے قتل سے بری الذمہ کر سکتا تھا یاابیاکرنے میں ہماری مدد کر سکتا تھالیکن ابھی میں ٹیپر دیکارڈر کی طرف سے بھی بوری طرح مایوس نہیں ہوا تھااور یہ ٹیپر یکار ڈرایک ایسا ثبوت تھاجس کو بڑی سے بڑی عدالت بھی حجٹلا نہیں سکتی تھی۔ان د نوں عدالتوں میں ایسے مواد کی اہمیت آج سے بہت

شروع میں جنتر کی گھنی جھاڑیوں کی طرف پولیس نے اندھاد ھند فائر نگ کی تھی۔ یہ حجاڑیاں ہمارے دائیں طرف تھیں۔ سورج نکلتے ہی چاروں طرف ملکی دھند پھیل گئی تھی حجاڑیوں میں ایک جگہ کوئی سیاہی مائل شے نظر آئی۔میر ادل شدت سے دھڑک اٹھا۔ یہ ٹیپ ریکار ڈبھی ہو سکتا تھا۔

میں نے حوصلہ جمع کیااور پیٹ کے بل رینگتاہوا مزید آگے کی طرف گیا۔ پولیس والوں سے میر افاصلہ کم ہو تاجار ہاتھا۔ تب میں ان کے ہتھیاروں کی کھڑ کھڑا ہٹ بھی سن سکتا تھا۔ میر کی حسیں پوری طرح بودار تھیں اور میں ہر خطرے سے خمٹنے کے لئے سوفیصد تیار تھا۔ قریباً سات آٹھ میٹر آگے جانے کے بعد میں اس شے کو ٹھیک سے دیکھنے کے قابل ہوا۔ اس شے کو پہچان کر مایوسی کا اندھیر آ بھے اور گہر اہو گیا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا۔ کالے رنگ کی شال تھی اور میں اس شال کو بہ آسانی بہچان گیا۔۔۔۔۔یہ رونق علی ہی کی تھی۔۔۔۔اس مطلب تھا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر سمیت بکڑا جا چکا ہے یا پھر ویسے ہی "پار ہو گیا ہے۔

شایداس نے بھاگ کر غلطی کی تھی۔وہ بہار تھااوراپنے موٹاپے کے سبب زیادہ تیزی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔اس کے لئے ممکن نہیں تھا کہ بولیس والوں کو چکمادے کر نکل جاتا۔ د کھ کی ایک گہری لہرنے میرے بورے سرایا کو جکڑ لیا۔

زمین گیلی تھی اور گیلا ہٹ سینے کے راستے پورے جسم میں سرایت کررہی تھی۔ پولیس اہلکارچاروں طرف موجود تھے گرد کھائی نہیں دیتے تھے۔ بس ان کی مدھم آوازیں ہی وقفے وقفے سے کانوں تک پہنچتی تھیں۔ وہ غالباً بنی پوزیشنیں بہتر کررہے تھے۔ ان کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ کسی طرح کی رعایت نہیں دیں گے۔

شدید خطرہ مول لے کرمیں ان گھنی جھاڑیوں تک پہنچ گیا جہاں رونق علی کوآخری باردیکھا گیا تھا۔ ٹھنڈی زمین پراوندھے لیٹے لیٹے میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ رونق نظر نہیں آیا۔ نہ ہی کہیں ٹیپ ریکارڈر کے آثار تھے۔ پھرایک چیز نے میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ یہ خون کے دھبے زمین پراور اردگرد کی شاخوں پر نظر آرہے تھے۔ اس کے علاوہ گیلی زمین پرکسی کو گھیٹے جانے کا واضح نشان تھا۔ تو کیارونق علی کو ٹیپ ریکارڈر سمیت زخمی حالت میں پرکسی کو گھیٹے جانے کا واضح نشان تھا۔ تو کیارونق علی کو ٹیپ ریکارڈر سمیت زخمی حالت میں پرکسی کو گھیٹے جانے کا واضح نشان تھا۔ تو کیارونق علی کو ٹیپ ریکارڈر سمیت زخمی حالت میں پرکسی کو گھیٹے جانے کا واضح نشان تھا۔ تو کیارونق علی کو ٹیپ ریکارڈر سمیت زخمی حالت میں کے کہوں جو اس کے ساتھ بھاگا تھا۔

"میاں جی۔۔۔۔میاں جی۔۔۔۔ ساوہ گلے کی پوری طاقت سے چلایا۔

میں واپس پلٹا۔۔۔۔۔ زبن میں زلزلہ سابر پاتھا۔ میرے اندر سوال ابھرا۔۔۔۔ "کیا یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں یہاں سے بھا گئے کی ایک بھر پور کوشش کروں؟"
میں حتی الا مکان حد تک جھک کر مخالف سمت میں دوڑا۔ روشنی پھیل چکی تھی لیکن گاڑھی سفید دھند نے نظر کاراستہ مسدود کیا ہوا تھا۔ رونق علی ایسی دھند کوسفید اندھیر اکہا کرتا تھا۔
"دیکھو۔۔۔۔ کوئی حرامی جانے نہ پائے۔"انسپکٹر میاں وارث کی کڑ کتی ہوئی آ واز مجھے قبر ستان کے مشرقی کنارے سے سنائی دی۔ اس کے ساتھ کچھ قاتل گولیاں سیٹیاں بجاتی میرے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ گولی کا بوسہ تو ظالم ہوتا ہی ہوتا ہی ہوئی آ س پاس سے گزر گئیں ہوتا۔

میں اوند ہے منہ گرگیا۔ چند فٹ کر النگ کرنے کے بعد پھر اٹھااور جھک کر بھا گتا ہوا قبر ستان کی چار فٹ اونچی کچی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس دیوار کو میں نے جست لگا کر پار کیا۔ یہ جست بالکل ویسی ہی تھی جیسی پیراک پانی میں کو دتے ہوئے لگا تا ہے۔ میں جھاڑیوں کے در میان اگی ہوئی کمبی گھاس میں گرا۔ ایک قریباً ساڑھے چھ فٹ لمباہیڈ کا نشیبل بڑے غضب سے مجھ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر پر

www.pakistanipoint.com

اوریہی وقت تھاجب مجھے اپنی بائیں جانب حرکت کا حساس ہوا۔ میں نے تیزی سے بلٹا کھاکرا پنی جگہ جھوڑی۔ایک شخص اڑتا ہواسامیرے پہلومیں گرا۔ بیرایک نہایت تنومند باوردی بولیس اہلکار تھا۔ میں نے رائفل کے دستے سے اس کے سرکے پچھلے تھے پر ضرب لگائی۔اس کی ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ایک دوسرے اہلکارنے دائیں طرف کی جھاڑیوں سے اپنی جھلک د کھائی۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ "خبر دار "۔۔۔۔وہ چنگھاڑا ابھی بس یہی لفظاس کے منہ سے نکلاتھا کہ میں نے اس کی رائفل کا بیر ل پکڑ کر اوپر اٹھادیااور سر کی بھر پور ضرب اس کے سینے پر رسید کی۔وہاوغ کی آواز نکالتا ہواایک شکستہ قبر پر گرا۔ایک سفید بوش اہاکار سامنے سے جھپٹا۔ جھپٹنے کے ساتھ ساتھ وہ ہولسٹر میں سے اپنار بوالور برآمد كرر ہاتھا۔ انجى وہ مجھ سے آٹھ دس قدم دور ہى تھاكہ يكا يك لڑ كھڑا گيا۔اس كى ايك ٹانگ ران کے بالائی سرے تک ایک کھو کھلی قبر میں دھنس گئی تھی۔اس سنہری موقعے سے فائدہ نہ اٹھانا ہے و قوفی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کررائفل کی شدید ضرب سفید بوش کی کلائی پر لگائی۔ریوالوراس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوامیں اڑتاد کھائی دیا۔اس نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی مگراس کوشش میں اس کی دوسری ٹانگ بھی اندر چلی گئے۔ وہ جلا کررہ گیا۔ میں نے را کفل کی نال اس کی گردن سے لگادی اور اسے اپنے ساتھ گھسٹنا ہوا قبر ستان کی مخالف سمت میں بڑھا۔ مجھے امید تھی کہ اب مجھے پر اندھاد ھند گولی نہیں جلائی جائے گی۔

قبرستان کی طرف سے شور مجاتی آوازیں ابھر رہی تھیں۔

"اس طرف گیاہے۔"

"نہیں۔اد هرہے۔"

"سوچ کیارہے ہو۔۔۔۔ گولی چلاؤ۔"

"نہیں نہیں۔۔۔۔رحمت اللہ بھی ساتھ ہے، گھیر کر پکڑو۔۔۔۔"آخر میں گالیاں تھیں۔رونق کی موت کے خیال نے میر سے اندرانگارے بھر دیئے تھے۔جی چاہ رہا تھاساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ دوں۔ پولیس والوں پرسید ھی فائر نگ کروں۔انہیں مار تاکا ٹنا ہوا یہاں سے نکل جاؤں یا پھران سرکنڈوں کے اندر ہی ختم ہو جاؤں۔

یدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

پر جھیٹا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی بھری گئی تھی۔ میں نے کا نسٹیبل پر چھلانگ لگائی اور اسے
اپنے ساتھ لیتا ہیں پچیس فٹ نشیب میں لڑھک گیا۔۔۔۔۔اور یہاں سر کنڈے تھے۔ سر
کنڈے جو ہمیشہ سے چھینے والول کو پناہ فراہم کرتے رہے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹ یا
بڑے سے بڑا جان دار ہو۔ سر کنڈ ااسے اپنے اندر چھیا لیتا ہے۔۔۔۔ یہ خو در و پود ابعض
او قات پندرہ سولہ فٹ تک لمباہوتا ہے۔۔۔۔ عام طور پر بیہ ہر وقت لہلہاتار ہتا ہے۔ اس
کے اندر چھینے اور بھاگنے والے کی حرکت کو نوٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔

سر کنڈوں میں گرنے کے بعد میں نے ہیڈ کانشیبل کی شکل دیکھی توذہن کو جھٹکاسالگا۔ یہ
وہی خبیث تھاجو چندروز پہلے میر ادھکا کھا کر کنوئیں میں گراتھا۔اس کے کنوئیں میں گرنے
کے بعد میں اور تیمور فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ہیڈ کانشیبل نے کنوئیں میں
گرنے کے بعد جو واویلامچایا تھا۔ وہ میرے کانوں میں گو نجنے لگا۔ میں نے اس کے تھو بڑے
پرایک زور دار مکارسید کرتے ہوئے کہا۔" مجھے لگتاہے کہ تم نے میرے ہاتھوں سے ہی مرنا

112.

لیحے کے لئے راکفل بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئ۔اس سے پہلے کہ میں سنجل کر نکل سکتا مجھے اپنی تین اطراف سے بھا گئے قد موں کی آوازیں آئیں۔

"اس طرف گیاہے۔۔۔۔اس طرف کی تھی پھر کسی نے مجھے دیکھ لیااور للکارا۔ "خبر داراوئے۔ گولی مار دیں گے۔

میں نے مڑ کر دیکھا۔۔۔۔بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کم از کم چار رائفلیں میری طرف اٹھی ہو چکا تھیں۔ ابھی مزید اہلکار آرہے تھے۔نر سور مجھے نا قابل تلافی نقصان پہنچا کراو حجل ہو چکا

كفا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.con

میرے انداز نے رحمت اللہ کو مسمر ائز ساکر دیا تھا۔ وہ گن پوائٹ پر بے چون وچرامیرے ساتھ چلا آرہا تھا۔ میر اایک ہاتھ اس کی اونی جرسی کے گریبان میں تھا۔ یہ سر کنڈے بہت آگے تک چلے گئے تھے۔ شاید اگر میں چاہتا تو دو تین فرلا نگ تک ان سر کنڈول کے اندر ہی چل سکتا تھا۔

ایک جگہ زمین بہت دلدلی تھی۔ہیڈ کانسٹیبل بھسل کر پہلوکے بل گر گیا۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانااور را کفل کے وزنی دستے کی دوطو فانی ضربیں اس کے سراور گردن پرلگائیں۔ گردن پر لگنے والی ضرب زیادہ کار آمد ثابت ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل رحمت الله قریباً بے سدھ ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کی جرسی اور قبیض اتاری۔۔۔۔اور خود پہن لی۔ پتلون اتارنے کاوقت نہیں تھا۔ موت کے ہر کارے تیزی سے میرے قریب آرہے تھے۔ رحمت الله کی سر کاری ٹوپی سر پرر کھنے کے بعد میں ایک بار پھر آگے بڑھا۔ گہری د ھند معاون ثابت ہور ہی تھی۔ لیکن یہی گہری د ھند دشمن بھی ثابت ہوئی۔ کوئی جانور تیزی سے میری طرف بر طا۔ میں اسے تب دیکھ سکاجب وہ مجھ سے صرف آٹھ دس قدم کی دوری پر تھا شروع میں ، میں نے اسے کتا سمجھالیکن وہ جنگلی سور تھابلکہ سورنی تھی۔ جنگلی سورنی اپنے بچوں کے ہمراہ

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

گئی۔ مجھے تخبستہ زمین پر اوند ھالٹا یا گیااور میرے ہاتھ پشت پر ہتھکڑی سے جکڑ دیئے گئے۔ اب تک کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھاجب مجھے با قاعدہ ہتھکڑی لگی۔

پولیس اہلکار مجھے دھکیلتے اور گاہے بہ گاہے را کفل کے بٹ مارتے ہوئے قبر ستان کی طرف لے جیا۔ جس سورنی کو میری گولی لگی، وہ اپنے ہی خون میں لت بہت تھی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ نیم بے ہوش رحمت اللہ کواٹھا کر سر کنڈول سے باہر لے جایا جارہا تھا۔

سر کنڈوں سے باہر لے جاکر مجھے ایک بند جیپ میں بٹھادیا گیا۔ تین رائفل ہر دار میر ہے ارد گرد بالکل چوکس ہے۔ ان کی آئھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ پاس ہی ایک دوسری جیپ کھڑی تھی۔ یہ جھت کے بغیر تھی۔ اس میں پولیس کی آہنی ٹو پیوں ، را کفلوں اور ایمو نیشن کی چوٹی پیٹیوں کے ساتھ ساتھ مجھے وہ ٹیپ ریکار ڈر بھی نظر آیا جور ونق علی سے چھینا گیا تھا۔ ایک مسلح حوالدار ٹیپ ریکار ڈر کے پاس موجود تھا۔ میر ااور ٹیپ ریکار ڈر کا فاصلہ بھٹ کے مشکل تیس فٹ ہوگالیکن اب بیا نا بل عبور فاصلہ بن چکا تھا۔ ایک اور لرزہ خیز منظر دو بھٹوں کا تھا۔ بید اور لرزہ خیز منظر دو بھٹوں کا تھا۔ بید اور کر دھے کیڑے کے باس موجود کی تھا۔ ایک اور کر دھے کیڑے کے باس موجود کوئی کے دھے کیڑے کے باس موجود کی باتھا۔ خون کے دھے کیڑے

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اب مزاحمت کا مطلب خود کشی کے سوااور کچھ نہیں تھا۔ میں نے بھیگی ہوئی کیچڑ آلودرا کفل ایک طرف بھینک دی۔ مجھے گریبان سے پکڑ کر گڑھے سے باہر کھینچا گیااور تلاشی لی گئ۔ میاں وارث کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے میر سے بالائی جسم پر رحمت کے میاں وارث کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے میر سے بالائی جسم پر رحمت کے کیڑے د کیھ لئے تھے۔ "رحمت اللہ کہاں ہے؟ وارث نے مجھے سرکے بالوں سے جکڑ کر بوچھا۔

میں نے عقب میں سر کنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔

"مار دیاہے اس کو بھی؟" وارث نے میرے سر کوو حشیانہ جھٹکادیتے ہوئے بوچھا۔

نہیں۔وہ صرف بے ہوش ہے۔"

میری ران کاچند دن پرانازخم پھر خون اگلنے لگا تھا۔اس کے علاوہ جہاں جنگلی سور کی خو فناک عکر لگی تھی وہاں بھی زخم ہو گیا تھااور مسلسل خون رس رہا تھا۔

میری تلاشی لینے کے بعد بولیس اہلکاروں نے مجھے بے در دی سے را تفاوں کے ہٹ مارے اور گالیوں کی بوجھاڑ کی۔ پھرر حمت اللہ کی قمیص ٹوپی اور جرسی میرے جسم سے علیحدہ کرلی

کچھ دیر بعد میاں وارث واپس آیاتومیں نے اس سے کہا۔"اگرتم کہوتومیں اندر موجو دلوگوں سے بات کرتاہوں۔وہ لڑنا نہیں چاہتے۔وہ گرفتاری دیناچاہتے ہیں۔بس انہیں ڈرہے

میر افقرہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ میاں وارث نے ہاتھ گھما یااور الٹے ہاتھ کازور دار تھیڑ میرے چہرے پرلگا۔ میں نشست پر ہی ایک طرف کو جھک گیا۔ منہ میں خون کا نمکین ذا کقیہ گھل گیا۔ وارث دہاڑا۔ "ہمیں کسی کتے سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کیا کرناہے

پھراس نے اپنے ساتھی ایس آئی کو پچھ ضروری ہدایات دیں اور اچھل کر جیپ میں بیٹھ گیا ۔ چند ہی کہے بعد جیب کچے راستے پر دھول اڑاتی تیزی سے سر کنڈوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ قبر ستان میں ہونے والی فائر نگ کی آوازیں پیچھے جارہی تھیں۔ سر دیوں کی کمزور د هوپ در ختول کی چوٹیوں پر جبک رہی تھی۔ گہری د هند مسلسل اس د هوپ کاراسته

پر بھی نظر آرہے تھے۔ان میں سے ایک لاش کافی فربہ تھی۔میر ادل رونق کے خیال سے کٹ کررہ گیا۔

میاں وارث نے مجھ پر ایک قہرناک نظر ڈالی۔۔۔۔۔اور اپنے اہلکاروں سے مخاطب ہو کر بولا۔" میں آرہاہوں پانچ منٹ میں۔۔۔۔ بالکل چو کس بیٹھو۔۔۔۔ شہبیں پتاہی ہے یہ نویں زمانے کاشیر شاہ سوری ہے۔

بے فکر رہیں جناب اس کی ساری شیر شاہی ناک کے راستے نکال دیں گے۔ یہ بلی کی میاؤں میاؤںنہ کرے پھرہم آپ کے نوکر تونہ ہوئے۔"ایک لمبے تڑنگے اے ایس آئی نے بھاری مونچھوں پر ہاتھ پھر کر کہا۔

ایک ہیڈ کانشیبل نے آگے بڑھ کرایک بار پھر میری ہتھکڑی چیک کی اور اطمینان سے سر

میاں وارث کے قبرستان کی طرف جانے کے بعد ایک بار پھر فائر نگ میں تیزی آگئ۔ یہ تیزی چار پانچ منٹ تک بر قرار رہی۔ پھر خاموشی چھاگئی۔ پولیس والے اب قبر ستان میں کچھ

یولیس کی جیب در ختوں کے ایک ویران حجنڈ میں رکی۔ یہاں ایک نیلی ڈاٹسن کار موجود تھی۔کارپر گو جرانوالہ کانمبر تھا۔اس کے شیشے رنگ دار تھے۔قریب ہی دومسلح دیہاتی موجود تھے۔ مجھے لگ رہاتھا کہ میں نے ان میں سے کم از کم ایک بندے کو کہیں دیکھاہوا ہے۔ مجھے تھینچ تان کر پولیس جیپ سے اتارا گیااور کار میں سوار کر دیا گیا۔ لیکن کار میں سوار کرنے سے پہلے میری جو تی اتروا لی گئی۔اس کے علاوہ مجھے ایک کچے راستے پر تھوڑا چلا یا بھی گیا۔ان دونوں "حرکات" کی وجہ چند گھنٹے بعد میری سمجھ میں آئی۔

کار میں سوار ہونے کے فور اً بعد مجھے کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کار نے تیزی کے ساتھ سفر کیا۔ کار کے اندر مکمل خاموشی اور شدید تناؤتھا۔ ایک سفید بوش بولیس اہلکار بھی کار میں موجود تھا۔

میں نے ایک بار پھر ہو چھا۔ "کہاں لے جارہے ہو مجھے؟"

وہ اطمینان سے بولا۔ "ڈسکے۔۔۔۔وہاں تمہیں سیخ کباب اور تکے وغیرہ کھلائیں گے۔"

"ليكن بيراسته تو قلعه والا كوجاتا ہے۔"

روکنے کی کوشش کررہی تھی۔میرا بالائی جسم عریاں تھا، ہوا برچھیوں کی طرح جسم پرلگ رہی تھی۔ کو لہے کی چوٹ تکلیف دے رہی تھی۔

"كہال لے جارہے ہو مجھے؟" میں نے ہمت كركے يو چھا۔ "گھبر امت، جہال بھی لے جائیں کے وہ جگہ تیری شان کے مطابق ہو گی۔"میاں وارث نے زہر خند کہے میں کہا۔"آخر تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔اپنی ہوشیار یوں کی وجہ سے بہت بڑا چود هری بن چکاہے۔ بڑی اونچی بگ ہے تیرے سرپراور پھر توایک بہت بڑے خاندان کاجوائی بھی توہے۔ہم نے تجھ سے کوئی گستاخی کر کے اپنے بینوں پر لات تھوڑی مارنی ہے۔ بوری بوری عزت دیں گے

میں خاموش ہو گیا۔ جیب ہوامیں اڑتی رہی۔ ابھی دن کی عام چہل پہل شروع نہیں ہوئی تھی۔اکٹرراستے سنسان تھے۔میر ااندازہ تھا کہ مجھے کسی قریبی تھانے یا چو کی میں لے جایاجا رہاہے۔وہاں جاکر کیا ہو گا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔۔۔۔لیکن اگلے آ دھ گھنٹے میں جو کچھ ہواوہ میری تو قع کے بالکل برخلاف تھا۔

وقت توبه چېره کچھ اور بھی دبنگ بلکه ہولناک نظر آر ہاتھا۔ آئکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔نشے سے نقوش بگڑے ہوئے تھے۔ بیڑی کاد ھواں اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔

مجھے دیکھ کراس کی آئکھوں میں عجیب جنونی کیفیت ابھری۔وہ اپنے کارندوں سے گرج کر بولا۔"اوئے!کیاکرتے ہو؟ کیوں پکڑا ہواہے ان کو۔۔۔۔بیانہیں ہے۔بیاس حویلی کے جوائی ہیں۔ چپوڑ دوان کو۔۔۔۔ پانگ پر سفید تھیں بچھاؤان کے لئے۔"

مجھے فوراً چھوڑد یا گیا۔میرے ہاتھ بدستور میری پشت پر ہتھکڑی میں جکڑے رہے۔ایک کارندہ جلدی سے گیااور بالکل نیانکور سفید تھیس لے آیا۔ تھیس پلنگ پر بچھادیا گیا۔

"بیٹھوداماد جی۔"آصف جاہ نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں جھجکتا ہوا بیٹھ گیا۔

میرے باؤں ابھی تک ننگے اور گرد میں کتھڑے ہوئے تھے۔ آصف جاہنے کہا۔"اوہو داماد جی! تمہارے پاؤں کا توستیاناس ہورہاہے۔" پھروہ اپنے ملاز موں سے مخاطب ہو کر بولا۔" اوئے! دیکھتے کیا ہو۔ بیٹاجی کے پاؤں شاؤں دھلواؤ۔"

نہیں جی۔ آپ تکلیف نہ کریں میں خود د ھولیتا ہوں۔

یولیس والے نے طنز بیرانداز میں کہا۔ " دراصل شہبیں اپنی بیوی سے محبت ہی اتنی تھی کہ ہر راسته تههیں اپنے سسر ال کاراسته لگتاہے۔واہ! میاں بیوی میں سلوک ہو تواہیا۔۔۔ بیہ تو شکر کامقام ہے کہ جوان جہان بیوی کی اجانک موت نے تمہیں دیوانہ نہیں کر دیا۔۔۔۔ورنہ بہت سے لوگ توالیم موت کے بعد کسی کام کے نہیں رہتے۔"

اب قلعه والا کی آبادی سامنے نظر آرہی تھی۔ جلد ہی ہم آصف جاہ کی مشہور ومعروف حویلی میں داخل ہوئے اور احاطے میں در ختوں کے نیچے رک گئے۔ شکاری کتوں کی لرزہ خیز آوازیں ایک بار پھر میرے کانوں میں پڑنے لگی تھیں۔ یہ وہی سلو کی ہاونڈز تھے جن کی خون آشامی میں نے پانچ چھ د نول پہلے دیکھی تھی۔ان میں سے چار کتے تومیر ہے اور تیمور کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔اندازہ تھاکہ ان کتوں کی تعداد پھر پوری کرلی گئی ہو گی۔ یعنی اب وہ پھر آٹھ ہوں گے۔

مجھے گاڑی سے اتارا گیااور کچھ دیر بعد ہی حویلی کے ایک شاندار اندرونی کمرے میں آصف جاہ كرر و برو نقا۔اپنے ڈیل ڈول کی طرح آصف جاہ کا چہرہ بھی بہت بڑااور دبنگ تھالیکن اس "یارجی! پھروہی بات کرتے جارہے ہو۔ میں تمہیں بتا تورہا ہوں کہ تسلی سے ساری بات کریں گے۔ بالکل بے فکررہو۔"

اسی دوران میں دولڑ کیاں ایک پیتل کی پرات لے کر آگئیں۔ ساتھ میں گرم پانی کے دو

بڑے بڑے لوٹے تھے۔ جب میں پچھلی دفعہ والدہ کے ساتھ یہاں آیا تھا تو بھی رسم کے
مطابق ملاز ماؤں نے والدہ کے پاؤں پرات میں رکھ کر دھوئے تھے۔ بعد از ال میرے بہت

انکار کے باجود میرے پاؤں بھی دھوئے گئے تھے۔

اب پھروہی عمل ہورہاتھا۔ مگراس مرتبہ اس عمل کے پیچھے میز بانی کے بجائے شدید قسم کا طنزاور طیش پوشیدہ تھا۔ آصف جاہ کے اصرار پر مجھے اپنے باؤں بیتل کی پرات میں رکھنا پڑے۔ باؤں واقعی گندے ہورہے تھے۔ خوبرو ملازمہ نے پہلے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی مٹی جھاڑی پھر گرم پانی والالوٹا پاؤں کی طرف بڑھا یا۔ ایک لحظہ پہلے مجھے احساس ہوا کہ کوئی گڑ بڑے کیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ملازمہ بلاسٹک کے لوٹے کوٹوٹنی کی طرف سے پکڑ

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تم اس حو یلی کے لئے عزت کی جگہ پر ہو۔ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی فر صر ورت کا خیال رکھنا ہمار افرض ہے۔ یہاں کے ملازم تو تمہارے یاؤں دھودھو کر پئیں تو سخر ورت کا خیال رکھنا ہمار افرض ہے۔ یہاں کے ملازم تو تمہارے یاؤں دھودھو کر پئیں تو سخی کم ہے۔ تم ان کی چھوٹی بی بی کے مجازی خدا ہو۔۔۔۔۔اور مجازی خدا تو پھر مجازی خدا ہی ہوتا ہے۔ "آصف جاہ کے لہجے میں بے شار زہر تھا۔

"ديكين آصف صاحب! مين آپ سے اكيلے ميں بہت ضروری بات كرناچا ہتا ہول۔"

"او ہاتیں وغیرہ بھی ہوتی رہیں گی داماد جی۔۔۔۔ پہلے ذراسانس تولے لو۔ تھوڑاسا کھائی لو۔ ہم لوگ جوائیوں کی خاطر میں کسی طرح کی کمی نہیں رہنے دیتے اور کمی رہنی بھی نہیں چاہئے۔ سچی بات ہے کہ جوائی جو ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ معاملہ بڑانازک ہوتا ہے۔جوائی کے ماتھے پر ذرابل آجائے تو سمجھو بیٹی کے لئے بلکہ سارے گھرانے کے لئے خطرے کی گھنٹی نئے گئی۔ بیٹی کی شادی کے بعداس کی غنی خوشی کا ساراا ختیار جوائی کے باس ہی چلا جاتا ہے اور جن کی بیٹیاں ذرا زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں، ان کی جان توہر وقت جوائی اور جوائی کے گھر والوں کے شکنج میں رہتی ہے۔"

میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ آصف جاہ صاحب! آپ مجھ سے جہاں اور جتنی بڑی قشم چاہیں لے لیں شہوار کے قتل میں۔۔۔۔میر اکوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے تو۔۔۔۔"

"پتر جی! کہاتوہے کہ تم سے ساری بات سنوں گا۔ "آصف نے ایک بار پھر تیزی سے میری بات کائی۔ پھر دونوں کارندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ "ان کوذرا جالینے دو پھر اپنے دکھڑے کہتے ہیں "اس کے بعد آصف جاہ نے میر سے زخمی پاؤں پر برنال وغیرہ لگا کر پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ یہاں پھرایک قابل ذکر واقعہ ہوا۔ دونوں پاؤں پر پٹیاں باندھ کرانہیں آپس میں بھی ایک دوسر سے سے باندھ دیا گیا۔ یعنی دونوں پاؤں جکڑ دیئے گئے۔ یہاں احتجاج کاموقع تھااور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔

اسی دوران میں دوملازم کھانالے آئے۔اب دو پہر ہونے والی تھی۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اس کے باجود بھوک کادور دورتک پتہ نہیں تھا۔ ذہن مسلسل قبر ستان کے معرکے میں الجھا ہوا ہے۔ بچھ بتانہیں تھا کہ تیمور اور دیگر ساتھیوں کا کیا بناہے۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کرمیرے پاؤں پر انڈیل چکی تھی۔ یہ تقریباً ابلتا ہوا پانی تھا۔ میں نے تڑپ کر پاؤں پیچھے ہٹا گئے۔ مگر تب تک پانی اپنا کام کر چکا تھا۔ پاؤں کی اوپر کی کھال کباب ہو چکی تھی۔ پچھ دیر بعد کھال کاکافی حصہ اوپر سے اتر گیا۔

آصف جاہ نے چلا کر ملاز مہ سے کہا۔"اوکڑیئے! میہ کیا کردیا تونے ۔خانہ خراب! تونے دیکھا نہیں تھا پانی کو؟"

وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئ۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ وہ ی کچھ کر رہی تھی جواس سے کہا گیا تھا۔

آصف جاه نے سخت کہجے میں کہا۔ "چلوتم سب لوگ باہر جاؤ۔ بیہ کیا مجمع لگار کھاہے یہاں۔" اس کااشارہ فالتوملاز موں کی طرف تھا۔

وہ سب باہر چلے گئے۔ فقط آصف جاہ کے دوخاص الخاص کارندے وہاں رہ گئے۔ مجھے ان کے نام شیر افکن اور مولوی مظفر معلوم ہوئے تھے۔

آصف جاہ نے منہ سے پچ پچ کی آواز نکالی۔۔۔۔اور بولا۔۔۔۔ "بیہ ساری اس الو کی پیٹھی کی غلطی ہے میں اسے الٹالٹکواؤں گا۔ "پھر اس نے اپنے بڑے سائز کے سفیدر ومال سے

پیٹ بھر گیاتو میں نے ہاتھ ہٹالیااور اس وقت آصف جاہ نے اصل کھیل شروع کیا۔ وہ بڑی "محبت" سے بولا۔"اور کھاؤد امادجی! داماد جتنازیادہ گھوس گھوس کر کھاتے ہیں سسر الیوں کادل اتناہی باغ ہوجاتا ہے۔ چلو کھاؤشا باش۔"

میں سمجھ گیا کہ آصف جاہ برترین ہتھکنڈوں پراتر رہاہے۔اچانک دوافرادنے مجھے دائیں بائیں سے دبوچ لیا۔ تیسرے نے پستول نکال لیااور زہر ناک لیجے میں بولا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

کھانابڑے اہتمام سے لایا گیاتھا۔ دوبڑے بڑے گولٹرے تھے جن میں پھول دارخوان بچھے ہوئے تھے۔ گرم پلاؤسے بھاپاڑرہی تھی۔ مختلف اقسام کے سالن تھے۔ ساتھ میں تلی ہوئی مچھل کے بڑے بڑے کرم پلاؤسے بھاپ اڑرہی تھی۔ آصف جاہ بولا۔ "چلو، پہلے تھوڑی سی پیٹ پوجاکر لیں۔ میں نے بھی صبح بس تھوڑی سی شروائی ہی پی تھی۔"

" مجھے بھوک نہیں ہے۔" میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ پاؤں کی جلن نا قابلِ برادشت تھی۔

"کھاناشر وع کروگے تو بھوک بھی لگ جائے گی داماد جی۔۔۔۔اور پھر مجھلی بھی ہے۔ یہ تو تمہاری پینندیدہ شے ہے۔ کوئی فار می مجھلی نہیں ہے یہ۔۔۔۔فار می مجھلی ہم ساری کتوں کو تمہاری پینندیدہ شے ہے۔ کوئی فار می مجھلی نہیں ہے یہ۔۔۔۔فار می مجھلی ہم ساری کتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ اصلی راوی دریا کی رہوہے۔"

"اس وقت مير ا بالكل دل نهيس چاه رېاـ"

" پتر جی ! کیسی بات کرتے ہو، ایسی سر دی میں تو تمہارے جیسے جوان جہاں بندے مجھلی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور پھر سسر ال میں تو مجھلی اور ککڑ بٹیر وغیر ہ کھانے کامزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ "آصف جاہ کے لیجے کی نہ میں طنز آمیز نفرت کی آگ بھنکاررہی تھی۔

کھل گیا۔ایک شخص نے میری باچھیوں میں ہاتھ دیااور زبر دستی مجھلی میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔وہ مجھلی بوری طرح میرے منہ میں نہیں کھسیڑ سکا۔ پچھ میرے نقوں میں چلی گئے۔ پچھ اس نے میرے منہ پر مل دی۔ ایک اور شخص نے میری باچھیوں میں انگلیاں دے رکھی تخييں اور ساتھ ساتھ پھنکار رہاتھا۔" منہ کھولو چود ھری صاحب۔۔۔۔ منہ کھولو جی۔"

لگتا تھاکہ وہ وحشت کے عالم میں میری باچھیں چیر کرر کھ دے گا۔ پس منظر میں کتوں کا شور تفاجو تبھی کم اور مجھی زیادہ ہوجاتا تھا۔

اب بیرسب کچھ میری برداشت سے باہر ہو تاجار ہاتھا۔میرے لہومیں چنگاریاں سی حجوث گئیں۔میں نے نتائج سے بے پر واہ ہو کر سرکی ایک زور دار طکر پہلوان نما شخص کی ناک پر رسید کی۔وہ اس زبر دست حملے کے لئے بالکل تیار نہیں تھابلکہ شایدان میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مجھ پر بوری طرح حاوی ہو چکے ہیں۔ پہلوان مگر کھاکر دور جا گرا۔مجھے زبر دستی مجھلی کھلانے والے کے چہرے پر میر اطوفانی گھونسالگا۔اس کاجبڑا چٹنے کی مدھم آواز ابھری۔اپنے دونوں جڑے ہوئے پاؤں میں نے ایک تنسرے شخص کے سینے پر رسید کئے۔ بزیدار دو کتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

"كھاؤجناب! بڑے لمبڑ صاحب اتنی محبت سے كهدرہے ہیں۔"

"آصف صاحب! آپ بہت بڑی غلطی کررہے ہیں، بلکہ بید دوہری غلطی ہے۔ایک طرف آپ مجھ ہے گناہ کومار دیں گے دوسری طرف میری بیوی اور آپ کی بیٹی کے اصل قاتل آپ کے سامنے دندناتے رہیں گے۔اصل قاتل چود ھری عزیز تھااور مو کھل ہیں۔۔۔۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتادیتا ہوں اور ثبوت بھی دیتا ہوں۔۔۔۔ اگر آپ۔۔۔۔"

میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آصف جاہ نے کھڑے کھڑے زور دار ٹھو کرمیرے منہ پررسید کی۔ایک بارپھر منہ کے اندرخون کاذا نُقه گھل گیا۔ آطف جاہ بے پناہ قہرسے دہاڑا۔" کھڑے منہ کیاد مکھرہے ہو۔ مجھلی کھلاؤاس کو۔۔۔۔ آج جننی بھی مجھلی ہے ساری اس کو کھانی ہے۔اس کے گلے تک مجھلی ٹھونس دو۔ا گر ٹکڑا بھی بجاتو میں وہ ٹکڑا۔۔۔۔"وہاتنے طیش میں تھاکہ اپنے ملاز موں کے ساتھ بھی بدز بانی پراتر آیا تھا۔

لمحول میں میرے لیے جیسے قیامت بر پاہو گئی تھی۔میرے پاؤں بہ دستور سفیدر نگ کی سوتی پٹی میں جکڑے ہوئے تھے۔شیر افکن اور مظفر نے مجھے دائیں بائیں سے دبوج لیا۔ ایک پہلوان نماکارندے نے میرے گلے میں مفلر ڈال کر پیچھے کی طرف تھینچا۔ بے ساختہ میر امنہ

آصف جاہ کا بارہ جیسے آسان کو جھور ہاتھا۔ میں نے د صندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔اس کے ہاتھ میں چڑے کا کوئی تین میٹر لمبا کوڑا تھا۔

وہ خو فناک آواز میں بولا۔ "تونے میری بچی کو جتنات پیایے میں اس سے ہزار گناہ زیادہ تڑ پاؤں گانچھے۔۔۔۔۔اور ساتھ ساتھ تیرے گھر والوں کو بھی۔ایک ایک سے گن گن کر حساب لوں گا۔۔۔۔۔ گن گن کر حساب لوں گا۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کے بعد پھھ دیر کے لئے حویلی کے اس کمرے میں زلزلہ سابر پاہو گیا۔ میں نے آصف جاہ کے کارندوں کوکار گرضر بیں لگائیں۔ انہوں نے کئی بار مجھے دبو چناچاہالیکن میں ہر بار مجھی کی طرح تڑپ کران کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میری سب سے بڑی مجبوری میر ب بندھے ہوئے پاؤں تھے۔ اگر میر سے پاؤں آزاد ہوتے تو شاید چند کھوں میں لڑائی کا نقشہ بدل جاتا۔ تاہم میں اب بھی کوئی کسراٹھا نہیں رکھ رہاتھا۔ بعد میں تو میر سے ساتھ جو پچھ ہونا تھاوہ ہو ناتھالیکن اب میں دل کی بھڑاس پوری طرح نکال لیناچا ہتا تھا۔ اور میں نے حقیقی معنوں میں کمبر اُر صف اور اس کے گماشتوں کو ہکا بکا کر دیا۔ ایسی خوفناک مزاحت کی توقع ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔

اب آصف جاہ کے ہاتھ میں پستول تھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ اس پستول کا کیا کرے۔وہ چلار ہاتھا۔

"مارواس كو\_\_\_\_مارو\_"

کیکن مارنے والے تعداد میں کافی زیادہ ہونے کے باوجود بے بس ہو گئے تھے۔ان میں سے کئی ایک کے تھو بڑے ان میں ان کی آئکھوں میں ناچتا ہوا خوف اس بات کا گواہ تھا کہ

غشی کی بیر کیفیت پہلے بہت گہری تھی۔ پھراس میں کچھ کمی واقع ہونے لگی۔ مجھے محسوس ہور ہاتھا کہ مجھے دہے ہوئے انگاروں پر لٹادیا گیاہے۔میرے تصورنے مجھے شہوار کی شبیبہ د کھائی۔وہ سامنے ایک زر نگار سی کر سی پر بلیٹھی تھی زرق برق کپڑوں میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔۔۔۔شاید شام ہونے والی تھی۔شہوار کی آنکھوں میں خوبصور ت رنگ تھے۔ ہر نوبیا ہتاد لہن کی طرح اس کے نینوں میں بھی ایک محبت کابستر بچھا ہوا تھا۔اس کی چوڑیاں کھنکھنارہی تھیں۔اس کے رخسارلودے رہے تھے۔

لیکن پھر میں نے تصور کی نگاہ سے دیکھا کہ ایک دم شہوار کا چہرہ بچھ گیاہے وہ اسی زر نگار کر سی پر بیٹھی رہی۔ کمنیوں سے لدی ہوئی اور تازہ پھولوں سے مہکی ہوئی۔۔۔۔ مگراس کے لباس پرخون کے بڑے بڑے دھبے نمودار ہو گئے۔وہالوداعی نظروں سے مجھے دیکھنے گی۔ اس نے اپنے ہو نٹوں کو حرکت دی۔ "خداحا فظ خاور۔۔۔۔ میں جارہی ہوں، ہماراساتھ بس اتناہی تھا۔"

اس کے ساتھ ہی کوڑاشائیں کی مخصوص آواز سے حرکت میں آیااور میری ننگی کمر پر جیسے کسی نے دہکی ہوئی سلاخ رکھ دی۔

میں سینے کی پوری قوت سے چلایا۔"آصف! میں نے تیری بچی کو نہیں مارا۔۔۔۔میں نے نهیں مارا۔"

۔۔۔۔ طریقہ کوئی بھی ہو مگراسے موت کے منہ تک تونے ہی پہنچایا "تونے ماراہے کتے۔

اس نے مجھ پر کوڑوں کی بارش کر دی۔ کوڑے کی مار کوئی معمولی مار نہیں ہوتی۔ بندے کو ایذا پہنچانے کا بہ طریقہ ان گنت زمانوں سے یو نہی اتنامقبول نہیں ہے۔ کئی چوٹیں جسم کوس کردیتی ہیں، کئی کچھ دیر بعد اپنااثر کھونے لگتی ہیں لیکن بیر کوڑاتوشاید بے ہوش یا نیم مر ده شخص کو بھی اذبت کا حساس دلانے میں کامیاب رہتا ہے۔

میں قالین پر ماہی ہے آب کی طرح تر پتار ہااور آصف جاہ مجھے مار تار ہا۔ میں بہت ضبط کر رہاتھا مگر کسی وقت بے ساختہ چلانے پر مجبور بھی ہو جاتا تھا۔ آخر میری ہمت جواب دیے گئی اور مجھ بر عشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آصف جاہ کی آئکھوں کے انگارے اور زیادہ دہکنے لگے۔۔۔۔میں نے مڑ کر دیکھا تو شہوار مرده نظرآئی۔۔۔۔

غشی کی بیر کیفیت نہ جانے کتنی طویل تھی تاہم اس کیفیت میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہور ہی تھی۔اب مجھےار د گرد کی مدھم آوازیں کسی دورا فتادہ بازگشت کی طرح سنائی دینے لگی تھیں۔ حویلی کے کسی حصے میں خونخوار تھو تھنیوں والے سلو کی ہاؤنڈ ز شور مچارہے تھے۔ پھر میرے کانوں میں آصف جاہ کی آوازیڑی۔۔۔۔وہ شاید مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔"ہاں، کیا پتا چلا؟"اس کی گونج دار آواز ابھری۔

جواب میں شاید مظفرنے کہا۔ "چود ھری خاور کی ماں بہن کا پتا چل گیا جی۔وہ دونوں کیکراں والی گاؤں میں ہیں۔۔۔۔یہ بیگم بلقیس کی خالہ زاد کا گھرہے جی۔۔۔۔"

"پوری طرح تصدیق کرلی ہے تم نے؟"آصف جاہ کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔

"بالكل لمبرر دارجي-"

"ان دونوں عور توں کو یہاں لانے کے لیے تمہیں کتناوقت چاہئیے؟"لمبڑ دار آصف جاہنے

میں تصور ہی تصور میں اس کی طرف لیکا۔اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجوڑا۔"نہ جاؤشہوار ۔۔۔۔واپس آ جاؤ۔۔۔۔ تم چلی گئیں تولوگ مجھے گناہ گار کٹھر ائیں گے۔میری گردن میں بھانسی کا بچنداڈ الیں گے۔نہ جاؤشہوار۔۔۔۔"

نہیں خاور۔۔۔۔ میں نہیں رک سکتی۔ میری سانسیں بس اتنی ہی تھیں۔ "اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ پھریہ آئکھیں بند ہونے لگیں۔

میرے تصورنے مجھ د کھایا۔ آصف جاہ ایک جلاد کی صورت میرے سامنے کھڑا تھا۔۔۔۔۔ اس کی آئکھوں میں پتلیوں کی جگہ دوا نگارے تھے۔ قدیم زمانے کے جلادوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ایک وزنی کٹار تھی۔ میں آصف کی طرف متوجہ ہوا۔اس سے بکار کر کہا۔"آصف صاحب! دیکھ لو۔۔۔۔آپ کی بیٹی اور میری بیوی ابھی مری نہیں ہے۔اس کی کچھ سانسیں ابھی باقی ہیں۔اس سے پوچھ لو۔۔۔۔ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ میں نے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اسے خوش رکھنے کی کوشش کی ہے۔اس کے غصے اور اس کی ناراضی کو بھی جھیلاہے۔۔۔۔اور میں نے اسے مارا بھی نہیں ہے اسے مارنے والے كوئى اورېيں \_\_\_\_پوچھ لواس سے \_\_\_\_"

کو توڑ دوں یا پہیں پر زندگی ہار جاؤں۔ با گو بھی تو مرگیا تھا۔ چود ھری نشاط اور رونق علی بھی تو زندگی ہار گئے تھے۔زندگی سے بھر بور جواں سال شہوار بھی چلی گئی تھی۔ دنیا میں آنے اور جانے کاسلسلہ تواہیے ہی چلتار ہتاہے۔ کسی ایک کے آنے یاجانے سے کیافرق بڑتا ہے۔

میرے چہرے اور سینے پر بانی کے چھینٹے دیے گئے۔ نخ بستہ بانی کے سبب جلد ہی میرے حواس بحال ہونے لگے۔میرے ہاتھ الٹی ہنھکڑی میں تھے۔ ہنھکڑی کی سختی میری زخمی کلائیوں کومزیدزخمی کررہی تھی۔میرے پاؤں کواب بینڈج والی پٹی کی بجائے رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ کوڑے کی مارسے میر ابوراجسم جل رہا تھا۔ میں قالین پر پہلو کے بل پڑا تھا۔

کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ کمرے میں میرے اور آصف جاہ کے سواکوئی نہیں۔ آصف جاہ ر تگین پایوں والی کرسی پرٹانگ پرٹانگ چڑھائے بیٹھاتھا۔اس کی اونچی نوک والی چیکیلی جوتی کاڑخ میری طرف تھا۔اس نے گلاس سے شراب کا گھونٹ بھر اپھر بیڑی کاایک طویل کش لے کر بولا۔

" تجھے پتاہے کہ اس صندوق میں کیاہے؟"

"میں توانہیں دو تین گھنٹوں میں یہاں لاسکتا ہوں جی۔۔۔۔پرمسکلہ اور ہے۔"

الكيامسكه؟ "أصف جاه يهنكارا

"جاگیر کی بیگم جی سامنے آگئ ہیں۔ انہوں نے علی الاعلان کہد دیاہے کہ وہ چود هری خاور کی والدہ اور بہن کی ہر طرح حفاظت کریں گی۔انہوں نے اپنے گار ڈزاور کوئی ایک سو گھڑ سوار فوري طور بر کيکران والي جينج ديئے ہيں۔اب وہاں سے ان دونوں عور توں کولانا آسان نہيں

"يه تفانے دار وارث کس مرض کی دواہے؟"

"وارث صاحب بھی کچھ آگے بیچھے ہورہے ہیں جی۔ ظاہر ہے کہ وہ بیگم جی سے بوری طرح بگاڑ تو نہیں سکتا۔ دوسرے اس نے بیگم جی اور چود ھری عزیز سے کچھ بیسا بھی کھا یا ہوا

یہ آوازیں پھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اتررہی تھیں۔ آصف جاہ کا انتقام اب مجھ سے آگے میری والدہ اور بہن تک پہنچ رہاتھا۔ تو پھر کیا ایسی زندگی سے موت بہتر نہیں؟میر ادل جاہا یک بار پھر تڑپ پھڑک کراس جال سے نکلنے کی کوشش کروں یااس جال

میں نے کراہتے ہوئے کہا۔"آصف جاہ! ہر کہی سنی بات سچے نہیں ہوتی۔۔۔۔اور بعض د فعہ توآ تکھوں دیکھی بات بھی جھوٹ نکلتی ہے۔ ہم میاں بیوی میں چھوٹے موٹے جھڑے ضرور تھے لیکن۔۔۔۔لیکن شہوار کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور بیر میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کہہ رہاہوں آصف جاہ! میرے پاس اپنی بے گناہی کے کھوس نبوت ہیں اور سب سے اہم نبوت چود ھری عزیز کا پنااعترافی بیان ہے۔اس ریکار ڈشدہ بیان میں چود هری عزیزنے وضاحت سے بتایا ہے کہ اس نے شہوار کی جان كيون اور كيسے لى۔"

"كہاں ہے وہ ريكار ڈشدہ بيان؟"

" یہی تومیری برقشمتی ہے۔وہریکارڈشدہ ٹیپ میاں وارث کے پاس چلی گئی ہے۔میاں وارث کی بدنیتی صاف ہے۔وہ مجھے ہر حال میں لاش کی صورت دیکھناچا ہتاہے اور مجھے لاش بنانے کے لیے وہ آپ سے اور مو کھلوں سے دونوں سے پیسا کھارہاہے۔وہ اب اس ٹیپ کو سامنے کیوں آنے دے گا؟" میں کراہ رہاتھااور تکلیف کے سبب میری آواز بار بارٹوٹ رہی

آصف جاہ کے سامنے قالین پر ایک برااٹیجی کیس پڑاتھا۔ یہ ریکسین کا بناہواتھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا یا۔

آصف جاہ نے البیجی کھولی۔اس میں کچھ کھلونے تھے۔ کیڑے کی حجھوٹی اور بڑی گڈیاں تھیں۔ کپڑے تھے جن کے سائز دیکھ کراندازہ ہوتا تھاکہ وہ ایک جوان ہوتی بچی کے ہیں۔ کا پیاں اور کتابیں تھیں۔۔۔۔پراندے اور اوڑ صنیاں تھیں۔ آصف جاہ عجیب ہیجانی کہے میں بولا۔" یہ سب چیزیں اس بچی کی ہیں جسے میں نے پال بوس کر بور بور برا کیا تھا۔ میں جس کو دیکھے کر جیتا تھااور جو آئکھوں سے او حجل ہوتی تھی توآئکھوں کے سامنے اند هیر اچھا جاتاتھا۔ میں نے اس نازوں کی پالی کو تیرے حوالے کیا تھااور تجھے اس کے سیاہ سفید کامالک بنادیا تھا۔اس وقت مجھے پتانہیں تھا کہ میں اسے ایک انسان کی بجائے ایک جانور کے حوالے كرر ہاہوں۔وہ جانوراسے مرنے دے گانہ جينے دے گا۔وہ اسے مارے گا بھی اور رونے پر بھی پابندی لگائے گا۔وہ اس کے گھرسے چوٹیں کھا کھاکر آئے گی اور میرے سامنے آنسوچھپا چھپاکر مسکرائے گی۔کاش! وقت پر پتا چل جاتا کہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے ہاتھوں اس كاانجام بير مونائے۔" رہاہوں۔میرے پاس دوسر اثبوت چود هری عزیز کے خاص ملازم انورے کی صورت میں ہے۔انور اوہ بندہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے شہوار کی جان لی۔وہ قتل کا آلہ بھی بر آمد کرا دے گا۔انورے تک میر ایہ بچا کسی کرشے سے کم نہیں ہے۔بس یوں سمجھو کہ شہوار کاخون بولا ہے اور اس نے مجرم کے چبرے سے نقاب کھینچا ہے۔۔۔۔۔"

میں نے یہاں تک کہاتھا کہ ذرا ٹھٹک گیا۔ وہ نیلے نگ والا کلپ میری شلوار کی اندرونی جیب میں چند کرنسی نوٹوں اور دو تین رسیروں کے ساتھ ہی رکھاتھالیکن مجھے سر کنڈوں سے کپڑنے کے بعد تو پولیس والوں نے میری تلاشی لی تھی۔

" بک کیوں نہیں رہے ہو؟ "نمبر دار آصف جاہ نے میری خاموشی کو توڑنا چاہا۔

"میری شلوار کی جیب میں ایک چیز ہے، میں وہ تمہیں د کھاناچا ہتا ہوں۔"

میرے ہاتھ ہتھکڑی میں تھے۔ آصف جاہ نے ملازم مظفر کو آواز دی۔ وہ دند نا تاہوا آیااور آصف کے ہاتھ ہتھکڑی میں نے زپ کھول کر میری شلوار کی جیب دیکھی۔ میرادل تیزی سے دھڑک رہاتھا۔اندیشہ بالکل درست نکلا۔ بے کاررسیدیں تو جیب میں موجود تھیں مگر کرنسی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

آصف جاہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے اندازہ لگا یا کہ وہ اس سفید بوش بولیس والے سے بات

کرنے گیاہے جو میر سے ساتھ یہاں موجود تھا۔ چند منٹ بعد آصف جاہ واپس آکر پھر کسی جج

کی طرح رکلین بایوں والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ "تم بکواس کررہے ہو۔ "وہ کرخت آواز میں

بولا۔ "بولیس کو خالی ٹیپ ریکارڈر ملاہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر قبر ستان کے بھنگیوں کا تھا۔ "

"میں نے کہا تھانا۔۔۔۔۔انسپیٹر وارث وہ بیان کبھی سامنے نہیں آنے دے گا۔"

آصف جاہ زہر ملے لہجے میں بولا۔ "تیرے بارے میں سناتھا کہ تُوہر فن مولا ہے۔ شاید ٹھیک ہی کہاجاتا ہے۔ تیرے ایک جسم میں بہت سی گندی روحیں گسی ہوئی ہیں۔ ان میں خرانٹ و کیل، چالباز چود ھری، اور خبیث قاتل کی روحیں بھی شامل ہیں۔ میں بیہ ساری روحیں ایک ایک کرکے تیرے جسم سے نکالوں گااور بہت آہتہ آہتہ۔ اسی لیے تجھے ایک بار نہیں کئی بار مرنا پڑے گا۔ "

میں نے نمبر دار آصف کے منہ سے نگلتے شعلوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا۔ "آصف جاہ! میں سمجھتا ہوں کہ تمہاراغم اور غصہ برحق ہے لیکن اس غم وغصے میں اتناآ گے نہ چلے جاؤ کہ تمہیں بعد میں خود پچھتا ناپڑے۔۔۔۔دیکھو، میں تمہارے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ بات کر ۔۔۔۔اس کے بعد میں نے ٹوٹے بھوٹے لہج میں وہ ساری بات آصف جاہ کے گوش گزار کردی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح قبائلی علاقے کی طرف نکلنے سے پہلے میرے دل میں بہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بس ایک د فعہ اپنی والدہ سے مل لوں۔ کس طرح میں اور تیمور رات کے وقت قبرستان سے روانہ ہو کر کیکراں والی گاؤں پہنچے اور وہاں انورے اور اس کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔۔۔۔۔

ابھی میری بات جاری ہی تھی کہ سادہ کیڑوں میں پولیس والا پھر در واز ہے پر خمودار ہوااور
آصف جاہ کو بُلا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے آصف اور پولیس والے
نے ایک ساتھ مجھ پر خشمگیں نگاہ ڈالی۔ آصف میری با تیں سن تور ہاتھا تاہم اس کے چہرے کی
جنونی کیفیت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔

آصف کے باہر جانے کے تھوڑی دیر بعدایک ملازم میرے عرباں جسم کے لیے ایک قمیض اور جرسی لے کر آیا۔ اس کاصرف ایک بازو تھا۔ میں اسے یہاں بیرونی گیٹ پر پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ۔۔۔۔۔ یہ وہی بدنصیب ماسٹر تھا جو چند برس پہلے شہوار پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے آصف جاہ کے عتاب کا شکار ہوا تھا۔ وہ بہت کم گوشخص تھا۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اور کلب موجود نہیں تھا۔۔۔۔اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ میری اشیاء کی فہرست میں بھی نہیں کھی نہیں کھا گیا ہو گا۔۔۔۔ایسی فیمتی چیزیں بولیس اہلکار کم ہی لکھتے ہیں۔

"کیابات ہے؟"آصف نے میرے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ "تم کر شمے کی بات کررہے تھے۔"

"ہاں، کرشمہ توہواہے۔اوریہی کرشمہ ہے جس کی وجہ سے میں پہلے انورےاور پھر چود ھری عزیز تک پہنچا۔اور مجھے پتا چلا کہ شہوار کی جان لینے والے اصل بندے کون ہیں۔"

"اب کچھ بکواس بھی کروگے یا پہیلیاں بھجواؤگے۔"

میراگلابالکل خشک ہورہاتھا۔ میں نے پانی طلب کیا۔ مظفر مجھے پانی پلا کر باہر چلا گیا۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ "شہوار پر چاقو کے وار کرنے اور اسے بے جان کرنے کے بعد انور کے نے یو نہی وہاں سے شہوار کا ایک جھوٹاہاراٹھالیاتھا۔ میں اسہار کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں اسہار کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے بچھ دن پہلے اسہار کا ایک نیلم انورے کی بیوی عابدہ کے کلپ میں دیکھا۔ یہ نیلم دیکھنے کے بعد ہی میر ادھیان انورے اور چود ھری عزیز وغیرہ کی طرف گیا۔ "

ایک دم اس ملازم کو چپ ہونا پڑا۔ آصف جاہ ایک بار پھر دند نا تاہوااندر داخل ہو گیا تھا۔ اس
نے ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ملازم چلا گیا تو آصف جاہ نے ایک بار پھر تھانے داری لہج
میں مجھ سے پوچھ کچھ شروع کی۔ وہ مجھے خونی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ "تمہاری
شلوارکی جیب میں کیا ہے جوتم مجھے دکھاناچاہ رہے تھے ؟"

" په وهي کلپ تھاجس کاميں بتار ہاہوں۔اب وہ جيب ميں نہيں ہے۔"

" ٹیپر یکار ڈرکی طرح وہ بھی پولیس والوں نے جیب سے نکال لیاہو گا؟" آصف جاہ کے لیجے میں طنز کی شدید کاٹ تھی۔

"بالکل ایسائی ہواہے۔ انہوں نے مجھے پڑنے کے بعد تلاشی لی تھی۔ اگرتم اپنے طور پر پوچھو تو ہو سکتاہے کہ وہ تمہیں بتادیں۔ اس کلپ پر جو جھوٹانیلم لگا ہواہے ، وہ شہوار کے ہار کا ہے۔ انوراخوداس بات کو قبول کر چکاہے۔ " مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مجھے قمیص پہنانے کے لیے میری ہمتھ ٹری اتارے جانے کی ضرورت تھی، لہذا مجھے سردی سے بچانے کے لیے اس نے جرسی ویسے ہی میرے خون آلود جسم کے گردلپیٹ دی۔ارد گردد مکھ کروہ آہتہ سے بولا۔"اگر تیرے پاس کوئی پکا ثبوت شبوت ہے توان کے سامنے رکھ دے۔ مجھے نہیں لگنا کہ یہ لوگ مجھے زیادہ وقت دیں گے۔" پھر اس نے میری آئکھوں میں جھانکا اور کا نپتی ہوئی سی آ واز میں بولا۔" لمبڑ دارجی کے ارادے تیرے بارے میں بڑے خطرناک ہیں۔"

"میں اپنادل چیر کرد کھاسکتا تود کھادیتا۔ میں اب بھی پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہاہوں اور ہر ایک سے کہہ رہاہوں کہ میں نے شہوار کو نہیں مارا۔"

ملازم نے ایک گہری سانس لی اور بولا۔ "اول توبیہ بہت مشکل کام ہے لیکن اگرتم کسی طرح بینین دلادو کہ شہوار کا قتل تم نے نہیں کیاتو بھی نمبر دار کا غصہ تمہاری جان لے سکتا ہے۔"

اا میں سمجھانہیں۔"

"تمہارایہ قصور بھی لمبڑ دار کے نزدیک کم نہیں ہوگا کہ تم اپنی بیوی کی حفاظت میں ناکام رہے۔اور پھریہ بات توسیج ہے کہ وہ تمہاری طرف سے سکھی نہیں تھی۔تم اس سے جھگڑتے آصف جاہ نے میرے سامنے ہی مظفر سے بوجھا۔"وہاں بلقیس کی بہن کے گھر میں اور کون

مظفرنے کہا۔"کمبڑ دارجی۔۔۔۔جہاں تک میری اطلاع ہے چود ھری خاور کی بے جی اور بہن دونوں وہاں ہیں۔ یہ بالکل یکی خبرہے۔"

"وہ تو تھیک ہے۔اس کے علاوہ اور کون کون ہے؟"آصف جاہ نے تڑخ کر پوچھا۔

"اس کے علاوہ چود ھری اختر ہے۔اس کی بیوی خدیجہ ہے۔دوبیچے ہیں۔ باقی ایک دو نو کرانیاں ہیں۔"

"اس کے علاوہ تو کوئی بندہ نہیں۔میر امطلب ہے کہ کوئی مہمان شہمان؟"

"نہیں جی،ابیاتو کوئی نہیں ہے۔لیکن اگرآپ کہتے ہیں تومیں تھوڑ اسااور پتاکر لیتاہوں۔وہ بندے باہر ہی بیٹے ہیں جواختر کی حویلی سے ہو کر آئے ہیں۔"

"انوارااب کہاں ہے؟"آصف جاہ کے انداز میں بہردستور زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے۔

"وه وہیں کیکراں والی میں ہے۔اس کی بیوی عابدہ عرف پینو بھی ساتھ ہے۔ آپ مجھے وہاں لے چلیں یاان دونوں کو یہاں بلالیں۔وہ سب کچھ آپ کے سامنے بک دیں گے۔"

الکیکن کیکراں والی میں اس گھر پر تو تمہاری بلقیس بیگم نے پہر ابٹھا یا ہواہے۔ یہ تو تم ہی اس سے گزارش کروتووہ کسی کو یہاں بھیجے سکتی ہے۔۔۔۔ یا ہمیں وہاں جانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ انتمہاری بلقیس کالفظ آصف نے بہت چباکر کہاتھا۔

میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "مجھے نہیں پتااس گھر پر کون پہرادے رہا ہے لیکن اگر تم کسی طرح میر اان سے رابطہ کروا دوتو میں ان سے بات منواسکتا ہوں۔"

"بر کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میاں ہوی اب بھی وہاں موجود ہوں گے؟"

"وه کہیں نہیں جاسکتے۔ہم نے ان دونوں کو باندھ دیا تھا۔گھر والے ان کی پوری تگرانی کر رہے ہیں۔"

آصف جاہ نے البھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔"ہال،اب بتاؤ۔تم کچھ کہہ رہے ہو، یہ منڈا کچھ اور کہہ رہاہے اور اسے جھوٹ مکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔"

"میں غلط نہیں کہہ رہا۔ انوار ااور اس کی بیوی وہیں اخترکی حویلی میں ہیں۔ یہ لڑکا توضحن اور بر آمدے سے گھوم پھر کر آجاتا ہوگا۔ وہ دونوں کسی اندر کے کمرے میں ہیں۔ اختر اچھی طرح جانتا ہے کہ میاں بیوی کو پوری حفاظت سے رکھنا ہے۔ اسے اس سارے معاملے میں انورے کی قدر وقیمت بھی پوری طرح معلوم ہے۔ انورے نے اختر صاحب کے سامنے ہی انورے کی قدر وقیمت بھی پوری طرح معلوم ہے۔ انورے نے اختر صاحب کے سامنے ہی اپنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ "

آصف جاہ نے زہر ملی نظروں سے مجھے گھورا پھر مولوی مظفر کی طرف دیکھ کر تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ "دیکھو بھٹی! ہمارے داماد صاحب نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئیں۔ پورے پورے ثبوت ہیں ان کے پاس۔ بیاور بات ہے کہ جب بیرا بینے ثبوت کو مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"ان كواندر ہى لے آو۔ "آصف جاہنے كہا۔

چند سینڈ بعد وہ دونوں اندر آگئے۔ یہ باپ بیٹا تھے اور آج کل اختر کے کھیتوں میں ہی مزدوری کرتے تھے۔ باپ کچی عمر کا تھا، لڑکے کی عمر ستر ہا ٹھارہ سال ہو گی۔ معلوم ہوا کہ وہ کبھی کبھی سبزی وغیرہ لے کر اختر کے گھر بھی چلا جاتا ہے۔ اسی مد ثرنامی لڑکے نے اندر کی خبریں آصف جاہ کے خاص کارندے مظفر تک پہنچائی تھیں۔ مد ثرنامی یہ لڑکا اور اس کا باپ شکل سے ہی لا کچی اور ضرورت مند نظر آتے تھے۔ تاہم اب مخبری کرنے کے بعد وہ کا فی ڈرے ہوئے بھی تھے۔

آصف جاہ نے مد نزنامی اس لڑکے سے بوجھا۔ "تمہیں پکاپتاہے کہ اس وقت گھر میں مالک مالکن اور دومہمان عور توں کے سوااور کوئی نہیں؟"

" بالكل جى! میں كل شام بھى كھيتوں سے پچھ سامان لے كر گھر گيا تھا۔ وہاں كو ئى اور نہيں تھا۔ ہاں، پر سوں پچھ اور لوگ بھی تھے مگر مجھے لگتا ہے كہ وہ رات كو ہى چلے گئے تھے۔ "

"تم نے ان کی شکلیں نہیں دیکھیں؟"

پھر کچھ دیر پہلے ملازم کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گو نجے۔اس نے کہا تھا۔۔۔۔ کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جو کرناچا ہتا ہوں جلدی کرلوں۔

میں نے ایک بار پھر نرم التجائی اہجہ اختیار کیااور آصف جاہ سے کہا۔ "آصف جاہ صاحب! آپ
کسی طرح مجھے ایک بار وہاں لے جائیں یا پھر کسی طرح چود ھری اخترکی بات مجھ سے کرا
دیں۔انورے اور اس کی بیوی کے بارے میں اصل حقیقت کھل جائے گی۔انور آپ کے
سامنے کھل کر ہر بات کا اعتراف کرے گااور آپ کادل گواہی دے گا کہ وہ جو پچھ کہہ رہا ہے
درست کہہ رہا ہے۔"

"داماد جی! تم ہر وہ بات کررہے ہوجونہ ہونے والی ہو۔"آصف جاہ نے شراب کا ایک بڑا گونٹ بھر کر بیڑی کا طویل ترین کش لیا۔"اب چود ھری اختر کو آپ جناب سے گل بات کرانے کے لیے کون یہاں لائے۔۔۔۔۔اور کیسے لائے؟" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہماری ہتھیلی پررکھنے لگتاہے تو ثبوت غائب ہو جاتا ہے۔اب بیر انورے والا ثبوت بھی لگتاہے کہ یو نہی اُڑن جھو ہو جائے گا۔"

مظفر پھنکارا۔ "جھڑولہڑ دارجی! نگاکر کے دوکتے جھوڑواس پر۔ایک منٹ میں سب کچھ بک دے گا۔ایسے بڑے پتھر بولتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے۔"

"کتے تو جیوڑنے ہی جیوڑنے ہیں لیکن اگراس کی بجائے اس کے گھر والوں پر جیوڑے جائیں تو جنیجہ ذرا جلدی نکل آئے گا اور اچھا بھی نکلے گا۔ میر اخیال ہے کہ تم ٹائم ضائع نہ کرو اور جو تنہیں کہاہے اس پر عمل کرو۔"

مولوی مظفر اثبات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سخت سر دی کے باوجود پسینامیری گردن پر چل رہا تھا اور میری ٹانگوں پر رینگ رہا تھا۔ میں بھانپ رہا تھا کہ آصف جاہ میری والدہ اور بہن کو یہاں قلعہ والا میں لانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کی اس خواہش کے راستے میں بلقیس دیوار بن گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہے۔ گزرے ماہ وسال نے اس کے اندر بہت اعتماد بھر اتھا اور یہ معاملہ میری عزت اور زندگی موت کا معاملہ تھا۔ اس معاملے کو سہل

جو نہی اختر نے وائر کیس سیٹ پر میری آواز بہجانی، وہ ہیجانی انداز میں بولنے لگا۔ ""خاور! یہ۔۔۔۔۔یہ سب کیا ہورہاہے۔ کہاں ہوتم؟ تیمور کہاں ہے؟ چود هری عزیز قتل ہو گیا ہے۔اس کاجنازہ راجوال کی حویلی میں بڑاہے۔سناہے کہ وہاں قبرستان کے اندر شاہنواز اور اس کے بار سراج کو بھی گولیاں لگی ہیں۔سراج وہیں مرگیاہے اور شاہنواز کی حالت نازک ہے۔ کیابیسب صحیح ہے۔۔۔۔ تم تو خیریت سے ہو؟"

اس نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال یو چھ لیے۔

میں نے کہا۔"میں خیریت سے ہوں چود ھری اختر! تم بتاؤ بے بے جی اور عارف کہاں

"وہ پہیں پر ہیں۔ کچھ لوگ منڈاسے باندھ کر آئے تھے۔وہ انہیں زبر دستی اپنے ساتھ لے جاناچاہتے تھے۔ مگر اللہ کاشکرہے، بیگم بلقیس نے اپنے کافی سارے بندے یہاں بھیج رکھے

ملازم شیر افکن نے آگے بڑھ کر آصف جاہ کے کان میں دوچار سر گوشیاں کیں۔آصف جاہ کے شرابی چہرے کی تمتماہٹ کچھ کم ہوئی۔اس نے اثبات میں سر ہلا یااور افکن باہر نکل گیا۔ قریباً پانچ منٹ بعد وہ واپس آیاتواس کے ساتھ دوسفید بوش پولیس والے تھے۔ انہوں نے ایک بڑاسا وائر کیس سیٹ اٹھار کھا تھا۔ وائر کیس سیٹ سے مسلسل شور ابھر رہا تھااور کسی بولیس والے کے پیغام سنائی دے رہے تھے۔

وائرلیس سیٹ کو کھڑ کی کے پاس رکھ دیا گیا۔ بولیس والے فریکوئنسی سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ڈیک نالے کے اسی دور در از گاؤں کیکراں والی سے رابطے کی کوشش کررہے ہیں جہاں چود ھری اختر کے گھر میں انور ااور اس کی بیوی موجود ہیں۔ یقیناً آب وہاں پولیس کی نفری بھی موجود تھی۔

انہیں جلد ہی کامیابی ہو گئی۔ دوسری طرف سے کسی اے ایس آئی شہبازنے بات کی۔۔۔۔ آصف جاہ نے اسے بتایا کہ وہ گاؤں کے زمیندار چود ھری اختر سے بات کرناچا ہتا ہے۔ قریباً دس منٹ بعد خدیجہ کاشوہر اختر وائر لیس سیٹ پر موجود تھا۔ آصف جاہ نے میری بات اختر سے کرائی مگر بات کرانے سے پہلے اس نے مجھے بھر اہوا پستول د کھادیا تھااور سختی

زیدار دو کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی زبر دست دھو کا ہو گیا ہے۔ آصف جاہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہاتھا۔ انور ااور عابدہ وہاں اختر کے گھر میں موجود نہیں تھے۔

"كب آياتھاكے ٹوتمہارے پاس؟" ميں نے لرزاں آواز ميں پوچھا۔

"پر سول شام کے بعد۔ تمہار اپر انا یار اعجاز بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ رات کو بارہ بجے کے قریب انور سے اور عابدہ کو ٹوبوٹا گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے۔"

میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ بات میں محاور تا گہہ رہاہوں۔ ورنہ میر ہے دونوں ہاتھ تو ہتھکڑی میں حکڑے ہوئے تھے۔ کے ٹوکی صورت نگاہوں میں گھو منے لگی۔ اس کی گمشدگی مجھے اور تیمور کو مسلسل پریشان کرتی رہی تھی۔ اس کے پاس کافی روپے بھی تھے جو و کیل کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ ہماراخیال تھا کہ کے ٹوکسی مصیبت میں بھنس گیا ہے۔۔۔۔ مگراب انکشاف ہورہا تھا کہ وہ تو نود ہی مصیبت کاروپ دھارچکا تھا۔ وہ ہماراپر انایار تھا اور ہماراخیال تھا کہ ہم اس کے بارے میں سب بچھ جانے ہیں۔ لیکن آج پتا چلارہا تھا کہ جس کے بارے میں سب بچھ جانے ہیں۔ لیکن آج پتا چلارہا تھا کہ جس کے بارے میں سب بچھ جانے کادعویٰ ہوتا ہے وہ بھی بھی بالکل ا جنبی نکاتا ہے۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہیں۔انہوں نے آنے والوں کو بھادیا ہے۔ مجھے تولگتا ہے کہ وہ تمہارے سسرال کے لوگ تھے۔ یہاں بہت گڑ بڑ ہے یار۔"

آصف جاہ نے مجھے بیتول کے ساتھ زور سے مہوکادیا۔ اس کا مطلب بیہ تھا کہ میں صرف کام کی بات کروں۔ میں نے وائر لیس سیٹ پر کہا۔ "اختر صاحب! باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ انور اور اس کی بیوی آپ کے پاس ہی ہیں ناں؟"

چند کمحے خاموشی رہی پھراختر کی حیرت زدہ آواز ابھری۔"کیا کہہ رہے ہو خاور!انورےاور عابدہ کو تو تم نے بلالیا تھا۔"

"میں نے بلالیا تھا؟ یہ کیا بات کررہے ہو؟ وہاں سے آنے کے بعد تو تمہارے ساتھ میری بات ہی نہیں ہوئی۔"

"لیکن۔۔۔۔۔تم نے کے ٹو کو بھیجا تھا یار۔اس نے کہا تھا کہ انورےاوراس کی بیوی کو فوراً یہاں سے نکالناہے۔انہیں ایس پی صاحب کے سامنے پیش کرناہے۔"

" میں نے کے ٹو کو بھیجا تھا؟"میر اد ماغ چکرا گیا۔

میرے پاس واقعی کہنے کو پچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف سے اخترکی نہایت پریشان آواز ابھری۔ "بیرسب کیا ہور ہاہے خاور! اور تم کس تھانے میں ہو۔۔۔۔ مجھے بتاؤ، میں بلقیس کواطلاع پہنچانا ہوں۔"

وہ وائر لیس کی وجہ سے سمجھ رہاتھا کہ میں کسی تھانے میں ہوں۔

"حرام زادہ!"آصف جاہ نے دانت پیسے ہوئے وائر لیس سیٹ بند کر دیا۔ پھر شر ابیوں کی طرح میری آئکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولا۔" کتے کا بچہ۔۔۔۔ کتنے در دسے کہہ رہاتھا، میں بیگم بلقیس کواطلاع پہنچاتا ہوں۔وہ کیوں کہہ رہاتھاا یسے۔۔۔۔ کیوں کہہ رہاتھا ایسے۔۔۔۔ کیوں کہہ رہاتھا ایسے۔۔۔۔ کیوں کہہ رہاتھا تھا؟"اس نے میرے بال جھنچھوڑے، سرسے رستا ہوا خون اور تیزی سے رسنے لگا۔

آصف جاہ نے جنونی انداز میں خود ہی جواب دیا۔ "وہ اس لیے کہدرہا تھا۔۔۔۔ تیری اصل بیوی وہی ہے۔۔۔۔ وہ حرام زادی تیری اصل گھر والی ہے۔ تو ہمیشہ اس کے اشاروں پر ناچتارہا ہے اور اب بھی ناچ رہا ہے۔ اس کتیا کا کلیجہ ٹھنڈ اکرنے کے لیے تُونے شہوار کی جان لی ہے۔ اس کتیا کا کلیجہ ٹھنڈ اکرنے کے لیے تُونے شہوار کی جان لی ہے۔ اس تر پائڑ پاکر ماردیا ہے۔ پر میں تجھ سے پوچھتا ہوں خاورے۔۔۔۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں خاورے۔۔۔۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں حاورے۔۔۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور نہ تُوکر سکتا پوچھتا ہوں۔ اگروہ تیری اصل گھر والی ہے سب بچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور نہ تُوکر سکتا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

ہے ہے جی کہا کرتی تھیں۔"مصیبت اکیلی نہیں آتی۔اور مصیبت کے وقت ہی چہروں کی اصل بہچان ہوتی ہے۔"

پچھلے کچھ دنوں میں، میں نے بہت سے چہروں کااصل روپ دیکھا تھا۔ قتل کے الزام کی سیاہی میرے چہرے پر تھی لیکن شکلیں دوسروں کی بدل گئ تھیں۔ راجوال میں بے شار لوگ ایسے تھے جو میرے پسینے پر خون گرانے کا دعوی کرتے تھے مگر پچھلے دنوں میں نے ان کو اجنبیوں کی طرح پاس سے گزرتے دیکھا ہے۔ اور اب یہ کے ٹو۔۔۔۔ یہ بھی بے وفائی کر گیا تھا۔ انورے اور عابدہ کے بارے میں میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ میر انمیں وہاں سے نکال گیا تھا۔ یہ کام یقیناً اس نے کسی اچھی نیت سے نہیں کیا نام لے کر انہیں وہاں سے نکال گیا تھا۔ یہ کام یقیناً اس نے کسی اچھی نیت سے نہیں کیا تھا۔ اب یہ عین ممکن تھا کہ یہ میاں بیوی بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے یا پھر انہیں کہیں لا پیاکر دیا جاتا۔ اس کے پیچھے یقیناً مو کھلوں کا ہاتھ تھا یاچو دھری عزیز کا۔

آصف جاہ نے میرے کیچڑ آلود بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زورسے جھنجھوڑا۔"ہاں،اب تیرے پاس کہنے کو کچھ اور ہے یا نہیں۔۔۔۔۔ا گر نہیں تو وائر لیس بند کر دوں؟"

"تم انقام میں اندھے ہورہے ہوآصف جاہ! تہہیں میرے سوایچھ نظر نہیں آرہا۔" میں کراہا۔

وہرواں دواں لہجے میں بولا۔" مجھے تمہارے علاوہ تمہاری ماں اور بہن بھی نظر آرہی ہے۔ اور وہ گندی عورت بھی نظر آرہی ہے جس کی وجہ سے میری بچی کی جان گئے۔ میری خواہش تو بہی تھی کہ یہ تینوں عور تیں یہاں ہو تیں یا کم از کم تیری ماں اور بہن ہی ہوتا ہو تیں۔ میں انہیں تیری موت کا تماشاد کھا کر بتا سکتا کہ کسی بیارے کی موت کا غم کیا ہوتا

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

تفاتو پھر میری پھول سی بچی کی زندگی ہر باد کرنے کی کیاضر ورت تھی تم دونوں کو۔۔۔کیا ضرورت تھی؟"آخر میں وہ اتنے زورسے گرجا کہ دیواریں گونج اٹھیں اور اس کے ہاتھ کے گلاس سے سنہرے رنگ کی وھسکی اچھل کر دور جاگری۔

میں نے منہ میں جمع ہو جانے والاخون تھو کتے ہوئے کہا۔"آصف جاہ! تم میرے جسم کے طلا ہے جسم کے طلا ہے تھی کرد وگے توہر طلا ہے سے یہی آ واز آئے گی کہ میں شہوار کا قاتل نہیں ہوں۔"

اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ بس اپنی بہکی ہوئی رُومیں بولتا چلا گیا۔ اس کالہجہ نشے
سے چور تھا۔ "میں تمہیں بتانا ہوں۔۔۔۔ تم نے شہوارسے شادی کا نائک کیوں
رچایا۔۔۔۔۔ اس میں تمہیں ایک نہیں تین فائدے نظر آئے۔۔۔۔ ہاں تین
تین۔۔۔۔ تم کروڑوں کی جائیداد کے مالک بنے۔ اس شادی سے تم نے مو کھلوں کوالگ
تھلگ کردیا اور پھر تیسر اسب سے بڑا فائدہ۔۔۔۔ ہاں سب سے بڑا فائدہ۔۔۔۔ میری پکی
تمہارے اور بلقیس کے گنا ہوں کے لیے ڈھال بن گئی۔ ہاں تین تین فائدے!"اس نے
ہاتھ کی تین انگلیاں کھڑی کرکے میری آئکھوں کے سامنے لہرائیں۔

شام کے وقت مجھے اندازہ ہوا کہ شاید آصف کی کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔۔ کو تھڑی کادروازہ دھا کے سے کھلااور آصف جاہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔اس کے ہاتھ میں تین میٹر لمباوہی چرمی کوڑا تھا جو میرے جسم پر بے شار جلتے ہوئے نشان بناچکا تھا۔

اندر آتے ہی وہ پھنکارا۔" میں تخصے بڑی بری موت ماروں گا۔ میں بوٹی بوٹی کر دوں گا تیری۔" مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہے۔۔۔۔۔ مگراب لگتاہے کہ یہ آخری خواہش مشکل سے ہی پوری ہوگی۔وہ گندی زنانی جے بیٹم بلقیس کہتے ہیں، ہوشیار ہو گئی ہے۔اس نے وہاں بڑا پکاانظام کر لیا ہے۔ پھر بھی میں ایک آخری کوشش کر کے دیکھوں گا۔"

میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دند ناتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں کسی بے بس پر ندے کی طرح حکر اہوا وہیں تخ بستہ قالین پر پڑار ہا۔ آصف جاہ نے جو کچھ کہاتھا، وہ کا نوں میں انگاروں کی طرح د ہک رہاتھا۔ وہ میرے گھر والوں کے لیے اور بلقیس کے لیے نہایت گھٹیا الفاظ استعال کررہاتھا۔ شراب کے نشے اور انتقام کی آگ نے اسے ہر حد بھلار کھی تھی۔ اب خدا کے بعد میری ساری امیدیں بلقیس سے وابستہ تھیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس حد تک اس زبر دست د باؤ کا سامنا کرسکتی ہے۔۔ کہاں تک بے جی اور عارفہ کے سامنے دیوار بن سکتی ہے۔

مجھے اس طرح بند ھی ہوئی حالت میں تین بندوں نے اٹھا یااور حویلی کے پچھواڑے ایک حچھے اس طرح بند ھی ہوئی حالت میں پہنچادیا۔ یہاں اس طرح کی چار پانچ کو ٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس خچھوٹی سی پچی کو ٹھڑی میں پہنچادیا۔ یہاں اس طرح کی چار پانچ کو ٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس تخ بستہ کو ٹھڑی میں فقط پر الی کے اوپر چادر بچھا کرایک بستر سابنادیا گیا تھا اور ایک میلا سالحاف رکھا تھا۔

117

جس جگہ کو طویلا کہا گیا تھاوہ ایک ہال نمُا کچا کمرا تھا۔ یقیناً سے گھوڑے یا بھینسیں وغیرہ باندھنے کے لیے استعال کیا جاتارہا ہو گا۔ اس کی کھڑکیوں پر سر د ہواسے بچانے کے لیے کپڑے کے پر دے لگائے گئے تھے۔ اس مستطیل کمرے کے کچے فرش پر جو منظر نظر آیا، اس نے میر ادل دہلادیا۔ یہ سارے بندے نوجوان یادر میانی عمرے تھے۔ ان سب کے جسموں پر مار پیٹ کے نشان تھے اور لباس بہت میلے کچیلے ہو چکے تھے۔ ان میں سے بیشتر کی داڑھیاں بڑھی ہوئی تھیں۔

حیرت ناک بات بیہ تھی کہ ان سب کے گلے میں جانوروں کی طرح زنجیریں نظر آرہی تھیں۔ان زنجیروں کی وجہ سے ان میں سے بیشتر کے گلے زخمی تھے۔

میرے ساتھ آنے والے افرادنے میری الٹی ہتھکٹری کھول دی۔ میری طرف کم از کم تین رائفلیں اٹھی ہوئی تھیں اور رائفل بر داروں کے تاثرات بتارہے تھے کہ وہ مجھ سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔

آخر میں میرے پاؤں کی رسی کھولی گئ تاہم رسی کھولنے سے پہلے ایک زنجیر میرے گلے میں بھی پہنائی گئ۔ زنجیر کے بالائی حصے پر لوہے کی موٹی پتری کا حلقہ ساتھا جس میں با قاعدہ مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

اس کے ساتھ ہی اس کا کوڑا ہوا میں لہرانے لگا۔ شائیں شائیں کی مخصوص آوازا بھری اور میں ہے ساتھ ہی ہاں پر لوٹنار ہااور میں ہے زخمی جسم پر ایک بار پھر د ہلی ہوئی سلاخیں رکھی جانے لگیں۔ میں پر الی پر لوٹنار ہااور حتی الامکان ضبط بھی کر تار ہا۔ مگر پھر بے ساختہ میر ہے ہو نٹوں سے کر اہیں نکلنے لگیں۔ یہ کر اہیں آہتہ آہتہ بلند ہوتی گئیں۔ آصف جاہ بیجانی انداز میں پھنکار رہا تھا۔ "وہ تیری بڑی کر اہیں تھی سہیلی ہے۔ تجھ پر اپنے در جنوں بندے ہی نہیں ، اپنی جان بھی فدا کر سکتی ہے۔ بڑی گہری عشق معشوتی ہے تم دونوں میں۔ ٹھیک ہے کرتی رہے عشق۔ میں بھی اس کے عشق اور عاشق کے ٹوٹے کر کے چھوڑوں گا۔"

ہنٹر مارنے سے تسلی نہیں ہوئی تواس نے مجھے وزنی جوتی کی ٹھو کروں پرر کھ دیا۔ میں اذیت کی انتہا سے گزر رہا تھا۔ وہ مار مار کرہانپ گیا توبلند آواز میں دہاڑا۔

"اد هر آؤ۔اٹھاؤاس بیگم کے عاشق کواور لے جاؤطویلے میں۔"

دونوں ہٹے کئے کارندے اندر داخل ہوئے۔ آصف جاہ نے گالیاں بکنے کے بعد میری طرف تھو کا اور یاؤں سے زمین کو کو ٹنا ہوا باہر نکل گیا۔ جھیٹے۔ میں نے ایک تکلیف دہ منظر دیکھا۔ بیہ لوگ جانوروں ہی کی طرح ایک دوسرے سے روٹیاں چھینے لگے۔شایدروٹی جان بوجھ کر کم بھینکی گئی تھی۔ایک نوجوان لڑکے نے در میانی عمر کے ایک شخص کو زور سے دھکادیا، وہ پھسل کر دیوار سے جا مکرایا۔اس کی مٹھی میں دنی ہوئی ایک چوتھائی روٹی بھی ایک دوسرے بندے نے چھین لی۔ در میانی عمر کاشخص جس مائع شے سے پیسل کر گرانھا، وہ کچھ اور نہیں پیشاب تھا۔اس پیشاب کی بُویورے طویلے میں تچھیلی ہوئی تھی۔

میں سکته زده کھڑا ہے تماشاد بکھتارہا۔ یہ کون لوگ تھے؟انجی تھوڑی دیر پہلے اس نیم گنجے سر والے نے کہاتھا کہ بیرسارامیراہی کیاد هراہے۔ میں نے کیا کیا تھاجس کی وجہ سے ان لو گوں کویه تکلیف پینچر ہی تھی؟

سلاخ دار کھڑ کیوں میں سے روٹیاں بھینکنے والے جیسے تماشاد مکھ رہے تھے۔ پھر وہ او حجل ہو گئے۔ زنجیروں سے بندھے ہوئے افراد بالکل جانوروں کاسارویہ اپنائے ہوئے تھے۔ان کے ناخن بڑھ چکے تھے چہرے اور سرکے بال جھاڑ جھنکاڑ بنے ہوئے تھے۔ان کے چہرے فاقہ زده تحے اور آئکھوں میں عجیب ساہر اس جم چکا تھا۔ اندازہ ہو تاتھا کہ وہ کم و بیش چار ماہ سے

جندری یعنی جھوٹا تالالگناتھا۔اس کے بعد مجھے اس طویلے میں دھکیل دیا گیا۔طویلے کا در وازہ لوہے کی موٹی چادر کا تھا۔ کھڑ کیوں میں بھی آ ہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ پہلے سے موجودافراد مجھے سخت حیرت سے دیکھنے لگے۔ان میں سے دوچار شاید مجھے پہچانے تھے۔ان کی سوالیه نظرین مجھ پر جم کررہ گئیں۔

"تم چود هری خاور ہونا؟"ایک کمزور چہرے والے شخص نے میرے ابتر حلیے کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا۔

اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، تیس بتیس سال کی عمر کاایک شخص تنگ کر بولا۔"ہاں جی، یہی ہے جس کی وجہ سے یہاں ہماری اتنی عزت کی جارہی ہے۔ بیہ سارااسی چود هری صاحب کا کیاد هراہے۔"

اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا طویلے میں موجود سارے افراد کی توجہ در وازے کے پاس والی دو کھڑ کیوں کی طرف چلی گئے۔ کھڑ کیوں کی آہنی سلاخوں کے اندر سے روٹیاں اندر سچینکی جا ر ہی تھیں۔ بیر روٹیاں اس کھڑ کی نما جگہ میں ہی تھینکی جار ہی تھیں، جہاں مولیثی چارہ وغیرہ کھاتے ہیں۔ان روٹیوں کو دیکھتے ہی زنجیروں میں بندھے ہوئے سارے بندے ایک طرف "تنههاری با تنین میری سمجھ میں نہیں آرہیں۔"

"الیکن میری سمجھ میں سب کچھ آرہاہے۔ آصف جاہ نے ہم میں سے کسی کوزندہ نہیں حجور ڈنا۔ وہ ہم سب کومار دے گا۔اور بڑی بری موت مارے گا۔"

"لگتاہے کہ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔"میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

"ہوش میں تم نہیں ہو۔" وہ تڑخ کر بولا۔ تمہیں نئی نئی چود ھر اہٹ کا نشہ چڑھا ہواہے۔اور عاشقی معشوقی نے اس نشے کودوآتشہ کردیا تھا۔دوآتشہ سجھتے ہوناتم؟"

مجھ سے اور برداشت نہیں ہوا۔ بے ساختہ میر اہاتھ گھومااور ایک زور دار مکا نیم گنج شخص کے چوڑے تھبو بڑے ہوڑے ورٹ تھبو بڑا۔ وہ اس وار کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ بشت کے بل گیلی زمین پر گرا۔ اس کا یک ساتھی چنگھاڑتا ہوا میری طرف آیا۔ میر سے دماغ میں بھی انگارے بھرے ہوئے تھے۔ میں ذراسا نیچ جھکااور اس شخص کو اپنے سرکے اوپر سے اچھال کر آ ہنی

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

یہاں بند ہیں۔ تاہم ان میں سے دوچار ایسے بھی تھے جنہیں شاید اس بندی خانے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ان کی حالت قدر ہے بہتر تھی۔

طویلے میں عجیب سی سر انڈاور بُوشی۔ دماغ بچٹا جارہا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک قبیص اور جرسی مجھے دے دی گئی تھی، وہ میں نے پہن کی تھی۔ مگر سر دی کم ہونے کانام نہیں لے تھے اس کی وجہ اس طویلے کا گیلا پن اور کچے فرش کی نمی تھی۔ نیم گنجے سر والا شخص اپنی کمبی زنجیر کوہا تھے سے سیدھا کر تاہوا میرے پاس آ بیٹھا اور زہر خند لہجے میں بولا۔ "آ خرآ گئے ہو ناتم یہاں۔ مجھے پتا تھا ایک دن تم ضر ور آ وگے۔ یہ سارے میری بات نہیں مانتے تھے پر میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ نمبر دار آصف جاہ کے سر میں اگر دماغ کی جگہ آگ بھری گئی ہے تواس کی وجہ صرف تم ہو، یہ سب تمہار ابھی کیاد ھر اہے۔ "وہ لہجے سے بچھ پڑھا لکھا لگتا تھا۔

" پتانہیں تم کون ہواور کیا بکواس کررہے ہو؟"

"میں بکواس نہیں کرہا۔ وہی کہہ رہاہوں جو حقیقت ہے۔ "وہا بنی بڑی بڑی زہین آ تکھیں میری آ تکھوں میں گاڑ کر بولا۔ "بیہ تم ہی ہو جس نے آصف جاہ کی بیٹی سے شادی کی اور پھر

اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔وہ در دسے بری طرح کراہ رہاتھا۔اس کاسارادم خم ختم ہو چکا تھا۔اس کے دونوں ساتھی بھی کونوں میں سمٹے ہوئے گم صُم بیٹھے ہوئے تھے۔اورا پنی لال لال آئکھوں سے دیگر ساتھیوں کو گھورر ہے تھے۔

میری مدد کے لیے سب سے پہلے اٹھنے والے شخص کا نام غازی محمد تھا۔ یہ شخص مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے غازی کے ساتھ مل کر نیم سنجے شخص کودیکھا۔اس کی ہڈی ٹوٹی ضرور تھی مگرا پنی جگہ سے زیادہ ہٹی نہیں تھی۔ میں نے اپنے اندازے کے مطابق اسے ٹھیک بٹھا یااور دوپرانے کپڑوں کی گدیاں سی بناکر کندھے کے دونوں طرف رکھ دیں۔۔۔۔ باہر سے ایک پہرے دارنے تھوڑی سی روئی بھی بھینک دی تھی۔ار شدہائے ہائے کررہا تھا۔

غازی نے کہا۔"اوئے گھبرانہ باؤ۔۔۔۔۔اپنے سالار صاحب ہر فن مولا بندے ہیں۔سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تیری ہڑی تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔"

کھڑ کی پر دے مارا۔ نیم گنجا شخص گالیاں بکتا ہوااٹھا۔اس مرتبہ میں نے اس کے پیٹ میں ٹانگ رسید کی اور پھر چہرے پر گھنے کی ضرب لگا کراسے دور بھینک دیا۔

ایک اور دراز قد شخص آگ بگولا ہو کرنیم گنج کی حمایت میں اٹھالیکن تب ایک دوسرے شخص نے اس کار استہ روک لیااور گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگادیا۔

چند سینڈ کے اندر طویلے میں موجو دافراد کے دو گروپ بن گئے۔۔۔۔اور پوری شدت ہے آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ نیم گنج اور اس کے دوسا تھیوں کو ٹھیک ٹھاک مار بڑی۔ نیم گنج کا سرلہولہان ہو گیا۔اوراس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئ۔قیدیوں کی زنجیریں آپس میں بری طرح الجھ گئیں۔ایک فاقہ زدہ نوجوان کی گردن زنجیر کے گھیرے میں آگئی اور وہ دم گھنے سے بے ہوش ہو گیا۔

اس ساری کاروائی کے دوران میں باہر سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ دو پہرے دار سلاخ دار کھڑ کی میں سے دیکھتے رہے اور طنز بیرانداز میں مسکراتے رہے۔ان کے رویے سے ظاہر تھا کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اندر موجود افراد میں سے کوئی مرتاہے یاجیتا ہے۔سب افراد نے خود ہی اپنی الجھی ہوئی زنجیروں کو سلجھا یااور ہانیتے کا نیتے ہوئے بیٹھ

الکیامطلب؟ المیں نے سر کوشی میں بوجھا۔

"وہ جوسامنے بلی آئھوں والا ہے نا، قلعہ والاگاؤں کا ہی ہے۔اس نے اپنی بیوی سے جھڑے کے بعد اپنی ساس کے ماتھے پر سٹیل کا گلاس ماراتھا جس سے اس کا خون نکل آیاتھا۔اس جرم کی سزامیں ہے بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیااور یہاں پہنچادیا گیا۔اس کی بہت کمبی کمونچھیں تھیں۔ نمبر دارنے اس کی مونچھوں کو گدھے کے پیشاب سے نرم کر کے منڈوادیا تھا۔اور وہ جو تیسرے نمبر پراونچی ناک والا بیٹھاہے،اسے دیکھ رہے ہو؟"

"إلى،اس نے كياكيا ہے؟"

"اس کی شادی بھی دو تین مہینے پہلے ہوئی تھی۔اپنے سسر الیوں کااس سے جھگڑ اہوا۔اس نے بیوی پر پابندی لگادی کہ وہ اپنے میکے کے کسی شخص سے نہیں ملے گی۔اس کی ساس نے نمبر دار تک شکایت بہنچائی کہ وہ بیار ہے اور اپنی بڑی کو دیکھنے کے لیے تر س رہی ہے۔ نمبر دار نے اس وقت تو کوئی کاروائی نہیں کی مگر آٹھ دس دن بعد جب بیا شفاق نامی بندہ ہاردانہ خرید کر گو جرانوالہ سے واپس آرہا تھا، کچھ لوگوں نے اسے کھیتوں میں دبوج لیا۔ جب اس کی آئکھ کھی تو بیراس طویلے میں ہے۔ پانچ چھ دن پہلے کھی تو بیراس طویلے میں تھا۔ یہ تقریباً ایک مہینے سے اس طویلے میں ہے۔ پانچ چھ دن پہلے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے اچھی طرح پٹی باندھ دی اور ارشد کو ایک گدیلے پر لٹا کر اوپر لحاف ڈال دیا۔

ار شد کے چہرے پر ابھی بھی سخت ناراضگی تھی۔ بہر حال، وہ تکایف کی وجہ سے چپ تھا۔ایک پہرے دارنے سلاخ دار کھڑ کی سے افیم کی ڈلی اندر پہنچائی۔ ہم نے وہ ار شد کو کھلا دی۔وہ کچھ دیر کر ہتار ہااور پھر سوگیا۔

غازی نے مجھے بتایا۔ "اس کی شادی کوئی آٹھ دس ماہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ طبیعت کاذراسخت ہے۔ بیوی سے جھٹر اہو گیا۔ وہ میکے آگئ۔ یہ کچھ دن بعداسے زبر دستی ساتھ لے گیا۔ یہ خبر لہڑ دار آصف جاہ تک پہنچ ۔اس نے راتوں رات اسے اٹھوالیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس واقعے کواب چاہ پانچ مہینے ہو چکے ہیں۔ اس چار دیواری سے باہر کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ باؤ ارشداب کہاں ہے؟"

"کسی کے گھریلو جھگڑے میں نمبر دار کو کودنے کی کیاضر ورت تھی اور وہ بھی اس طرح کہ بندہ ہی غائب کرکے یہاں پہنچادیا گیا۔ "میر الہجہ د صیما تھا۔

غازی نے عجیب لہج میں کہا۔" یہاں آپ کو مجھ سمیت جتنے بھی نظر آرہے ہیں،ان کی کہانی اس سے ملتی جاتی ہے۔"

ڈیڑھ سال جیل میں رہا۔ اس دوران میں اس نے میر ہے ماں باپ کو بہت تنگ

کیا۔۔۔۔ میرے گھرسے سامان اور روپیہ ببیہ چراچرا کراپنے ماں پیو کا گھر بھرتی رہی۔ میر ا

کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے اسے طلاق دینے کاار داہ کر لیا۔ یہ کوئی انو کھی بات نہیں۔ دنیا میں

یہ سب بچھ ہوتا ہے گر میرے لیے یہ ایک بہت بڑا جرم بن گیا۔ ایک روز میں اپنے سسر
سے ملنے کے لیے قلعہ والا آیا تو واپس نہ جاسکا۔ رات کو بچھ ڈھاٹا پوش بندوں نے مجھے گھوڑی
سے اتار کرمارا اور بے ہوش کر کے یہاں پہنچادیا۔ "غازی کی آئکھوں میں نمی تیر گئی۔

"كبسے ہويہاں؟"

"بورے چار مہینے ہو گئے ہیں۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ والدہ بھی بیار تھی۔ مجھے اپنے بچھلوں کی بچھ خبر نہیں ہے۔ اب تولگتا ہے کہ بہاں سے زندہ نکانا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ سورج کی روشنی دیکھنے کو آئکھیں ترس گئی ہیں۔ نہائے ہوئے مدتیں گزر گئیں۔ سر دی اور بھوک ہڈیوں کو گھلار ہی ہے۔ ہمیں چو بیس گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا ہے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کے ساتھ بڑاظلم ہوا۔اللہ ایساوقت کسی کونہ دکھائے جی۔۔۔۔ "غازی نے کانپ کر کانوں کوہاتھ لگائے۔

"كيابوا؟"

"بس چھوڑیں جی الیمی باتوں سے دل دکھتا ہے۔ بس سمجھیں جی کہ ہم سب یہاں ایک بہت بڑی مصیبت کے گھیرے میں ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر دار آصف جاہ کی ذہنی حالت آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی۔ وہ بالکل جنونی ہو چکا ہے۔ اوپر سے ہر وقت شراب کی بوتل اس کے منہ سے لگی رہتی ہے۔ اولاد کے مرنے کا غم واقعی بڑا غم ہوتا ہے لیکن اس غم کی وجہ سے آن جان لوگوں کو جیتے جی مار دینا اور زندگی موت کے در میان لئے دیمان کیا دینا کہاں کا انصاف ہے ؟"

"شایدتم شهوار کی موت کی بات کررہے ہو۔ شهوار کی موت کی وجہ سے تم لو گول پر ظلم ڈھانے کا کیامطلب؟"

"بس یہی بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جب غور کریں تو تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آتی بھی ا ہے۔اب میری طرف ہی دیکھیں۔میری بیوی نثر وع سے بدزبان تھی۔چار پانچ سال میں لالٹین کی مدھم روشنی میں ہم ایک گوشے میں سمٹے مدھم آواز میں باتیں کررہے ہے۔ باقی افراد میں سے زیادہ تر بالکل لا تعلق بیٹے ہے۔ اپنی اپنی کہانی میں گم۔۔۔۔۔ اپنی اپنی سوچوں کے گھیرے میں ۔۔۔۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک بوسیدہ ساکوٹ بھی دیا۔ بعد از ان بتا چلا کہ بیرایک مرنے والے قیدی کے جسم سے اترانھا۔

اسی دوران میں ارشد جسے یہاں ارشد باؤ کہا جاتا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے کی تکلیف اب کچھ کم تھی۔ لڑائی، مارکٹائی کے بعداس کے چہرے پر دوستانہ تاثرات کی جھلک تھی۔ غازی نے اسے اپنے قریب بلالیا۔ کچھ دیر بعدوہ بھی ٹھنڈی ٹیک لگا کر ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اور وہ بھی جانور وں کی طرح۔ دس بارہ دن پہلے ایک قریبی پنڈ جل پور کالڑ کا بھوک اور نمونیے سے مرچکا ہے۔اس کی گردن میں زنجیر کی وجہ سے گہراز خم بن گیا تھا۔"

زخم کا تصور کر کے غازی نے جھر جھری سی لی۔

"اس سارے معاملے کی تمہیں کیا سمجھ آرہی ہے؟" میں نے بوچھا۔

"جی، پہلے پہلے تو پچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اس مصیبت کے پیچھے کوئی نئی وجہ ڈھونڈ تا تھالیکن اب سب کو پتا چل گیا ہے۔ "غازی نے ایک گہری سانس لی۔

"كياپتاچل گياہے؟"

"آپ کویہ بات عجیب سی گئے گی۔ لیکن بیہ ہے ویسے ہی جیسے میں آپ کوبتار ہاہوں۔ میرے خیال میں اگر میں آپ کو خود ہی پتا چل جائے خیال میں اگر میں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا۔ "غازی محمد نے ایک بار پھر طویل سائس لی اور بولا۔ "دراصل اس منحوس طویلے میں آپ کو جتنے بندے نظر آرہے ہیں۔ ان کا قصور صرف اور صرف بیہ ہے کہ۔۔۔۔یہ داماد ہیں۔"

اس نے ذراتو قف کیااوراپنے زخمی کندھے کو دبانے کے بعد بولا۔ "آصف جاہ کی بہن بھی بس ایک تھی اور وہ بھی گھر والول کی بہت لاڈلی تھی۔ بدقشمتی سے اس لڑکی کی گھر بلوزندگی بس ایک تھی اور وہ بھی گھر والول کی بہت لاڈلی تھی۔ بدقشمتی سے اس لڑکی کی گھر بلوزندگی بھی بڑی تابح گزری۔ شادی کے پانچ چھ ماہ بعد ہی اس کے زمیندار شوہر نے اس کے چہرے پر تیزاب چینک دیا تھا۔ بعد میں اس لڑکی نے کنویں میں کو دکر جان دے دی اور اس کا شوہر باہر کے ملک فرار ہوگیا۔ "

ار شدنے ذراتو قف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔

"میرے کہنے کامطلب ہیہ کہ اس وقت آصف جاہ کے اندر جو جنون نظر آرہاہے ،اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اپنی بیٹی کی موت کے بعد وہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ہر اس بندے سے انتقام لے رہاہے جس میں اسے "جوائی بن" کی کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ ایک خطر ناک نفسیاتی بیاری ہے۔ اگر تم ایسی بیاریوں کو تھوڑ ابہت سمجھتے ہو تو شاید تم میری بات سمجھ جاؤ۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس نے اپنی بڑی بڑی بڑی زبین آئکھیں میرے چہرے پر گاڑیں اور نحیف آواز میں بولا۔ "شاہ خاور! پتا نہیں کیوں میرے دل میں بیہ وہم بیٹے اہوا تھا کہ تم بھی ضروراس طویلے میں نظر آؤ گے۔ نمبر دار تمہمیں بھی کسی نہ کسی طرح پھنسا کر یہاں لے آئے گا۔۔۔۔۔اور میرک اس بات کا برانہ ماننا، جب میں بیہ کہتا ہوں کہ نمبر دار کا اصل شکار تم ہی ہو۔۔۔۔۔اور ہم سب صرف اس لیے شکار ہوئے ہیں کہ تم اس کی پہنچ سے دور تھے۔۔۔۔۔ تو میں کوئی غلط نہیں کہتا۔ تم اپنے دل میں جھانک کر بتاؤ، کیا میں غلط کہتا ہوں؟"

"سچی بات بیہ ہے کہ میں ابھی تک اس سارے معاملے کو سمجھ نہیں سکاہوں۔"

" یہ کوئی حساب کاالیا پیچیدہ سوال نہیں ہے شاہ خاور۔۔۔۔ یہ سب جانتے ہیں کہ شہوار،
نمبر دار آصف جاہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بچپن سے اسے بے حد بیار کرتا تھا۔ آصف جاہ کی
ساری محبتیں اپنی بیٹی میں ہی اکھی ہو گئی تھیں۔ وہ اس کے لیے بہتر سے بہتر بَر کی تلاش میں
تھااور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو تم
ر شتوں کی بھیڑ میں اسے ایک چڑھتے سورج کی طرح نظر آئے۔ اس نے اپنی لاڈلی کا ہاتھ
تہمارے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے بعد جو بچھ ہواوہ سب کے سامنے

میں سمجھ گیا بھی تھوڑی دیر پہلے غازی نے جس اندوہناک واقعے کاذکر کرکے کانوں کوہاتھ لگائے تھے۔۔۔۔وہ یہی تھا۔

اونچی ناک والااشفاق جس کی مال کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک ہوا تھا۔۔۔۔اور شاید پھر ہونے جارہاتھا۔۔۔۔بلدی کی طرح زردد کھائی دیتا تھا۔

یہ سب انو کھی صورت ِ حال تھی۔ آصف جاہ کے جنون نے یہاں کچھ ایسے لو گوں کو جمع کر لیا تھاجو تقریباً بے قصور تھے۔وہ گھریلو جھگڑوں میں ملوث تھے۔ایسے جھگڑے کہاں نہیں ہوتے۔ کہیںان کی شدت کم ہوتی ہے کہیں زیادہ۔ مگر آصف جاہ نے ایسے جھگڑوں میں ملوث لو گوں کو مجرم گردانا تھااور اپنی شدید نفرت کے گھیرے میں لے لیا تھا۔

یہاں سوچنے کی بات اور بھی تھی۔اگروہان لو گول کو صرف اس لیے بدترین غضب کا شکار بنار ہاتھا کہ ان میں اسے میری یاا پنے بہنوئی کی جھلک نظر آتی تھی تو پھر وہ مجھے کس سلوک کا مستحق تھہراسکتا تھا۔شایداس نے ٹھیک ہی کہاتھا کہ وہ میری موت کو بہت مشکل بنادے گا۔

اچانک ہم سب کو ہری طرح چو نکنا پڑا۔ کسی عورت کے رونے چلانے کی آوازیں آرہی تھیں۔ بیر آ وازیں کسی بند کمرے سے بلند ہور ہی تھیں۔غازی اور ار شد کے رنگ زر د ہو كئے ــــاونچى ناك والانوجوان تجى ايك دم مضطرب نظر آنے لگا۔

" یہ کیا چکر ہے؟ " میں نے سر گوشی میں بو چھا۔

" یہ وہی چکر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ "غازی نے سر گوشی میں کہا۔

"بحياؤ\_\_\_\_\_كوئى ہے۔" لڑكى چلار ہى تھى۔

ہے گئے شخص نے اس کے منہ پرایک زور دار تھپڑر سید کیا۔اس کے بال بکھر گئے اور وہ بالكل نلاھال سى ہوگئے۔ كوشش كے باوجود ميں بيرسب كچھ برداشت نہيں كرسكا۔ ميں اپنے گلے کی زنجیر کو تھینچتے ہوئے کھڑ کی کے پاس آیااور سلاخوں سے منہ لگا کر زور سے بولا۔"اوئے۔۔۔۔خداکاخوف کر۔۔۔۔چپوڑدےاس کُڑی کو۔میں کہتاہوں چپوڑ

ہے کٹے شخص نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔وہ بدستورروتی چلاتی لڑکی کے ساتھ کشتی لڑتار ہا۔ ایک دوسرے پہرے دارکی آواز دروازے کی طرف سے آئی۔ مجھے اس کی صورت نظر نہیں آرہی تھی۔اس نے ایک نہایت زہریلا فقرہ میرے کانوں میں اتارا۔وہ بولا۔"شیر

مگر پھر چند سینڈ بعدوہ قدرے نار مل نظر آنے لگا۔غازی،ار شداور دیگرافراد کے تاثرات بھی کچھ بدلے بدلے دکھائی دیے۔

ار شدنے سر گوشی میں کہا۔"میر اخیال ہے کہ بیراشفاق کی والدہ کی آواز نہیں ہے۔"

" مجھے تولگتا ہے یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ "غازی نے خیال ظاہر رکھا۔

رونے جلانے کی آوازیں قریب آتی گئیں۔طویلے میں موجودافرادایک کھڑ کی کے آگے سے کپڑاہٹاہٹاکر ساتھ والے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نسوانی آ وازیں فلک شگاف ہو گئیں۔وہ لڑکی باعورت جو بھی تھی،اب ساتھ والے کمرے میں تھی۔میں اور غازی بھی کھڑ کی کی طرف گئے۔سلاخ دار کھڑ کی کے آگے کپڑے کو کیلوں سے تھونک دیا گیا تھا تاکہ طویلے میں سر دہوا کی آمدور فت کچھ کم ہوسکے۔ کپڑے کوایک طرف سے ہٹاکر میں نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا تود ماغ چکرا کررہ گیا۔

یہاں ایک لڑکی موجود تھی۔اس کے جسم پر بہت تھوڑ الباس تھا۔اس کے بال ایک شخص کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔وہ اسے تھینچتا ہوا کمرے کے وسط میں لار ہاتھا۔ پھراس نے اسے گھماکر پر الی پر بچینک دیا۔ لڑکی کی ایک آئکھ نیلی ہور ہی تھی۔ چہرے اور جسم کے مختلف زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

میں نے مصیبت زدہ لڑکی کی صورت دیکھی تھی۔اس روتے کر لاتے نوجوان کو دیکھ کر میں ایک لیظے میں سمجھ گیا کہ بیراس کی بہن یاقریبی کزن ہوگا۔

وہ اپنی زنجیر کو دیوانہ وار جھکے دینے لگا۔ ہر جھکے کے ساتھ اس کی گردن خوفناک انداز میں ایک طرف مڑ جاتی تھی۔ جھے بہ عین بہی لگا کہ وہ اپنی دبلی تپلی فاقہ زدہ گردن تڑوا بیٹھے گا۔ دو تین افراد نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ وہ اسے سنجالنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ناکام رہے۔ نوجوان نے تڑپ کرشیشے کی ایک بوتل اٹھائی۔ اسے دیوار پر مار کر توڑا، بیا یک خطر ناک ہتھیار بن گئی۔ بپلک جھپکتے میں نوجوان نے یہ بوتل اپنی گردن پر مار لی۔خون کی دھار نگلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خو دیر دوسر ااور زیادہ سنگین وار کرتا، میں نے لیک کراس کا بوتل والا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چلانے لگا۔ "چھوڑ دو جھے۔۔۔۔۔ مرجانے دو۔۔۔۔ جھے مرجانے دو۔۔۔۔ مرجانے دو۔۔۔۔ مرجانے دو۔۔۔۔ بھے مرجانے دو۔۔۔۔ اب

پھر وہ ایک دم تیور اکر پر الی یعنی چاول کی چھال پر گر گیا۔ اس کار نگ بالکل زر دہو گیا تھا۔ پتلیاں اوپر چڑھ گئی تھیں۔ جسم اینٹھنے لگا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہور ہاتھا یاکسی طرح کا مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

شاه صاحب! انجمی اتناا چھلنے کی ضرورت نہیں۔ جب تمہاری بہن یہاں آئے گی تب جتنا مرضی چلالینا۔"

میری آنکھوں کے سامنے سرخ چادرسی تن گئی۔ جی چاہا کہ اپنی اس زنجیر کواتنی زور سے جھٹکے دوں کہ وہ دیوار ہی اکھڑ جائے جس سے یہ پیوست ہے۔ تڑپ پھڑک کرخود ختم ہو جاؤں یاان بےرحم رکاوٹوں کو ختم کردوں۔ یہ سب کچھ نا قابل برداشت تھا۔ میں ایک بار پھر چلا یا۔ "حرامز ادے! تیری اپنی ماں بہن بھی تو ہوگی۔ اس کے ساتھ ایسا ہواتو کیا کرے گا۔۔۔۔۔ چھوڑ دے اس کو۔"

وہ شخص توجیسے اندھا بہر اہو چکا تھا۔ اس در ندے کی طرح جوابیے پنجوں میں آئے ہوئے شکار کے علاوہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے۔ وہ شر اب کے نشے میں دھت تھا۔ ہماری آئکھوں کے عین سامنے وہ لڑکی کو تاراج کرنے پر تلاہوا تھا۔۔۔۔۔

اچانک ایک آوازنے میری توجہ اپنی طرف تھینچ لی۔ بیہ طویلے کے اندر سے ہی بلند ہوئی تھی۔ انہیں۔۔۔۔ چھوڑ دواسے۔۔۔ بیہ بے قصور تھی۔ انہیں۔۔۔۔ چھوڑ دواسے۔۔۔ بیہ بے قصور ہے۔ میری جان لے لو۔ چھوڑ دواسے۔ "ایک نوجوان پوری طاقت سے پکار رہاتھا۔

نوجوان کے جسم میں اکراؤ کی کیفیت اب ختم ہو گئی تھی۔ سانس میں آنے والے جھٹکے بھی د کھائی نہیں دے رہے تھے۔ تاہم وہ بھی مکمل بے ہوش تھا۔اس کی نہایت زرد پیشانی پر نسینے کی بوندیں تھیں۔

وہ رات بڑی اذبت میں گزری۔ رات بچھلے پہر بدقسمت بہن کے بدنصیب بھائی کی طبیعت کچھ سننجل گئی۔اس کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہور ہی تھی کہ وہ کسی بھی وقت خود کشی کی کوشش کر سکتا تھا۔ بہر حال،اس کے ساتھیوں نے اسے سنجالا ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔وہ لڑکی اب نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔نہ چاہنے کے باوجود میراذین بار باراینے گھر والوں کی طرف جارہاتھا۔ سینے میں کچھ ہونے لگتاتھا۔ ایک سلگتی ہوئی آگ الاؤ بننے لگی تھی۔ یہ الاؤاس وقت کچھ اور بھی بلند ہو جاتا تھاجب پہرے دار کا کہا ہوازہریلا فقرہ کانوں میں گونجتا تھا۔

اعصابی دورہ پڑ گیا تھا۔اس کے ساتھی واویلا کرنے لگے۔غازی اس کی گردن کاخون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔

یہ سفاکی کی انتہا تھی۔اس ساری صورتِ حال کے باوجود ساتھ والے کمرے میں ہٹا کٹاشخص بدستورروتی چلاتی لڑکی ہے گھم گھارہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے بس ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے پہرے دارنے جس کی شکل مجھے د کھائی نہیں دے رہی تھی،ایک کمبل لڑکی اور مر د کے اوپر بچینک دیا۔اس کے بعد کے مناظر دیکھنامیر ہے بس میں نہیں تھا۔ شاید کسی کے بس میں بھی نہیں تھا۔متحرک کمبل کے نیچے اس روئے زمین کابد ترین فعل انجام دیاجارہا تھا۔اسے کون انجام دے رہاتھا؟ وہی اشرف المخلو قات جسے ملائک نے سجدہ کیا تھا۔ جسے قدرت نے تمام جانداروں میں سے بہترین صلاحیتیں دے کر نہایت لطیف جذبوں سے

دوسرے کمرے سے ابھرنے والی آ وازوں کو ساعت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بیشتر افرادنے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی تھیں۔شاید میں بھی ٹھونس لیتا۔ مگر پھریہ آوازیں خود ہی ناپید ہو گئیں۔شایدروتی بلکتی لڑکی ہوش وحواس سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ایک طرف

اس نے ہلکاسا قبقہہ لگایا۔" لگتاہے کہ دامادوں کورات والی لڑکی کا تماشازیادہ بیند نہیں آیا۔ کیوں مظفر! یہی بات ہے نا؟"اس نے اپنے خو فناک صورت محافظ کی تصدیق چاہی۔

"ہاں جی! ایساہی لگتاہے۔"

آصف جاہ نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا۔" یار! وہ کوئی لڑکی تھوڑی تھی۔وہ تو نند تھی۔ صرف نند تھی۔ کمبی زبان والی، سخت ہڑ پیر والی۔ایسی کراری نندیں بڑی بھیڑی شے ہوتی ہیں۔اپنی بھابیوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔جب تک وہ اپنے گھر کی نہیں ہو جاتیں، بھابیوں کی جان سولی پر کٹکتی رہتی ہے۔ایسی نندوں کو تورول رول کرمار ناچا مئیے۔ "آصف جاہ کے کہج میں پیجان تھا۔

میں نے آصف کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "آصف! تجھے تیری نفرت نے بالکل اندھا کر دیاہے۔ کیاتُونے بیہ بھی سوچاہے جس کوتُونند کہہ رہاہے وہ صرف نند نہیں تھی۔وہ کسی کی بیٹی بھی ہے اور بہن بھی ہو گی۔جس طرح تُوشہوار کو چاہتا تھا، کوئی اس لڑکی کو بھی چاہتا ہو

اس نے کہاتھا۔"ابھی اتناا چھلنے کی ضرورت نہیں۔جب تمہاری بہن بہاں آئے گی تب جتنا جی چاہے شور مجالینا۔"

مجھے لگتا تھا کہ میری اذبت،میری برداشت سے باہر ہو جائے گی۔

صبح نوبجے کے قریب آصف جاہ کی شکل ایک کھڑ کی سے باہر نظر آئی۔اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور آئکھیں حسبِ معمول کبوتر کے خون کی طرح سرخ تھیں۔ دومحافظ اس کے عقب میں تھے۔ان محافظوں کے ہاتھوں میں قیمتی زنجیروں سے بندھے ہوئے دوشکاری کتے تنھے۔وہی خو فناک مصری سلو کی ہاؤنڈز۔

آصف جاہ نے بیڑی کے چند طویل کش لے کرار د گرد کی فضا کو دھوئیں سے مکدر کیااور زہر خند کہے میں طویلے کے قیدیوں کو مخاطب کر کے بولا۔"ہاں بھی ! جاگ گئے ہیں

کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیشتر سرجھ کائے بیٹے رہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ "تم ہی کچھ بولو، ہمارے داماد صاحب۔"

میں نے بھی منہ پھیرلیا۔

لیکن یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ آصف جاہ نے اس طویلے کو ایک ایسے بندی خانے کا روپ دے دیا تھا جس کی دیواروں سے ٹکر ایا تو جاسکتا تھا، رہائی حاصل نہیں کی جاسکتی تھی۔اس جگہ کو انسانی اصطبل کہا جاتا تو غلط نہ ہو تا۔ انسان گھوڑوں ہی کی طرح بندھے ہوئے سخے۔ یہاں وہی بد بواور نمی تھی جو مویثی خانوں کا خاصا ہوتی ہے۔

ہر قیدی کی زنجیر کی لمبائی ہیں پچیس فٹ کے قریب تھی۔ یہ زنجیریں ہر وقت عجیب ساشور برپار کھتی تھیں۔اور بعض او قات آپس میں الجھ بھی جاتی تھیں۔ایک دیوار کے ساتھ جچوٹا سادر وازہ تھا۔ یہ در وازہ اس کو ٹھڑی کا تھا جس میں یہ قیدی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے۔۔۔۔۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ایک لحظے کے لیے نمبر دار کے چہر ہے پر رنگ ساآ کر گزرگیا۔ مگر پھر فوراً ہی اس نے بیڑی کو مٹھی میں دباکر دومزید کش لیے اور بولا۔ "تم مجھے کتابی باتیں نہ بتاؤ۔ مجھے وہ بتاؤجو تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا اور جو تمہاری مال بہن نے کیا۔۔۔۔۔اور پھر تمہاری معثوقہ نے بھی۔ میں پچھ بھی بھولا نہیں ہوں۔ایک ایک زیادتی میر سے سینے پر لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ۔ "اس نے سینے پر زور سے دود فعہ ہاتھ مار ااور اس کی آ تکھوں میں قہر لشکارے مارنے لگا۔

"میں نے کہاہے نا۔۔۔۔۔اس میں تیر اقصور نہیں ہے۔ تجھے نفرت اور انتقام نے اندھاکر دیا ہے اور اس اندھے بن کی سزا تجھے یہ مل رہی ہے کہ تیری بیٹی کے اصل قاتل تیرے اردگرد دند نا رہے ہیں اور توبے گناہوں کو بکڑ بکڑ کر اپنااعمال نامہ کالاکر رہاہے۔"

"ا بھی کالا کہاں ہواہے۔ ابھی توایک دو نقطے پڑے ہیں اس پر۔ اگر شہوار کی ساس اور نند یہاں پہنچ گئیں تو پھر شاید ہے کالا ہو جائے۔ "اس کے لہجے میں خو فناک دھمکیاں پوشیدہ تھیں۔ میں تاراج کیا گیا تھا۔۔۔۔اس کی بے بسی نے جہاں میرے دل پر گہرے چرکے لگائے تھے ، وہاں مجھے ایک ہتھیار بھی فراہم کر دیا تھا۔ یہ ہتھیار ایک "ہئیرین" کی صورت میں تھا۔ شرابی مرد کا تھیڑ کھا کر لڑکی پرالی پر گری تھی اور اس کے منتشر بالوں سے بیہ مئیرین جداہو کر کھڑ کی کے قریب آگئی تھی۔سلاخ دار کھڑ کی کی اونجائی زمین سے ڈھائی تین فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔کل رات ہی میں نے سلاخوں کے اندر سے بازو گزار کریہ ہئیرین اٹھا

میں ہر فن مولا تھا یا نہیں لیکن ایک بات تھی، میں جو کام کرتا تھا پوری دل جمعی اور یکسوئی سے کرتا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے مجھے باقی سب کام تقریباً بھول جاتے تھے۔ کام جبیبا بھی ہوتا تھا میں اس میں کھو جاتا تھااور خود کو یقین دلاتا تھا کہ بیہ کام میں نے ہی کرناہے اور کسی کی بھی مدد کے بغیر۔اوراکٹر وہ کام ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتاہے کہ بیہ میری صلاحیتوں سے زیادہ میرے یقین کی بات تھی۔میرے یقین کے سبب قدرت بھی میری مدد کرتی تھی۔

میں نے کل رات والی برنصیب لڑکی کی ہئیرین کو موڑ کرایک تارکی شکل دیے دی اور اس تار سے وہ چھوٹاساتالا کھولناشر وع کر دیا جسے عام زبان میں جندری کہاجاتا ہے۔ بیہ تالامیرے

ان میں سے بیشتر افرادا پنی زندگی سے عاجز آچکے تھے۔شام کے وقت آہنی سلاخوں کی دوسری طرف سے ان داماد وں کواسی طرح روٹی تجینگی گئی جیسے کل تجینگی گئی تھی۔ بھوک سے بے حال افراد زیادہ روٹی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر جھیٹ پڑے۔۔۔۔۔وٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کاسالن نہیں تھا۔ بہر حال کل کی نسبت آج روٹی کچھ زیادہ تھی۔ پینے کے پانی کے دو گھڑے رکھے تھے۔ان میں سے ایک گھڑاکل کی د صنیگامشتی میں ٹوٹ چکا تھا۔ ایک اونجامٹکا اس کو ٹھڑی میں تھاجسے باتھ روم کے طور پر استعال كياجاتا تقاـ

رات کے وقت جب اس زندال کے مد قوق قیدی بے چارگی اوڑھ کر سو گئے تو میں جاگتا رہا۔ سینے میں نیلے شعلے بھڑ ک رہے ہوں تو نیند آئھوں سے دور چلی جاتی ہے۔ میں مجھی بیٹھ جاتا، کبھی اٹھ کرایک دیوار کے ساتھ ٹلنے لگتا۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔اس سے پہلے کہ میرے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ ختم ہو جاتی اور میں بھی یہاں موجود دوسرے افراد کی طرح اس پنجرے کوہی گھر سمجھنے لگتا، مجھے یہاں سے نکلنے کی ایک سر توڑ کوشش کرنا تھی۔اس کوشش کاانتظام میں نے کل رات ہی کر لیا تھا۔ کل جس نامعلوم لڑکی کوساتھ والے کمرے

جس طویلے میں ہمیں رکھا گیا تھااس کی چوڑائی بیس فٹ اور لمبائی ساٹھ فٹ کے لگ بھگ تھی۔ حبیت شہتیروں اور بالوں کی تھی۔اس حبیت میں دوجگہ جبوٹے جبوٹے چو کور خلا تھے۔ یہ خلار وشنی اور ہواوغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ دیہات میں اسے "مکھ" کہاجاتا ہے۔عام طور پر بیہ مکھ کھلے ہوتے ہیں لیکن اس طویلے کے دونوں مکھوں میں تین تین آ ہنی سلاخیں تھیں۔۔۔۔میر ااندازہ تھا کہ مٹی میں لگی ہوئی بیہ سلاخیں زیادہ مضبوط نہیں ہیں اورانہیں کوشش کرکے اکھاڑا جاسکتاہے۔

میں نے اپنے قریب لیٹے غازی محمد کو جگایا۔۔۔۔۔اور بڑی دھیمی آ واز میں اسے بتایا کہ میں كياكرناچا ہتا ہوں۔وہ بہت حيران ہوا۔ نيندے بھرائی ہوئی آواز ميں بولا۔ "خاور صاحب! مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آر ہی۔ہارے گلے میں جوز نجیرہے وہ کسی صورت ہمیں اس مکھ تک نہیں پہنچنے دے گا۔"

"لیکن اگرزنجیرنه ہوتو؟"میں نے کہا۔

"میں سمجھانہیں۔"

گلے کی آہنی پٹی کو مقفل کرتا تھا۔ میں لیٹار ہااور بڑی خاموشی سے کوشش کرتارہا۔لالٹین کی روشنی بہت دھیمی تھی۔سلاخ دار کھڑ کیوں سے باہر پہرے داراو نگھ رہے تھے۔ایک طویل سر درات نے قلعہ والا کے نشیب و فراز پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ مہیب سنائے میں بس مجھی مجھی کسی پہرے دار کی آواز گو نجی تھی۔ "جاگدے رہو۔" یا پھر گاؤں کی گلی میں کوئی ٹھٹر اہوا کتاا پنی موجود گی کا حساس دلاتا تھا۔

میرے جلے ہوئے دونوں پاؤں پر آبلے پڑگئے تھے۔۔۔۔۔اور سرکی ایک جانب دو گومڑ بنے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ بھی اندرونی بیرونی بہت سی چوٹیں تھیں۔ دبے پاؤں سے گزرتی ہوئی رات میں عجیب سافسوں تھا۔

اچانک "کلک" کی ایک دهیمی آواز امید کی کرن بن کرابھری۔ تالے کے ساتھ میری مسلسل چھیڑ چھاڑ بالآخرر نگ لے آئی تھی۔میری گردن کاطوق کھل گیا۔ چوبیس گھنٹے میں ہی اس منحوس طوق نے میری گردن پر خراشیں ڈال دی تھیں۔ گلے سے زنجیر نکلنے کے بعد یمی لگاکه جیسے میری گھٹی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ آزادی اور غلامی کافرق بھی معلوم

میں نے بازوؤں کے زور پراپنے جسم کواوپراٹھایااور جھت کے سوراخ میں سے باہر نکل
آیا۔ جھت پراوند ہے لیٹ کر میں نے سراوپراٹھایا۔ تاریک آسان پر ٹھٹھرے ہوئے
تاروں کا منظر عجیب لگا۔ ہوا کی ٹھنڈ کر گوں میں خون جماد سنے والی تھی مگر میرے اندر کی
ب پایاں تپش نے اس ٹھنڈ ک کو بے اثر کردیا۔ میں نے جھت پراوند ہے لیٹے بی اس
عبد کا پورا جائزہ لے لیا۔ فی الحال میرے پاس واحد ہتھیار مٹی کے تیل کی وہی ٹوٹی ہوئی
بوتل تھی۔

پہرے دارنے مداخلت نہیں کی۔ یقیناً انہیں اس قسم کی کسی حرکت کی توقع ہی نہیں

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

میں نے اسے اپنی گردن کا آئنی حلقہ کھول کرد کھایا۔ اس کی آئکھیں چیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے ڈھائی تین گھنٹے کی میری کوشش کس طرح رنگ لے آئی گئیں۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے ڈھائی تین گھنٹے کی میری کوشش کس طرح رنگ لے آئی ہے۔ میں نے پچھ دیر غازی کی زنجیر کے تالے کے ساتھ بھی کوشش کی مگریہ کام ایسا آسان نہیں تھا اور نہ ہی اتنی جلدی ہونے والا تھا۔

غازی بولا۔ "مجھے جھوڑیں خاور صاحب! آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ یہاں سے نکل گئے توشاید ہمارا بھی کچھ ہوجائے۔"

"شاید کیوں کہہ رہے ہو۔۔۔۔ یہ ضرور ہوگا۔ یہ میری ذہے داری ہے۔ تم نے سُنانہیں تھا ارشد کیا کہہ رہاتھا۔ نمبر دار کااصل قصور دار تو میں ہوں۔ تم سب اس لیے آفت میں ہو کہ میں نمبر دار کے ہتھے نہیں چڑھ رہاتھا۔ اور ارشد نے یہ کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔۔۔۔ " میارے در میان چند منٹ مشورہ ہوا۔ پھر طویلے کی اکلوتی لالٹین ہم نے بجھادی۔ مکمل اند ھیراچھا گیا۔ غازی صحت منداور مضبوط کا تھی کا تھا۔ وہ ایک مکھ کے عین نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے کند ھوں پر پاؤں رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے کند ھوں پر پاؤں رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں وہی ٹوئی ہوئی ہوئی ہوتی تھی جس سے ایک

دوسرے پہرے دارنے پہلو کی طرف سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے رائفل کادستہ تھماکراس کے چہرے پر مارا۔ دانت ٹوٹنے کی واضح آواز آئی اور وہ شخص بھی پشت کے بل گرا۔ مظفر سنجل کر پھرمیری طرف آیا۔اس شخص کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمتی نہیں تھی۔۔۔۔اس کا کہا ہواز ہریلا فقرہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہاتھا۔ میں نے اس پر سید هافائر کیا۔ گولی اس کی ران میں لگی اور وہ تڑپ کر دہر ا ہو گیا۔ دوسری گولی میں نے اس کی دوسری ٹانگ میں ماری۔وہ اپنی تمام طاقت، پھرتی اور وحشت سمیت ایک کیاری میں گر كر تؤينے لگا۔

میں اندھاد ھندگیٹ کی طرف بھاگا۔ میں نے دیکھ لیاتھا کہ تین چار سلو کی ہاؤنڈ زپوری رفتار سے بھا گتے ہوئے میری طرف آرہے تھے۔ان کے پیچھے شور مچاتے پہریدار تھے۔ مجھے دیکھ کر گیٹ کے قریب کھڑا پہرے دار بالکل چوکس ہو گیا۔اس نے بے دریغ مجھ پر فائر کیا مگر یہاں میری قسمت نے یاوری کی۔ دو گولیاں مجھے چھوئے بغیر گزر گئیں۔ تیسری پہرے دار کی را کفل میں ہی کچنس گئی۔ میں نے بھا گتے بھا گتے اس پہریدار کی گردن پر

میں بڑی احتیاط کے ساتھ حجیت سے نیچے اتر ااور دیوار کے ساتھ ساتھ بیر ونی چار دیواری کی طرف بڑھا۔ یہاں درخت تھے جو مجھے بہترین آڑ فراہم کررہے تھے۔ مگر پھراچانک یوں ہوا کہ رکھوالی کے کتوں نے شور مجانا شروع کر دیا۔ مجھے ان کی گو نجتی ہوئی آوازیں مین در وازے کی طرف سے آئیں۔اس کے ساتھ ہی پہریداروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔اس سے پہلے کہ میں بیر ونی چار دیواری تک پہنچنااوراسے بھلا نگنے کی کوشش کرتا، دو انسانی سائے مجھ پر جھیٹے۔

"خبر داراوئ! ۔۔۔۔ گولی مار دیں گے۔ "ایک شخص للکارا۔ میں نے آواز بہجان لی۔ بیر آصف جاه کا خاص کارنده مولوی مظفر ہی تھا۔

میرے جسم میں اضافی توانائی کی بلند لہریں تھیں۔اس سے پہلے کہ مظفر کے ہاتھ میں پکڑی را نُفل شعلہ اگلتی، میں جست لگا کراس پر جاپڑا۔ میرے ہاتھاں کی را نُفل پر آئے اور میرے سرکی طوفانی ضرب عین اس کی ناک پر لگی۔وہ ڈکراتا ہوا بودوں میں گرا۔را كفل یکے ہوئے پھل کی طرح اس کے کرخت ہاتھوں سے جداہو گئی۔ میں اس تھان کی طرف دوڑا جہاں گھوڑے بند ھے رہتے تھے۔ تھان کے اندر سے ایک سابیہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر فائر کرنے کے لیے دائفل سیدھی کی مگراس کی صورت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بیہ وہی ایک بازو والا ماسٹر تھا جسے کچھ سال پہلے نمبر دارکی طرف سے بازوکاٹے جانے کی سزاملی تھی۔ لبلی پررکھی ہوئی میری انگلی رک گئی۔

" بھاگ جاؤماسٹر صاحب۔" میں بھنکارا۔

ا پنی آواز کی بے پناہ و حشت خود مجھے بھی واضح طور پر محسوس ہوئی۔ماسٹر جی کی ذہانت نے اسٹے سمجھادیا کہ اگراس نے اپنی نو کری بجانے کے لیے کسی بھی طرح کی نمک حلالی د کھانے کی کوشش کی تووہ گولی کا نشانہ بن جائے گا۔

اس نے اپناا کلوتاہا تھ اوپر اٹھا کر اپنی پسپائی کا اشارہ دیا اور تیزی سے ایک طرف او جھل ہو گیا۔ مجھے دوہی گھوڑے ایسے نظر آئے جن پر کا تھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گھوڑا سنجالا اور اصطبل سے نکل کر بڑی تیزی سے کھیتوں میں آگیا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

را کفل کاوزنی دستہ مارا۔ بیہ چوٹ اسے کسی الیم جگہ لگی کہ وہ کئے ہوئے شہتیر کی طرح گیٹ کے سامنے انگیٹھی کے قریب گرااور بے حرکت ہو گیا۔

" پکڑو۔۔۔۔ پکڑو" کتوں کے عقب میں بھاگتے ہوئے پہریدار چلارہے تھے۔

میں نے گیٹ کاورنی کے کا کھولنا چاہا گر پہلی کو شش میں ناکام رہا۔ اس دوران میں کتے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ مجھے لگا کہ اب میں یہاں سے نکل نہیں سکوں گا، شاید ابھی رہائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ آخری کو شش کے طور پر میں نے اپنارخ پھیر ااور پشت گیٹ کے ساتھ لگا کر راکفل سید ھی کرلی۔ میری چلائی ہوئی پہلی گولی ہی اگلے سلوکی ہاؤنڈ کے چہرے پر لگی۔ وہ چلا یا اور لڑھکنیاں کھا تا ہوا درخت میں گرا۔ دوسری گولی دوسرے کتے کوچائے گئی۔

باقی دو کتوں کی رفتارا یک دم کم ہوئی اور وہ خطرہ محسوس کر کے چند لحظوں کے لیےرک گئے۔ میرے لیےا تنی مہلت کافی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے ہوائی فائر کیے اور دو سرے سے گیٹ کاکھڑکا کھول دیا۔ گیٹ سے نکلتے ہی میرے ذہن نے بروقت کام کیا اور میں نے باہر سے گیٹ کاکھڑکا چڑھادیا۔ کتے ایک نہایت مخضر وقفے کے بعد پھر برق رفتاری سے گیٹ کی طرف آئے۔ گیٹ کے نیچے خلاموجود تھا، مگر اتنازیادہ نہیں تھا کہ سلوکی ہاؤنڈاس کے نیچے خلاموجود تھا، مگر اتنازیادہ نہیں تھا کہ سلوکی ہاؤنڈاس کے نیچے

کے اس واقعے کی طرف جارہاتھا۔ جب آصف جاہ دند نا تاہواایک کو ٹھڑی میں داخل ہواتھا اور جھلائے ہوئے انداز میں مجھ پر ہنٹروں کی بارش کر دی تھی۔اس کی جھلا ہٹ سے اندازہ ہواتھا کہ میری والدہ اور بہن پر ہاتھ ڈالنے کی اس کی ایک اور کوشش ناکام ہوئی ہے۔اس موقعے پراس نے جو فقرہ کہاتھا، وہ بھی ابھی تک میری ساعت میں تازہ تھا۔اس نے کہا تھا۔ "وہ تیری بڑی کی سہیلی ہے۔ تجھ پراپنے در جنوں بندے ہی نہیں،اپنی جان بھی فیدا کر سکتی ہے۔"

اس كااشاره بيكم بلقيس كى طرف تقااور يقيناً وہاں كيكراں والى ميں كوئى اليي كشكش ہوئى تھى جس میں آصف جاہ کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔

تاریک نشیب و فراز میں گھوڑاد وڑر ہاتھا۔ میں عام راستوں سے ہٹ کر کھیتوں اور جھوٹی لیڈنڈیوں کواستعال کررہاتھا۔ مقصدیمی تھاکہ بیچھے آنے والوں سے بچار ہوں۔اور میں ابھی تك این اس كوشش میں كامیاب رہاتھا۔ ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ مجھے اپنے ارد گرد کے حالات کا کچھ پتانہیں تھا۔معلوم نہیں تھا کہ میر امدد گار شاہنواز بھی زندہ بچاہے یا

تب تک حویلی کے محافظ حویلی کے پہلو کی طرف سے دیوار پھاند کھاند کر باہر آ چکے تھے۔ مجھے فوری خطرہ ایک جیب سے ہو سکتا تھا جو اصطبل کے سامنے کھڑی تھی اور میرے تعاقب میں المسكتى تقى۔

میں نے بھا گتے بھا گتے دوفائر مزید کیے اور اس کا ایک اگلاٹائر برسٹ کر دیا۔ رات کی تھھری ہوئی تاریکی میری معاون ثابت ہور ہی تھی۔ایک جانب سے کچھ افراد کی چلاتی ہوئی آوازیں آئیں۔۔۔۔اور دوفائر ہوئے تاہم میں محفوظ رہا۔ میں مکئی کے کھیتوں میں گھسااور اندھاد ھند گھوڑا بھگاتا چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ گھوڑوں پر کاٹھیاں ڈالتے ڈالتے یاحویلی کے اندر سے کسی گاڑی کے نکلتے نکلتے میں محفوظ فاصلے پر پہنچ جاؤں گا۔ مولوی مظفر سے چھینی ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی،میرے اندرایک طوفان بل رہاتھا۔اس طوفان نے مجھے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ شاید بیہ وہی حالت تھی جس میں بندہ مرنے پامارنے پر آمادہ ہو جاتاہے۔میرارُخ ڈیک نالے کی طرف تھا۔وہی ڈیک نالہ جس کے ایک دورا فتادہ کنارے پر كيكرال والى گاؤل آباد تھا۔ جہال ميري والده، بہن اوراس كابچيه موجود تھے۔۔۔۔اوران کے گردسکین خطرات منڈلار ہے تھے۔ گھوڑا بھگاتے ہوئے میراذین بار بارایک دن پہلے

دیا۔میرادل پوری شدت سے گواہی دے رہاتھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جس شخص کو دیکھاہے، وہ کوئی اور نہیں ساجاکے ٹوہے۔۔۔۔ا گروہ واقعی کے ٹوہی تھاتو پھر میں كيكران والى كى طرف اپناسفر جارى نہيں ركھ سكتا تھا۔ پہلے كے ٹوسے ملا قات كرنى تھى۔ ابھی مجھے وہاں بلند قامت کماد کے عقب میں کھڑے دوچار منٹ ہی ہوئے تھے کہ کار کے ا نجن کا شورا بھراہوااور وہاسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی۔وہ میری طرف ہی آرہی تھی۔قریباً تین چار منٹ بعد وہ میرے پاس سے گزری۔ایک اچھاا تفاق تھا کہ اس کی اندرونی بتی جل ر ہی تھی۔ میں نے اس مدھم روشنی میں کار کی اگلی نشست پر جس شخص کو دیکھا، وہ کے ٹو کے سوااور کوئی نہیں تھا۔اسے دیکھ کرمیر اسینہ جل اٹھا۔کار کی عقبی سیٹ پرغالباً یک یادو عور تیں تھیں۔وہ پر دے میں تھیں، مجھےان کی صور تیں نظر نہیں آئیں۔ کار کچھ فاصلے پر چلی گئی تو میں نے بھی گھوڑے پر سوار ہو کراس کی لگام کو ہلکا جھٹکادیااور کارکی ہچکولے کھاتی سرخ بتیوں کا پیچھا کرنے لگا۔

\*\*\*

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

نہیں۔۔۔۔اس کے زخمی ہونے کی خبر تھی مگر تیمور کی توکوئی خبر ہی نہیں تھی۔میرے پکڑے جانے کے بعد قبرستان میں جو کچھ ہوا،وہ میری نظروں سے یکسراو حجل تھا۔

ایک دھول سے اٹے ہوئے راستے کے کنارے ایک گاڑی کی عقبی سرخ بنیاں نظر آرہی تھیں۔ رات کے اس پہریہ پولیس کی گاڑی بھی ہوستی تھی۔ بہر حال، یہ ایسی جگہ تھی کہ مجھے اس گاڑی کے قریب سے ہی گزرنا پڑا۔ یہ ایک کارتھی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور ایک تخص گرم چادر میں لیٹالیٹا یا کار کے ریڈی ایٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ دوسر اشخص بیاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے ریڈی ایٹر پر جھکے ہوئے شخص کی خضر سی جھک نظر آئی اور میں بری طرح چونک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور جسم سنسنا اٹھا۔ مجھے شک ہوا کہ کار کے ریڈی ایٹر میں پانی ڈالٹا ہوا شخص کوئی اور نہیں ساجا کے ٹو ہے۔

میں گھوڑے کو سیر ھابھگا تا چلا گیا۔ سر دی سے بچنے کے لیے میں نے اپنا چہرہ اچھی طرح مفلر میں جھپایا ہوا تھا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ گاڑی کے بیاس موجود افراد کو مجھ پر کسی طرح کا شبہ ہوا ہوگا۔ میں نے قریباً ایک فرلانگ آگے جاکر گھوڑا ایک کماد کی آٹر میں روک

نے ہاتھ لہرا کر کہا۔

ان دونوں کے قریب ہی دوعور تیں کھڑی تھیں۔فاصلے سے ان کی عمراور صورت کااندازہ

لگانامشکل تھا، تاہم اپنے لباس سے وہ بازاری دکھائی دیتی تھیں۔

کے ٹو کچھ زیادہ ہی ترنگ میں تھا۔اس نے لہک کر کہا۔

"اد هر آميري سوهني-"

پھراس سے پہلے کہ سوہنی اس کے پاس آتی، وہ خود ہی اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے اسے اٹھا کر کندھے پر لادااور موسیقی کی دھنادھن پر الٹاسیدھانا چناشر وع کر دیا۔ اس کی نقل کرتے

ہوئے اس کے ساتھی نے بھی اپنے جھے کی عورت کو اٹھا یا۔۔۔۔۔اور ناچنے کی کوشش کی

مگراس کی ٹانگ میں کوئی نقص تھا، وہ ٹھیک سے ناچ نہیں سکااور گر گیا۔

کے ٹواور دونوں عور تیں ہنس ہنس کے دہری ہونے لگیں۔کے ٹو کی مدھم آ واز میرے

کانوں تک پینچی۔وہ گامے سے کہہ رہاتھا۔"اوئے!اس دوسری کو بھی میرے کندھے پرلاد

دے۔ دونوں کواٹھالوں گا۔"

یدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

قریباً دھ گھٹے بعد میں کماداور مکئی کے کھیتوں کے عین در میان واقع ایک گھر کے سامنے موجود تھا۔ یہ کچا گھر تین چار کمروں، ایک بر آمدے اور وسیع صحن پر مشتمل تھا۔ بیر ونی دیوار قریباً چھ فٹ اونجی تھی۔ گھر کے صحن میں ایک بڑا کتا چکرار ہاتھا۔ کار صحن میں پہنچ چکی تھی، تاہم اس کے چاروں در وازے کھلے تھے اور ٹیپ زور وشور سے نگر ہاتھا۔ ایک پنجابی گانے کی و ھناد ھن فضا میں ارتعاش پیدا کررہی تھی۔

منڈاشہر لہور دا،میرے دل نے تیر چلادے

میں نے گھوڑے کوایک کیرسے باندھ دیا۔۔۔۔۔اور راکفل کو چیک کرنے کے بعداحتیاط
سے گھرکی بیر ونی چار دیواری کے قریب پہنچ گیا۔گھر کے پہلومیں کچھ در خت تھے اور کنوئیں
کے آثار بھی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بیر ونی چار دیواری کے اوپر سے احتیاط کے ساتھ اندر
جھانکا۔۔۔۔گھر کے برآ مدے میں لالٹینوں کی روشنی نظر آئی۔۔۔۔۔اور باتوں کی مدھم
آواز بھی کانوں تک پڑی۔

بے شک بیر ساجے کے ٹوکی آواز تھی۔وہ نشے میں تھااور اپنے ساتھی سے کہہ رہاتھا۔"اوئے گاہے!ایک بوتل اور کھول لے۔ آج کوئی کسر نہ رہ جائے۔ بعد میں بڑ بڑ کرے گا۔" ایک ہتھیار کے طور پر لیا تھا۔ کتے پر فائر کرنے کی بجائے میں نے اسے تیز دھار ہوتل سے نشانه بنانا بهتر ستمجها\_

میری یہ کوشش توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔کتے نے مجھ پر جست لگائی۔میں نے بوتل کے ٹوٹے ہوئے جھے سے اس کے سینے کو نشانہ بنایا۔ باقی کاکام کتے کے آگے بڑھتے ہوئے جسم نے خود ہی کر دیا۔ بوتل کے تیز دھار کنارے نے کتے کے پیٹ کو قریباً دوفٹ تک بھاڑ کرر کھ دیا۔ کتا مکئی کے بودوں میں گرااور بری طرح تڑ پنے لگا۔اسے اس کے حال پر حچوڑ کر میں نے دیوار پھاندی اور کچے صحن میں گود گیا۔ وسیع صحن کے دوسرے کنارے پر نیم روشن برآ مده نظرآ رہاتھا۔ گاما نشے میں بالکل ہی بے سدھ ہو گیاتھا۔ یہاں تک کہ جو عورت وہ اپنی رنگ رلیوں کے لیے لا یا تھا، وہ بھی اس کے لیے بیکار ہو گئی تھی۔وہ عورت نمُا لڑکی اسے ہلا کر اٹھانے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔"اوئے اٹھ جا۔۔۔۔ تُوتوشير بننے سے ہلے ہی بکری ہو گیاہے۔"

گاماچار پائی پراوندھے منہ پڑاتھا۔

ر کھوالی کے کتنے نے شاید میری موجود گی محسوس کرلی تھی۔اس کی آواز سے اندازہ ہو تاتھا کہ وہ کچھ مضطرب ہے۔ مگر کے ٹواور اس کاساتھی اپنی حرکتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے خطرے کی اس گھنٹی کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کے ٹونے بے صبری کے انداز میں ایک کمرے کادر وازہ کھولا اور اپنے والی لڑکی کو کندھے پر لادے لادے اندر

اس کاسا تھی گاماد وسری لڑکی کے ساتھ برآ مدے میں ہی ایک چار پائی پرڈھیر ہو گیا۔حالا نکہ سردی تھی مگر مجھے لگتا تھا کہ شراب اور شباب کی گرمی نے اس کے لیے سر دی کو بے اثر کر

د فعتاً مجھے خطرے کا حساس ہوا۔ صحن میں موجود بے چین کتے نے اپنی زنجیر کھونٹے سے اکھاڑ لی تھی۔وہ تیزی سے دیوار پھلانگ کرمیری طرف آیا۔میری سمجھ میں یہ بالکل نہیں آیاکہ اس نے دیوار کس طرح بھلا نگی۔ میں نے اس کی پر چھائیں کو اپنی طرف لیکتے دیکھا۔ میرے بوسیدہ کوٹ کی جیب میں ابھی تک وہ ٹوٹی ہوئی بوتل موجود تھی جسے میں نے طویلے میں سے

اسے کمرے میں بند کر کے، میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ایک نہایت زور دار لات مار کر میں نے لکڑی کابیہ دروازہ کھول دیا۔ آ ہنی کنڈی اکھڑ کر دور جا گری۔سامنے لالٹین کی روشنی میں ڈرامائی منظر نظر آیا۔

لڑکی عربیاں تھی اور کے ٹو نیم عربیاں۔ر نگین پایوں والے نواڑی پانگ پر چادر کی جگہ پر بہت سے نوٹ بھھرے ہوئے تھے۔

لڑی زورسے چلائی اور اس نے کچھ نوٹ اٹھا کراپنے بالائی جسم کوڈھانپنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے یہاں یہ نوٹ ہی چادر اور بچھونے کا کام کررہے تھے۔۔۔۔ کے ٹوک آئیکسیں جیرت سے بھٹی رہ گئیں۔اس کے جسم پر فقط ایک دھوتی تھی۔میرے چہرے پر ابھی تک ڈھاٹا تھا۔وہ مجھے بہچانے میں ناکام تھالیکن بھری ہوئی را نفل توسب کے لیے قابل شاخت ہوتی ہے اور اس سے نکلنے والی گولی کا مطلب بھی ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

اور یہی وقت تھاجب عورت نمُالڑی نے گھوم کر عقب میں دیکھا۔ میں راکفل برست اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا مگر میں بالکل قریب تھا۔ میں نے راکفل کی لمبی نال اس کے منہ میں ڈال دی۔ "خبر دار۔۔۔۔ آوازنہ نکالنا۔" میں نے کہا۔

میرے لہجے کی وحشت نے اسے جیسے ہیناٹائیز کر دیا۔ گامااس کی گود میں سرر کھے غفیل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا۔ "چلوا ترو چار بائی سے۔"

وہ لرزتی کا نیتی اتر گئی۔ را نفل کی نال اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے نکال دی تھی۔

چار دیواری سے باہر کھیت میں کتاجان کئی کے مرحلے سے گزر رہاتھا۔اس کی مدھم آوازیں برآ مدے تک پہنچ رہی تھیں۔ میں نے اس ستائیس اٹھائس سال کی جواں سال عورت کو دھکیل کرایک کمرے میں بند کر دیا۔اس کے بھڑ کیلے لباس اور بھاری میک اپ سے عیاں تھا کہ وہ بازاری ہے۔

"ا گرآ واز نکالو گی تو کل کاسورج دیکھنانصیب نہ ہو گا۔" میں نے رائفل اس کی گردن میں دھنساتے ہوئے کہا۔

وه اس بھتے کی بات کررہی تھی جو غالباً پولیس والوں کو دیاجاتا تھا۔میر ااندازہ تھا کہ وہ مجھے بھی سادہ کپڑوں میں کوئی پولیس والاہی سمجھ رہی ہے۔

میں نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی اور در وازے کو باہر سے بند کر دیا۔ گاما بے سدھ تھا۔میر ااندازہ تھاکہ وہ ڈیڑھ دو گھنٹے سے پہلے اپنے حواس میں نہیں آئے گااور اگر ہم اس کے سرہانے ڈھول بھی پیٹنے رہے تووہ اسی طرح مر داربن کر پڑار ہے گا۔

> دونوں عور توں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کے ٹووالے کمرے کادروازہ کھولا۔۔۔۔رائفل ہالکل تیار حالت میں اور میری انگلی لبلبی پر تھی۔

کے ٹو کاسارانشہ ہر ن ہو چکا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے پانگ پر ببیٹا تھا۔ وہی پانگ تھا جس پراس نے اپنی خود نمائی اور عیاشی کے لیے نوٹ بچھار کھے تھے۔ کم ظرف لوگ ایسی حرکتیں اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس اجانک کہیں سے بہت ساری دولت آجاتی ہے۔

کے ٹوکود مکھ کرمیرے لیے اپنے آپ کو سنجالنامشکل ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کراس کے سینے پر بڑے زور سے لات رسید کی۔وہ اچھل کر دیوار سے ٹکر ایا۔۔۔۔قریب ہی اس کا بستول لٹک رہاتھا۔ایک لحظے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ بستول کی طرف لیکنا چاہرہاہے۔ میں نے اس کے پاؤں کے پاس فائر کیا۔ کے ٹود ھاکے کے ساتھ ہی اچھلااور کئی قدم بیچھے ہٹ

لڑ کی زمین پر بیٹھ گئی اور میری طرف سے رخ بھیر کر قمیض پہننے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر د بوارسے کے ٹو کا بیتول اتار لیااور کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔

"كون ہوتم؟"بدحواسى كے سبب شايد كے ٹوميرى آواز بہجان نہيں سكاتھا۔

" تهمیں لا کچ اور ہوس نے اندھا کیا ہواہے۔ تم کسی کو کیسے پہچان سکتے ہو۔ "میں نے منڈاسا چهرے سے اتار دیا۔

ساجاکے ٹوسکتہ زدہ کھڑارہ گیا۔اگلے ایک منٹ میں، میں نے کے ٹوکی ساتھی لڑکی کو بھی کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں ایک سلاخ دار کھڑ کی کے سواکوئی راستہ نہیں تھا۔ کے ٹو "مم۔۔۔۔ میں ایک بڑی مصیبت میں تھینس گیا تھا۔۔۔۔دراصل جب میں چاہیے رفاقت کے گھرسے پیسے لے کر نکلا۔۔۔۔ "

اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک اور ٹانگ اس کے سینے پر رسید کی۔وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ "تم کسی مصیبت میں نہیں بھنسے تھے کے ٹو۔۔۔۔ تم اب بھنسے ہواور بیہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہمیں اچھی طرح بتاہے جب میں کسی بندے سے بچھا گلوانے پر آ جاؤں تو پھر اسے اُگلنا ہی پڑتا ہے۔"

میں ایک دم اس پربل بڑا۔ وہ مجھ سے کم طاقت ور نہیں تھا مگر میر بے اندر کچھ ایسی وحشت لہریں لے رہی تھی کہ میں نے لمحوں میں کے ٹو کو دھنک کرر کھ دیا۔ کمرے کی کئی اشیاء ٹوٹ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میں نے کہا۔ "کے ٹو! مجھے اپنی آئکھوں پریفین نہیں آرہا۔ دنیا بھر کے غداروں کا مقابلہ کرایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ تُوپہلے نمبر پر آجائے گا۔"

ااتُوپہنے۔۔۔۔مم۔۔۔میری پوری بات سن لے۔ تجھے غلط فہمی ہورہی ہے۔۔۔۔"
اکبھی اس کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ میں نے را نفل کا دستہ گھماکر اس کے منہ پر مارا۔ وہ الٹ کر نوٹوں کی چادر پر جاگرا۔ اس کے ہو نٹوں سے بہنے والاخون نوٹوں کور مگین کرنے لگا۔ یقیناً ان بہت سے نوٹوں میں وہ نوٹ بھی شامل ہوں گے جو چا ہے رفاقت کی جمع پونجی لگا۔ یقیناً ان بہت سے نوٹوں میں وہ نوٹ اس کے حوالے کیے تھے تا کہ وہ میرے لیے تھے اور اس نے بڑے ایثار کے ساتھ یہ نوٹ اس کے حوالے کیے تھے تا کہ وہ میرے لیے کوئی بہت اچھاوکیل ڈھونڈ سکے۔

میں نے راکفل کی نال بے در لیغ کے ٹوکی کنیٹی سے لگادی۔ "کے ٹو! کل تک ہم یار تھے لیکن آج بدترین دشمن ہیں اور مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ اگر تُونے اپنے کالے کر تو توں میں سے کوئی ایک کر توت چھپانا چاہا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ، آج تجھے یہاں اسی جگہ مار کرگاڑدوں گا۔ "

"لیکن پہلے۔۔۔۔مم ۔۔۔۔میری پوری بات تو۔۔۔۔ سن لو۔۔۔۔ "وہ پکلایا۔

اچانک کے ٹوکا پاؤں پھسلا۔ یہ پھسلن دراصل اس پانی کی وجہ سے تھی جو چھوٹے کنوئیں (کھوئی) کے ارد گردموجود تھا۔ کے ٹو بھسلاتو سیدھاکھوئی کے اندر گیا۔ میں نے جست لگاکر اس کے عقب میں گھسٹتی ہوئی رسی تھام لی۔ یوں وہ کھوئی کی گہرائی میں گرنے سے نچ گیا۔

> کھوئی میں گرتے ہوئے وہ در دناک انداز میں چلا یا تھا۔ وہ اب بھی چلار ہاتھا۔" پکڑو۔۔۔۔۔بچاؤ۔۔۔۔۔اوئے پکڑو۔"

اور میں نے واقعی اسے پوری طاقت سے بکڑر کھا تھا۔ یہ کھوئی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، عام کنوؤں سے بہت گہری ہوتی ہے۔ پانی اس کی تہ میں کسی تارے کی طرح نظر آتا ہے اور اس کا گھیر ابھی عام کنوؤں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ ایسی کھوئیوں سے طویل رسی اور بوکے وغیرہ کھیر ابھی عام کنوؤں کی نسبت بہت کم ہوتا ہے۔ ایسی کھوئیوں سے طویل رسی اور بوکے وغیرہ کے ذریعے پانی کھینچا جاتا ہے۔ جان بچانے کی کوشش میں کے ٹو بھاگا تھا اور خود ہی ایک سنگین خطرے کا شکار ہوگیا تھا۔ اب صور ہے حال یہ تھی کہ وہ کھوئی میں لٹک رہا تھا اور میں نے آٹھ دس فٹ کہی رسی کی مدد سے اسے تھا ما ہوا تھا۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

گئیں۔ پلنگ پر بچھے ہوئے بچاس، سواور پانچ سوکے نوٹ پورے فرش پر چکرانے گئے۔ باہر صحن میں گاڑی کے اندر موسیقی کی د ھناد ھن جاری تھی۔ گلو کار ہابیٰ سریلی آ واز میں کسی کو دعوت دیے رہی تھی۔

گڈی وانگوں اج مینوں بجناں۔۔۔۔اڑائی جااڑائی جا۔۔۔۔

میں نے لہولہان کے ٹوکو گھماکر فرش پر پٹخااور رسی سے اس کے بازوبشت پر باند سے کی کوشش کی۔ اس نے ایک دم آخری زور لگایا۔ تڑپ کر میری گرفت سے نکلا۔ اس کی ٹانگ برٹے نے زور سے میری ران پر لگی۔ بیروہی ران تھی جس پر چندون پہلے گولی کازخم آیا تھا۔ بیر انجمی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ میں چند کھے کے لیے تلملا کررہ گیا تھا۔

اس سے پہلے کہ میں سنجل سکتا، کے ٹومیری گرفت سے نکل کر تیر کی طرح دروازے کی طرف گیا۔ میں لنگڑاتا ہوااس کے بیچھے لیکا۔

وسیع صحن پار کرے وہ باہر نکل گیا۔ میں نے حتی الامکان تیزی سے اس کا پیچھا کیا۔ کے ٹوکی طرح میرے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ گھرسے نکل کرکے ٹو بائیں طرف مڑا۔ شایدوہ "تُوایک ہی صورت میں باہر نکل سکتاہے کے ٹو۔۔۔۔ مجھے بتاکہ انوارا اوراس کی بیوی کہاں ہیں۔ تُوانہیں کن کے کہنے پر اختر کے گھرسے لے گیا تھا؟"

"میں انہیں بچانا چاہتا تھا۔ میں نے۔۔۔۔"

میں نے رسی کو ذراڈ ھیل دی۔ کے ٹوایک خو فناک جھٹکے سے مزید تین چار فٹ نیچے گیا۔اس كى آواز ذرج ہونے والے جانور سے مشابہ تھى۔ میں دہاڑا۔ "كے ٹو! مجھے اصل بات بتادے ورنه توجار ہاہے نیچے۔"

المم \_\_\_\_ مجھے باہر نکالو۔ میں شہبیں بتاتاہوں سب پچھ۔"

"نہیں کے ٹو! یہ نقد و نقد کا سودا ہے۔ ابھی بتانا پڑے گایا نیچے جانا پڑے گا۔"

"خداکے لیے۔"کے ٹوبلکا۔اس کی آوازنے گونج کر کھوئی کی اتھاہ گہرائی بتائی۔ کھوئی کی چرخی ٹوٹی ہوئی تھی۔اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عرصے سے بندیڑی ہے۔اسی اتھاہ گہرائی میں زہریکی گیسیں جمع ہو جاتی ہیں اور نیچے جانے والے کم کم ہی اوپر آتے ہیں۔کے ٹو بھی اچھی طرح جانتا تھااس کے پاس مہلت نہایت کم ہے۔ زندگی پرسے اس کی گرفت کمزور ہوتی جارہی تھی۔

ایک دم مجھے احساس ہواکہ شاید دستِ قدرت نے میری مدد کی ہے اور بدباطن ساجاکے ٹو خودہی پوچھ کچھ کے لیے مناسب ترین جگہ پر آگیاہے۔

بہت گہری کھوئی کے اندر لٹک جانے کی دہشت نے کے ٹوکا پتایانی کر دیا تھا۔۔۔۔وہ پکار رہاتھا۔"خاورے۔۔۔۔رسینہ چھوڑنا۔۔۔۔ مجھے اوپر تھینچوخاورے۔۔۔۔"

میں اوندھے منہ آگے کو کھسک کر کھوئی کے بالکل کنارے پر آگیا۔ کے ٹو تقریباً پانچ فٹ نیچے لٹک رہاتھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا۔ ایک تبدیلی مزید آئی تھی۔ رسی کے ٹوکی کلائی سے کھل گئی تھی۔اب اس نے رسی کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔

بازوؤں کے زور پر کسی شے سے لٹکنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کمحوں میں ہاتھ اور کندھے شل ہونے لگتے ہیں۔ کے ٹو کاحال بھی کچھ یہی تھا۔وہ چند سینڈوں میں موت کے دہانے پر آ

"خاور! میں گررہاہوں۔"وہ کر بناک آواز میں بولااور سچسلتی ہوئی رسی کوہاتھ کے گردلیٹنے کی کوشش کی۔وہ دو تین بل دینے میں کامیاب رہا مگر خطرہ بدستور موجود تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہاتھا۔اب وہ کسی بھی وقت کھوئی کی مہلک گہرائی میں گر سکتا تھا۔ میں نے زور لگا کراسے چند فٹ اوپر کھینچا پھراس کا ہاتھ تھام کراسے باہر نکال لیا۔وہ خشک پنے کی طرح لرزرہاتھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑااور گھسیٹناہواواپس مکان میں لے آیا۔

اگلاآدھ گھنٹا بہت انکشاف انگیز تھا۔ سب سے پہلاانکشاف توبیہ ہواکہ میری والدہ اور بہن اب کیکران والی میں نہیں تھیں۔ یعنی میر اکیکران والی جانا بالکل بیکار تھا۔ وہ دونوں واپس راجوال پہنچ چکی تھیں۔

"كون لے كر گيا تھا انہيں؟" ميں نے كے ٹوسے يو چھا۔ كے ٹوكے ہاتھ بشت پر بندھے 

" بیگم بلقیس \_\_\_\_ان کی سمجھ میں آگیا تھا کہ اگر تمہاری والدہ اور بہن کیکر ال والی میں رہیں تونمبر دار آصف ان کا پیچھانہیں چھوڑے گا۔ وہ راتوں رات بڑی خموشی سے انہیں

میں نے بےرحم لہجے میں کہا۔" بتاؤ۔۔۔۔۔انورے اور عابدہ کو کس کے کہنے پر اختر کے گھر سے غائب کیا؟"

"مم ۔۔۔۔ جھے۔۔۔۔ چھے۔۔۔۔ چود هری عزیزنے کہا تھا۔"

"اب وه کهال بین؟"وه چپ رہا۔ میں دہاڑا۔"اب وه کهال بین؟"

"وہ اب۔۔۔۔۔ نہیں ہیں۔ "کے ٹونے جان کنی کے عالم میں جواب دیا۔

"مار دیاہےان دونوں کو؟"

"نہیں۔۔۔۔میں نے نہیں مارا۔۔۔۔میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔"

"چود هرى عزيزسے تيرارابطه كبسے ہے؟"

"میں سب کچھ بتادیتا ہوں تجھے۔ مجھے اوپر آنے دے۔"

میں نے رسی کو چند فٹ مزید حچوڑا۔ کے ٹوکے چلانے کی آوازیں ہولناک تھیں۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز کھوئی کی عمین گہرائی سے نکل کر عجیب تاثر بیدا کرتی تھی۔۔۔۔ جیسے کوئی بدروح نوحه کرر ہی ہو۔ کے ٹوچند کمجے خاموش رہا۔ اس کے جسم کالرزہ ختم ہونے میں نہیں آرہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سگریٹ کے بغیر مر رہاہے۔ میں نے اس کی جیب سے نکلا ہوا سگریٹ سلگا کراس کے ہو نٹول سے لگایا۔ اس نے تین چار لمبے کش لیے۔ میں نے سگریٹ نکال کرایک طرف رکھ دیا۔ وہ میر سے سوال کے جواب میں بولا۔ "جہال تک میر الندازہ ہے خاور۔۔۔۔چود ھری عزیز تجھے مروانا یا پکڑوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ تُوکسی طرح جاگیر سے چلا جائے۔ "

"ايساكيون چاهتا تقاوه؟"

"میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔۔۔۔ہاں، مجھے یہ پتاہے کہ۔۔۔۔ نمبر دار اور مو کھل باشا تمہارے خون کے بیاسے ہیں۔اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں سے بھی ہر برے سے براسلوک کر سکتے ہیں۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

واپس لے گئیں۔ سناہے کہ اُس رات نمبر دار نے ان دونوں کو دہاں سے اٹھوانے کا پکامنصوبہ بنایا ہو اتھا۔ چو دھری اختر کے دو تین ملازم بھی اس منصوبے میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں ایک مد نزنام کالڑ کا اور اس کا باب بھی ہیں۔ "

اس حوالے سے کے ٹونے مجھے کچھاور تفصیل بھی بتائی۔اب میری سمجھ میں بیہ بات آرہی سمجھ کی بتائی۔اب میری سمجھ میں بیہ بات آرہی سخت مابوس اور آگ بگولا کیوں ہو گیا تھا۔اس نے کو گھڑی میں گھس کر مجھے بے دریغ ہنٹروں سے بیٹا تھااور بلقیس کو بھی بے نقط سنائی تھیں۔

میں نے کے ٹوسے پوچھا۔ "چود هری عزیز میر ااتنائی دشمن تھاتو پھر وہ میری والدہ اور بہن
کی حفاظت کیوں کر رہاتھا؟ اگروہ مجھے قتل کیس میں پھنسائے رکھنے کے لیے انورے اور اس
کی بیوی کو وہاں سے نکالنے کا حکم دے سکتا تھاتو میری والدہ اور عارفہ کو بھی ہر طرح کا نقصان
پہنچا سکتا تھا۔ "

" مجھے نہیں بتاکہ وہ ایساکیوں کررہاتھا۔ میں نے تووہی کچھ کیا جواس نے کہاتھا۔ نہ اس سے کم نہزیادہ۔"

چود ھری عزیز سے دولا کھ روپے قرض لیااور یوں پوری طرح اس کے شکنج میں آ گیا۔ ہمارے اندر کی بے شار باتیں کے ٹوکے ذریعے ہی انورے اور چود هری عزیز تک پہنچتی رہیں۔کے ٹو کا کر دار صحیح معنوں میں " یار مار "کا تھا۔

چنددن پہلے چاہے رفاقت نے وکیل کرنے کے لیے کے ٹوکوجور قم دی تھی وہ بھی لاہور کی ایک فلمی ڈانسر کے شباب پر خرچ ہو چکی تھی۔

آخر میں، میں نے کے ٹوسے بوچھا۔"انورے اور اس کی بیوی کا کیا کیا تم نے؟"

اس نے ایک بار پھر بڑی شدو مدسے انکار میں سر ہلایا۔

"میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ میں نے بس اتناکام کیا جتنا چود ھری عزیزنے مجھے کہا۔ میں نے ان دونوں کوڈ سکے میں باہر خان نامی بندے کے حوالے کر دیا۔اس کے بعد میر ا کام ختم ہو گیا۔"

"پرتم کہتے ہو کہ وہ مارے گئے ہیں؟"

"اس بات کا پتامجھے تمہارے بتائے بغیر بھی ہے۔ مجھے وہ بات بتاؤجو مجھے معلوم نہیں۔ نمبر دار آصف اور بولیس کو کیسے پتا چلا کہ میری والدہ اور بہن کیکراں والی میں اختر کے

" مجھے اس کا کچھ پتانہیں۔ میں نے توبس اتناہی کام کیا جتنا چود ھری عزیزنے مجھ سے کہا۔ میر ا خیال ہے کہ ان دونوں کے بارے میں نمبر دار کو بتانے والے اختر کے اپنے ہی کارندے ہیں۔شاید وہ لڑکا مد ترہی ہو۔وہ اختر کے گھر کی ہربات جانتا تھا۔"

میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ "اس جیسے غدار اور یار مار توہر جگہ موجود ہیں۔"

میرے طنز کابیہ تیر سیدھاکے ٹوکے سینے میں لگااوراس کارنگ کچھاور بھی ہلدی نظر آنے

کے ٹوکے ساتھ قریباً ایک گھنٹے کی جو گفتگوہوئی،اس کاخلاصہ بیہ تھاکہ چود ھری عزیزنے کوئی ڈھائی تین سال پہلے کے ٹو کواپنے دام میں پھنسایا تھا۔ شروع میں کے ٹو کار ابطہ بس انورے کے ساتھ تھابعد میں عزیز سے بھی ہو گیا۔انوراکے ٹو کومال کھلاتار ہااوراس کے ساتھ ساتھ اس کی عیاشی کے لیے بہترین سامان بھی مہیا کر تارہا۔ ایک موقع پر کے ٹونے

"ا بھی تجھے بہت کچھ ہونا ہے کے ٹو۔۔۔۔کس کس چیز کی دوائی کھائے گا۔ بہتر ہے کہ ایک ہی د فعہ پستول کی گولی کھالے۔ تیرے سارے د کھ دور ہو جائیں گے۔"

وہ مجھ سے نظر ملانہیں پار ہاتھا۔ چہرے پر لعنت برس رہی تھی۔ مجھے کے ٹو کی پچھ باتیں ہمیشہ بری لگتی تھیں مگر میں تیمور اور باگو کی وجہ سے چپ رہتا تھا۔

ایک آوازنے مجھے چو نکایا۔ یہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ چند کمھے بعد بیر ونی دروازے پر دستک ہوئی۔"کون ہے یہ؟" میں نے پوچھا۔

"بتانهیں۔شش۔۔۔۔شایدرفیق ہوگا۔"

"رفیق کون ہے؟"

"ميراايك يارہے گو جرانوالے كا۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

کے ٹونے سرجھکالیا۔"ہاں۔۔۔۔میراخیال ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے ہوں گے۔ بابر نام کا یہ بندہ بہت خطر ناک ہے اور جہاں تک مجھے پتا چلاہے کہ اس کو کرایے کا قاتل بھی کہتے ہیں۔آگے اللہ بہتر جانے۔"

" تیمور کے بارے میں تمہیں کیا پتاہے؟"

"میں سچ کہتا ہوں، مجھے بچھ پتا نہیں۔ وہاں قبر ستان سے چار لاشیں راجوال آئی تھیں۔ان میں چود ھری عزیز اور سراج کی لاشیں بھی تھیں۔اس کے علاوہ بچھ پتا نہیں۔بس سنی سنائی بات ہے کہ وہاں دو بولیس والوں سمیت آٹھ دس بند ہے مارے گئے ہیں۔"

"شاہنوازاور سائیں ملنگاوغیرہ؟"

"شاہنواز کو گولیاں لگی ہیں اور وہ ہیپتال میں ہے۔ بولیس نے سائیں اور اس کے ساتھیوں کو دو کھو کھلی قبر وں کے اندر سے نکالا تھا۔ وہ بھی گر فتار ہیں۔"

بات کرتے کرتے کے ٹواچانک چو نکا۔اس نے ایک طرف لکڑی کی میز پر پڑا ہواٹائم پیس دیکھا۔اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ "ہاں۔۔۔۔ہاں رفیق ہوں۔"اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پھر آئکھ مار کر بولا۔"کد ھر ہے شهزاده؟"

"اندرہے شہزادی کے ساتھ۔" میں نے بھی آئکھ مار کر کہا۔

"اورگام؟"

"وہ سامنے لیٹا ہواہے۔زیادہ پی لی ہے۔ کچھ موج میلہ کیے بغیر ہی سو گیاہے۔"

"اوردوسری کڑی؟"رفیق نے یو چھا۔

میں نے جلدی سے بات بنائی۔۔۔۔"وہ بھی اندر ہی ہے۔"

رفیق کی آئکھوں میں شیطانی چبک ابھری۔ "شاوا بھئی شاوا۔۔۔۔ایک کمرے میں دودو کڑیاں۔۔۔۔دود ویلیٹوں سے کھیر کھارہاہے اپناشہزادہ۔شاوابھئی شاوا۔" پھروہ نشے میں لہراتا ہوا بنددروازے تک پہنچاورہانک لگائی۔"اوئے میں قربان جاوال تیرے اوپر۔۔۔۔سب کچھ اکیلاہی ہڑپ کر جائے گا۔اوئے دوچار چچیاں ہمارے منہ میں بھی جانے دے۔۔۔۔اور ذراج چھیتی کر۔ تیرے لیے ایک بڑی کڑا کے دار خبر بھی لایاہوں

ك لوك منه سے "يار" كالفظ مجھے زہر لگا۔ جي چاہا اس كے منه پر زنائے دار تھپڑرسيد

دستک پھر ہوئی۔اس کے ساتھ ہی کسی نے مست کہجے میں کہا۔"اوئے بوہا کھولو یار۔ مجھ کو بھی صلح مارلو۔۔۔۔ کہ اکیلے اکیلے ساری کھیر کھا جاؤگے؟"

میں نے کے ٹو کو بالکل خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کمرے کادر وازہ باہر سے مقفل کر کے بیر ونی در وازے پر پہنچ گیا۔ را نُفل میری گرم چادر کے نیچے تھی۔ میں نے در وازہ کھولا۔ سامنے ایک لمباتر نگاشخص کھڑا تھا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا، کند ھوں پر گرم چادر تھی۔اس نے ایک شاپر میں بھنی ہوئی مرغی کے پیس ڈالے ہوئے تھے، دوسرے شاپر میں کتلمے تھے۔ کتلمہ میلوں ٹھیلوں میں عام دیکھا جاسکتا ہے اور دیہات میں بہت شوق سے کھا یاجاتا ہے۔اسے ہم پرانے دور کا پیزائجی کہہ سکتے ہیں۔"

"تم كون ہو؟"نووارد نے شرابی انداز میں میرے سینے پرانگلی رکھتے ہوئے كہا۔اس نے میرے چہرے کے زخموں اور ابتر حلیے کو ذراغور سے دیکھا تھا۔

" یار ہوں کے ٹو کا۔اور تم شایدر فیق ہو۔اس نے شام کو تمہاراذ کر کیا تھا۔"

"سناہے وہاں زبر دست بھِڈ اہونے والاہے۔ تمہیں وہاں کے جھٹڑے کا تو پتاہی ہو گا۔ بڑی دیرسے مو کھلوں اور راجوالیوں میں مجھلی فارم والے رقبے کامعاملہ چل رہاتھا۔اس رقبے کے معاملے میں توراجوالئے جیت گئے تھے۔ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا۔ مگراب مو کھلوں نے اس کابدلہ دوسری جگہ لینے کاارادہ کیا ہے اور مجھے بکی اطلاع ملی ہے بیرارادہ کل سويرے ہى بوراہو جاناہے۔"

"كياكهناچاهرىم مور"

"سویرے راجوال کے میلے کاآخری دن ہے۔ پیر فضل حق کے مزار پر اور میلے کی جگہ پر مو کھل بھی اپناحق جتاتے رہے ہیں۔ اٹھارہ بیس سال پہلے جب والی جی کا باپ زندہ تھا۔اس مزار کی ملکیت پر کئی جھکڑے ہوئے تھے۔ دو تین سال پہلے بھی اس معاملے پر پنجائیت بیٹھی تقى ـ اس وقت معامله مصندًا هو گيا تھا كيو نكه راجوال والے زور ميں تھے۔ سالار شاہ خاور كاتو بتا ہو گاختہیں؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔"ان دونوں

راجوال سے، کل سویرے وہاں بڑالمبا کھڑاک ہونے والاہے۔ مجھے لگتاہے کہ مو کھلوں نے سارے اگلے پیچھے بدلے چکادیے ہیں راجوالیوں سے۔۔۔۔ آجاذر اجلدی سے ویلا ہوکے باہر۔"رفیق نے لو فرانداز میں کہا۔

اسے اندر کی صورتِ حال کا پچھ بتا نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہاتھا کہ اس کا یار کے ٹو اندر موج میلا کر رہاہے اور نوٹ لٹارہا ہے۔اسے بتانہیں تھاکہ وہ اندر بندھا پڑاہے۔

اندر سے ایک عورت نے واویلاشر وع کر دیا۔ "بجاؤ۔۔۔۔۔کوئی ہے۔۔۔۔بجاؤ۔"

نشے میں دھت رفیقے نے عورت کی اس بکار کو بھی موج میلے کا حصہ سمجھااور ہاتھ لہرا کر بولا۔"اوئے ذراہتھ ہولار کھ۔ کھیر کو کھیر سمجھ کر کھا۔"

پھراس نے گامے کو ذراحجنجھوڑانے اور جگانے کی کوشش کی۔ گامابس کسمساکراور بڑبڑا کررہ

گاہے کے قریب پڑی ہوتل سے رفیقے نے شراب کے دو گھونٹ مزید لئے اور برآ مدے میں ہی ایک چار پائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔اس نے راجوال کے بارے میں جو بات کی تھی اس نے میرے کان کھڑے کر دیئے تھے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر دوسگریٹ سلگائے

"میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔" میں نے دل ہی دل میں تہیہ کیا۔" اگراس کے لئے بہت بڑی قربانی بھی دینایڑی تودے دوں گا۔"

رفيقے نے ایک بار پھرنشلے انداز میں ہانک لگائی۔

"اوئے کے ٹو! کیا گھیر کی پوری دیگ کھا کر باہر نکلے گا۔ آجااب تورات ڈھلنے والی ہے شہزادے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سالار خاور بھی زور میں تھا۔ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اس کی آ واز پر سب ایک ہوجاتے تھے۔ پراب تو بھٹے ہی بیٹھ چکا ہے۔ خاور پر دہر سے قتل کاالزام ہے۔ وہ پولیس سے اور اپنے سسر سے چھپتا بھر تاہے۔ عام لوگ اس کانام سننا بھی پیند نہیں کر رہے۔ مو کھلوں کے لئے یہ بڑا چنگامو قع ہے۔ مجھے لگتاہے کہ اس بارا نہوں نے راجوالیوں کواد ھیڑ کر رکھ دینا ہے۔ چھ سات دن پہلے جو بچھ ہوااس کا پتاہے تمہیں ؟

میں نے ان جان بن کر نفی میں سر ہلا یا۔

"مو کھلوں نے بڑی ہے عزتی خراب کی ہے راجوالیوں کی۔ادھے پنڈ کو چھتر مارے ہیں۔
عور توں کو گھسیٹا ہے۔ان کے بہت سارے ڈ نگر چھین کر لے گئے ہیں۔اب ان کا حوصلہ اور
بڑھ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مزار والی جگہ انہوں نے راجوالیوں کے پاس نہیں رہنے
دینی۔اب تو پولیس بھی پوری سائیڈ لے رہی ہے مو کھلوں کی۔"

"میرے ذہن میں چلتی ہوئی آندھی تندو تیز ہو گئی۔ طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ جب میں نے سناتھا کہ مو کھلوں نے راجوال پر ہلا بولا ہے اور مولیثی وغیر ہ ہانک کرلے گئے ہیں۔ مجھے لیفین ہو گیا تھا کہ وہ اب کوئی اس سے بڑی کاروائی کریں گے اور آج رات یہاں اس نامعلوم

"کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔"رفیقے نے سر ہلا کر تائید کی اور شاپر میں سے بھنی ہوئی مرغی کی ران نکال کر چبانے لگا۔ وہ اس مصیبت سے بالکل بے خبر تھا جو میری صورت میں اس کے بالکل قریب موجود تھی۔

د فعتاً اندر سے پھر رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔اس مرتبہ بیہ آواز نسوانی نہیں مراد نہ تھیں۔ بیہ یقیناً ساجا کے ٹو تھااور کسی مشکل میں تھا۔

رفیقے نے پھر لو فرانہ انداز میں ہانک لگائی۔"کیا بات ہے کے ٹوشہزادے۔۔۔۔کھیر زیادہ تق (گرم)ہے؟"

مجھے اس کمرے میں روشنی نظر آئی جہاں کے ٹو بند تھا۔ یہ آگ کی روشنی تھی۔ میں رائفل سنجالتا ہوا کمرے کی طرف لیکا۔ دروازہ کھولا تومنظر ہولناک تھا۔ کے ٹوکو توآگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بیشت پر بند ھے تھے اور زمین پر لوٹیس لگار ہاتھا۔ اس کی دونوں ٹا تگیں

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دے بھی کیسے سکتا تھا۔ وہ کھیر نہیں کھار ہاتھا۔ ہری مرچیں چیار ہاتھااور میں نے اسے سی سی کرنے سے بھی منع کرر کھاتھا۔

میں رفیقے کو مزید ٹٹولنا چاہ رہاتھا۔ میں نے کہا۔ "سناہے نمبر دار آصف، خاور کی ماں اور بہن کو ڈھونڈ تا پھر رہاہے۔ بڑے خطر ناک ارادے ہیں اس کے۔"

"ارادے تو واقعی خطرناک ہیں۔ پر حق بات یہ ہے کہ بیگم بلقیس کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہے۔ پہلی دفعہ ہوں لگاہے کہ وہ جاگیر کی والی وارث ہے اور جاگیر کو سنجال سکتی ہے۔ وہ ایپے پرانے یار کی ماں اور بہن کی حفاظت کا ذمہ لے چکی ہے اور اب اس ذمے کو پور کی ہمت سے نبھار ہی ہے۔۔۔۔۔ کیکرال والی گاؤں میں نمبر دار آصف نے بڑا زور مارا ہے پر بیگم نے اس کی ایک چلئے نہیں دی۔ دونوں طرف سے تین تین بندے مرے بھی ہیں۔ جب بیاسی کی ایک چلئے نہیں دی۔ دونوں طرف سے تین تین بندے مرے بھی ہیں۔ جب بیگم نے دیکھا کہ خطرہ بڑھ گیا ہے ، تو وہ بھیس بدل کرخود کیکرال والی پہنچی اور خاورے کے گھر والوں کو بڑی ہوشیاری سے واپس راجوال لے گئی۔ کہتے ہیں نمبر دار آصف کو اس بات گی بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے کہ دونوں عور تیں واپس راجوال پڑنچی گئی ہیں۔ "

اس کی پشت پر بند ھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر فیقے کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔وہ کانپتی آواز میں بولا۔

"ميري سمجھ ميں پچھ نہيں آرہا۔۔۔۔ يہاں۔۔۔۔ کيا۔۔۔۔ ہورہاتھا؟"

"تمہاری سمجھ میں نہ ہی آئے تواجھاہے۔" میں نے دانت پیستے ہوئے کیا۔

گاما بدحواسی میں تڑیتے ہوئے کے ٹوکے ارد گردناجے رہاتھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ كياكرے۔كے ٹوكى عربال ٹائگوں سے چربی بہہ رہى تھى۔

"اب اس کا کیا کرناہے۔؟"رفیقے نے پچٹی پچٹی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ ساتھ ساتھ وہ کے ٹوکے ہاتھوں کی ادھ جلی رسی کھولنے کی کوشش کر رہاتھا۔

میں نے کہا۔"بہتر توبیہ ہے کہ اس پر تھوڑاسااور تیل ڈال کراسے آگ ہی لگا۔۔۔۔اور ا گردل نہیں مانتااور باری جوش مارتی ہے تو پھر ڈالو کسی ریڑھے پر اور لے جاؤ کسی اسپتال

پوری طرح آگ کی لیبیٹ میں تھیں۔ میں نے بھاگ کراس پر کمبل ڈالااور گھسٹتاہوا باہر لے آیا۔ دوسرے کمرے میں بند عور توں نے بھی شدید واویلاشر وع کر دیا تھا۔

رفیقا بھاگ کر گیااوراس نے پانی کا گھڑا کے ٹو پرالٹ دیا۔ گاڑھے دھوئیں نے ہرشے کولپیٹ میں لے لیا۔ آگ اب بورے کمرے میں بھیل گئی تھی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔آگ میں وہ کرنسی نوٹ بھی جلنا شر وع ہو گئے تھے جو کے ٹونے پورے کمرے میں بھیرر کھے تھے۔اور بیر سارے نوط اس کے نہیں تھے۔ان میں چاہیے رفاقت کی جمع یو نجی تھی۔ میں دوبارہ کمرے میں داخل ہوااور بہت سے نوٹ جلنے سے بچا لیے۔

د وسرے کمرے میں دھواں جمع ہو گیا تھا۔ دونوں طوا نفوں کے کھانسنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔وہ چلاتی ہوئی باہر نکلیں اور جد ھر منہ اٹھا بھاگتی چلی گئیں۔ میں نے انہیں روکنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

اس شور قیامت نے مر دار پڑے گامے کو بھی جگادیا تھا۔ہ ہکا بکادم بدم بھیلتی آگ کو دیکھنے لگا۔ کچھالیں ہی جیرت اور ہراس کی کیفیت رفیقے یا فیقے کی آئکھوں میں بھی تھی۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

شامل ہورہے تھے۔ یقیناً کھیتوں میں رات کے وقت کام کرنے والے اکا دکا مزدوراس آگ کود کھے چکے تھے اور اب کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے تھے۔ میں نے کرنسی نوٹ ایک بڑے رومال میں باندھ کراپنی کمرسے باندھ لئے اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔

\*\*\*

قریباً ایک گفتے بعد میں ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک راستہ ڈسکے کی طرف جاتا تھا اور دوسرا راجوال کی طرف۔۔۔۔۔راجوال جہاں میر کی والدہ تھی اور۔۔۔۔ بلقیس تھی۔ میر کی زندگی سے سارے جواز راجوال میں تھے اور زندگی بھی شاید وہیں تھی۔ بلقیس نے اب تک بڑی ہمت سے میر ا اور میرے گھر والوں کا دفاع کیا تھا۔ اس نے تعلق کی پائیدار کی اور طاقت کو ثابت کیا تھا۔ اب میں اسے مزید امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اب میں اپنے سارے بوجھ خود اٹھانا چاہتا تھا۔ اور یہی نہیں۔ میں جاگیر کو بچپانا بھی چاہتا تھا۔ جھے محسوس سارے بوجھ خود اٹھانا چاہتا تھا۔ اور یہی نہیں۔ میں جاگیر کو بچپانا بھی چاہتا تھا۔ جھے محسوس سارے بوجھ خود اٹھانا کی زندہ شے کی طرح ہے۔ وہ مجھے دیکھتی ہے ، میر اانتظار کرتی ہے ، اسے موتا تھا کہ جاگیر ایک زندہ شے کی طرح ہے۔ وہ مجھے دیکھتی ہے ، میر اانتظار کرتی ہے ، اسے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں۔"میرے لب ولہج نے گامے اور رفیقے کو پچھاور ششدر کر دیا تھا۔ وہ بھو نچکے د کھائی دینے لگے تھے۔

کے ٹوکے ہاتھوں کی ادھ کھلی جلی رسی اور کمرے میں ٹوٹی ہوئی لالٹین دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کے ٹونے اپنی فطرت کے مطابق ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔اس نے پہلے لالٹین کی چمنی توڑی تھی پھر اپنے ہاتھوں کی رسی کولالٹیں کی لوسے جلانے کی کوشش کی تھی۔اسی دوران میں لالٹیں الٹ گئی اور پاس رکھے ہوئے کیا فوں اور کر نسی نوٹوں وغیرہ نے آگ پکڑلی۔

اب کے ٹو کی حالت دیکھ کراندازہ ہورہاتھا کہ وہ مشکل سے نی بیائے گااور اگر نی بھی گیاتواس کی ایک یا دو ٹانگوں کا نقصان تو ہو جائے گا۔

آگ بھیلتی جارہی تھی۔ جب گامااور رفیقا اپنے یار کواٹھاکر آگ سے دور لے جارہے تھے۔
میں خاموشی سے گئے کے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ میر ارخ اپنے گھوڑ ہے کی طرف تھا
جو کھیتوں سے پار بندھا ہوا تھا۔ مردہ کتے کے پاس سے گزر کر میں گھوڑ ہے کی طرف بڑھتا
چلا گیا۔ آگ کی روشنی دور تک بھیل رہی تھی۔ اس سرخ روشنی میں دھوئیں کے بادل بھی

تو پھر کیا کروں؟ کیاا بھی چنددن ایک طرف رہ کر حالات کارخ دیکھوں؟ یہ جاننے کی کوشش کروں کہ انورااوراس کی بیوی ختم ہو چکے ہیں یازندہ ہیں۔اور بالفرض اگرزندہ ہیں تو کہاں ہیں؟

ذہن نے خوداس خیال کورد کیا۔ ایسا کر نامشکل تھا۔ جاگیر اور جاگیر کے باسیوں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔

تو پھر؟ سوال ذہن کو جھنجھوڑر ہے تھے۔ جی چاہا گھوڑا دوڑاتا جاگیر پہنچوں۔راجوال کے بڑے چورا ہے میں حویلی کے سامنے بنے چبو ترک پر چڑھ جاؤں۔ پکار پکار کرلوگوں کواپنی طرف بلاؤں۔ان کے سامنے اپنادل کھول کرر کھ دوں۔اورا گروہ پھر بھی مجھے مجر م

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میری کمی محسوس ہوتی ہے،اس کے سنہرے کھیت اس کے سر سبز باغ اس کے کچے کیا راستے سب میری راہ دیکھتے ہیں۔خاموشی کی زبان میں پکارتے ہیں۔"

ہمیں تم پر بڑا بھر وسہ ہے شاہ خاور۔۔۔۔ تم ہمارامان ہو۔۔۔۔ تم نے ہمیں نئ زندگی دی تھی۔ ہمار کی جو نئی میں روح بھو نکی تھی۔اب ہمیں تنہانہ چھوڑنا۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔۔۔۔۔ "

گردوسری طرف میں دیکھتا تھا کہ میں خودایک بے وسیلہ شخص کاروپ دھار گیاہوں۔ مجھے دہرے قتل کے الزام کاسامنا تھا۔ پولیس میرا پیچھا کررہی تھی۔ میرے سسرالی میرے خوان کے پیاسے تھے۔ اورا بھی تک اپنی ہے گناہی کا کوئی ثبوت میں حاصل نہیں کرسکا تھا۔۔۔۔ میں جانتا تھا نہایت تھوس ثبوتوں کے بغیر مجرم ہوں۔ قانون کی نظر میں بھی اور جاگیر کے عام لوگوں کی نگاہ میں بھی۔ حقیقت تکنی تھی لیکن حقیقت یہی تھی کہ عام لوگوں کی نگاہ میں بھی۔ حقیقت تکنی تھی لیکن حقیقت یہی تھی کہ عام لوگوں کی نگاہ میں ، میں و قعت کھوچ کاہوں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اب بھی میرے لئے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوں گے۔

تو پھر کیا کروں؟ کس طرف جاؤں؟

ہزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے ایک طویل سانس لی۔سب خیالوں کو ذہن بدر کیا۔ گھوڑے کی لگامیں موڑیں اور برق رفتاری سے راجوال کی طرف روانہ ہو گیا۔

\*\*\*\*

میں گھوڑے پر سوار تھا۔ بیہ ایک تیزر فتار گھوڑا تھا۔ تاہم میر اذہن اس سے بھی زیادہ رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ جو کچھ راجوال میں ہونے والا تھااس کا نقشہ میری آئکھوں کے سامنے تھااور میں سوچ رہاتھا، میں راجوال کو ایک برے انجام سے بچانے کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟ مگر سوال بھر وہی تھا کہ کیاراجوال والے میری آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیاوہ ایک بار بھر یہ کو کہ کیاراجوال والے میری آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیاوہ ایک بار بھر یہ کو کر میر اساتھ دیں گے اور اپنے دشمنوں کے دانت کھٹے کریں گے؟

ذہن جوجواب دے رہاتھاوہ گہری مایوسی کی دھند میں لیٹے ہوئے تھے۔ تاہم میں اس دھند کو چیرتا ہوا آگے بڑھتارہا۔

۔۔۔۔ صبح صادق کے آثار دور دورتک نظر نہیں آرہے تھے۔ شاید ابھی اس روشنی کے دکھائی دیئے میں دیر تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آسمان پر گہرے بادل بھی موجود ہیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

گردانیں توان سے کہوں، ٹھیک ہے۔ میں دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل موت مرنانہیں جا ہتا۔ وہ مجھے خود ہی اس جگہ اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔

میں کچھ دیرتک ہانیے ہوئے گھوڑے پر سوار خاموش کھڑار ہا۔ میری آئکھیں بند تھیں۔ پھر ایک کشش۔۔۔۔۔ایک نامعلوم کشش مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔

یہ وہی کشش تھی جو میری زندگی کی سب سے بڑی توانائی بن چکی تھی۔ یہ صحیح تھی، غلط تھی یابہت بڑا گناہ تھی۔ لیکن جو بھی تھی یہ موجود تھی۔ آج بھی پہلے دن والی آب و تاب اور طاقت کے ساتھ !

اور به وہی کشش تھی جو کسی رو کاوٹ، کسی مجبوری اور دلیل کو نہیں مانتی۔

یہ کچے گھڑ ہے پر تیرتی ہے اور امر ہو جاتی ہے۔

یہ آگ میں کودتی ہے اور اسے گلزار بناتی ہے۔

بەزەر كاپيالە پى كرجىناسكھاتى ہے۔

یہ شیشے سے پھر کو توڑنے کا دعویٰ کرتی ہے۔۔۔۔اور پھر توڑتی بھی ہے۔

وہ مجھ سے دوچار باتیں کر کے سوگیا۔اس کی والدہ جاگتی رہیں۔وہ تہجد کے لئے بیدار ہو چکی تھیں۔ان کی باتوں کے انداز اور شکل وصورت میں مجھے بے بے جی کی جھلک نظر آئی۔شاید ساری مأئیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔وہ مجھے پتر کہہ کر بلاتی رہیں، میں انہیں ماں جی کہنار ہا۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے کیڑے دیئے اور میرے گیلے کیڑے نچوڑ کر آگ کے سامنے یھیلادیئے۔انہوں نے مجھے کاڑھنی کا گرم دودھ بھی پلایا۔

بارش اب رک گئی تھی، تاہم بادلوں کی وجہ سے صبح کے آثار نظر نہیں آرہے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور امال سے جانے کی اجازت طلب کی۔

کچھ ہی دیر بعد میں گھوڑے پر سوار ایک بار پھر ویران جھاڑیوں اور سر کنڈوں کے در میان سفر كرر ہاتھا۔ مگراب دل كاموسم كچھاور تھا۔ میں نے فی الحال حالات كے سامنے بسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی مناسب جگہ پر گھوڑا جھوڑ دوں گا

تاریک را تول میں ایساہی ہوتاہے بادل آسان پر پہرے بنائے کھڑے رہتے ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں جلتا۔ بتاتب جلتا ہے جب اچانک تابر اوڑ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایساہی ہواہے۔اچانک تیز بارش شروع ہو گئے۔ میں نے پچھ دور تک ایسے ہی سفر کیا مگر پھر گھوڑے کا باؤں پھسلنے لگا۔ مجھے اپنی، راجوال والی پسندیدہ گھوڑی یاد آگئی۔وہ بھی تو محجلی فارم کے نواح میں ایسے ہی بھسل کراپنا پاؤں تڑوا بیٹھی تھی۔ میں دھیمی ر فتار سے سفر کر تار ہا پھر مجھے ایک جگہ جھوٹے سے گاؤں کی دوچار روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے گھوڑے کا رخ اد هر موڑ دیا۔اب میں جاگیر کے نواح میں پہنچ چکا تھا۔شام پوریہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔لیکن بارش چونکہ تیز ہو گئی تھی۔اس لئے رکنابڑا۔ میں نے دروازہ کھٹکٹا یاتوایک نوجوان نے در وازہ کھولا

"كيابات ہے بھراجى؟"اس نے مجھے سرتاباد مكھ كربوچھا۔

" کھے نہیں۔ بارش تیز ہو گئی ہے بس تھوڑی دیر کے لئے رکناچا ہتا ہوں۔"

اس نے ایک بار پھر میر اجائزہ لیااور دیہاتی خوش اخلاقی سے بولا۔"آ جاوجی۔۔۔۔گھوڑا اد هر بانده دو درخت کے نیجے۔" تانگے والے بھی دھیان سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ سسے پہلے کہ وہ پوری طرح مجھے بہچان سکتے، میں نے گھوڑے کارخ موڑ ااور ایک بغلی راستے پر ہولیا، گھوڑے کوایڑ لگا کر میں نے اس کی رفتار تیز کردی۔ اچانک میں بری طرح چونک گیا۔ ایک باریک گونجی ہوئی آ وازنے میر ایبیچا کیا۔ "ماسٹر چاچا۔۔۔۔۔ اسٹر چاچا۔۔۔۔۔"

بلاشبہ بیہ حامد کی آواز تھی۔ میں گھوڑادوڑا تارہا۔ میر اخیال تھا کہ جلد ہی بیہ آواز بیجھے رہ جائے گی مگر چند سینڈ بعدا نے ہی فاصلے سے بیہ آواز دوبارہ ابھری۔

"چاچا----رک جاؤماسٹر چاچا----میری بات سنو-"

میں نے مڑ کر دیکھا۔ حامد اندھاد ھند دوڑتا ہوامیرے پیچھے آرہاتھا۔ وہ دھاری دار سویٹر اور شلوار قمیض میں تھا۔اس کے عقب میں گن مین باجوہ تھا۔۔۔۔۔

میں نے دل کڑا کر کے گھوڑا بھگانا جاری رکھا۔ نوخیز حامد کی ہانپی اور پکارتی ہوئی آواز میر اپیچھا کرتی رہی۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

اور بس وغیرہ کے ذریعے گو جرانوالہ پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں رشید بٹ کے ذریعے پچھے دن بعد بلقیس سے رابطہ کروں گا اور اس سے کہوں گا کہ وہ کسی طرح میری والدہ اور بہن کو گو جرانوالہ پہنچادے۔ اس کے بعد ان دونوں کولے کر جنوبی پنجاب کے کسی دور در از گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ جاگیر کو۔۔۔۔۔ جاگیر والی کو اور جاگیر کے لوگوں کو ہمیشہ کے گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا۔ جاگیر کو۔۔۔۔ جاگیر والی کو اور جاگیر کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خدا جافظ کہہ دوں گا۔ اس کے بعد اگر مناسب محسوس ہوا تو کسی وقت خود کو قانون کے سامنے پیش کروں گا۔

اس سے پہلے میں نے باجوہ کو تب دیکھا تھا جب بلقیس اور چود ھری عزیز میری والدہ اور بہن کو کیکر ال والی کی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ کر آرہے تھے اور مغلول والے باغ کے پاس میری ان سے ملا قات ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے باجوہ کی آئھوں میں بھی وہی اجنبیت اور دوری نظر آئی تھی جو دیگر محافظوں کی نگاہوں میں تھی۔۔۔۔لیکن آج صور تِ حال پجھاور لگی۔باجوہ کے سلام میں عقیدت کی جھلک نظر آئی اور اس کی آئھوں میں ایک د با د با جوش تھا۔

"آ ۔۔۔۔ آپ کہاں جارہے تھے چود هری جی؟" باجوہ نے پوچھا۔

"تم كهال جارب هو؟" ميں نے جوابی سوال كيا۔

ہم تو چھوٹے مالک کوڈسکہ لے کر جارہے ہیں۔ان کے دانت میں در دہے۔دوائی لے کر دینی ہے۔"

"كيا ہواہے حامد؟" ميں نے بيار سے اس كے سرپر ہاتھ بھيرا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کھیتوں میں اور پگڈنڈیوں پر پوری رفتار سے میر ایجچا کر رہا تھا۔ گن میں باجوہ ذرافر بہ ہونے کے سبب چالیس بچاس قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ آخر میں حامد کے اس طرح اند ھاد ھند بھا گئے کامنظر برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے گھوڑ ہے کی لگامیں کھینچ کیں۔

حامد ہاتھ لہراتااور بھا گتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔اس کے پاؤں سے جوتی اتر چکی تھی۔وہ ننگے پاؤں سے جوتی اتر چکی تھی۔وہ ننگے پاؤں میرے سامنے کھڑا تھا۔مشقت سے اس کارنگ زرد تھااور سانس دھو نکنی کی طرح چل رہی تھی۔

میں گھوڑے سے اتر ااور آگے بڑھ کراسے گلے سے لگالیا۔ وہ کچھ بولا نہیں لیکن جب میں نے اسے خود سے جدا کیا تواس کی آئکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔

"آپ بھاگ کیوں رہے تھے چاچا؟"اس نے میری آئکھوں میں دیکھتے ہوئے پو جھا۔

"میری قسمت میں اب شاید بھا گئے رہناہی لکھاہے۔" میں نے آزردگی سے کہا۔

گن مین باجوہ بھی اب ہانیتا ہوا ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔اس ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا۔

وہ سنی ان سنی کر کے بولا۔ "آپ کہاں چلے گئے ہیں۔۔۔۔ آپ حویلی کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کا انتظار کرتار ہتا ہوں۔ امی بھی کرتی ہیں۔ وہ روتی رہتی ہیں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟" وہ سادہ دلی سے بولتا چلاگیا۔

"میں ابھی کچھ د نوں تک نہیں آسکتا۔ مجھے کچھ کام ہیں۔" میں نے کہا۔

باجوه کی آنکھوں میں نمی چیک رہی تھی وہ میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں بولا۔ "چود ھری خاور! کل سے راجوال میں حالات بڑے بدل گئے ہیں۔ شاید آپ کو پتا نہیں چلا۔"

"كيامطلب؟"

"چود هری رونق نے سب کچھ بدل کرر کھ دیاہے جی۔"

"رونق؟رونق تو قبرستان میں۔۔۔۔میر امطلب ہے،وہاں اسے گولی لگی تھی۔۔۔۔"

"نہیں جی۔۔۔۔ کچھ نہیں ہوا تھارونق صاحب کو۔بس بازوبرایک زخم آیا ہے۔وہ بالکل نچ گئے ہیں۔وہ ایک دودن کہیں چھپے رہے۔ پھر کل سویر ہے اچانک راجوال میں

آگئے۔انہوں نے آتے ساتھ ہی پنچائیت بلائی اور سب کو چود ھری عزیز کی وہ آواز سنائی جس میں انہوں نے اپنی زبان سے اپنا جرم مانا ہے۔اب تک تو شاید راجوال کاہر بندہ یہ آواز سن چکا ہو۔"

مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ رگ وپے میں ایک عجیب سی سنسیٰ تیرنے لگی۔ میں نے اپنی دھڑ کنوں کو سنجالتے ہوئے کہا۔ "مگر۔۔۔۔ مگروہ آواز سنانے والی ٹیپ تو بولیس والوں کے بیاس رہ گئی تھی۔۔۔۔"

"جی۔۔۔۔ ٹیپرہ گئی تھی۔ آوازوالی کیسٹ توچود ھری رونق بھائی کے پاس تھی۔"

یکا یک ساری بات میری سمجھ میں آگئ۔اس کے ساتھ ہی سینے میں شادیانہ سان کا تھا۔ یوں لگا کہ میں کئی د نوں سے جوایک پہاڑ جیسا بوجھ سرپراٹھائے پھر رہاتھا، وہ اچانک اتر گیاہے اور میں ہوا کی طرح ہلکا بچلکا ہوگیا ہوں۔ لیکن انجمی مجھے باجوہ کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ میں ہوا کی طرح ہلکا بچلکا ہو گیا ہوں۔ لیکن انجمی مجھے باجوہ کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ میں اس سے مزید تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب بچھ بتادیا۔

رونق علی نے وہ کام کرد کھایا تھا جس کی مجھے اس سے توقع نہیں تھی۔اس نے اپنی ساری مستی اور کاہلیوں کا کفارہ اداکر دیا تھا۔ جب قبرستان میں پولیس اندھاد ھند فائر نگ کررہی

رات خود کیکرال والی پہنچیں۔وہ عام کپڑوں میں تھیں اور ان کے ساتھ صرف ایک گارڈ تھا جس نے رائفل کپڑوں کی گروں میں چھپائی ہوئی تھی۔وہ آپ کی والدہ اور بہن کو بڑی حفاظت سے لے کرراجوال واپس آگئیں۔

اس بارے میں، میں اس سے پہلے کے ٹوکے یار فیقے سے بھی سن چکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بلقیس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بے بے جی اور عار فد کو واپس راجوال پہنچایا ہے۔ باجوہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "اور سچ بو چھیں جی تواللہ بخشے چود ھری عزیز نے بھی اس معاملے میں بیگم جی کا بوراسا تھ دیا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت کی۔"

میں خاموش رہا،اس بارے میں میر اذہن اب بھی الجھن کا شکار تھا۔ چود ھری کو مجھ سے کیا ہمدر دی ہوسکتی تھی؟

میں نے باجوہ سے بوچھا۔ "ابراجوال میں حالات کیاہیں؟ مو کھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تونہیں ہوئی؟"

"نہیں جی ابھی تک توخیریت ہی ہے۔"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تھی، رونق علی نے ٹیپ ریکار ڈر میں سے کیسٹ نکالی تھی اور دھند کا فاکہ ہا تھا تے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اسے پتاتھا کہ پولیس اسے اور کیسٹ کوڈھونڈ تی پھر رہی ہوگی۔ وہ ایک دو روز کے لیے مکھن وال میں چھپار ہا تھا اور کل صبح سویرے کیسٹ سمت راجول پہنچ گیا تھا۔ پہلے اس نے بڑوں کے اکھ میں بیہ کیسٹ سنائی پھر عام لوگوں تک بھی اس کیسٹ کی آواز پہنچ گئی۔ باجوہ کو امید تھی کہ اب تک اس کیسٹ سے دو تین مزید کیسٹیں تیار ہو چکی ہوں گی۔ آج سالار نصر اللہ، چود ھری یعقوب اور رونق وغیرہ کاپروگرام تھا کہ اس کیسٹ کو میلے میں لاؤڈ اسپیکر پر سنوایا جائے گا۔

میں نے باجوہ سے اپنی والدہ اور بہن کی خیر خیریت دریافت کی۔

باجوہ نے کہا۔ "بیگم بی نے انہیں اپنی جان سے لگا کرر کھا ہوا ہے بی۔ تھانے دار وارث ہاتھ دھو کران کے بیچھے پڑگیا تھا، پر بیگم بی نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دوسری طرف آپ کے سسر لمبڑ آصف جاہ نے بھی بڑے ہاتھ مارے بیں مگر بیگم بی ان کے سامنے ڈھال بنی رہی ہیں۔ شاید آپ کو بیا ہی ہو، کیکر ال والی میں تو ٹھیک ٹھاک لڑائی بھی ہوئی ہے۔ لمبڑ آصف کے کارندے آپ کے گھر والول تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بیگم بی راتوں

میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔"ان باتوں سے تم نے کیااندازہ لگایا ہے؟" باجوہ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا۔ "ہو سکتاہے جی۔۔۔۔ کہ مو کھل کچھ د نوں بعد مزار کی ملکیت والا جھگڑا کھڑا کریں۔"

" کچھ د نوں بعد نہیں۔۔۔۔ آج ہی۔۔۔۔ بلکہ ابھی،بس دو گھنٹے کے اندر۔ " میں نے تھم ہے ہوئے لہجے میں کہا۔

باجوه کی آئکصیں کھلی رہ گئیں۔"یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟"وہ ہکلایا۔

" مجھے کی اطلاع ملی ہے۔ آج مو کھلوں نے ہلا بولنا ہے۔ مزار پر قبضہ کرناہے اور وہاں ا پنامتولی بٹھانا ہے۔وہ پوری تیاری کے ساتھ آرہے ہیں۔"

باجوہ کے چہرے پررنگ ساگزر گیا۔"اب کیا ہوگا؟"وہ خشک ہو نٹوں پر زبان پھیر

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

باجوہ کے جواب سے پتا چلتا تھا کہ وہ آنے والے خطرے سے بے خبر ہے۔

میں نے کہا۔"مو کھلوں کے بندے میلے میں تو نظر آتے رہے ہوں گے؟"

"ہاں جی، میلے میں توآتے رہتے ہیں۔ چھوٹامو کھل بھی آیا تھا۔اس نے کبڑی دیکھی تھی اور اپنے ہتھ سے انعام شام بھی دیے تھے۔"

"كوئى بات تونهيں كهي اسنے؟"

"نهیں جی، کوئی خاص بات تو نہیں تھی۔" پھر جیسے ایک دم باجوہ کویاد آیا۔وہ بولا۔"مو کھل پاشااوراس کے بندے مزار کے اندر گئے تھے۔انہوں نے متولی جی کے ساتھ تھوڑی برتمیزی بھی کی تھی۔اس سے کہا کہ وہ چندے کا پوراحساب کتاب رکھے کیونکہ یہاں صرف جاگیر کا نہیں، سارے علاقے کے لوگوں کا چندہ اور نذرانے جمع ہوتے ہیں۔ اس كوساراحساب كتاب دينابرك كا-"

"اس کے علاوہ؟" میں نے بوچھا۔

گا؟ذمه داری کاایک نادیده بوجه میرے کندهول کو توڑنے لگا۔ مجھے اپنے قدموں میں لرزش محسوس ہوئی لیکن ایک بار پھر۔۔۔۔ایک بار پھراسی ان دیکھی توانائی نے سہارادیاجو ۔۔۔۔۔راجوال میں گزرے پچھلے برسوں میں پل پل میرے ساتھ رہی تھی۔

دل دریاسمندرون ڈو گگے

کون دلال دیاں جانے ہو

میں نے حامد کاہاتھ پکڑلیا۔ میں راجوال جانے کے لیے تیار تھا۔

\*\*\*

ہم کوشش کے باوجود ڈیڑھ دو گھنٹے سے پہلے راجوال نہیں پہنچ سکے۔راجوال کے نواح میں پہنچ کر میر اما تھا ٹھنگا۔ میں نے دیکھا، باجوہ کارنگ بھی بدل گیاہے۔راجوال کی طرف سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔

" ياالله خير ـ " باجوه كے مونٹوں سے بے ساختہ نكلا۔

اس کے گندمی چہرے پر اندیشوں کے گہرے سائے تھے مگر پھر بہ تدر تج سے سائے چھٹتے چلے گئے۔۔۔۔چند سینڈ کے اندراندراس کے چہرے پرامید کااجالا نظر آنے لگا۔اس نے میری طرف دیکھا۔۔۔۔اس کے دیکھنے کے انداز میں انتہادر ہے کا والہانہ بن تھا۔اس کی آئیسی جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھیں۔

شاه خاور! تم سب کچھ کر سکتے ہو۔

ہم سب کو تم پر بورا بھر وسہ ہے۔

ہم سب تمہاری آواز پر ایک ہو سکتے ہیں۔

ہر آن ہونی کو ہونی کر سکتے ہیں۔

تم ہمارے در میان ہوگے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ کوئی فکر نہیں۔

میری سمجھ میں اب بھی تچھ نہیں آر ہاتھا۔ ذہن دوحصوں میں بٹاہواتھا۔ اہم ترین سوال یہی تھا کہ کیاوا قعی راجوال میں سب کچھ بدل چکاہے؟ کیا مجھے راجوال پہنچ جانا چاہیے؟ کیامیں وہاں پہنچ کرایک بار پھراپنے چاہنے والوں کی امیدوں پر پورااتر سکوں کریم نے پہلے مجھے دھیان سے دیکھا، پھر پہچان لیااوراس کے چہرے پر ہیجانی آثار نظر
آنے لگے۔وہ کراہتے ہوئے بولا۔"اب کیا لینے آئے ہوتم ؟انہوں نے سب کچھ ہر باد کر دیا
ہے۔پنڈ کاشاید ہی کوئی بندہ پھٹل ہونے سے بچاہو۔ بہت سوں کی جان چلی گئی ہے۔ ظالموں
نے آگ لگادی ہے آدھے پنڈ میں۔"

"يه كياكهه رہے ہوتم؟"

"لیفین نہیں تو جاکر دیکھ لو۔جولڑائی تم نے چھٹری تھی اس کا انجام بڑا برا ہواہے سالار خاور!مو کھلوں نے پوراپورابدلہ لیاہے۔وہ ہماری زنانیوں کو اٹھاکر لے گئے ہیں۔مزار پر قبضہ کرلیاہے۔پتانہیں کتنے بندوں کی جان لے لی ہے۔"چاہچ کریم کی آواز بھراتی چلی جارہی تھی۔

میرے تن بدن میں آگ بھڑک گئی تھی۔ سینے میں دھڑکن کے گولے بھٹ رہے تھے۔ میری آ تکھوں کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ میری آ تکھوں کے سامنے مو کھل باشا کا چہرہ اپنی بوری نحوست کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا۔ اس کی بھوری آ تکھوں کی مکروہ چمک، اس کی فاتحانہ ہنسی۔اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھلی

ىزىدار دوكتب پڑھنے كے لئے آجہى وزٹ كريں:

www.pakistanipoint.com

حامد بھی پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔

ہم قدرے تیزی سے آگے بڑھے۔۔۔۔اور پھر ہمارے اندیشے حقیقت کاروپ دھارنے لگے۔سب سے پہلے راجوال کے ہی چندافراد نظر آئے۔وہ ریڑھے پر سوار تھے۔ان میں دوعور تیں، دومر داور چند بچے تھے۔وہ دائیں طرف سرپٹ جارہے تھے۔باجوہ نے انہیں دیکھ کر آواز

لگائی۔"رحمت۔۔۔۔رحمت۔۔۔۔ بخشو۔۔۔۔ بات سنویار!"

انہوں نے سنتے ہوئے بھی پچھ نہیں سنااور دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں سے او جھل ہوگئے۔ ابھی ہم تھوڑی دور مزید گئے تھے کہ ہمیں راجوال ہی کاایک شخص نظر آیا۔ اس کی ٹانگ پر کلہاڑی کا گہر اوار لگاہوا تھا۔ ران کے اوپر میلی سی پٹی باند ھی گئی تھی اور پٹی سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس شخص کا نام رشید تھا۔ رشید کارنگ بالکل ہلدی ہور ہاتھا۔ دو اد ھیڑ عمر افراد اسے دونوں طرف سے سہار ادے کر لے جارہے تھے۔ وہ خود بھی تھوڑے زخمی تھے۔

میں نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان کر کہا۔ "کیا ہوا چاچا کر یم؟"

زخموں سے چور ہے۔ پتانہیں وہ زندہ ہے یاد م توڑ چکے ہے۔ چار پائیوں سے ٹیکنے والا لہو، چار پائیاں اٹھانے والوں کے کیڑے داغدار کر رہاتھا۔ ایک جلی ہوئی عورت پگڈنڈی پر پڑی تھی، اس کے گردکئی عور تیں بین کر رہی تھیں۔ مجھے ایک نوجوان بھی نظر آیا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی مگر وہ دو نتھے بچوں کو اٹھائے کھیتوں کی طرف بڑھ رہاتھا۔ لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمجے گرجائے گا۔

میں نے یہ سارے مناظر دیکھے مگر رکا کہیں نہیں۔ میر انگوڑاسر پیٹ دوڑتا ہوا
راجوال کے اندر داخل ہوا۔ راجوال کا دایاں حصہ آگ کی لپیٹ میں تھااوراس کی حدت
بچری آبادی کو متاثر کر رہی تھی۔ آگ کے قریب میں نے دو گھوڑوں کی لاشیں بھی
دیکھیں۔ مزاراس آگ کی دوسری طرف کھلی جگہ پرواقع تھا۔ میں نے میلے کے بہت سے
شامیانوں اور آسانی جھولوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں دیکھا۔

میں نے لگامیں موڑیں اور حویلی کی طرف بڑھا۔ مجھے گلیاں سنسان اور کھڑ کیاں
دروازے بند نظر آئے۔ تاہم حویلی کے گرد بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ ان میں مجھے
نصراللہ، برکت اور شبیر کی صور تیں بھی د کھائی دیں۔ ان میں سے اکثر لوگ زخمی نظر آرہے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

فارم والی زمین کے بدلے مجھے بہت کچھ دینا پڑے گااور سہنا پڑے گا۔ شاید آج اس نے اپنا کہا پورا کرد کھایا تھا۔

یہ کیاہورہاتھامیر ہے ساتھ؟ حالات اتن تیزی سے بدل رہے تھے کہ میر ادماغان کا ساتھ نہیں دے پارہاتھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے باجوہ نے مزدہ سنایاتھا کہ چود ھری عزیز والی کیسٹ، راجوال کے بہت سے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اصل مجر موں کے چہرے پہچان گئے ہیں اور اب وہ ہر طرح میر اساتھ دینے پر تیار ہوں گے۔ مجھے امید کی روشن کرنیں نظر آئی تھیں مگر اب صرف ڈیڑھ گھٹے بعد مجھے پتا چل رہاتھا کہ راجوال میں ہر طرف آگ گئی ہوئی ہے۔

میں نے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر گھوڑے کوایر ٹاگائی اور پوری رفتار سے راجوال کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے دل دوز مناظر دیکھنے کو ملے۔ عور تیں اور بچے کھیتوں میں بھاگتے ہوئے محفوظ جگہوں کی طرف جارہے تھے۔ پچھ لوگ اپنے ڈور ڈنگر اندھادھند ہانک کرآگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے دوچار پائیاں دیکھیں۔ انہیں حواس باختہ افراد نے کندھوں پراٹھار کھا تھااور پتانہیں کس طرف دوڑے جارہے تھے۔ چار پائیوں پر موجو دافراد

ہیجانی کیفیت نظر آنے لگی تھی۔ میں برآ مدے کی سیڑھیاں بچلا نگتاہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں را نفل تھی اور کمر میں گولیوں والی بیلٹ۔ میرے اندر کی آگ میری آ کھوں کو جلار ہی تھی اور میری گولیوں میں چنگاریاں جھوٹ رہی تھیں۔ "بیگم بلقیس کہاں ہیں؟" میں نے ایک عورت سے پوچھا۔

اس نے انگلیوں سے اشاراکیا۔ میں نشست گاہ میں داخل ہوا۔ نشست گاہ میں بلقیس کے بڑے ماموں یعقوب موجود شے۔اس کے علاوہ بلقیس کے دوبھائی اور ایک دوکزن بھی شے۔ بلقیس بھی ایک طرف صوفے پر بلیٹی تھی۔وہ ایک کاغذ پر جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی۔ (بلقیس بھی ایک طرف صوفے پر بلیٹی تھی۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑر ہی تھی۔ (بلقیس ،حامد سے لکھنا پڑھنا سیکھ بھی تھی)۔سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں ،مجھے دیکھ کرسب اچانک کھڑے ہوگئے۔

"خاور! تم كهال تھے؟"چود هرى يعقوب نے بكلاتے ہوئے كہا۔

"بس کہیں بری طرح پھنساہوا تھا۔" میں نے مخضر جواب دیا۔

"تمہیں پتاہے، یہاں کیا ہو گیاہے؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

تھے۔اس سے پہلے کہ وہ مجھے پوری طرح بہچان پاتے اور میرے گرد جمع ہو جاتے، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے حویلی کے وسیع احاطے کو گھوڑے پر ہی پار کیا اور رہائشی صے میں پہنچ گیا۔

یہاں بھی پہرانھا۔قریباً بیس بچیس افراد چو کس کھٹرے تھے۔تاہم ان کے چہرے دھوئیں کے اندر دھواں نظر آرہے تھے۔حفاظت کی غرض سے رہائشی جھے کے دروازے کو باہر سے تالالگادیا گیا تھا۔

"کون؟"حویلی کے عباس نامی جال نثار نے میر ہے سامنے آتے ہوئے یو چھا۔ پھر مجھے پہچان کراس کی آئکھیں کھلی رہ گئیں۔"خاور صاحب۔۔۔۔آپ؟"اس نے بے پناہ حیر ت سے کہااوراس کی را گفل کی نال حجک گئی۔

" در وازہ کھولو۔ "میرے لہجے میں تحکم تھا۔

عباس ایک کمھے کے لیے تذبذب میں نظر آیا مگر پھر فوراً ہی اس نے جیب سے چانی نکال کر زنان خانے کا بھاری بھر کم قفل کھول دیا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ اندر سہمی ہوئی نو کر انیاں اور پڑوسی عور تیں دکھائی دیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آئکھوں میں بھی بلقیس کے ایک جو شلے چپازاد نے کچھ کہناچاہا مگر چود ھری یعقوب نے اسے اشارے سے خاموش کر دیااور ان چاروں پانچوں کولے کر باہر چلا گیا۔

بلقیس نے میری طرف اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔اس کی آئکھیں غم اور ہزیمت کے بوجھ سے سرخ تھیں۔ مجھے صاف لگا کہ وہ اس بات پر ناخوش نہیں ہے کہ میں نے اس کے ماموں اور بھائیوں کو باہر نکالا ہے۔ وہ آئکھوں میں آنسو بھر لائی۔ لرزتی آواز میں بولی۔"تم کہاں تھے خاور! دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہورہاہے۔شاید مو کھل یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم سانس لینا بھی چھوڑ دیں۔ ابھی تھوڑی دیرپہلے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے۔۔۔۔ بغیر کسی جھکڑے کے گاؤں پر ہلا بولا ہے۔ کوئی آ دھے گھنٹے تک گولیاں چلتی رہی ہیں۔ مجھے نہیں بتاکہ کتنے مرے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ "اس کا گلار ندھ گیااور آنسو

"بولیس نے کچھ نہیں کیا؟"میں نے بوچھا۔

" مجھے کچھ پتانہیں اور نہ میں آپ لو گوں سے پوچھناچا ہتا ہوں۔ میں صرف بلقیس سے دومنٹ بات کرناچا ہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت عنایت فرمائیں گے؟"میرے لهج میں زہر گھلتا جار ہاتھا۔

چند کھے کے لیے سب کوسانپ سونگھ گیا۔ آخر بلقیس کا منجھلا بھائی چود ھری جمشید بولا۔ "تہہیں جومشورہ کرناہے خاور۔۔۔۔ہارے سامنے ہی کرو۔ ہو سکتاہے کہ ہم بھی کوئی اچھامشورہ دیے سکیں۔"

میں پھٹ بڑا۔ "تم لوگ کوئی مشورہ دینے یا پچھ کرنے کے قابل ہوتے توآج ہیسب کچھ نہیں ہوتا۔ تم لوگ صرف آپس میں جھگڑ سکتے ہو۔ایک دوجے کی پراپر ٹیاں چھین سکتے ہواورا پنی عیاشیوں میں نوٹ لگا سکتے ہو۔اس جا گیر کے لیے اور اسے چلانے والوں کے لیے تم نے صرف مصیبتیں کھڑی کرنے کے سوااور کچھ نہیں کیا ہے۔ مجھے تمہارامشورہ نہیں چاہیے۔میں صرف بلقیس سے بات کرناچاہتاہوں اور اگرتم نہیں چاہتے تومیں چلاجاتاہوں يہاں ہے۔"

"ان کی ہے ہمت نہیں ہے بلقیس! "میری آواز میں گرج تھی۔ "میرے ہوتے ہوئے وہ آئکھ اٹھاکر بھی ادھر نہیں دیکھ سکتے۔وہ میری لاش گراکر ہی حویلی میں آسکتے ہیں،اس کے بغير نہيں۔"

"ليكن ميں تمهارى لاش نہيں ديھناچا ہتى۔ بالكل نہيں چاہتى۔ "وہ سسكى۔ايك آنسو ناک کے کوکے میں اٹک گیا۔ "خداکے لیے خاور۔۔۔۔خداکے لیے،میری بات مان لینا، انکارنہ کرنا۔ تم بے بے جی اور عارفہ کولے کریہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے ان کی طرف سے بہت ڈرہے۔ مجھے پتاہے، اندرسے یہ مو کھل اور لمبڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ہو سکتاہے کہ مو کھلوں میں آصف جاہ کے بندے بھی ہوں۔ آصف جاہ کے کارندے ہر صورت تم تک اور تمہارے گھر والوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بڑی مشکل سے انہیں بچایا ہے۔ تم ان کولے کر چلے جاؤخاور! دیکھو۔۔۔۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔"

میں نے بڑے سکون سے کہا۔ "مجھے پتاہے تم یہی کہو گی بلقیس! لیکن بیہ ہو نہیں سكتا۔اب ہمارا جينام ناساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔۔۔۔۔اب جو بھی ہوناہے، ہم سب كے ساتھ ہوناہے۔"

"تم جانتے ہو خاور! میاں وارث اور اس کاڈی ایس پی مو کھلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔وہانہیں بورابورامو قع دے رہے ہیں۔۔میاں وارث توویسے ہی چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ ڈی ایس پی کا پتانہیں کہ وہ کس جگہ پر ہے۔"

"راجوال تفانے کی بولیس کہاں مر گئی؟"

" مجھے کچھ پتانہیں۔ ابھی نصر اللہ بتار ہاتھا، بس چودہ پندرہ سپاہی آئے تھے۔ انہوں نے مو کھلوں کوروکنے کے لیے د کھاوے کی ہوائی فائر نگ بھی کی مگر پھر تنز بتر ہو گئے۔اب كهيس كوئى تجى بوليس والا نظر نهيس آرہا۔"

"انہوں نے نظر آنا بھی نہیں ہے بلقیس۔اگر کچھ کرناہے تو ہمیں خود ہی کرناہے۔"

"اب كرنے كو كيارہ گياہے خاور!اب كچھ نہيں ہو سكتا۔ مجھے لگتاہے كہ وہ ابھی تھوڑى دیر میں حویلی میں گھس آئیں گے۔ یہاں لوٹ مار کریں گے۔عور توں کوبے عزت کریں

میں نے ایک ملازمہ سے کہہ کر صرف نصر اللہ کواندر بلایا۔ نصر اللہ کچھ دن پہلے بھی زخمی ہوا تھا۔ اب پھر اس کے سرپر تازہ زخم دکھائی دے رہا تھا۔ تاہم ہمیشہ کی طرح اس کا حوصلہ جوان تھا۔ میرے گلے سے لگا اور اس کی آئھوں میں آنسو جیکنے لگے۔ میں نے کہا۔ "
نصر اللہ! باہر کی کیاصور تِ حال ہے؟"

"صورتِ حال ٹھیک نہیں ہے جی۔ مو کھلوں نے مزار شریف پر قبضہ جمالیا ہے۔ راجوال کے لوگوں کو مار کر وہاں سے بھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کئ جگہ آگ بھی لگائی ہے۔ ان سب نے شرابیں پی رکھی ہیں اور بھنگڑاڈال رہے ہیں۔ ابھی تووہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں گرزیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ وہ ایک بار توجو یلی تک ضرور آئیں گے۔ ا

"تمہارے پاس کتنے بندے ہیں؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

آگ کی تیش برط هتی جار ہی تھی۔ یہ صبح نود س بچے کاوقت تھالیکن گاڑھے سیاہ دھوئیں کی وجہ سے شام محسوس ہور ہی تھی۔ "بے بے جی اور عار فیہ کہاں ہیں؟" میں بلقیس سے یو چھا۔

اس سے پہلے کہ وہ جواب میں پچھ کہتی، ایک طرف سے عارفہ نمودار ہوئی۔ اس کی گود
میں اس کا بچہ تھا۔ وہ بچے سمیت مجھ سے لپیٹ گئی۔ میر ہے جسم کا حصہ بن گئی۔ پھر والدہ
نمودار ہوئیں اور انہوں نے بھی روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا۔ "میر اپتر! تو کہاں چلا گیا تھا
؟ کیوں چچوڑ گیا تھا ہمیں اس طرح؟ دیکھ یہاں ویروں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ یہ کڑی
بلقیس نہ ہوتی تو شاید اب تک ہم بھی دو سروں کی طرح قبر میں پہنچ گئے ہوتے۔ "بے ب

اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، دھاکے کی گونج دار آواز آئی۔ پتا چلا کہ گاؤں کے جلتے ہوئے اسکول کی حجت گر گئی ہے۔

میں نے کھڑ کی میں سے دیکھا، زنان خانے کے بہت سے محافظ در وازے کے سامنے جمع تھے۔ان میں نصر اللہ بھی تھا۔ بیہ سب لوگ اب یہاں میری موجود گی سے آگاہ ہو چکے میں نے نصراللّٰہ سے رونق علی کے بارے میں پوچھا۔وہ بولا۔"وہ بیہیں کہیں ہیں۔میں انہیں دیکھ کرلاتا ہوں۔"اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا۔

میں نے کہا۔"بلقیس! ایک بات توطے ہے کہ ہم راجوال کے مزار کوان کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہی چیچے ہٹیں گے۔اب میں تمہاری رائے جانناچا ہتا ہوں کہ ہمیں کیا کر

اس نے نفی میں سر ہلا یااور دوموتی پھراس کی آئکھوں سے جھڑ گئے۔" نہیں خاور! بیہ دلیری نہیں ہے و قوفی ہو گی۔اگر بیلوگ حویلی کی طرف نہیں آتے تو پھر ہمیں بھی انجی خاموش رہنا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ بات کس طرف جاتی ہے۔"

" يه بحول ہے بلقيس! ميں ان كتوں كو بڑى اچھى طرح جان چكا ہوں۔ اگر ہم يہ سمجھیں کہ یہ مزار لینے کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں گے توہم اپنے آپ کود ھو کادے رہے

نصرالله کاچېره بچه گيا۔ "اس وقت توبس جتنے بھی ہیں، آپ کو نظر آرہے ہیں۔ باقی سب تزبتر ہو گئے ہیں۔ چالیس بچاس کے قریب توزخی ہوئے ہوں گے۔ کم از کم آٹھ دس لاشیں بھی گرچکی ہیں۔ایک بولیس والا بھی مرا۔"

" يوليس والا\_\_\_\_اسے كس نے ماراہے؟"

" پتانہیں جی۔ پر مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کسی کی گولی اسے نہیں لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ بیہ بھی مو کھلوں اور میاں وارث کا کوئی ڈراماہے۔ایک پولیس والے کی جان لے کربیہ ساراملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔"

میں نے باہر نظرد وڑائی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ نصر اللہ کے ساتھ فی الوقت تیس چالیس سے زیادہ بندے نہیں ہیں اور جو ہیں وہ بھی حوصلہ جھوڑے بیٹھے ہیں۔ان میں نصر الله سمیت بهت سے زخمی بھی تھے۔

اسى دوران ميں حامد بھى ہانيتا كانيتا ہوا پہنچ گيا۔ بلقيس اسے ديكھ كرمزيد پريشان ہوئی۔غالباً سے بیہ تسلی تھی کہ اس مشکل ترین وقت میں حامد راجوال میں نہیں ہے۔اس

" ہاں، وہ کیسٹ تو تقریباً سب نے سن لی ہے۔ کوئی دو گھنٹے پہلے جب مو کھلوں نے ایک دم ہلا بولا،اس وقت بھی میلے میں لاؤڈ اسپیکر پریہی کیسٹ چل رہی تھی اور بہت سے لوگ اکھٹے ہو کر سن رہے تھے۔"

"اس کامطلب ہے کہ میری بے گناہی والی بات لو گوں تک پہنچے گئی ہے۔"

"كم ازكم راجوال كے لوگوں تك پہنچ گئى ہے۔ان كے سامنے بالكل چانن ہو گياہے۔ جب کچھ دیر پہلے یہ کیسٹ چل رہی تھی، بہت سے لوگ تمہارے حق میں نعرے لگارہے

میں نے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ "محیک ہے بلقیس! اگر میرے لوگ میرے بارے میں دوسری طرح سوچنے لگے ہیں تو پھر مجھے کوئی پر وانہیں۔ مجھے پور ابھر وساہے کہ وہ میرے لیے باہر نکلیں گے۔۔۔۔ضرور نکلیں گے۔"

"كيامطلب؟"

"مطلب بعد میں بتاؤں گا۔ انھی مجھے جانے دو۔"

ہیں۔ بیہ حویلی کی طرف ضرور آئیں گے۔ میں نے دیکھ لیاہے۔ان کے سر پر خون سوار ہے۔ یہ آج بہت کچھ کر سکتے ہیں۔"

"ميري سمجھ ميں مجھ نہيں آرہا خاور۔"وہروہانسی ہو گئی۔

عار فہ نے بھی بلقیس کی ہاں میں ہاں ملائی۔"بھاجی!اس وقت حویلی سے باہر نکلنا بالكل طهيك نهيس-آپابلقيس صحيح كهه ربى ہيں-ہم كوانتظار كرناچاہيے كه مكھن وال اور شام بورسے لوگ بہاں پہنچ جائیں یا پھر بولیس ہی کچھ کرے۔"

"تم چپر ہو۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ پولیس کو تو بھول جاؤ۔ مکھن وال اور شام پور سے بھی کوئی تب ہی آ گے بڑھے گا،جب ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ہارنے اور بھاگنے والے کاساتھ کوئی نہیں دیتا۔"

"پر بھاجی!آپ۔۔۔۔"

"تم چپر ہو عارفہ! تمہیں کچھ پتانہیں۔"میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر میں نے بلقیس سے مخاطب ہو کر یو چھا۔ "سناہے کہ رونق علی نے چود هری عزیز والی کیسٹ پنچایت میں سنائی ہے اور دوسرے لو گوں میں بھی؟" بلقیس مسلسل محافظوں کو آوازیں دے رہی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ محافظ اس وقت بلقیس سے زیادہ میری آواز کو اہمیت دیں گے۔ وہ سب جانتے تھے۔۔۔۔ یہ میر اوقت ہے۔ اس وقت جو بھی کرنا ہے۔ اب یہاں جو کچھ بھی اچھا یا بر اہونا تھا، اس کا دارومدار مجھ پر تھا۔

میں بگولے کی طرح باہر نکلا۔ بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میرے تاثرات دیکھ کر نصر اللہ اور دیگر محافظ چونک گئے۔"آپ کہاں جارہے ہیں؟" نصر اللہ نے پہلے کر نصر اللہ اور دیگر محافظ چونک گئے۔"آپ کہاں جارہے ہیں؟" نصر اللہ نے پوچھا۔

"مزارير-"

نصراللہ کے چہرے پر زلز لے کے آثار نمودار ہوئے۔ پھروہ ایک دم سنجل کر بولا۔"اگرآپ نے جاناہی ہے تو پھر آپ اکیلے نہیں جائیں گے۔ہم بھی ساتھ چلیں گے۔"

"نهیں ابھی کسی کی ضرورت نہیں۔'میں دہاڑا۔"ابھی مجھے اکیلا جانے دو۔ جب ضرورت ہو گی۔ تمہیں خود ہی بتا چل جائے گا۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"کہاں؟" تین آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ان میں بے بے جی اور عارفہ کی آوازیں بھی تھیں۔ بھی تھیں۔

"میں مو کھلوں سے بات کروں گا۔" بے بے جی نے مجھے بانہوں میں لے کرمیرا راستہ روک لیا۔ عارفہ بھی میرے سامنے آگئی۔

"نہیں ہے ہے جی ۔۔۔۔ میں نہ گیاتو پھر بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے جانا ہے۔ "میر سے اندر بھڑ کتی ہوئی نیلی آگ روشن تر ہور ہی تھی۔ سے۔ "میر سے اندر بھڑ کتی ہوئی نیلی آگ روشن تر ہور ہی تھی۔

بے بے جی جلائیں۔"بلقیس! بہتمہاری بات مانتاہے۔تم رو کواسے۔"

بلقیس روتے ہوئے بولی۔ "نہیں خاور! وہ مار دیں گے تنہیں۔ تم نہیں جا سکتے ہو۔ "اس کے ساتھ ہی اس نے آوازیں دیں۔ "نصر اللہ۔۔۔۔ نصر اللہ۔۔۔۔ برکت!"

مگر میں کسی کے آنے سے پہلے ہی خود کو چھڑا چکا تھا۔ میں انہیں روتا چلاتا چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھااور دروازے کو تیزی کے ساتھ باہر سے بند کر دیا۔وہ دروازہ کوٹے لگیں۔ کلائی کو چھوتا ہوا گزرا۔ میں نے اپنے سرکی بھر پور ضرب کلہاڑی بردار کے چہرے پرلگائی، وہ

ڈ کراتا ہواایک فروٹ والی ریڑھی پر جا گرا۔

دوسری کلہاڑی اٹھی ہوئی تھی۔اس سے پہلے کہ یہ شخص دو تین قدم اٹھاتااوراس کی کلہاڑی میرے سرکونشانہ بناتی، میں نے اس پر فائر کیا۔ گولیاس کے پیٹ میں لگی اور وہ کلہاڑی سمیت گرگیا۔ گریہی وقت تھاجب سائیڈ کے شامیا نے سے ایک شرانی موکھل طوفان کی طرح آیااور میری را کفل چھڑانا چاہی لیکن وہ جو نک کی طرح چٹ گیا تھا۔ یکا یک دو تین افراد مزید مجھ سے لیٹ گئے۔شاید وہ مجھ گرا لیتے، تاہم میرے جسم میں بھڑکتی ہوئی آگ نے میرے اندرایسی توانائی بھر دی تھی کہ میری قوتِ بر

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

نصراللہ اور دیگر محافظوں کو سکتہ زدہ جھوڑ کر میں حویلی کے بڑے احاطے میں پہنچ گیا۔میرے عقب میں ابھی تک بے بے جی،عار فہ اور بلقیس کی چلاتی آوازیں آرہی تھیں۔ جلد ہی میں حویلی کے بڑے در وازے سے باہر تھا۔ میرے سامنے دھوئیں سے آلودہ سنسان گلیاں تھیں۔ کھڑ کیاں اور در وازے بند تھے۔۔۔۔۔ جیسے کسی دیو زاد کی دہشت ان کو چوں کی رونق چاٹ گئ ہو۔ میں راجوال کے چوراہے میں پہنچ گیا۔ مزار گاؤں سے باہر تھا مگر مو کھلوں کے گھوڑے چوراہے کے آس پاس تک دند نارہے نتھے۔میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا۔ میں براور است مو کھل پاشاہے طکر اناچا ہتا تھا۔ ایک کے مقابلے میں ایک۔اگر کسی طرح ایسا ہو جاتا تومیر اراستہ آسان ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں مو کھل پاشاکوزیر کرلوں گااور مجھے بیہ بھی یقین تھا کہ پاشاکے ساتھیوں کواس کی ہار کسی طور پر قبول نہیں ہو گی۔وہ پاشاکو گرتے دیکھ کرنچ میں کو دیڑیں گے اور اگروہ نچ میں کو دیڑتے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا تھا۔میرے ساتھی میری مدد کو آگے بڑھ سکتے تھے اور گاؤں کے لوگ بھی اشتعال میں آسکتے تھے۔۔۔۔ اگر گاؤں کے عام لوگ ایک بار نکل پڑتے تو پھر مو کھلوں کے لیے باؤں جمائے رکھنا ممکن نہیں تھا۔

اور بازوسے بہنے والے خون کی پرواکیے بغیر میں اندھاد ھند کلہاڑی چلاتارہا۔ میں جانتا تھا کہ میں گر گیاتواس کے ساتھ راجوال کے ہر شخص کی ہمت بھی گرجائے گی۔وہ مجھ پربے تحاشا بھر وساکرتے تھے۔شاید میری صلاحیتوں سے بھی بڑھ کر بھر وساکرتے تھے۔ میں جانتاتھا جاگیر کے ہر گھر میں میری دلیری اور بے خوفی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مجھے ایک انو کھے شخص

کے روپ میں دیکھاجاتاہے میرے بارے میں گمان کیاجاتاہے کہ میں جو کام بھی کرنا

چاہوں کر گزرتاہوں۔ان گنت نوجوانوں مجھے ایک آئیڈیل کی طرح اپنے دل میں جگہ دے

تو پھر کیا ہو گا؟

كياآج وه ميرى بے بسى د مكھ كرخون كے آنسو بہائيں گے؟

كياآج ميں ان كے سامنے بے دست و پا ہو كرا پنے ہى لہو ميں ڈوب جاؤں گا؟

کیاان کاشیر شاه آج ہزیمت کی مٹی میں دفن ہوجائے گا؟

داشت کئی گناہو گئی تھی۔اس توانائی اور برداشت نے مجھے گرنے نہیں دیا۔اپنے پاؤں پر کھڑار کھا۔رائفل تومیرے ہاتھ سے نکل گئی لیکن میں نے خود کو سنجال لیااوران سے بھڑ گیا۔اگلے ایک دومنٹ میں ،اس دھواں دھواں گلی میں ،ان جلتے ہوئے شامیانوں کے در میان اور اس لہریں مارتی سنسنی میں ،میرے اور حملہ آوروں کے در میان ایک زبردست لڑائی ہوئی۔

وه لوگ جانتے تھے کہ مجھے زیر کرنااتنا آسان نہیں۔اس لیے وہ اپنی تمام ترطاقت استعال کررہے تھے۔میرے ارد گرد گالیوں اور للکاروں کی بوچھاڑ تھی۔ پھر میں نے پچھ فاصلے سے ایک اور مو کھل کی لاکارتی آواز سنی۔وہ حملہ آواروں کو حوصلہ دیتے ہوئے پکارا۔"شاوا جوانو۔۔۔۔آج جانے نہ پائے۔ یہیں قیمہ کردواس کتے کا۔"

اس کے عقب سے ایک آواز آئی۔" گولی نہیں چلانی۔زندہ پکڑواس کو۔"

میرے گرد حملہ آور بڑھتے جارہے تھے لیکن میں ہار ماننے کے لیے لئے ہر گزتیار نہیں تھا۔اس اندھاد ھند جد وجہد میں ، میں نے مو کھل باشا کو بھی چند تسلی بخش ضربیں لگائیں۔۔۔۔میں زخمی ہو گیا تھا مگر بوری طاقت سے مزاحمت کررہا تھا۔ ایک لا تھی کے

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

بوڑھی آواز میں بکار رہاتھا۔"اوئے باہر نکلو۔۔۔۔۔اوئے کہاں مرگئے ہوسب؟اوئے دیکھو وہ مار رہے ہیں اس کو۔ در وازہ کھولو۔۔۔۔ باہر نکلو۔اوئے باہر نکلو۔"

پھر لڑتے لڑتے میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار مو کھل تیزی سے چاپ عسکری پر حملہ آور ہوا۔ چاپ خیک کراس کا وار بچایا اور اپنی کلہاڑی سے گھوڑے کی ٹانگ کوزخمی کیا۔ گھوڑا اور گھڑ سوار دونوں گرے اور دور تک لڑھکتے چلے گئے۔ یہ بوڑھے شیر کی شاید آخری جھپٹ تھی۔ اس کے بعد میں چاپ عسکری کو نہیں دیکھ سکا۔ ہاں، اپنے مریّ مقابلوں سے لڑتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ضرور ہورہا تھا کہ چاچا عسکری بھی مجھ سے پندرہ بیس قدم کے فاصلے پر ہے اور مو کھلوں سے لڑرہا ہے۔ یہ سب واقعات تین چار منٹ کے اندر اندر و قوع پذیر ہوئے۔

اسی دوران میں مجھے بائیں طرف ہلچل محسوس ہوئی۔ مجھے اندازہ ہواکہ نفراللہ نے اپنی طرف ہلچل محسوس ہوئی۔ مجھے اندازہ ہواکہ نفراللہ نے اپنے بیس تیس ساتھیوں سمت ایک جھوٹاسا چکر کاٹ کر مزار پر ہلا بول دیا ہے۔ فائر نگ کی آواز سے مزار کے آس پاس کاعلاقہ گونجے لگا۔ لیکن جس ملے کامیں انتظار کر رہاتھا، یہ وہ نہیں تھا۔ وہ کوئی اور تھا۔ جب ایک عام شخص کے سینے میں چنگاری بھڑ کتی ہے۔ جب وہ کسی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

۔۔۔۔ میں لڑرہاتھااور بیہ خیالات انگاروں کی طرح میرے ذہن میں دہک رہے تھے۔۔۔۔ کسی شخص کے اعتماد کا بوجھ اٹھانا بہت د شوار ہوتا ہے۔ بیہ بوجھ کندھے توڑدیتا ہے اور جسم کو پیس ڈالتا ہے۔۔۔ اور پھر جب اعتماد کرنے والے ایک دونہ ہوں، سینکڑوں، ہزاروں ہوں تو قیامت گزر جاتی ہے۔

میں دیوانہ وار گررہا تھالیکن میر اگھیر اٹوٹے والا نہیں تھا۔ ہر سانس کے ساتھ سینے میں دھواں اتر رہا تھااور ذہن میں دھند بھر رہی تھی اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔
راجوال کی سنسان گلیوں میں۔۔۔۔ بند در وازوں اور کھڑ کیوں سے آگے، بُر ہول سناٹے کو توڑتا ہواایک شخص بر آ مد ہوا۔ یہ کوئی جوان رعنا نہیں تھا۔۔۔۔ نہی کوئی کڑیل محافظ تھا۔ یہ یا یک گڑھڑ اتا ہوا، خستہ حال بوڑھا تھا۔ یہ چاچا عسکری تھاجو مدت سے بستر علالت پر پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چاچے عسکری کے ہاتھوں میں کلہاڑی ہے اور سرپر سرخ رنگ کی بوسیدہ پگڑی جووہ بھی سالار کی حیثیت سے بہتا تھا۔ وہ اپنی کلہاڑی سے گئی کے بند بوسیدہ پگڑی جووہ کھی سالار کی حیثیت سے بہتا تھا۔ وہ اپنی کلہاڑی سے گئی کے بند دروازوں کو کوٹنا ہوا آرہا تھا۔ اس کی دورا فقادہ آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔وہ اپنی دروازوں کو کوٹنا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی دورا فقادہ آ واز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔وہ اپنی

ایک کاشت کار کی کڑ گئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔" تگڑے ہو جاؤسالار جی! ہم آگئے ہیں۔"

۔۔۔۔ہاں، یہی وہ چنگاری اور یہی وہ آگ تھی۔راجوال کے لوگ نکلے تو نکلتے چلے گئے۔ایک دوسرے کی دیکھاد یکھی، وہ بھڑ کیں مارتے اور لاٹھیاں، کلہاڑیاں لہراتے مزار کی طرف بڑھنے گئے۔۔۔۔۔لڑائی میں ایک دم شدت آگئی۔ حویلی کے وہ محافظ جوز خمی ہو کریا بددل ہو تتر بتر ہو گئے تھے، بدلی ہوئی صورتِ حال دیکھ کریلٹ پڑے۔ہر طرف گرد نظر آنے لگی۔ قریباً بیک سو گزود تھی۔ مرارسے تقریباً ایک سو گزود تھی۔موکل بے جگہ مزارسے تقریباً ایک سو گزود تھی۔موکل خم ٹھونک کر میدان میں آگئے۔لیکن اب ان کامقابلہ صرف حویلی کے دور تھی۔موکل خم ٹھونک کر میدان میں آگئے۔لیکن اب ان کامقابلہ صرف حویلی کے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مقصد، کسی نظریے یامنزل کی طرف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ کو کی ایک چنگاری نہیں ہوتی۔۔۔۔ یہ ہزار ہاچنگاریاں ہوتی ہیں جوایک ہی انداز میں ،ایک حدت کے ساتھا یک ہی جوسے ان گنت سینوں میں بھڑ کتی ہیں۔۔۔۔ اور چنگاریاں نہیں ہوتیں، در حقیقت یہ ایک آگ کا طوفان ہوتا ہے جوابی نی راہ میں آنے والی ہر زندہ و بے جان شے کو خاکستر کر دیتا ہے۔ اور جھے اسی آگ کا انتظار تھا۔

۔۔۔۔۔اور پھر میں نے دھواں دھواں گلی میں دو تین در وازے کھلتے دیکھے۔ چند متحرک سائے نظر آئے۔۔۔۔۔ پھر ان میں کچھ اور۔۔۔۔میرے بازوؤں میں نئی توانائی بھرنے گئی۔ جیسے کسی نے بچھتے ہوئے دیے میں مزید تیل ڈال دیا ہو۔ میرے لوگ آرہے تھے۔۔۔میری طرف بڑھ رہے تھے۔ زخموں سے چور ہونے باوجو دمیں نے حتی الامکان مزاحمت جاری رکھی۔ موکھلوں نے مجھے دبوچ لیا تھااور اب مجھے گھیلئے اور کھنچے ہوئے مزارکی طرف لے جارہے تھے۔

میرے ذہن میں د ھند بھر رہی تھی۔ مجھے ڈرتھا کہ میری ہمت جواب دے جائے گی۔ میں خود کو سنجالنے کی کوشش کر رہاتھا۔ پھر میں نے بہت سی للکارتی ہوئی آوازیں سنی

مو کھل ابھی تک مزار کے پچھلے احاطے میں موجود تھے اور انہیں بھاگنے کاموقع نہیں مل رہا تھا۔وہ لو گوں کے سیلانی ریلے کو خودسے دور رکھنے کے لیے بار بار گولی چلاتے رہے تھے ۔۔۔۔ تاہم اب ان کی فائر نگ جار حانہ نہیں د فاعی تھی۔۔۔۔ یقیناً وہ بھی جانتے تھے کہ وہ بہت سارے لو گوں کو مار کر بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔راجوال کے لو گوں نے اندھا و ھند باہر نکل کران کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے تھے۔

"وہ دیکھو۔۔۔۔وہ بھاگ رہاہے مو کھل پاشا۔"

نصراللدانگل سے اشارہ کرتے ہوئے چلایا۔

میں نے بھی سیاہی مائل دھوئیں کے اندر سے دیکھے لیا۔

وہ پاشاہی تھا۔ تین چار گھڑ سواراس کے ساتھ تھے۔وہ گوریکے کی طرف جارہا تھا۔یہ شخص معصوم صورت والی شمینه کا قاتل تھا۔ شہوار کے قتل میں بھی اسی کے مشورے شامل رہے تھے۔ یہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھا۔اس کی کم از کم سزا پھانسی کا بچندا ہونی چاہیے تھی۔ میں برکت، شبیر اور دیگر تین چار ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے پاشا کے پیچھے گئے۔ کھیتوں کے در میان پھسلوال راستے پر ہم نے برق رفتاری سے پاشااوراس کے

محافظوں سے نہیں تھا۔۔۔۔ان کے سامنے راجوال کے لوگ تھے اور ان کی تعداد میں ہر لحظه اضافه مور ما تقاب به خلق خدا تقى اور خلق خدا كاراسته كوئى كبروك سكاہے؟

کہیں دور سے مو کھل پاشا کی لاکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔"گولی چلاؤ\_\_\_\_\_ بھون ڈالو حرامز اد وں کو\_"

اس کے ساتھ ہی مزار کی طرف سے فائر نگ شروع ہو گئی۔ چند کمحوں کے لیے لگا کہ لوگ منتشر ہورہے ہیں۔وہ بغلی گلیوں کی طرف سمٹ گئے لیکن پیہ صورت ِ حال آٹھ دس سینڈ سے زیادہ نہیں رہی۔وہ پلٹے اور ایک بار پھر ریلے کی شکل اختیار کر گئے۔ پچھلے چند ہفتوں میں مو کھلوں نے ان پر بہت سے ستم توڑے تھے۔ان کے مولیثی ہانک کرلے گئے تھے،ان کو گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کرر سوا کیا تھااور آجان کی عور توں پر بھی ہاتھ ڈال دیا تھا۔اب بیہ ساراستم طیش بن کرر گوں میں دوڑ گیا تھااور آگ بن کر آنکھوں سے نکل رہاتھا۔ ظلم جہاں بھی ہو،اس کاردِ عمل ایسائی ہوتاہے اور ایسائی ہوناچاہی۔

بہت جلد مو کھلوں کی طرف فائر نگ بند ہو گئی۔ میں نے اور نصر اللہ نے مو کھلوں کو مزارسے بیچھے ہٹتے اور پھر بھا گئے دیکھا۔وہ مکمل طور پر بسیا ہورہے تھے لیکن بہت سے "پتانهیں جی۔"

اچانک مجھے اپنے جسم کاساراخون سر کو چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جوشِ تعاقب میں ہم ایک بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ جو نہی ہم چارے کے ایک کھیت میں سے باہر نکلے ، مجھے اپنے عین سامنے دو تین گاڑیاں نظر آئیں۔ ان میں میرے سسر آصف جاہ کی جیپ صاف پہچانی جارہی تھی۔ ان جیپوں کے ارد گرد گھوڑے اور کارندے موجود جیپ صاف پہچانی جارہی تھی۔ ان جیپوں کے ارد گرد گھوڑے اور کارندے موجود شخے ۔ پس منظر میں سلوکی ہاؤنڈ کتوں کی خونی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہی آٹھ عدد مہلک جانور جن کے پنجے اور جبڑے کسی بھی ذی روح کوسینڈوں میں ادھیڑ سکتے تھے۔

پاشااوراس کے ساتھی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ان گاڑیوں کے پیچھے او جھل ہو گئے۔ہم نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ یہ تذبذب کے لیمے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں رکیں یا تیزی سے واپس ہو جائیں۔اسی اثنامیں ہمارے سامنے آصف جاہ کے مسلح کارندے نمودار ہو گئے۔ان کی تعداد در جنوں میں تھی۔ جب تک ہم پوری طرح سنجل سکتے، کئی رائفلیں ہماری طرف اٹھ چکی تھیں۔ مزیدارد وکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ انہوں نے بھی ہمیں تعاقب کرتے دیکھ لیاتھا۔ وہ شارٹ کٹ استعال کرنے لگے۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے کھیتوں میں گھوڑے ڈال دیے۔ پچھ دیر پہلے تک جاری رہنے والی بارش کے سبب زمین اس گھڑ دوڑ کے لیے مناسب نہیں تھی۔ تاہم پنجابی کی بیہ مثال ہم پر صادق آرہی تھی کہ بھاگنے والوں کے لیے وائمن (ہل چلے کھیت) ایک جیسے ہوتے ہیں۔

اگرہماری رفتار کم تھی توپاشااوراس کے ساتھیوں کی بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ ہم
آگے پیچھے بھا گئے راجوال سے قریباً چار میل آگے آگئے۔ایک جگہ پاشاکاایک ساتھی پھسلنے
سے گرگیا۔ میرے دوساتھیوں نے گھوڑے روک کراسے چھاپ لیا۔ ہم نے پاشاکا تعاقب
جاری رکھا۔اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ پاشاکار خ اپنے گاؤں گوریکے کی طرف نہیں ہے۔ پھر
وہ کہاں جارہاتھا؟

اسی دوران میں شبیر نے بھی گھوڑادوڑاتے دوڑاتے یہی بات کہی۔وہ بولا۔"چود ھری خاور! مجھے لگتاہے کہ مو کھل پاشا کہیں اور جارہاہے۔"

"كياندازهب؟"

آصف جاہ نے ایک بار پھر سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ "تم پاشے کوہاتھ بھی نہیں گاسکتے۔"

"كيون نهين لگاسكتا؟"

"بس نہیں لگا سکتے۔" وہ بولا۔

تب میں نے ایک جیران کن منظر دیکھا۔ لمبڑ آصف جاہ کے دو تین صحت مند کا
رندوں نے پاشے کو ہری طرح د ہو چاہوا تھااور اسے کھینچتے ہوئے آصف جاہ کی طرف لارہے
سے ۔ پاشامزاحت کر رہا تھااور بلند آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھٹ گئے تھے۔
کارندوں نے پاشے کو آصف جاہ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ "یہ کیا ہورہا ہے آصف جاہ؟"اس کی
آئکھوں میں جیرت تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

یہ ایک ڈرامائی موڑ آیا تھا۔ یوں لگ رہاتھا کہ لمبڑ آصف جاہ اس کاروائی سے آگاہ تھاجو آجہ مو کھلوں نے راجوال کے میلے میں کی تھی۔ عین ممکن تھا کہ آصف جاہ کے کچھ لوگ بھی اس کاروائی میں شریک ہوں۔ خود آصف جاہ اور اس کے ساتھی یہاں کسی زمیندار کے ڈیرے پر موجود تھے۔

ہمارے دیکھتے دیکھتے آصف جاہ کے کارندوں نے صورتِ حال کو پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے حرکت کی اور ہمارے قریب آگئے۔ اگر ہم اس موقع پر پلٹ کر بھاگئے کی کوشش کرتے تو وہ یقیناً ہم پر فائر کھول دیتے اور ڈھیر کر دیتے۔ پھر ہمیں آصف جاہ کی صورت نظر آئی۔ اس کی آئکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ شراب کی حدت سے تمتمار ہاتھا۔ ہمیشہ کی طرح بیڑی اس کی انگلیوں میں دبی تھی۔ اس کے بیچھے دو مسلح محافظ تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے چاتا ہوا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔

"تُوآخرتم دوباره نظرآ ہی گئے؟"اس نے عجیب لہجے میں کہا۔

آصف جاہ نے اشارہ کیااوراس کے آٹھ دس کارندوں نے پلک جھپکتے میں پاشے کو زمین پر گراکررسی سے باندھ دیا۔ یہ بڑی اچانک اور سنسنی خیز صورتِ حال تھی۔ "آصف جاہ! یہ تم اچھا نہیں کررہے ہو۔ تمہیں اس کا بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہارے گاؤں میں لاشیں بچھ جائیں گی۔" پاشادہاڑا۔

"جو پچھ بھی ہو گا پاشے۔۔۔۔لیکن اب تم پچھ نہیں دیکھ سکو گے۔ "آصف جاہ کی سزا آواز میں قہراور جنون تھا۔ "تمہیں آج، ابھی اور اسی جگہ اپنے سارے کالے کر تو توں کی سزا بھگتنی بڑے گی۔"

"تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ تہ ہیں بتا نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارے بڑھا ہے کی مٹی پلید ہو جائے گی آصف! تم موت کو ترسوگے۔ "پاشے نے پھر گرج کر کہا۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اس کے بعد کامنظر بھی حیران کن تھا۔ آصف جاہ کا بھر پور تھپڑ پاشے کے گال پر پڑااور وہ کارندوں کی گرفت میں لڑ کھڑا کررہ گیا۔

پاشے کے ساتھ یہاں پہنچنے والے گھڑ سوار وں میں سے دوافراد نے اس بدلی ہوئی صورتِ حال میں ایک دم بھاگنے کی کوشش کی، تاہم آصف جاہ کے کارندوں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنادی۔ انہیں بھی پکڑ لیا گیا اور را کفل کے کنڈوں سے مار مار کرادھ مواکر دیا گیا۔ میر ادل کہہ رہاتھا کہ آج آصف جاہ کی آ تکھوں کے سامنے سے وہ پر دہ ہٹ گیا ہے۔ شاید میر ک تو قع کے مطابق، راجوال میں سنائی جانے والی کیسٹ کی گونج آصف جاہ کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔

آصف جاہ کی آ وازنے مجھے چو نکایا۔ وہ پاشے کا گریبان تھاہے ہوئے بولا۔ "تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہوشاہ خاور! اسے میں ہاتھ لگاؤں گا۔۔۔۔۔ کیونکہ بیہ میر امجر مہے۔ شہوار کو مارنے کے مشور بے میں بیہ حرامزادہ بھی بوری طرح شامل تھا۔ میں سب جان گیا ہول۔"

130

130

ہوئے تھیں۔ یہ بڑی خو فناک آئکھیں تھیں۔انہیں دیکھ کر جسم میں جھر جھری جاگتی تقی۔ یقیناًان آئکھوں کودیکھ کر مو کھل پاشا کا پتا پانی ہو گیا۔۔۔۔ مدھم دھوپ میں ، میں نے دیکھاکہ پاشاکارنگ بالکل ہلدی ہو گیاہے۔اس نے اپنی اذبت ناک موت کو بالکل اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔اس نے اضطراری طور پر اٹھنے اور بھاگنے کی کوشش کی مگراس کے ہاتھ پاؤں سن کی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔اور بیرسی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ پوری طرح کارندوں کے نرغے میں تھا۔وہ بے بسی کی انتہا کو چھو گیا۔اس کے منہ سے بے ساختہ ڈری ڈری آوازیں نگلیں۔ہاں، یہی وہ بھوری سر د آئکھوں والا پاشا تھاجو بےرحمی اور سفا کی میں نام رکھتا تھا۔اس نے ایک معمولی گناہ کی بإداش میں ایک پورے خاندان کو آتش بازی کے بارود سے اڑادیا تھا۔اس کے رائل بنگلہ ٹائنگرنے کئی بے گناہوں کے جسم اد هیڑے تھے اور ثمینہ جیسی کئی لڑ کیاں اس کے پنجوں میں چڑیا کی طرح پھڑ پھڑائی تھیں اور رہائی کی بھیک ما نگتی رہی تھیں۔۔۔۔ آج وہ خود موت کے پنج میں تھااور پھڑ پھڑانے کی کوشش کررہا تھا۔ زندگی کس کو بیاری نہیں ہوتی؟ باشاجیسے لو گوں کو بھی بیاری ہوتی ہے۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

آصف جاہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔وہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کوئی آواز، کوئی منظراس کے حسیات پر اثر نہیں کر تا تھا۔وہ بس اپنے سرخ انگارہ چہرے کے ساتھ بیڑی کے طویل کش لیتا جارہا تھا۔

پاشے نے جب د همکیوں کو بے اثر دیکھا توایک دم اپنالہجہ نرم کرلیا۔۔۔۔اس نے دوسر سے انداز سے وار کرنے کی کوشش کی۔وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا۔"آصف جاہ! اگر تمہارے دماغ میں چود هری عزیز والی کیسٹ ہے تو تم دھو کے میں آرہے ہو۔وہ جعلی کیسٹ ہے۔وہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ چود هری عزیز کی آواز نہیں ہے۔وہ ساراان نوسر بازوں کارچایا ہواڈراما ہے۔۔۔۔۔وہ ڈراما ہے آصف جاہ۔"

پاشے کی اس بات کا جواب ایک بھر پور ٹھو کر کی صورت میں تھا۔ آصف کی یہ ٹھو کر پاشے کے چہرے پر لگی اور وہ خون اگنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹھوڑی اور گردن الہولہان ہوگئ۔ بہی وقت تھاجب آصف جاہ کے چار پانچ محافظ سلو کی ہاؤنڈ کتوں کی زنجیریں تھا ہے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان مصری کتوں کی دمیں تیزی سے گردش کررہی تھیں۔ ان کی ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ان مصری کتوں کی دمیں تیزی سے گردش کررہی تھیں۔ ان کی آئرینی سمیٹے آئرینی سمیٹے مافریقا "کی ساری پُراسر اریت اور ہلاکت آفرینی سمیٹے

"اب كياره گيائے؟"

"ابرہ گیاہے چود هری عزیز اور اس کا گماشتہ جس نے شہوار کواپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔اسے تڑ پاتڑ پاکر مارا۔"

"ليكن وه د ونول تو قبر ميں پہنچ چکے ہيں۔"

"گھبراتا کیوں ہے۔ انہیں قبر سے نکالوں گااور ان کے ساتھ بھی یہی کروں گاجواس بد بخت کے ساتھ کیا ہے۔"

آصف جاه! يه بهت زياده ہے؟"

"تم مجھے زیادہ یا کم بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ تم توخود مجرم ہو۔۔۔۔ہاں، تم بھی مجرم ہو۔ تم اس کے شوہر تھے۔ وہ ہر طرح سے تمہاری ذمہ داری تھی۔ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، تم اس کی حفاظت میں ناکام رہے۔ وہ اپنے بابل کے گھر سے دورایک آن جان چار دیواری میں ایک در ندے کے ہاتھوں جان ہارگئ اور تم بے خبر پڑے رہے۔ کسی وقت توجی میں آتا ہے کہ تمہیں بھی گولی مار دوں۔ "اس نے وحشت کے عالم میں راکفل میری طرف سیدھی کرلی۔ یہ دونال امپور ٹار راکفل تھی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں تیزی سے آگے بڑھا۔ "نہیں آصف جاہ! آپ اس کے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔اسے قانون کے حوالے کرو۔ بیر بچانسی کے بچند سے پچے نہیں سکے گا۔ "

"تم پیچیے ہٹ جاؤخاور۔"آصف جاہ دہاڑا۔"تمہارا بیہاں کوئی کام نہیں ہے۔"

اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا یا کرتا، آصف جاہ کا اشارہ پاکراس کے کارندوں نے باشے کود تھکیل کر چند قدم دورایک جھوٹے سے گڑھے میں بھینک دیا۔ کتوں کے رکھوالوں نے منہ سے مخصوص آوازیں نکالیں اور کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ بیرسب بلک جھیکتے میں ہو گیا۔خوں خوار کتے بجلی کی طرح گڑھے کی طرف کیچے۔ پاشے کی آخری آوازیں بڑی در د ناک تھیں۔آٹھ عدد کتوں نے ایک لحظے میں پاشے کے جسم کوڈھانپ لیا۔اس کے بعد کا منظر دیکھنامیرے بس میں نہیں رہا۔ میں نے اپنارخ بھیر لیا۔ شاید میری طرح اور کئی افراد نے بھی یہی کیاہو گا۔بس ہمارے کانوں تک "مصروف کار" کتوں کی تھمبیر آوازیں ہی پہنچ رہی تھیں۔لہڑ آصف جاہ مستحکم قدموں سے جلتا ہوامیرے پاس آیا۔اس نے بوتل منہ سے لگا کر شراب کے چند بڑے گھونٹ لیے اور جنونی کہجے میں بولا۔"ابھی میر ابدلہ پورانہیں ہوا ہے خاور۔۔۔۔۔ابھی نہیں ہواہے۔"اس کا گریبان شراب سے بھیگ رہاتھا۔ پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے مڑا اور گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔اس کے پاؤں سے جیسے اب بھی بگولے بندھے ہوئے تھے۔

کتوں کے رکھوالے اب انہیں سنجال رہے تھے۔ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال رہے تھے۔ کتوں کی تیلی تیلی تھو تھنیاں پاشے کے خوں سے سرخ تھیں۔ میں گڑھے کے دل دوز منظر سے نگاہ بچانا چاہ رہاتھا، پھر بھی میری اچٹتی ہوئی سی نظر پڑ ہی گئے۔ گڑھے میں خون اور انسانی گوشت کے لو تھڑوں کے سوااور کچھ نہ تھا۔۔۔۔ایک لو تھڑے پر کھنے بال تھے۔ یہ شاید پاشے کے پُر غرور سر کی کھال تھی۔

و کھاتاہے رنگ آساں کیسے کیسے

\*\*\*\*

میں اپنی جگہ کھڑارہا۔۔۔۔اور تھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔"آصف جاہ!اگروہ تمہاری بیٹی تھی تومیری بیوی بھی تھی۔۔۔۔ مجھے بھی اس کی موت کاد کھ ہے۔۔۔۔ گہرا د کھ ہے۔ "وہ پھنکارا۔" یہ سکہ بند دامادوں والی وہی رٹی رٹائی بات ہے جو دامادایسے موقعوں پر کرتے ہیں۔ اگرتم اسے بیوی سمجھتے اور تمہاری ماں اسے بہواور تمہاری بہن اسے بہن مسمجھتی تووہ اس طرح بے آسراہو کراپنی زندگی نہیں ہارتی۔"

"توٹھیک ہے۔اگرتم واقعی مجھے قصور وار سبجھتے ہوتو پھر مار دو گولی۔اگر شہوار کی روح اس طرح خوش ہوسکتی ہے تواسے خوش کرلو۔ "میں اپنی جگہ ساکت کھڑارہا۔ نہ جانے کیوں میری آئکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔میرے دل میں سچائی تھی۔شہوار کاشوہر بننے کے بعد میں نے اسے ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔اس کی بہت سی تلخیاں بھی برداشت کی تھیں۔میرادل مطمئن تھااور گواہی دے رہاتھا کہ بے حد جذباتی ہونے کے باوجود آصف جاہ اب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔۔۔۔۔اوراس نے نہیں پہنچایا۔اس کی رائفل کئی سینڈ تک میری طرف اٹھی رہی۔اس کی آئکھیں شعلہ فشاں بنی رہیں مگراس نے فائر نہیں کیا۔ وه جذباتی انداز میں بولا۔ "چاہیے عسکری کی میت!"

میں تیزی سے احاطے میں داخل ہوااور۔ بوڑھاشیر چار پائی پر ساکت پڑاتھا۔اس کی سالار والی کمزور گردن اور استخوانی کندھوں پر کلہاڑی اور بر چھی کے کئی وار تھے۔اس کی سالار والی سرخ پگڑی اس کے سینے پر پھیلادی گئی تھی۔وہ خود توزیادہ نہیں لڑ سکا ہوگا مگر وہ دو سروں کو لڑنے کاحوصلہ دے گیا تھا،وہ بیش بہاتھا۔

لوگوں نے مجھے دیکھا تومیرے گردا کھٹے ہو گئے۔ پھران کی تعداد بڑھتی گئی۔ان کے چہرے تمتمار ہے تھے۔وہ فلک شگاف نعرے لگار ہے تھے۔ان نعروں میں میری ستائش تھی۔مو کھلوں کے لیے نفرت تھی اوران سے انتقام کا مطالبہ تھا۔

لوگوں کا بجوم بڑھتا جارہاتھا۔ پھر مجھے رونق علی نظر آیا۔ وہ مجمع چیرتا ہوامیری طرف بڑھ رہاتھا۔ جیسے کوئی بدمست ہاتھی گنے کی فصل روندتا ہوا آرہاہو۔ اس کے چہرے پر بلاکی چیک تھی۔ وہ مجھ سے لیٹ گیا۔ اس کے انداز میں بے پناہ گرم جوشی تھی۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں تقریباً یک گفتے بعد واپس راجوال پہنچا۔ یہاں پچھ اور ہی منظر تھا۔ ہزاروں لوگ راجوال کی گلیوں میں جمع تھے۔ انہوں نے مزار کو بھی گھیرے میں لیاہوا تھا۔ لڑائی میں مو کھلوں کے قریباً ساٹھ بندے پکڑے گئے تھے۔ ان سب کو مزار کے بیرونی جنگے کے ساتھ ساتھ رسیوں اور کپڑوں سے باندھا گیا تھا۔ ہر خاص وعام نے جو توں اور ڈنڈوں سے باندھا گیا تھا۔ ہر خاص وعام نے جو توں اور ڈنڈوں سے باندھا گیا تھا۔ ہر خاص وعام نے جو توں اور ڈنڈوں سے باندھا گیا تھی۔ جاگیر کے لوگ اس توہین کا خاطر خواہ بدلہ لے رہے تھے جو پچھ دن پہلے ان پر مسلط کی گئی تھی۔

دوبرادریوں میں ہونے والی اس شدید لڑائی میں مرنے والوں کی تعداداڑتالیس کے قریب تھی۔ سوکے قریب زخمی ہوئے تھے۔ لاشوں کوچار پائیوں پر دو قطاروں کی صورت میں رکھ دیا گیا تھا اوران پر چادریں وغیرہ ڈال دی گئی تھیں۔ بیشتر مکانوں کی آگاب بجھ چکی تھیں۔ پیشتر مکانوں کی آگاب بجھ چکی تھی۔ پچھ ادھ جلے گھروں پر لوگ اب بھی پانی وغیرہ بچینک رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چار پائی کو مزار کے احاطے میں رکھا گیا تھا اور اس کے گرد بہت سے لوگ جمع منے۔ دیکھ کر نصر اللہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ اس کے چرے پر فتح مندی

ہجوم میں چیہ میگو ئیاں ابھریں اور سر گوشیوں کی بھنتھنا ہٹ سنائی دی۔

میں نے ذراتو قف سے کہا۔ "قدرت نے ہماری مدد کی ہے۔ دودھ کادودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ قلعہ والا کے لمبڑ آصف جاہ کو بھی بتا چل گیا ہے کہ اس کی بے گناہ بیٹی کے قا تل کون ہیں۔۔۔۔ آپ سب کوسن کر بڑی جیرانی ہوگی کہ موکھل پاشا اپنے برے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا گیا ہے۔"

ہجوم میں شور ابھرا۔ یہ خبر سب کے لیے حیرت ناک تھی کسی نے پکار کر کہا۔ "کہاں مرا۔۔۔۔کس نے ماراہے؟" ىزىدار دوكتب پڑھنے كے لئے آج ہى وزٹ كريں:

www.pakistanipoint.com

"خاور! ہم كامياب ہو گئے۔" وہ جذباتی انداز میں بولااور مجھے جھنجوڑ دیا۔

"تم مليك مونا؟" ميں نے اسے شولتے ہوئے بوجھا۔

"تم طهیک ہوتو میں بھی طهیک شیک ہوں۔"

لو گوں کے شور میں کان پڑتی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بلند آ ہنگ میں پوچھا۔ "جن عور توں کو مو کھلوں نے پکڑا تھا،ان کا کیا بنا؟"

"وہ زیادہ نہیں تھیں۔بس تین تھیں۔انہیں حاجی فیروز کے گھر کے پاس ہی ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔انہیں چھڑا شٹرالیاہے لو گوں نے۔"

لوگوں کے نعرب فلک شگاف ہوتے جارہے تھے۔ وہ مو کھل پاشا کو گالیاں دے رہے تھے۔ وہ مو کھل پاشا کو گالیاں دے رہے تھے اور مطالبہ کررہے تھے کہ اسے پکڑنے اور جان سے مارنے کے لیے انجی اور اسی وقت مو کھلوں کے پنڈ پر ہلا بول دیا جائے۔

میں لوگوں کے در میان سے راستہ بناتا ہوااس چبو تر بے پر چڑھ گیاجو حویلی کے عین سامنے واقع تھا۔ میں نے مجھی تقریر نہیں کی تھی۔ نہ ہی تقریر کاڈھنگ آتا تھا۔ میں نے زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س

www.pakistanipoint.com

میراجسم زخموں سے بچور تھا۔ اب تک توحالات کی سنگینی مجھے بھگاتی بھر رہی تھی اور میں اپنی جسمانی حالت سے غافل تھا۔ مگر اب، جب سوچنے اور محسوس کرنے کی مہلت ملی تھی، میرے سارے در دابھر کر سامنے آگئے تھے۔

نصراللداور چود ھری یعقوب وغیرہ کوضروری ہدایات دینے کے بعد جب میں حویلی کے مہمان خانے میں پہنچاتو والدہ اور عارفہ میری حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔خاص طورسے والدہ کی حالت تو غیر ہو گئی۔ وہاں ایک آئینے میں ، میں نے دیکھا تو خود مجھے بھی اپنی حالت پریقین نہیں آیا۔ قلعہ والا میں لمبڑ آصف جاہ کے بہیانہ سلوک نے میر ا حلیہ بگاڑر کھاتھا۔ چہرے پر نیل اور غیر معمولی ورم تھا۔ پورے جسم پر کوڑوں کی مارکے نشانات تھے اور ان میں سے کچھ نشان ابھی تک انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔میرے پاؤل نہایت گرم پانی سے جلادیے گئے تھے۔ان پاؤل کے آبلے بھاگ دوڑ میں پھوٹ چکے تھے اور خون رس رہاتھا۔ ران کاپر اناز خم بھی تازہ ہو گیا تھااور قبر ستان کے قریب جنگلی سور کی خو فناک ٹکرسے لگنے والی چوٹ بھی اپنی موجود گی کا پتادیتی تھی۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اس کی لاش بہاں سے چار پانچ میل دورر کھ پور کے ایک زمیندار کے ڈیر بے پر پڑی ہے۔ میں خوداسے اپنی آئکھوں سے دیکھ کر آرہا ہوں۔"

مجھے ہجوم کے چہرے تمتماتے ہوئے نظر آئے۔ شاید بیہ وہی تمتماہٹ تھی جوخوں خوار بنگالی ٹائیگر کی موت کے وقت نظر آئی تھی۔

كسى نے بُرجوش لہج میں پوچھا۔"كس نے ماراہے اسے؟"

میں نے جان بوجھ کر آصف جاہ کا نام وضاحت سے نہیں لیا۔ میں نے کہا۔"وہ بھاگ رہاتھا۔ لمبڑوں نے اپنے کتے اس کے پیچھے لگادیے۔انہوں نے چیڑ بھاڑدیا۔ٹوٹے کر دیا۔"

اس خبرنے لوگوں میں جوش بھر دیا۔ انہوں نے مجھ پر سوالات کی بو چھاڑ کر دی۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو ابھی اور اسی وقت پاشے کی مسخ لاش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ زور دار نعرے لگانے لگے۔ "

راجوال کامیلہ بری طرح اجڑ گیاتھا مگر جب دل میں خوشی ہو تواجڑ ہے ہوئے میلے بھی اداس نہیں کرتے اور لوگوں کے دلوں میں خوشی تھی۔ارد گردموجود لاشوں اور زخمیوں کے باوجود خوشی تھی۔

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ا بھی تک بلقیس کی صورت نظر آئی تھی۔ تاہم مجھے امید تھی کہ وہ بہت جلدیہاں کا چکر لگائے گی۔

فی الوقت میرے ذہن میں دوپریشانیاں زیادہ ہلچل مجارہی تھیں۔میرے نگاہوں کے سامنے رورہ کر قلعہ والا کے اس عقوبت خانے کے مناظر گھوم رہے تھے جہاں سے میں نکل کر آیا تھا۔ یقین نہیں آرہاتھا کہ میں نے وہ سب کچھ جاگتی آئکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ ز نجیروں میں بندھے ہوئے وہ افراد جو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔انہیں جانوروں کے طویلے میں ہی رکھا گیا تھااوران کوبدترین اذبت دی جارہی تھی۔ان کا قصور صرف یہ تھاکہ وہ شومئی قسمت آصف جاہ کی وحشت کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ آصف جاہ کے جنون نے ان لو گول کو صرف " داماد " کے روپ میں دیکھا تھا۔ اب بیر افراد نہ صرف خود غير معمولي تكليف كاشكار تنصے بلكه ان كى رشتے دار خواتين كو بھى تشد د كانشانه بناياجار ہا تھا۔لمبڑ آصف کے نزدیک بیہ خواتین صرف خواتین نہیں تھیں، بیہ نندیں اور ساسیں وغیرہ تھیں۔ عجب دیوانہ بن تھا۔اور طویلے میں بند باؤ ار شد جیسے لو گوں کا کہنا تھا کہ اس دیوانے بدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مجھے بقین نہیں آیا کہ میں پچھلے اڑتا لیس گھنٹے میں اسی جسمانی حالت کے ساتھ ساری بھاگ دوڑ کرتارہا ہوں۔ بے بے جی میرے زخموں پر مرہم لگاتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ "اللّٰد کر ہے کچھ نہ رہے ان ظالموں کا۔ میرے پتر کوخونال خوں کر دیا ہے۔ کوئی اس طرح تو ڈور ڈنگرں کو بھی نہیں مارتا۔"

عارفه سسك كربولى-"آپ اسپتال چلے جاؤ بھاجی! وہاں زیادہ اچھاعلاج ہوجائے.

میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ "بے بے جی کے ہاتھ سے زیادہ میرے لیے کسی ہاتھ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ "بے بے جی کے ہاتھ سے زیادہ میں بھلا چنگا ہو کسی ہاتھ میں دوچاردن میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔"

ہے۔ جی اور عارفہ نے رات تک میرے لیے بہت کچھ کیا۔ گرم وٹے اور نمک ٹکور کی، ہلدی ملا گرم دودھ پلایا۔۔۔۔۔مولوی بشارت کادباہوامر ہم لگایااور ساتھ ساتھ بے جی نے بہت سی سور تیں بھی پڑھ کر بچو نکیں۔

میں نے خود کو سویا ہوا ظاہر کیااور چت لیٹار ہا۔ وہ میرے قریب آکر تذبذب میں کھڑی رہی۔ پھر جیسے اس نے مجھے جگانے کاارادہ ملتوی کر دیا۔

میرے چہرے اور گردن کی چوٹیں دیکھ کراس کے چہرے پر حزن وملال کی عجیب سی زردی پھیل گئی۔ آئکھوں میں شاید نمی تھی۔ میں اپنی آئکھوں کی جھری سے سب کچھ دیکھ ر ہاتھا۔ار د گرد کوئی نہیں تھا۔رات کا گہر اسناٹا تھااور گیس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔اس نے ارد گرد دیکھا بھراس کا دود صیاباتھ میرے سرکے بالوں کی طرف بڑھا۔ یوں لگاجیسے وہ اشک بارانداز میں میرے سرکے بالوں کو چھوناچاہتی ہے۔ کیکن ہاتھ میرے بالوں کے بالكل قريب پېنچ كروايس چلا گيا۔

وہ واپس جانے کے لیے مڑی تومیں نے آواز دے کرروک لیا۔"بلقیس!"

وہ ٹھٹک کررک گئی۔اپنی شال درست کرتے ہوئے بولی۔۔۔۔ "میں سمجھی تم سور

" نہیں، بس غنودگی سی ہور ہی تھی۔ آؤبدیھ جاؤ۔ "

ین کی اصل وجہ میں ہوں۔ یہ میں ہی ہوں جو آصف جاہ کی لاڈلی بیٹی کواینے گھر میں خوش نہ ر کھ سکااور آصف جاہ کے سینے میں پلتی ہوئی وحشت بھیلی چلی گئی۔

مجھے دوسری فکر مو کھل پاشا کی طرف سے تھی۔وہ مرگیا تھالیکن اس کے پاس امال د لشاد کی بیٹی شاداں کی نازیباتصویریں موجود تھیں۔ مجھے نہیں پتاتھا کہ پاشا کی موت کے بعد وہ تصویریں کہاں ہوں گی؟اور محفوظ بھی رہ سکیں گی یانہیں۔ پاشا کی موت سے لرزہ خیز مناظر بھی بار بارمیری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔

رات تقریباً دس بجے کا وقت ہو گا۔ میں ملکی غنودگی میں تھا۔ در وازے کی مدھم آواز سنائی دی۔ یہ وہی آ واز تھی جو بر سول سے براہِ راست میرے دل کے تاروں کو چھیٹر تی تھی۔ بلقیس،میری بہن عار فہ سے کہہ رہی تھی۔"اجپھا۔۔۔۔ میں پھر آ جاؤں گی۔" "نہیں آپا۔۔۔۔وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں۔تم جاؤگی توجاگ جائیں گے۔" چند سینڈ بعد دروازہ کھلنے کی مدھم آواز آئی اور بلقیس اندر آگئ۔ میں نے آئکھوں کی باریک جھری میں سے دیکھا، وہ مخمل کے چیکیلی تاروں والے لباس میں تھی۔ گرم شال کے ہالے میں چہرے کی جاندنی جھلک د کھاتی تھی۔ "چود هری عزیزوالی کیسٹ تمہارے ہاتھ کیسے لگی؟"وہ موضوع بدل کر بولی۔

میں نے بلقیس کے اس سوال کا جواب پوری تفصیل اور سیاق وسباق کے ساتھ دیا۔ میں نے اس منحوس رات کے بارے میں بھی سب کچھ بتا یاجب شہوار زخم زخم ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی اور شہوار کی لڑائی اور پھر صلح کے بارے میں بتا یا۔ میں نے اسے اپنی اور شہوار کی لڑائی اور پھر صلح کے بارے میں بتا یا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ شمینہ کو مجھ پر قاتل ہونے کا شبہ کیو نکر ہوا۔ کس طرح اس نے مجھے شہوار کے ہاتھ سے خنجر چھینتے دیکھا اور سے سمجھ بیٹھی کہ میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہاہوں۔ بعد میں انوارے اور اس کی شوخ بیوی کے ذریعے اصل مجرم چود ھری عزیز تک پہنچنے کا ماجرا بھی میں نے بلقیس کے گوش گزار کیا۔

وہ سب کچھ توجہ سے سنتی رہی۔اس دوران میں ایک بار عارفہ اندر آئی اور ہمارے سامنے چائے کی بیالیاں رکھ کر چلی گئی۔ باتوں کے دوران میں ، میں نے اچانک گہری نظروں مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ رکلین پایوں والی نواڑی کرسی پر بیٹھ گئ اور منہ پھیر کر آنسو چھپانے کی کوشش کر نے لگی۔

"كيا هوا بلقيس؟"

"تم اتنی بری حالت میں بھی، ہمیں کمرے میں بند کر کے مو کھلوں سے لڑنے چلے گئے۔ پچھ خیال نہیں آیا۔ کہ ہم پر کیا گزرے گی؟"

"لیکن میں نہیں جاتاتو پھر جو کچھ ہو ناتھاوہ بھی تمہارے سامنے تھا بلقیس۔"

"برا گرختهبیں کچھ ہو جاتاتو؟"

"نوکیا؟زندگی موت کاساتھ توہمیشہ سے ہے۔کسی کے مرنے سے دنیا کے کام رکتے تو نہیں۔حیاتی کی گاڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔"

"تہہیں نہیں بتاتم ہم سب کے لیے کتنے قیمتی ہو۔اس جاگیر کے بچے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔"

" پھرتم نے کیا کیا بلقیس؟"

"میں نے عزیز سے طے کر لیا کہ وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں مدد دے گا۔اس کے علاوہ وہ مال جی اور عارفہ پر بھی کوئی آئج نہیں آنے دے گا۔حالات بہتر ہوتے ہی وہان دونوں کو تمہارے بڑے بھائی کے پاس کویت بھجوادے گا۔جب تم خیر

یز بدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سے بلقیس کود یکھا۔وہ میرے اس طرح دیکھنے پر چونک گئی۔اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی حیرت نمودار ہوئی۔"کیابات ہے؟"اس نے پوچھا۔

" مجھے ایک بات بالکل سچے سچے بتاؤ بلقیس۔۔۔۔بتاؤگی نا۔۔۔۔؟"

" ہوں۔"اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔

"میں کئی دنوں سے سخت البحص میں ہوں۔ چود هری عزیز کے بارے میں باقی توسب پچھ صاف ہو گیا ہے۔ وہ مجھی میر اسجن تھاہی نہیں لیکن بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مجھے مار نے یا پکڑوانے کے بجائے، بھگانے میں کیوں دلچیسی رکھتا تھا؟ اس کے علاوہ اس نے بے مار نے یا پکڑوانے کے بجائے، بھگانے میں کیوں دلچیسی رکھتا تھا؟ اس کے علاوہ اس نے بے جی اور عارفہ کو میاں وارث اور آصف جاہ سے بچانے میں بھی تمہار الپور اساتھ دیا۔"

بلقیس کچھ دیرتک خاموش رہی۔ لگتا تھا کہ وہ تذبذب کے مرحلے سے گزرہی ہے۔ پھراس نے ایک لمبی سامنے کی شفاف گردن میں سامنے کی طرف گڑھا سا بڑگیا۔ وہ ہولے سے بولی۔ "۔۔۔۔بیرسب کچھ طے تھا خاور!"

"میں سمجھانہیں۔"

میرے دل و دماغ میں کافی عرصے سے ایک شبہ موجود تھا۔ شاید ڈیڑھ دوسال سے۔۔۔۔لیکن آج اس سر د رات میں، گیس لیمپ کی روشنی میں ان پھول دار پر دوں والے کمرے میں بلقیس سے باتیں کرتے ہوئے یہ شبہ ایک دم نمایاں تر ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر بلقیس کودیکھا۔اس کا چہرہ میرے لیے شیشے کی طرح تھااور مجھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے آر بارد مکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا۔ "بلقیس! سچ بتانا۔ کیاا تنی ہی بات تھی یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھی؟"

"كيامطلب؟"اس كے ہو نٹوں كى پنكھٹرياں لرزيں۔

"بلقیس! تم نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ چھپاؤگی نہیں۔۔۔۔کیاچود ھری عزیزاس کے علاوه بھی کچھ چاہتا تھا؟"

" پتانہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟" وہ ایک دم روہانسی ہوگئی۔

"لیکن مجھے پتاہے کہ میں کیا کہہ رہاہوں اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتاہے کہ چود ھری عزیز کے بارے میں تمہارے خیالات کیا تھے۔ تمہارے بس میں ہوتاتو تم اس کی صورت دیکھنا گوارہ نہیں کر تیں،اس کی آواز سننا بھی پیند نہیں کر تیں۔لیکن اس کے ساتھ ایک ہی

خیریت کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤگے اور مال جی اور عارفہ کویت پہنچ جائیں گی تومیں وہ ساڑھے تیرہ مربعے زمین واپس اس کے نام لکھ دوں گی۔"

"تم نے اسے بچھ لکھ کر تو نہیں دیا تھا؟"

"نہیں،اسے میری زبان پر بھر وساتھا۔ویسے بھی اسے پتاتھا کہ سب پچھاس کے ہاتھوں میں ہے، میں اپنی بات سے مکرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔۔۔۔"

میری نگاہیں بلقیس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ گیس لیمپ کی روشنی اس کے آدھے چہرے کوروشن کررہی تھی۔ آ دھا چہرہ تاریکی میں تھا۔ عجیب اندھیرے اجالے کامنظر تھا۔ پتا نہیں مجھے لگ رہاتھا کہ بلقیس اب بھی مجھ سے کچھ جھپار ہی ہے۔ کوئی اد ھوری بات ہے جو اس لبول تک نہیں آئی۔۔۔۔لیکن وہ بات موجود ہے، کافی عرصے سے موجود ہے۔

میں نے کہا۔ "بلقیس!میری طرف دیکھو۔"

اس نے دیکھا۔ آئکھوں میں نمی تھی، نگاہیں ایک کمچے کے لیے مجھ سے ٹکرا کر حجفک حکمئیں۔نہ جانے کیوں چہرے پر رنگ سالہرایا۔ "میرے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔" وہ سسکی۔"اگر میں ایسانہ کرتی تووہ شایداسی دن تمهیس مروا دیتاجب تم ہمیں کیکراں والی کے راستے میں ملے تھے۔وہ ہم پر بوری طرح حاوی ہو چکا تھا خاور!"

"اس کامطلب ہے کہ اگر میں کچھ عرصے کے لیے قبائلی علاقے میں نکل جاتااور عزیز کے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہیں ہو تاجواب ہواتو تم اس کے نکاح میں چلی جاتیں۔اس شر ابی مجھینسے کی ہیوی بن جاتیں؟"

وہ عجب رسان سے بولی۔" یہ تو مجھ تھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ كرسكتي ہول۔۔۔۔سب پچھ كرسكتي ہول۔

"لیکن۔۔۔۔لیکن میری محبت اور چاہت کے لیے بچھ بھی نہیں کر سکتی ہو۔میرے پیار کی حجولی میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ "میں نے بڑے کرب

حویلی میں رہنا تمہاری اور والی جی کی مجبوری تھی۔وہ جا گیر کے ایک بڑے جھے کامالک تھا۔ میں سب جانتا ہوں بلقیس! میں صرف بہ یو چھر ہاہوں کہ کیا چود ھری عزیزتم سے اپنی ز مینوں کی واپسی کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟"

بلقیس میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔اس کی خوب صورت پیشانی پر کرب کی سلوٹیں تھیں۔ پھر دو تین آنسواس کی آنکھوں سے حجھڑے اور گود میں رکھے ہاتھوں پر گر گئے۔اس نے ایک جیوٹی سی آہ بھر کرا ثبات میں سر ملایا۔ "تم ٹھیک سمجھ رہے ہو خاور!"

"تمهاراجواب آدهام-"

"ہاں خاور۔۔۔۔وہ مجھے شادی کرناچا ہتا تھا۔"

"اورتم نے اقرار کرلیا؟"

بلقیس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ایک آنسواس کے خوبصورت کو کے میں چند منٹ کے لیےاٹکا پھر گود میں گر گیا۔میرے جسم میں چیوٹیاں سی رینگ گئیں۔ بلقیس کی خاموشی ہی اس کاافرار تھا۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

"وہ ہماری غلطی تھی خاور۔۔۔۔بلکہ۔۔۔۔میری غلطی تھی۔ میں اس کے لیے تم سے ہزار بار معافی ما نگتی ہوں۔اس کے لیے تم مجھے مرنے کی سزا بھی دوتووہ بھی قبول ہے۔"آنسواب تواتر سے اس کے رخساروں سے بہہ رہے تھے۔

"لیکن بلقیس! سوچنے کی بات توبیہ ہے کہ سزاہی تمہارایامیر امقدر کیوں ہے؟ کیااب تک جو میں کاٹنارہاہوں وہ سزا نہیں ہے؟ تم سے دن رات محبت کی ہے اور تم سے دور رہاہوں دائیے من کو مارنے کی ہزار کوششیں کی ہیں، اپنی سوچوں کوبد لنے کے لیے بے شار جتن کیے ہیں لیکن جو کچھ میر ہے بس میں نہیں ہے، اس کا کیا کروں؟ اوپر والے سے ہزار ول لا کھوں با ر تمہمیں مانگاہے اور یہ بھی مانگاہے کہ اگر تم مقدر میں نہیں ہو تو پھر میرے دل کو سکون ہی مل جائے لیکن بچھ نہیں ہو تا۔۔۔۔ کوئی راستہ نہیں نکاتا۔ "

میر الہجہ ہو مجھل تر ہو گیااور آواز بھر اگئ۔اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ایک لیے کے لئے محسوس ہوا کہ وہ میر ہے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھناچا ہتی ہے۔ مجھے جھو کر مجھے تسلی دیناچا ہتی ہے لئے محسوس ہوا کہ وہ میر نے ہاتھ پر اپناہاتھ دیتھے ہٹ گیا۔ شایداب وہ مجھے جھونا بھی دیناچا ہتی ہے لیکن پھر ایسا کرتے کرتے اس کاہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ شایداب وہ مجھے جھونا بھی گناہ سمجھتی تھی۔۔۔۔۔اور وہ کو کاجو مجھی گناہ سمجھتی تھی۔۔۔۔۔اور وہ کو کاجو مجھی

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

وہ چند کہمے خاموش رہ کر بولی۔" ہے اور بات ہے۔۔۔۔ میں اس کاجواب تہہیں دے چکی ہوں خاور! کچھ بھی ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں۔ میں اس راہ پر نہیں چل سکتی جومیر سے خاندان اور میری برادری سے طکر اتا ہو۔"

"شاید تمہارایہ سے بھی پوراسے نہیں ہے۔ شاید تم کچھ چاہتی ہی نہیں ہو۔ تم
ہاری یادوں کو
ہیں۔۔۔۔ تم بس یہ چاہتی ہو کہ کوئی ساری عمر تمہارے لیے تؤیتار ہے۔ تمہاری یادوں کو
سینے سے لگا کرروتا سسکتار ہے۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہاری راہ دیکھتار ہے اور
شمہیں سکون رہے کہ۔۔۔۔۔ہاں کوئی ہے جو تمہارے لیے آنسو بہاتا ہے، تمہاری راہ دیکھتا
ہے۔۔۔۔شاید تمہارے نزدیک اسی کانام محبت ہے۔"

"مجھے غلط مت سمجھو خاور! میری مجبوریوں کو سمجھو۔ میں زمانے سے طکر انہیں سکتی ۔ ا

"تو پھر وہ سب کیا تھاجو تم نے کئ سال پہلے شروع کیا تھا۔۔۔۔ کیوں میرے دل میں امید وں کا بچے ڈالا؟ کیوں خو شیوں کی آس دلائی؟"

۔۔۔۔۔ تیسرے روز سہ پہر کے وقت مجھے ایک ایسی صورت حویلی کے مہمان خانے میں نظر آئی جس کے نظر آنے کی مجھے ہر گزامید نہیں تھی۔اس صورت کے نظر آنے سے ایک بہت بڑا بو جھ میرے ذہن سے اتر گیا۔ یہ مو کھل پاشا کی سونتلی بہن مکھاں کی صورت تھی۔ مکھاں کو آج میں نے کئی بر سوں بعد دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی تھی اور زیادہ کڑیل نظر آتی تھی۔ مکھاں سے میری آخری ملا قات بے حد سنگین ماحول میں ہوئی تھی۔اس واقعے کی تلخ یادیں ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھیں۔جب مو کھل پاشانے، بہت کوشش کے باوجود شاداں کی عربیاں تصویریں واپس کرنے سے انکار کردیا تھااور شادال کی حچوٹی بہن ثمینہ کو بلیک میل کر ناجاری رکھا تھا تو مجھے اور تیمور کوراست اقدام کرنا بڑا تھا۔ اس اند ھیری رات میں ہم مکھال کے گھر میں گھسے تھے اور جوانی کاروائی کے طور پراس کی عریاں تصویریں اتار لی تھیں۔ بیہ جوابی کاروائی غلط۔۔۔۔ یا صحیح تھی مگراس سے بیہ ضرور ہوا تھا کہ پاشا کی بلیک میلنگ مکمل رک گئی تھی۔

اور آج پاشا کی موت کے بعد اس کی سوتیلی بہن مکھال ایک چادر میں لیٹی لیٹائی میرے سامنے بیٹھی تھی۔چادر میں سے بس اس کی آئی صیں اور پیشانی ہی دیکھائی دے رہی تھیں۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

میرے ہو نٹول سے مس ہو تا تھا، میرے گالوں پر چبھتا تھا، مجھ سے ہزاروں لا کھوں سال کی مسافت پر تھا۔

میں نے اسی جذباتی کہجے میں کہا۔ "مجھے بس ایک بات بتاد وبلقیس! اگر تمہاری شادی عزیز سے ہوسکتی تھی تو مجھ سے کیوں نہیں؟"

"اسے شادی کیوں کہتے ہو خاور! وہ تو،ایک جان کوعذاب دینے والا سمجھوتا ہوناتھا۔
لیکن جو کچھ بھی تھا،اس سمجھوتے کے راستے میں ذات برادری نہیں تھی۔۔۔۔اور
خاور۔۔۔۔ ذات برادری کی طاقت کو شاید تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ میرے جیسی عورت
اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔۔۔۔ ہاں مر سکتی ہے۔ "بلقیس کے لیجے کا کرب دل کو
کاٹ دینے والا تھا۔

اچانک ہے ہے جی کی چیل کی آواز آئی۔ بلقیس ٹھٹک کراپنے آنسو پو نجھنے لگی۔ پھراٹھتے ہوئے بولی۔"اچھا، میں چلتی ہوں۔ تم آرام کرو۔"

آرام۔۔۔۔کالفظاس کے جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک میرے کانوں میں گونجتا رہااور ساعت میں اذبیت دیتارہا۔ "پر تہہیں میری شرط کا تو پتا ہوگا، یہی شرط میں نے تمہارے بھائی کے سامنے بھی ر کھی تھی۔"

"ہاں سالار خاور! میں اس کڑی کی تصویریں لے آئی ہوں۔ پر سوں بھائی کے مرنے کے بعد میں نے اس کے سامان سے سب سے پہلے یہ تصویریں ہی نکالی تھیں۔"اس نے لرزتے لہجے میں کہااور کا نیتے ہاتھوں سے موٹے مومی کاغذ کا ایک لفافہ میرے ہاتھوں میں تھادیا۔اس لفافے کی تہیں، گواہ تھیں کہ بیر برسوں کسی صندوق میں سامان وغیرہ کے نیچے

میں نے لفافہ کھولا۔ کارڈسائز کی تصویر وں پرایک اچٹتی نظر ڈالی۔ بیہ شاداں کی بڑی واہیات تصویریں تھیں۔ کہیں کہیں وہ نیم ہے ہوش نظر آتی تھی۔صاف پتا چلتا تھا کہ اس سے زبر دستی کی گئی ہے۔ شاید نیم بے ہوش ہونے کے باوجوداس نے مزاحمت کی تھی اور اسے ڈرایاد ھمکایا گیاتھا۔ تصویر وں اور نیگٹیو بھی لفافے میں موجود تھے۔ تصویر وں اور

اس کے میرے پاس آنے سے پہلے ملازمہ تاجونے اچھی طرح اس کی تلاشی لے لی تھی،ایسا حفاظت کی غرض سے کیا گیا تھا کیو نکہ کچھ بھی تھا، مکھاں حویلی کے ایک ایسے دشمن کی بہن تقى جو صرف دودن پہلے اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچاتھا۔

میں گاؤتکیے سے ٹیک لگائے بیٹھاتھا۔ وہ میرے سامنے نواڑی کی کرسی پر بیٹھ گئ۔ مجھے وه دبنگ عورت ایک دم بدلی ہوئی نظر آئی۔اس کی سرخ آئکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔وہ د صے لہجے میں بالی۔ "میں کوئی پچھلی بات دہر انانہیں چاہتی، نہ ہی کوئی کمبی چوڑی گل کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تب جو کچھ بھی ہوا،اس میں زیادہ قصور میرے ہی بھائی کا تھا۔ گروہ تمہارے پنڈ کی کڑی کے ساتھ براسلوک نہیں کر تاتوشاید میرے ساتھ بھی ایسانہ ہوتا۔جو کچھ بھی ہے،اب وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میں اب تین بچوں کی ماں ہوں۔اپنے د وسرے خاوند کے ساتھ میری بڑی اچھی گزرر ہی ہے۔ میں نہیں چاہتی مجھی کسی وقت ان تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی طوفان آ جائے۔"اس کی آ واز بھراگئی اور آ تکھول میں آنسو جیکنے لگے۔

"تواب تم كياجا متى مو مكھاں؟"

لفافے میں راکھ کے سوااور کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا۔ "بیہ تمہاری تصویریں اوران کے نیکٹیوہیں مکھاں۔ میں نے چار پانچ سال پہلے ہی انہیں جلاڈ الا تھا۔ تمہارے بھائی کی طرح سنجال کر نہیں رکھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ کم از کم میں توابیا نہیں کر سکا تھا۔"

اا مم ۔۔۔۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔"

میں نے لفافے کی راکھ ایک کاغذ پر الٹ دی۔ تصویر بی اتار نے کے بعد جب باشاسے شینشن بڑھی تھی تو میں نے فلم رول ڈویلپ کر الیا تھا مگر تصویر بی صرف دوہی بنوائی تھیں، باقی نیکٹیو کی شکل میں تھیں۔ پھر ایک دن میں نے یہ سب پچھ جلادیا تھا۔ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں یہ تصویر بی اپنے باس رکھوں اور یہ ایک عورت کی عزت کے لیے مسلسل رسک بنی رہیں۔"

مکھاں جیرت سے کاغذیر بڑی راکھ کود کیھ رہی تھی۔اس راکھ میں تصویروں کے ادھ جلے کونے تھے۔اس کے علاوہ نیگٹیو بھی جل کر ختم نہیں ہوجاتے۔ان کی بھی چر مرقشم کی راکھ ہوتی ہے۔وہ راکھ بھی موجود تھی۔

" میں کیسے یقین کرلوں؟" وہروہانسی آواز میں بولی۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

نیکٹیو وغیرہ کی حالت دیکھ کرمیرے دلنے گواہی دی کہ یہی لفافہ ہے جس کی واپسی کے لیے شاداں اور شمینہ ماہی ہے آب کی طرح ترین رہیں اور پاشے کی چیرہ دستیوں کاسامنا کرتی رہیں۔
رہیں۔

میرے اور مکھال کے در میال چند منٹ مزید گفتگو ہوئی۔ پھر میں بستر سے اٹھ کر گیا
اور مکھال والی تصویریں لے آیا۔ یہ تصویریں بھی ایک مومی لفافے میں بند تھی بلکہ یہ ایک
ڈبل لفافہ تھا۔ اندر کالفافہ کاغذ کا تھا۔ یہ تصویریں میرے ایک صندوق میں سامان کے نیچ
پڑی رہتی تھیں۔ شاید قارئین کو تعجب ہو کہ میں نے انہیں اتن بے پر اوہی سے رکھا ہوا تھا
لیکن یہ تصویریں دراصل تصویریں تھیں ہی نہیں۔ یہ تو کئی برس پہلے ختم ہو چکی تھیں بلکہ
میں نے انہیں ختم کر دیا تھا۔

میں نے لفافہ مکھاں کے سامنے کر دیا۔اس نے اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کر لفافے کو دیکھااور اسے دباکران میں تصویروں کی موجودگی کاندازہ کرناچاہا۔تب اس کی آئکھوں میں جیرت سمٹ آئی۔اس نے جلدی سے لفافہ کھولااور کانپتی آواز میں بولی۔"بیہ کیاہے؟"

میں بہ دستور بستر علالت پر تھا۔ زخموں سے چور جسم کاعلاج مقامی طور پر ہور ہاتھا۔ مو کھلوں کی اندھاد ھندمار پیٹ کے سبب بائیں بازومیں ایک فریکچر بھی ہواتھا۔ بلقیس نے کھڑسے ایک ڈاکٹر بلوایاتھا، اس نے بلاستر تو نہیں چڑھایا تاہم پٹی باندھ دی اور مکمل آ رام کامشور ہویا تھا۔
تھا۔

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"جیسے میں نے یقین کیاہے کہ پاشے کے پاس بس یہی تصویریں تھیں اور اس نے ان کی کا پیال وغیرہ نہیں بنوائی ہوئی تھیں۔"

وہ لاجواب سی ہو گئی۔ایک عجیب جذبے کے تحت میں نے اس کے سر پر ہاتھ ر کھا۔"جاؤ مکھاں! بالکل بے فکر ہو کر جاؤ۔اب بیہ تصویریں مجھی تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ کیونکہ بیر ہیں ہی نہیں۔۔۔۔بلکہ بیر بہت عرصے پہلے سے ہی نہیں تھیں۔" مکھاں نے پچھ بولناچاہا مگر بول نہیں پائی۔بس دوآنسواس کے رخساروں پر لڑھکے اور کہیں چادر کی تہوں میں گم ہو گئے۔ہاں،وہ کافی بدل گئی تھی۔ان کمحوں میں وہ مجھے پاشے کی منہ بچٹ جھکڑالو بہن نہیں بلکہ ایک گھریلوعورت نظر آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ رخصت ہو چکی تھی۔ بیرا یک ابر آلود دن تھا۔ سر دی معمول سے زیادہ تھی۔میرے قریب برادے والی گول انگیٹھی دہک رہی تھی۔ میں نے موٹے مومی کاغذوالا لفافہ کھولا اور شاداں کی تصویریں ایک ایک کرکے انگیٹھی میں جھو نکنے لگا۔ ایک دیرینہ کہانی انجام کو پہنچ گئی تھی۔

\*\*\*\*

سب انسکٹر تھا۔۔۔۔اب ایس پی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کندھے پر جو پھول نظر آرہے ہیں،ان پر تمہاری دلیری اور ہمت کی چھاپ ہے۔"

"ا گرآپ ایسالسجھتے ہیں توبہ آپ کی مہر بانی ہے۔ بہر حال اب یہ سب پر انی باتیں ہیں۔"

"باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتیں خاور! وقت اپنے آپ کو دہر اتار ہتا ہے۔اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ میں تمہارے احسان کابدلہ کسی حد تک چکاؤں اور انسپیٹر میاں وارث کی طرف سے تمہارے ساتھ جوانصافی ہوسکتی ہے۔اس کار استہ روکوں۔"

"آپ کوانسیکٹر وارث کا کیسے پتا چلا؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

چوتھے یا پانچویں روزایک شخص مجھ سے ملنے آیا اور مجھے پتا چلا کہ ابھی تک میں گرفتاری سے کیوں بچاہوا ہوں۔ یہ بار عب صورت والاایک اڑتیں چالیس سالہ شخص تھا۔ وہ عام کیڑوں میں تھالیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پولیس کے محکمے میں ہے اور میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔

"میرانام امتیاز ہے۔۔۔۔ایس پی امتیاز گوندل۔ شاید تمہیں یادہو کہ ڈکیت بارے کی موت کے وقت تم سے ملا قات ہوئی تھی۔"

"ہاں، مجھے یاد آگیاہے۔"میں نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہا۔

امیتاز گوندل بولا۔ "منہیں شاید یادنہ ہو،اس کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بارے کے سر پر جوانعامی رقم مقرر ہے،اس میں سے تمہیں بھی معقول حصہ ملے گااور تعریفی سندوغیرہ بھی۔"

" ہاں، کچھ کچھ یاد ہے، کچھ کچھ بھول گیا ہوں۔۔۔۔ بلکہ بھلادیا ہے۔"

"میں نے پچھلے سالوں میں کئی بارتم سے رابطہ کرناچاہا پر نہیں کر سکا۔ شاید ہر کام کااپناایک وقت ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موقع پرتم سے زیادتی ہوئی۔ بارے کو گھیر نے اور

" پولیس والا ہوں۔ا گرمیں بتانہ رکھوں گا تواور کون رکھے گا؟ آج سے دس سال پہلے میں اور وارث ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں تھے۔ میں اس کی فطرت کو بڑی انچھی طرح جانتا ہوں۔"

"ویسے آپ کی دعاہے۔۔۔۔ مجھے اب توقع نہیں ہے کہ وارث بھی کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں چلائے گا۔اس نے ہواکارخ دیکھ لیا تھااور جان لیاہے کہ لوگ ایک بار پھر میرے ساتھ

"تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لڑائی والے دن لوگ جس طرح تمہارے بیجھے نکلے ہیں،اس نے سب کو جیران کر دیاہے۔ایسالگتاہے کہ لوگ تم سے بد ظن ضرور ہوئے تھے مگران کے دلوں سے تمہاری قدر کم نہیں ہوئی تھی۔وہ اپنارویہ بدلنے کے لیے بس کسی چھوٹے سے واقعے کے منتظر تھے۔"

ایس پی امتیاز گوندل سے ہونے والی بیر ملاقات میرے لیے خاصے اطمینان کا باعث بنی۔مجھے لگاکہ حالات میرے اور میرے گھر والوں کے لیے سیجے رخ پر جارہے ہیں۔ شاید دانا مھیک ہی کہتے ہیں کہ کرم یعنی عمل تبھی رائیگاں نہیں جاتا۔وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کی طرف

لوٹنا ہے۔ گزرے دنوں میں یہ بچانس اکثر میرے دل میں چھتی رہی تھی کہ بارے اور اس کے ساتھیوں کی موت کاسار اکریڈٹ بولیس والوں نے خود لے لیاہے۔

ا گلے روز صبح سویرے ایک اور واقعے کا پتا چلااور قلعہ والامیں بند بے گناہ افراد کے بارے میں میری پریشانی اور بڑھ گئی۔رونق علی میرے لیے بکرے کے پائے بعنی کھراؤڑوں کاسالن لے کرآیا تھا۔اس کا خیال تھا کہ مجھے جو چوٹیں لگی ہیںان کے لیے کھراؤڑوں کاسالن انسیر ثابت ہوگا۔میرے لیے بیہ سالن اکسیر ثابت ہوتا یا نہیں لیکن رونق علی کے لیے نکسیر ضرور ثابت ہوسکتا تھا۔ کیونکہ وہ سالن لاتا تومیرے لیے تھا مگراس کا زیادہ حصہ خود رونق کے پیه میں "رونق افروز "ہوتاتھا۔وہ کھاتاجاتااور ساتھ ساتھ اپنے" بلڈ پریشل اکارونا بھی روتاجاتا تقابه

تاہم اس روز ناشتے کے موقع پر رونق علی کچھ سنجیدہ تھا۔اس نے کہا" تمہیں پتاہے کہ رات كوكيا بهوا؟"

اانهيں۔"

بیر سارے خیالات اتنی شدت سے میرے ذہن میں آئے کہ میں اپنے زخمی جسم کو سنجالتا ہوااٹھ کھڑاہوا۔

"كيا مواخاور؟ يار، ناشاتو كرو-"رونق حيران موكر بولا-

" نہیں، ابھی کچھ دل نہیں چاہرہا۔ "میں نے کہااور کنگڑاتا ہوابر آمدے میں پہنچ گیا۔

ا گلے ایک گھنٹے میں، میں نصر اللہ کے ذریعے ایس پی امتیاز گوندل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔انتیاز گوندل ابھی شہر واپس نہیں گیا تھا۔وہ ڈسکے کے قریب اپنے ایک ز میندار دوست کے پاس تھہر اہوا تھااور اس نے علاقے کے حالات پر گہری نظرر کھی ہوئی تھی۔اس کی مہر بانی کہ وہ میری در خواست پر فوراً راجوال چلاآیا۔

"انجمی کسی کو بھی پتانہیں۔پرایک دو گھنٹے میں پیے خبر سارے علاقے میں پھیل جانی ہے۔جو میکھ ہواہے، بہت براہوا ہے۔"

" يجھ بتاؤنجھی۔"

رونق نے لرزاں آواز میں کہا۔ "رات کو پچھ لو گوں نے عزیز کی لاش کو قبرسے نکالا ہے۔ اس کاکفن پھاڑا ہے اور کلہاڑی شلہاڑی سے اس کے ٹوٹے کر دیے ہیں۔"

میر اد ماغ سنسنااٹھا۔ دھیان فوراً چند دن پہلے کی اس ملا قات کی طرف گیاجومیرے اور آصف جاہ کے در میان ہوئی تھی۔ پاشے کی موت کے بعد آصف جاہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ شہوار کے قاتلوں کی لاشوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔

رونق علی نے کہا۔" بیسب تمہارے سسر کاکام ہے۔ بیٹی کے غم میں وہ بالکل جنونی ہورہا ہے۔اب تواس کے اپنے بندے بھی اس سے خوف کھانے لگے ہیں۔"

مجھے سخت بے چینی محسوس ہوئی۔میر اخیال ایک بار پھر ان افراد کی طرف گیاجنہیں آصف جاہ نے صرف داماد ہونے کی باداش میں پکڑر کھا تھا۔وہ کسی بھی وقت اپنے طیش کے بہاؤ میں ان کی زندگی سے بھی کھیل سکتا تھا۔میری نگاہوں میں غازی محمداور باؤ ار شدوغیرہ کے "برماسٹر جی۔۔۔۔میں کہیں جا تو نہیں رہا۔بس قلعہ والاتک جانا ہے۔ شام سے پہلے واپس آجاؤں گا۔

امام مسجد مولوی نیاز محمہ نے کہا۔ "سچی بات بیہ ہے پتر جی کہ لوگ ہر گھڑی ممہیں اپنے در میان دیکھناچا ہتے ہیں اب۔ تم إد هر أد هر ہوتے ہو تو فکر پڑجاتی ہے۔"

میں نے لوگوں کے چہرے دیکھے ان میں سے ہر چہرے پر مختلف لفظوں میں ایک بیہ بات لکھی تھی۔ "ہمیں حچبوڑ کرنہ جانا چو دھری خاور۔"

میں نے دلاسادینے والے انداز میں کہا۔ "میں کہیں نہیں جارہا۔ یہیں پر ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ باقی رہی مو کھلوں والی بات توان کی طرف سے بھی ہمیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دونوں دیہاتوں کے در میان میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ دونوں طرف کا اسلحہ بھی جمع ہو چکاہے۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میں نے ایس پی امتیاز کو قلعہ والا کے حوالے سے ساری تفصیل بتائی اور اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس تفصیل نے ایس پی امتیاز کو بھی جیران کیا۔ بہر حال، آج جو بچھ راجوال کے قبر ستان میں ہوا تھا، اس کے بعد آصف کے حوالے سے کسی بھی بات پریقین کیا جاسکتا تھا۔ گاؤں کے چندلو گوں نے عزیز کی کئی بھٹی لاش کو خاموشی سے دوبارہ دفن کر دیا اور بلقیس کی ہدایت پر قبر پر بہر ابٹھادیا گیا تھا۔

ایس پی امتیاز کی مجبوری تھی۔اس نے خود تو فوری طور پر ایک دن کے لیے لا ہور جاناتھا تاہم اس نے دوانسیکٹروں کو حویلی بلالیا۔علاقے کے تین تھانوں سے پولیس کی بھاری نفری طلب کرلی گئی۔ میاں وارث کا قائم مقام تھانیدار آفتاب خان بھی ہمار سے ساتھ تھا۔ہم پوری تیاری کے ساتھ قلعہ والاکی طرف روانہ ہوئے۔

میرے حویلی سے نکلنے سے پہلے ہی بہت سے افراد بیر ونی در وازے پر جمع ہو گئے،ان کے چہرے پر بیتان شے۔ میں نے نصر اللہ سے پوچھا۔"یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟"

"آپ سے بات کرناچاہتے ہیں۔ انہیں پریشانی ہے کہ آپ ایسے حالات میں گاؤں سے کیوں جارہے ہیں؟ دراصل انہیں ڈر ہے کہ آپ شاید پھر کہیں نکل جائیں گے۔"

134

قلعہ والا پر ہلا بولنے والے ہیں۔ پھر کسی نے بیہ کہا کہ دوچار بندے چوری چھپے یہاں کسی گھر میں کھس گئے ہیں اور وہ رات کو حویلی میں کھس کر آصف جاہ کو مارنے کی کوشش کریں گے۔بس ایسی ہی خبروں کی وجہ سے پھاٹک اور دوسرے دروازے بند کردیے گئے تھے۔" ممکن تھاکہ بیہ بات درست ہولیکن بیہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ لمبڑ آصف جاہ اب تک یہاں بولیس کی آمدے بے خبر ہو۔وہ یقیناً جان چکاتھا کہ بولیس کی بھاری نفری اس کے د روازے پر پہنچ چکی ہے۔اب وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہاتھا؟

میں خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں نے انسپٹر سے کہا۔ "کرامت صاحب! میگا فون پر اعلان کریں کہ ہم در وازہ کھولنے کے لیے تین چار منٹ کا وقت دیتے ہیں اس کے بعد در وازہ توڑ کراندر کھس جائیں گے۔"

انسیکٹر کرامت نے میگافون پر بیراعلان دوبار کیا۔اندر مسلسل خاموشی رہی۔ لگتا تھا کہ آصف جاہ اور اس کے ساتھی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ لکڑی کا کا فی وزنی اور بڑادر وازہ تھا۔اس پر گولیوں کے وہ نشان موجود تھے جو چنددن پہلے مجھ پر چلائی گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس در وازے کا آ ہنی کھٹکاان نشانات سے سات آٹھ انجے اوپر ہے، تین منٹ پورے ہونے کے

میرے چندالفاظ سے لو گوں کو کچھ تسلی ہو گئے۔ اس وقت دن کے دس نجر ہے تھے۔

آصف جاه کی دہشت علاقے میں موجود تھی۔اسے ایک سخت مزاج اور من موجی چود ھری کے روپ میں جاناجاتا تھا۔اس کی عزت اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ پولیس بے شک بوری تیاری کے ساتھ قلعہ والا پہنچی،اس کے باوجود دونوں انسپکٹر تذبذب كاشكار عظے۔ان كى كوشش تھى كە كوئى اليى صورت نكل آئے كە حويلى پرريد نە کرناپڑے۔شایدوہ حجیل میں رہ کر مگر مجھ سے بیر ڈالنانہیں چاہتے تھے۔

یقیناً ہمارے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی لمبڑوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔لوگ چھتوں اور گلیوں کی نکڑوں پر جمع تھے۔ تاہم حویلی کے بڑے در وازے کے سامنے پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آرہاتھا۔ پر اسرار خاموشی تھی۔انسپکٹر کرامت علی نے آگے بڑھ کر بار بار در وازہ کھٹکھٹا یالیکن کہیں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔

میں نے گاؤں کے ایک معزز شخص کوبلا کر بوچھاکہ کیابات ہے۔ صادق نامی اس بندے نے بتایا۔ "دراصل جی، کل افواہ پھیل گئی تھی کہ پاشے کی موت کابدلہ لینے لیے مو کھل یہاں

زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

اگلی دو گاڑیاں حرکت میں آگئیں۔ میں نے انسپٹر کرامت سے کہا۔ '' میں اگلی گاڑی میں جاتا ہوں، مجھے یہاں کے نقشے کا پتاہے۔''

اس سے پہلے کہ انسپیٹر مجھے روک سکتا یا کوئی اعتراض کرتا، میں جھک کربھا گتا ہواا گلی گاڑی میں پہنچ گیا۔ان کمحوں میں اپنی جسمانی چوٹوں کی تکلیف میرے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی۔ایک بار پھر حویلی کے مختلف حصول سے فائر نگ ہوئی۔ بولیس کی طرف سے اس فائر نگ کاجواب دیا گیا۔ جلد ہی ہے فائر نگ ختم ہو گئ۔ حویلی کے اندر سے تو قع سے کم مزاحمت ہوئی تھی۔ میں نے لمبڑ آصف جاہ کے کچھ کارندوں کو حبیت پرسے بھاگ کر غائب ہوتے دیکھا۔ برآ مدے کے ستونوں کے پیچھے سے گولیاں چلانے والے دوافراد کوانسپکٹر امجدنے بکر لیا۔ان میں سے ایک آصف جاہ کا خطر ناک صورت والا کارندہ مولوی مظفر تھا۔اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ میں جیپ کورہائشی عمارت کے عقب سے گزار کراس جگہ لے گیا جہاں کیکراورٹا ہلی کے بہت سے در خت تھے۔ان در ختوں کے نیچے مولیثی باندھنے کی جگہیں تھیں اور وہ منحوس طویلیہ بھی جہاں آصف جاہ نے بے گناہ افراد کو بند كرر كھاتھااورانہيںاذيتيں پہنچارہاتھا۔ مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کر س:

www.pakistanipoint.com

بعد میری ہلاشیری پرانسپٹر کرامت نے ایک ہیڈ کانشیبل سے در واز بے پر سیون ایم ایم را نفل سے دو تین برسٹ چلوائے۔اس فائر نگ نے در واز سے کا قریباً ایک مربع فٹ حصہ توڑ کرر کھ دیا۔

انسکٹر کرامت نے دلیری دکھائی اور جیپ کو تیزی سے چلاتا ہوااندر لے گیا۔ در وازہ اس کا راستہ نہیں روک سکا۔ ایک گاڑی کے پیچھے دو سری اور پھر تیسری بھی اندر چلی گئی۔ پولیس اہلکاروں نے ان گاڑیوں کے پیچھے پوزیشنیں لے لیں۔ باقی گاڑیاں اور گھڑ سوار در واز بے کے سامنے نیم دائرے کی شکل میں پھیل گئے۔

ایک دم حویلی کے اندرسے فائر نگ شروع ہوگئ۔ پولیس اہلکاروں نے گاڑیوں کے عقب سے فائر نگ کی۔ ایک منٹ کے اندر حویلی کی کئی کھڑ کیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور مختلف جگہوں پر سائے حرکت کرتے نظر آئے۔اس فائر نگ میں ایک کانسٹیبل کی ٹانگ میں گولی گئی، دوسری طرف کیا نقصان ہوااس کا علم نہیں تھا۔

"الگلی دو گاڑیاں آگے لے جاؤ۔"انسپکٹر کرامت نے بلند آواز میں حکم دیا۔

میں نے چابی اتاری اور وہ در وازہ کھول دیاجوان مصیبت زدگان پر کئی ماہ سے بند تھا۔اب ان کے گلے کی زنجیریں کھولنے کامر حلہ تھا۔ پولیس والے بیہ منظر دیکھ کر حیران ہورہے تھے۔ غازی محمد، باؤ ارشداوراشفاق وغیرہ مجھ سے لیٹ گئے۔ باقی افراد کے چہروں پر بھی دباد با جوش نظر آرہاتھا۔ تاہم اس کے ساتھ ایک بے یقینی کی کیفیت بھی تھی۔ شاید انہیں بھر وسا نہیں ہور ہاتھا کہ ان کے جرم بے گناہی کی سزاختم ہونے والی ہے۔

میں نے غازی محمر سے پوچھا۔ "تم خیریت سے توہو؟"

اس نے اثبات میں جواب دیا۔ اندازہ ہوا کہ وہ فرار میں مدد دینے کے الزام سے نیج گیا ہے۔ جلد ہی پولیس اہلکاروں نے جھوٹی چاہیوں کاوہ وزنی کچھا بھی ڈھونڈ لیاجس سے محبوس افراد کی گردنوں کے کڑے کھولے جاسکتے تھے۔سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے غازی محمد کی گردن کاکڑا کھولا۔اس کی گردن پر بھی سیاہ نشان پڑچکا تھا۔ میں نے اس نشان کو محبت سے سہلایا۔"میں نے کہا تھاناغازی۔۔۔۔میں آؤں گا۔"

در حقیقت آصف جاہ ان لو گوں میں سے تھاجوزندگی کے کسی دکھ کو بر داشت کرنے کے بجائے اسے نفسیاتی مرض بنالیتے ہیں۔ماضی میں آصف جاہ کی اکلوتی بہن کی از دواجی زندگی تلخ ہوئی تھی، حال میں اس کی اکلوتی بیٹی کو مشکل از دواجی حالات کاسامنا کرناپڑا۔ یہ کوئی الیں انہونی نہیں تھی۔زند گی میں ایسے ناخوشگوارا تفاقات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر آصف جاہ نے ان حالات سے بدول ہو کر چند"ر شتوں" کو اپنابدترین دشمن جان لیا تھا جن میں شاید سسر اور داماد کارشته سر فهرست تھا۔

ہم طویلے کے سامنے پہنچ۔ وہاں موجو دافراد نے بالکل مزاحت نہیں کی اور پولیس کی بھاری نفری دیکھ کرراہ فراراختیار کرلی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے طویلے کو لگے ہوئے آہنی تالے پر بستول سے تین فائر کیے۔ تالا ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے میں ہی اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر میرے لیے جانا پہچاناتھا۔ آئنی سلاخوں کے پیچھے قریباً بارہ تیرہ بدحال افراد نظر آرہے تھے۔انہیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا جیسے وہ مست حال ساد ھوؤں کاٹولہ ہو۔ طویلے کے اندر تعفن اٹھ رہاتھا۔ سب سے پہلے مجھے غازی محد نے ہی پہچانا۔ اس کے چہرے پر جوش لہرایا۔ وه بس اتناهی کهه سکا-"سالار جی!"

ہم قدم قدم آگے بڑھے۔ایک جگہ مجھے بہت مدھم آوازیں سنائی دیں۔میرے رونگٹے کھڑے ہوت مدس قدم آگے۔ میں نے کرامت کے کان میں سرگوشی کی۔" مجھے لگتاہے یہاں کہیں باس ہی آصف کے کتے بھی ہیں۔"

ہم قدم بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ ایک جگہ کرامت نے اعلان کیا۔ "آصف صاحب! تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ بہتریہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ۔"
جواب میں فقط کتوں کی دوچار آ وازیں آئیں۔ میں نے آگے بڑھ کراپنی زخمی ٹانگ سے ایک دروازے کو کھولااور اپنی جگہ جما کھڑارہ گیا۔اندر کا منظر تخیر خیز تھا۔ لمبڑ آصف جاہ قالین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرداس کے آٹھ سلوکی ہاؤنڈ زضے۔وہ بھی سب بیٹھے تھے۔ بس ان کی دمیں حرکت کررہی تھیں۔ بارہ بورکی ایک گولی آصف جاہ کی گئیٹی میں داخل ہوئی تھی اور کھو پڑی توڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بندوق آصف جاہ کی گود میں پڑی تھی۔صاف ظاہر تھا کہ

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

غازی کی آنگھوں میں ستارے چبک گئے۔وہ ایک بار پھر میرے گلے سے لگ گیا۔اس دوران میں ایک اے ایس آئی دوڑتا ہوا آیا۔اس نے اطلاع دی۔"لگتاہے جی، کمبڑ آصف جاہ صاحب دوسری منزل پر ہیں۔وہاں کے سارے دروازے بند ہیں۔"

"تمهیں کیسے پتا جلا؟"انسپکٹر کرامت نے پوچھا۔

"حویلی کی نو کرانیاں بتار ہی ہیں۔"

ہم تیزی سے حویلی کے رہائشی حصے کی طرف گئے۔ یہاں اب کوئی مزاحمت کار نظر نہیں آرہا تھا۔ گھریلوملاز م چونکہ نہتے تھے اس لیے پولیس کوان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ان سب کوایک طرف زمین پر بٹھادیا گیا تھا۔ وہ تین نو کرانیاں موجودہ آفت کے سبب زار و قطار رور ہی تھیں۔ ان میں لگائی بجھائی کرنے والی شیداں بھی شامل تھی۔ اس نے میری اور شہوار کی زندگی کو مسلسل تلخ کیے رکھا تھا۔ اب مجھے دیکھ کراس کی نگاہیں زمین میں گر گئیں۔

پولیس اہلکار بلائی منزل کی طرف جانے والے در وازے کو کوٹ رہے تھے۔ آخر چنداہلکار ایک جھوٹی سی سیڑھی کے ذریعے ایک بالکونی میں داخل ہو گئے اور بالائی منزل کا در وازہ

اس نے خود کشی کرلی ہے۔اس کے قریب ہی اس کی بیندیدہ بیڑیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔

اسی دوران میں ایک اے ایس آئی نے بتایا کہ چار مزید بندوں کو حویلی سے فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیاہے۔ان میں سے دو کتوں کے رکھوالے ہیں۔

"انہیں لے کر آؤ۔ "میں نے کہا۔

چند منٹ بعد چاروں افراد ہمارے سامنے تھے۔ان میں سے ایک سعید شاہ بھی تھا۔ یہ وہی شخص تھاجس نے چود ھری امین کے ڈیرے پر میری مصیبتوں میں گونا گوں اضافہ کیا تھا۔ میں وہاں پناہ کے لیے گیا تھالیکن اس شخص نے میری آمدکی اطلاع لمبڑ آصف جاہ تک پہنچا دی تھی۔اب وہ ایک مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔جی چاہا کہ اس شخص کی ایک آدھ ہڑی توضر ور توڑ ڈالوں۔ تاہم پھر کسی نہ کسی طور خود کو سنجال لیا۔ مصیبت میں توسایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتاہے، یہ تو پھرایک عام انسان تھا۔ بعد میں سعید شاہ نے مخبری کااعتراف کرلیا اوررود هو کر معافی بھی مانگی۔سعید شاہ کے بیان سے یہ بھی پتا چلا کہ مجھے پکڑوانے میں چود هری امین کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے مصیبت کے وقت مجھ سے منہ موڑا تھااور یہ کوئی قصور تو نہیں یہ تورواجِ زمانہ ہے۔

\*\*\*

یہ آصف جاہ کا خاص کمرہ تھا۔ آج اس کمرے کا قالین آصف کے خون سے داغدار تھا۔ انسپکٹر کرامت نے ذراآ گے بڑھناچاہاتو کتوں کے کان کھڑے ہو گئے اوران کی آنکھوں کی وحشت براه گئی۔وہ جیسے اپنے مر دہ مالک کی حفاظت کررہے تھے۔

میں نے کرامت کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ در وازہ بند کرنے سے پہلے میں نے آصف جاہ کے كمرے ميں ايك طائرانه نظر دوڑائى۔ ديواروں پر شہوار كى كئى تصويريں نظر آرہى تھيں۔ان میں اس کے بچین سے لے کر جوانی تک کی تصویریں تھیں۔وہ صندوق بھی قریب ہی رکھا ہوا تھاجس میں سے ایک روز آصف نے مجھے شہوار کے کھلونے اور دیگراشیاء نکال کر دکھائی تھیں۔۔۔۔میں نے در وازہ بند کر دیا۔ ایک غیر معمولی شخص، اپنے غیر معمولی جذبات سمیت اپنے غیر معمولی انجام کو پہنچ گیا تھا۔اس کی موت پر کسی بھی طرح کا تبصرہ کرنامجھے مشكل معلوم هور باتھا۔

"لاش كوكىسے نكاليں گے؟"انسكيٹرامجدنے بوچھا۔

" بیرکام کتوں کے رکھوالے کریں گے۔اگرہم کریں گے توخطرناک ہوگا۔ " میں نے کہا۔

مزار پر بھی حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ راجوال اور جاگیر کے دیگر دو دیہات میں زندگی کا نیاجو شاور ولولہ پیدا ہور ہاتھا۔ سب ٹھیک جار ہاتھا مگر میر سے اندر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک نکیلے پنجوں والا جانور جیسے ہر وقت میر سے سینے کواندر سے کھر چتار ہتا تھا۔ یہ کیسی اذیت تھی جو کسی طور پر میر اپیچھا چھوڑتی نہیں تھی۔ بلقیس سے چند دن پہلے ہونے والی ملاقات کے بعد یہ اذیت اور بڑھی تھی۔

میرے زخم بہ تدر تج ٹھیک ہورہے تھے۔ بازو کی چوٹ بھی بہتر تھی۔ بے جی اور عارفہ دن رات میر ی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے ساجے کے ٹوکے بارے میں تجسس تھا۔
ساجے کے ٹوکی غداری کا انعام اسے خوب ملا تھا۔ بہت سے دیگر واقعات کی طرح وہ تخ بستہ رات بھی میرے ذہمن میں نقش تھی۔ کے ٹو نوٹوں کے بستر پر ایک بلغاری لڑکی کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا جب میں نے اسے بکڑا تھا۔ بعد میں وہ اپنی ہی غلطی کے سبب خود کو آگ لگا بیشا۔ اس کی دونوں ٹا نگیں بری طرح جھلس گئی تھیں۔ بہت سے کر نسی نوٹ جل گئے

مزیداردوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

مو کھلوں کے بعد چار پانچ دن کے اندر ہی لمبڑوں کازور بھی ٹوٹ جانا، جاگیر کے لیے بڑاا چھا شگون ثابت ہوا۔ بہت سے کام آپوں آپ ہی ٹھیک ہونے لگے۔انسپٹر میاں وارث نے بلقیس کو خیر سگالی کے پیغام بھجوائے اور پھر حویلی میں آکر میر ی خیر خیریت دریافت کی۔وہ برٹا خچر اانسان تھا۔اس نے بڑی مہارت سے اپنی ٹا تگیں دونوں کشتیوں میں رکھی ہوئی تھیں کہ جو کشتی بہتر چلے گی،اس میں سوار ہو جائے گااور اب وہ جاگیروالی کشتی میں آنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔

میاں وارث راور است پر آیاتو تیمور کے بارے میں بھی پتا چل گیا۔ وہ قبر ستان میں سے شاہ نواز اور فیاض میواتی وغیرہ کے ساتھ ہی زخمی حالت میں گر فتار ہوا تھا۔ پولیس نے اسے پوچھ گیچھ کے لیے ایک نجی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ میاں وارث نے بتایا کہ اب تیمور کوڈسکے کے سرکاری اسپتال میں داخل کرادیا گیا ہے اور وہ روبہ صحت ہے۔ میاں وارث نے ایک اور قابل ذکر کام کیا اور وہ ہے کہ اس نے ستر ہزار میں سے بچپاس ہزار روپے بڑے اصرار کے قابل ذکر کام کیا اور وہ ہے کہ اس نے ستر ہزار میں سے بچپاس ہزار روپے بڑے اصرار کے

ایس پی امتیاز نے کہا۔ "آج میرے پاس تمہارے لیے دوخاص خبریں ہیں۔ پہلی تھوڑی سی در دناک ہے، دوسری تھوڑی خوشی والی ہے۔ پہلے کونسی سنوگے؟"

"رونق كاخيال ہے كه نمك والى شے مليٹھى شے سے پہلے كھاليني چاہيے۔"

امتیاز گوندل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ "اس بندے کا پتا چل گیاہے جس کے حوالے چود هری عزیز نے انورے اور اس کی بیوی کو کیا تھا۔"

"واقعی؟" میں سیدھاہو کر بیٹھ گیا۔

"لیکن اب شہبیں ان دونوں سے کیا؟ تمہاری بے گناہی تو ثابت ہو ہی چکی ہے۔"ا متیاز

گوندل نے کہا۔

" مگر وه د و نو س ہیں کہاں؟"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

تھے۔ تاہم کچھ ابھی تک میرے پاس چا ہے رفاقت کی امانت کے طور پر موجود تھے۔ اس واقعے کے بعد سے کے ٹوکا کچھ اناپتا نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن جاگیر کے پر انے مخبر رملی کی زبانی پتا چل گیا۔

ر ملی مجھ سے ملنے آیاتواس نے بتایا۔ "چود ھری جی! آپ کا یار کے ٹو گو جرانوالہ میں ہے۔
اس کی دونوں ٹائلیں کاٹ دی گئی ہیں۔ ایک گوڈے کے اوپر سے دوسری گوڈے کے پاس
سے۔ بڑی مشکل سے جان بجی ہے جی اس کی۔ سنا ہے کہ اب علاج کے لیے وہ اپنا آ دھا مکان
سجی بچی جی رہا ہے۔ "

کے ٹوکے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔وہ اپنا ہو یا ہوا کاٹ رہاتھا۔
شروع میں میر اخیال تھا کہ وہ کسی کی ہلاشیر می پر میرے خلاف کیس وغیر ہ درج کرانے کی
کوشش کرنے مگراس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا
مناسب سمجھا۔

ایک دن ایس پی امتیاز گوندل مجھ سے ملنے آیا۔ وہ جب بھی آتا تھا، بہت سافر وٹ اور مٹھائی وغیر ہلاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باور کراتا تھا کہ بیہ چیزیں حق حلال کی کمائی سے ہیں۔ ترقی

"جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ کم از کم انور اتو ہیں پرہے۔اس کی بیوی کا بھی ٹھیک سے پتانہیں۔"

"پورى بات بتاؤ۔"

"عزیزنے میاں بیوی کوڈسکے کے بابرخان نامی بندے کے حوالے کیا تھا۔وہ بڑا پرانا كرائے كا قاتل ہے۔اس نے انورے كو تو فورى طور پر مار كراور ٹوكے سے اس كے ٹوٹے کرکے اسے نہر میں بہادیا تھا۔اس کی بیوی پروین عرف پینو کواس نے اپنے پاس ر کھا تھا مگر عزیز کو یہی بتایا تھا کہ اسے بھی پار کر دیاہے۔وہاوراس کے دودوست پینو کے ساتھ دس پندرہ دن تک رنگ رلیاں مناتے رہے پھروہ بھاگنے کی کوشش میں گھر کی سیڑ ھیوں سے گر گئی اور اس کی کمر میں چوٹ آئی۔وہ بڑی مشکل سے چل پھر سکتی تھی۔ بابر خان بیہ کہتا ہے کہ اس نے پینو کواسی حالت میں دو قبا کلیوں کے ہاتھ پانچے ہزار میں فروخت کر دیا تھا۔ انجھی اس کے اس بیان کی تصدیق باقی ہے کیکن میر اخیال ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔"

"اوه خدایا!" میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔

"اس طرح توہو تاہے اس طرح کے کاموں میں۔حرص وہوس بندے کواتنی دورلے جاکر مارتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا۔"امتیاز گوندل نے کہا۔

میری نگاہوں میں انورے اور پینوکے چہرے گھومنے لگے اور پینوکے بالوں میں لگاہوار نگ دار کلپ جس میں ایک قیمتی نیلم لگاتھا۔اس نیلم نے ان میاں بیوی کو کہاں سے کہاں پہنچادیا

میں کافی دیراس خبر کے اثر میں رہا۔ امتیاز گوندل نے مجھے اس بارے میں دیگر تفصیلات بھی بتائیں۔آخر میں نے یو چھا۔"اور دوسری خبر؟"

"دوسری خبریہ ہے کہ میں تمہارے پاس آرہا ہوں۔میری تبدیلی ہورہی ہے گو جرانوالہ میں۔اب بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ار د گرد کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔"

ا میتاز گوندل خوش تھا مگر میں خوش نہیں ہوابلکہ مجھے امتیاز گوندل کی بات سن کر جھٹکا سالگا۔ میں نے جیسے چونک کر سوچا۔ انتیاز گوندل یہاں کس کے پاس آنے کی بات کررہاہے؟ میں نے توشاید یہاں ہوناہی نہیں ہے۔میری منزل توشایداب بہت جلدبد لنے والی ہے۔ زیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں<sup>ا</sup>

www.pakistanipoint.com

نام دیاجاتا تھا۔ یہ پتانہیں کس زبان کالفظ تھا، پر اس کا مطلب تھا کہ بڑے رکھوالے کی گڑی! اس گرگ کا پہننا کی اعزاز تھا۔

یہ سب کچھا پنی جگہ تھا،اس کے باوجود میں محسوس کرتا تھا کہ میرے اور جا گیر کے چود هر يوں كے در ميان ايك فاصله ساموجود ہے۔ در حقيقت بيہ فاصله ہميشه سے موجود رہا تھا۔ یہ وہی ذات برادری کا پیدا کیا ہوا فاصلہ تھا۔ بے شک میں بھی زمیندار طبقے سے تھا مگر برادری کے لحاظ سے جاگیر کے چود هری مجھے اپنے سے کم ترجانتے تھے۔جب ایک موقع پر بلقیس سے میری شادی کی بات چلی تھی تو یہی طبقہ تھا جس نے سخت برامنا یا تھااوراس بات کو ابھرنے سے پہلے ہی سختی سے دبادیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان دنوں بلقیس کو بھی اندر خانے ز بر دست د باؤ کاسامنا کرناپڑا تھا۔اس د باؤ کے بعد ہی بلقیس نے میری شادی کے بارے میں سوچناشر وع کیا تھااور بالآخر میرے لئے شہوار کار شتہ ڈھونڈا گیا تھا۔ میں اس تناؤ کو آج بھی اسی طرح محسوس کررہاتھا۔ جاگیر کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود میں آج بھی یہاں کے چود هری طبقے کے لیے " کھس بیٹھیا" یاآؤٹ سائیڈرہی تھا۔ مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

میرے اندر جوافسر دہ کردینے والی تبدیلیاں پیدا ہور ہی تھیں، ان کا پتا صرف مجھے تھا، کسی اور کو نہیں تھا۔

چنددن بعد جب میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی توحویلی میں ایک بڑے اکھ کاانتظام کیا گیا۔ جاگیراورارد گردکے تمام اہم زمیندار اور چود هری وغیر داس میں شریک ہوئے۔ایک با ر پھر راجوال کی حویلی سے باہر سبجے سجائے تانگوں اور گھوڑوں وغیرہ کی قطارلگ گئی۔ کئی گاڑیاں بھی ان سوار بول میں شامل تھیں۔ بہت سے ایسے زمیندار جواب تک تذبذب میں تھے کہ علاقے کی چپقلش میں مو کھلوں کی طرف داری کریں یاجا گیر کی۔۔۔۔اب بڑے جوش وخروش سے جاگیر کے اکٹھ میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہمیں ہر طرح سے اپنے تعاون کایقین دلایا۔ سچ کہتے ہیں کہ جیتنے والے کاساتھ ہر کوئی دیناچا ہتاہے اور چڑھدے سورج کی بوجا کا رواج ازل سے رہاہے۔اس اکھ میں جاگیر کے چود ھر بول نے بر ملامیری تعریف کی اور تہ دل سے میری ساری کو ششوں کا اعتراف کیا۔ جاگیر کے رواج کے مطابق مجھے ایک سرخ اور سبزیٹی والی خاص بگ بیہنائی گئی۔اس بگ کو مقامی طور پر ایک عجیب سا

میں نے گہری سانس لی۔"جاتے ہوئے مجھے مل توجاتا۔ بڑا کورا ہو گیاہے وہ۔"

" بالکل کورانہیں ہے بلکہ سچ ہو جھو تووہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہی رہناچا ہتا تھاخود مجھی مجھی میرادل بھی چاہتا تھا کہ وہ تمہارے قریب رہے، تم سے پچھ سیکھے۔ پڑھائی میں بھی جتناا چھا تم اسے پڑھا سکتے ہو، شاید کوئی اور نہ پڑھا سکے۔ تمہاری ہر بات مانتاہے وہ لیکن تم بھی جانتے ہوکہ مجبوریاں ہیں۔ یہاں اس کے لیے بہت خطرے ہیں۔"

"میری سمجھ میں بیہ بات بوری طرح نہیں آئی۔ بہر حال، بیتم لو گوں کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہو سکتاہے کہ تم نے تھیک ہی کیا ہو۔"

وہ کچھ دیر ببیٹھی رہی پھر عارفہ کے ساتھ ہی چلی گئی۔وہ گھر میں بالکل سادہ لباس پہنتی تھی۔ چېرے کو بھی بالکل سادہ رکھتی تھی۔ جیسے بیہ ظاہر کرناچاہتی ہو کہ دنیا کی رنگینی میں اس کی د کچیبی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ایک اور طرح کے طرزِ زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن ایساسوچتے ہی میرے ذہن میں بیہ خیال کچوکے لگانے لگتا تھا کہ وہ اس ساری سادگی کوایک طرف رکھ کرچود هرى عزيز سے شادى كى ہامى بھر چكى تھى۔بلاشبہ يہ فيصلہ اس نے ميرے لیے کیا تھالیکن کیا تو تھا۔ یعنی وہ میری خاطر کسی دوسرے کے پاس جاسکتی تھی لیکن میری

اس اکھ کے دوران میں ، میں نے نوٹ کیا کہ حامد موجود نہیں ہے۔ میں نے قریب بیٹے

چود هری لیعقوب سے پوچھا۔"آپ کے بھانجے صاحب نظر نہیں آرہے؟"

"وہ کہیں گیاہواہے۔"چود هری لیعقوب نے مخضر جواب دیا۔

میں منتظر ہی رہا کہ شاید وہ کچھ اور بتائے لیکن وہ کسی اور سے بات میں مصروف ہو گیا۔ قریب ببیٹھی بلقیس نے بھی بیرسب کچھ سناتھا۔۔۔۔۔اور شاید محسوس کیا تھا کہ اس کے بھائی کے اد هورے جواب نے مجھے افسر دہ کیا ہے۔

غالباً یمی وجہ تھی کہ اس روزرات کے کھانے کے بعد وہ میر ااحوال پوچھنے حویلی کے مہمان خانے میں آگئ۔مہمان خانے میں پہلے دن والی ملا قات کے بعد وہ مبھی میرے سامنے اکیلی نہیں آئی۔شایدوہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں کوئی سنجیدہ موضوع چھیٹرؤں۔اس وقت عارفہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ بلقیس شال میں لیٹی لیٹائی تھی۔

چندرسمی باتوں کے بعد میں نے پوچھا۔"حامد کہان ہے؟"

"اسے میں نے گجرات بھیج دیاہے،اس کی بڑی پھو پھی کے پاس۔میں چاہتی ہوں کہ وہ کچھ مہینے وہیں رہے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے توآ جائے گا۔" ہاں، میں جاگیر چھوڑناچا ہتا تھالیکن کسی ہے گانے کی طرح نہیں، اپنے کی طرح۔ میں چاہتا تھا کہ یہاں سے جاؤں تواپنے پیچھے کچھ ایسے لوگ چھوڑ جاؤں جو میری کمی کا احساس نہ ہونے دیں۔ میں یہاں کے دیہاں کے دیہات کی ہنستی بستی فضاؤں کی رونق چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کے کھیتوں کی ہریال کی مشھری ہوئی چاندنی راتوں کا کھیتوں کی ہریال کی مشھری ہوئی چاندنی راتوں کا سحر، یہاں کی چلچلاتی دو پہروں کی دل گداز خاموشی اور یہاں کے دہقانوں کے چہروں پر زندگی کی چیک۔۔۔۔۔ جھھان سب سے پیار تھا۔ میں ان میں سے کسی چیز کا نقصان نہیں چیا ہتا تھا۔

ایک دن میرے اور نصر اللہ کے در میان تفصیلی بات چیت ہوئی۔ نصر اللہ نے مجھے اطلاع دیتے ہوئے بتایا۔ مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

خاطر میرے پاس نہیں آسکتی تھی۔ میں ایسے سوچتا تو پھر مجھے اپنا یہ خیال غلط محسوس ہونے لگتا تھا کہ بلقیس کا چہرہ ایک شیشے کی طرح ہے اور میں اس کے آرپار دیکھ سکتا ہوں۔ پھر مجھے لگتا تھا کہ بلقیس کا چہرہ بھی ایک روایتی عورت کا چہرہ ہے جس پر نامعلوم زمانوں سے گہرے کھیدوں کا پہرہ بیٹی ہی کوشش کرے اس پر دے کے پیچھے عورت اور عورت کی محبت ایک پہیلی ہی رہتی ہے۔

\*\*\*

جاگیر کے حالات اب بہت بہتر تھے۔ سب کچھ اچھا جارہا تھا۔ مو کھل زبانی طور پر تو نہیں مان رہے تھے گر زہنی طور پر انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرلی تھی۔ پاشے کی اندوہناک موت نے اپنی شکست تسلیم کرلی تھی۔ پاشے کی اندوہناک موت نے ان کی رہی سہی ہمت بھی ختم کردی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جارہے تھے اور میر بے اندر پیدا ہونے والی افسرہ تبدیلیوں کاعمل جاری تھا۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آچکی تھی کہ مجھے یہ جاگیر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں اپنے دل سے مجبور تھا۔ میں بلقیس سے دوررہ کر توشاید زندگی کے دن پورے کرلیتا مگر بے گانوں کی طرح جان! بس بیراس کاحوصلہ اور ہنر تھاجواسے باہر لا یااور وہ مو کھلوں سے بھڑ گیا۔ بس بہی لوگ لڑائی جیتنے والے ہوتے ہیں۔"

"آپ کی بیربات میں اکثر دہر اتار ہتاہوں۔"

" تیموراور شبیر کے ساتھ مشورہ ہورہاہے؟"

"بالكل جى! روزانه تقريباً ايك گھنٹا بيٹھتے ہیں۔ بركت بھى ساتھ ہوتاہے۔"

"ضرور\_\_\_\_اسے بھی ساتھ رکھو۔ در حقیقت بیہ تم چاروں ہی ہوجس پر باقی سارے لو گوں اور نئی پر انی بھرتی کا دار و مدار ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی ایک سالار جتنی ذمے داری محسوس کرے۔اگر کسی وقت تم اپنی ڈیوٹی پر نہ بھی ہوتو کسی کو سالار کی کمی

"میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ کی کوششوں اور اللہ سوہنے کے کرم سے ہم اب جتنے مضبوط ہیں بہلے مجھی بھی نہ تھے۔۔۔۔بلکہ میں تو۔۔۔۔ "بات کرتے کرتے نصر اللہ ایک دم خاموش ہو گیا۔اس نے سراٹھا کر مجھے غور سے دیکھا۔اس کی آئکھوں میں کچھ عجیب سی کیفیت تھی۔

" بھرتی پوری ہو گئی ہے جی۔ ڈھائی سوبندے جاگیر کے اندرسے ہوئے ہیں۔ ایک سوآلے د ولے کے ہیں۔ان میں سے د وسو کے پاس لائسنسی ہتھیار ہیں۔ باقیوں کاانتظام بھی ایک دو دن میں ہو جائے گا۔"

"گھوڑوں کی کیا پوزیشن ہے؟"

" گھوڑے توجی اب ضرورت سے زیادہ ہیں۔ مجھے لگتاہے کہ اگلے ایک سال تک توہمیں خریداری کی ضرورت نہیں ہے۔آگے کا پتانہیں۔"

"مال تجى اچھاملاہے؟"

" بالكل جي! مو كھلوں كى آئىكھيں كھلى رە گئى ہيں۔"

" پیسب کچھ توٹھیک ہے نصراللہ لیکن ایک بات میں تمہیں پھر بتادوں،اصل طاقت گھوڑے بندوقیں نہیں ہوتیں،اصل طاقت لڑنے والوں کاحوصلہ اور ان کا ہنر ہوتا ہے۔ جب بھی حوصلے کی بات آئے گی، چاہے عسکری کاذ کر ضرور آئے گا۔ ذراسوچو، جب وہ لڑائی والے دن اپنی چار پائی سے اٹھ کر باہر نکلاء اس کے پاس کیا تھا؟ گھوڑانہ را کفل ،نہ جسم میں

میں نے بھر پور کوشش کی کہ مقامی پولیس سے بھی بلقیس اور چود ھری لیقوب وغیرہ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں اور اس میں مجھے خاطر خواہ کا میابی ہوئی۔اس کا میابی کی ایک وجہ ایس پی امتیاز گوندل بھی تھاجو اب اپنے تمام اختیارات سمیت گو جرانوالہ میں بیٹے اہوا تھا۔

ان ساری کو ششوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے پلاننگ بھی کر رہاتھا۔ جاگیر میں اور ارد گرداب میرے پاس کافی زمین تھی مگر جو زمین مجھے سسرال کی طرف سے ملی تھی، اس پر میں اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس جگہ میں سے ایک اپنچ بھی اپنی پاس نہیں رکھوں گا۔ ہاں جو دو ڈھائی مر بعے مجھے والی جی کی طرف سے ملے تھے، ان کو فروخت کرنے کے بارے میں، میں سوچ سکتا تھا۔ اس رقم سے مجھے کہیں اور آباد ہونے میں مدد مل سکتی تھی۔ میرے ذبین میں جو منصوبہ بن رہاتھا، اس کے مطابق مجھے اپنی والدہ اور

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"كيابات ہے۔اس طرح كياد كيورہ ہو؟" ميں نے بوچھا۔

" کچھ نہیں جی۔"اس نے نفی میں سر ہلا یااور جھکالیا۔

"نہیں، تم کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے۔"

میں نے ذرااصر ار کیا تووہ حجیجیتے ہوئے بولا۔

"كهيس آپ نے۔۔۔۔ كہيں جاناتو نہيں؟"

"كيامطلب؟" ميں نے اپنے تاثرات بہ مشكل چھپاتے ہوئے كہا۔

"ک۔۔۔۔۔ پچھ نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ پچھ دنوں کے لیے کہیں جاناچاہتے
ہیں "

" نهيس، ايسي تو كو ئي بات نهيس ليكن اگرجانا براتو تنهيس بتاكر جاؤل گا۔"

پتانہیں نصراللّٰدمیرے جواب سے مطمئن ہوایا نہیں مگروہ خاموش ضرور ہو گیا۔

ا گلے تقریباً دومہینے میں، میں نے جاگیر کے حفاظتی نظام پر بھر پور توجہ دی۔ میں نے کوشش کی کہ نصراللّٰداور تیمور ہر معالم میں طاق ہو جائیں۔ مجھے خاص طور سے تیمور سے

اور پھر وہ صوتی آلہ جسے ہم نے بمبو کاٹ کانام دے دیا تھا۔ گرم انگلیٹھی کے سامنے لحاف میں بیٹھ کررات کے سناٹے میں کی جانے والی وہ سر گوشیاں جود هیرے د هیرے ایک تیز بہاؤکی شكل اختيار كرگئى تھيں۔ايك ايسابہاؤجس ميں پاؤں جمانے ركھنا ممكن ہى نہيں رہتا۔

ہاں، یہ ویسی ہی ایک سر د چاندنی رات تھی لیکن آج دل کاموسم کچھ اور تھا۔ سینے پر ایک بھاری بوجھ لیے میں بلقیس کی طرف جارہاتھا۔جو بات میں کہنے جارہاتھا،وہ اس بوجھ سے بھی بھاری تھی۔ میں نشست گاہ میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ تاجونے بلقیس کومیرے آنے کی اطلاع دی۔میں سہ پہر کوہی بلقیس کواطلاع دے چکاتھا کہ مجھے۔۔۔۔ایک ضروری مشورے کے لیے آناہے۔ میں نے یو نہی کہد دیا تھا کہ عارفہ میرے ساتھ ہوگی۔

عار فہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے اکیلاد مکھے کر بلقیس قدرے حیران ہوئی۔"عار فہ کہاں ہے؟"اس نے پوچھا۔

"اس کے سرمیں در د تھا۔" میں نے بہانہ بنایا۔

بہن بہنوئی کے ساتھ جنوبی پنجاب میں کہیں جار ہناتھا۔ ایک دو جگہوں کے نام میرے ذہن میں تھے۔

\*\*\*

مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ فروری کی ایک ٹھٹھری ہوئی چاندنی رات تھی۔راجوال کی ایسی ہی کچھ را تیں ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں،جب حویلی کے زنان خانے میں گاؤں کی خوش رنگ مٹیاریں چرنے کا تتی اور گیت گاتی تھیں۔ تر نجن کے پکوانوں کی مہک سارے میں پھیل جاتی تھی اور پھر ڈھولک کی آ واز کے ساتھ بلقیس کی مسحور کن آ واز بند در وازوں سے گزر میرے کانوں تک پہنچتی تھی۔ کچھاس قسم کے لوک گیت ہوتے تھے۔

امبیان دیان بوٹیان نون لگ گیا بورنی

رات اے ملا پاں والی ماہی میر ادورنی

"خیریت توہے؟"شال کے ہالے میں اس کے چہرے پر رنگ سالہرایا۔

"میں یہاں سے جار ہاہوں بلقیس!"

"كہاں۔۔۔۔کتنے دنوں کے لیے؟"اس نے ایک ساتھ دوسوال پوچھے۔

"دنوں کا توبیا نہیں۔۔۔۔لیکن یہاں کا چکر ضرور لگاتا رہوں گا۔" میں نے گھمبیر لہجے میں

بلقیس نے چونک کرمیری طرف دیکھااوراس کا چېره تاریک ہو گیا۔ "مم۔۔۔۔میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟"

میں نے کہا۔ "بلقیس! تمہیں یا چود ھری یعقوب وغیرہ کو کسی بھی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جو کچھ کررہا ہوں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کررہا ہوں۔۔۔۔
یو نہی جھوڑ کر بھاگ نہیں رہا ہوں۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، اس وقت نصر اللہ اور تیمورنے ہر

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"اوہو۔۔۔۔ میں تواسے کچھ د کھانے کے لیے لائی تھی۔ "اس نے کچھ تصویریں ہاتھ میں پھیلاتے ہوئے کہا۔

میں نے دیکھا کہ بیہ اس اکھ کی تصویریں تھیں جب جھے سرخ اور سبز پٹی والی اعزازی پگڑی پہنائی گئی تھی۔ بہت سی اونچی پگڑیوں اور شملوں کے در میان بیہ پگڑی بالکل مختلف نظر آتی تھی۔ پچھ تصویروں میں علاقے کے زمیندار اور معزز افراد مجھے مبارک بادیں دے رہے تھے۔ لیکن اس تقریب کی اصل اور سچی خوشی مجھے ان چہروں کے بجائے راجوال کے عام لوگوں کے چہروں پر نظر آئی۔ جب میں اکھ سے باہر نکلا توراجوال کے بہت سے لوگ میرے چاروں طرف جمع ہوگئے تھے۔ اس مجمع کی تصویروں میں خوشی کی اصل لہرد کھائی دیتی تھی۔ لوگوں نے جمعے ہار پہنائے تھے۔ اس مجمع کی تصویروں میں خوشی کی اصل لہرد کھائی دیتی تھی۔ لوگوں نے مجھے ہار پہنائے تھے اور بچھ دیرے لیے کندھوں پر اٹھایا تھا۔

ان تصویروں کود کیھ کر بلقیس کے چہرے پرخوشی جھلملانے لگی۔"لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔انہوں نے تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔انہوں نے تم سے بہت امیدیں لگائی ہوئی ہیں خاور!"وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔

"یاتم ان جان ہویا بن رہے ہو خاور! میں اپنے ارد گرد جود یکھتی ہوں، وہ تمہیں بھی نظر آنا چاہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگرتم یہاں نہیں ہوگے توآٹھ دس مہینوں میں ہی یہاں سب پچھ الٹ بھو جائے گا۔ کوئی پتا نہیں کہ میرے اور والی جی کے رشتے دار آپس میں ہی لڑنامرنا شروع کر دیں۔ میں ان کی نیتوں اور ہمتوں کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔۔۔۔۔اور پھر اندر کے معاملے ہی نہیں باہر کے معاملے بھی ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ نصر اللّٰداور تیمور وغیرہ تمہاری کی پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ "

"بلقیس! تمہیں یاد ہوگا، والی جی نے آخری وقت میں ہم دونوں کے سامنے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کے چلے جانے سے دنیا کے کام رکتے نہیں۔ انہوں نے سچ کہا تھا۔ آج میں بھی سچ کہہ رہاہوں۔۔۔۔۔سوفیصد سچ کہہ رہاہوں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

طرح میری کمی بوری کی ہوئی ہے۔ پھر شبیر اور برکت ہیں۔ یہ چاروں بندے اب چار ستونوں کی طرح ہیں۔اللہ نے چاہاتواب انہیں کوئی ہلانہیں سکتا۔"

بلقیس کا چېره یوں بچھ گیا تھا جیسے چود ھویں رات کاروشن تر چاند اچانک سیاہ بادل کی اوٹ میں آجائے۔

" يه تم كيا كهه رہے ہو خاور ۔۔۔۔ كہيں مذاق تو نہيں ۔۔۔۔ كررہے؟"

" نہیں بلقیس! میں حتمی فیصلہ کر چکاہوں۔ میں بہت تھک گیاہوں۔ اب ہے جی اور عارفہ کے ساتھ خاموشی سے کسی پر سکون جگہ پر رہناچا ہتا ہوں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جا گیر سے میر ارشتہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ میں کبھی کبھی یہاں کا چکر لگاتار ہوں گا۔ " میں نے آخری الفاظ تسلی دینے والے انداز میں کہے۔

بلقیس کی خوبصورت آئکھوں میں نمی جاگ گئ۔ کو کے کالشکار اایک دم نہ جانے کہاں چلا گیا۔۔۔۔۔ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔وہ لرزاں آواز میں بولی۔ "کیاتم واقعی نہیں جانے خاور کہ تمہارے بغیر جاگیر کا کیا ہے گا؟" میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہاتھا۔ میں نے جلدی جلدی اس کابلڈ پریشر دیکھااور بتایا کہ تھوڑا سازیادہ ہے خطرے کی کوئی بات نہیں۔

"نہیں، میں پھر بھی ایک گولی کھا ہی لوں۔"

اس نے حجوٹ سے ایک گولی نگلی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔اس کے بہت بڑے چہرے پر د بے د بے جوش کی چیک تھی۔"اچھا۔۔۔۔اب کچھ بتاؤ بھی یا مجھے ہار ٹ اٹیک کرواؤ

اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے جھیے میں لیااور مجھے بالوں سے جھنجوڑ کر بولا۔ "خاور! مجھے نہیں بتاآ کے کیا ہو گااور کس طرح ہو گاپر اس وقت تو تیری خوش قشمتی کاستارہ او نچا چلا گیا ہے۔"

"اب کچھ منہ سے بھی پھوٹورونق بھائی۔"

وه انکشاف انگیز کہے میں بولا۔ "انجی کچھ دیر پہلے مجھے بلقیس نے بلایا تھا۔"

ااتو پھر؟اا

"تیری دلی مراد بوری ہور ہی ہے۔ بلقیس تم سے شادی پر راضی ہے۔"

میرے تھوس اور فیصلہ کن لہجے کو محسوس کر کے بلقیس ایک دم چپ ہو گئی۔اس کی آئکھیں میرے چہرے پر تھیں۔اس نے ایسی عجیب نظروں سے مجھے پہلے مجھی نہیں دیکھا تھا۔اس مخضر وقت میں وہ جیسے کچھ بہت اہم اور مشکل فیصلے کرر ہی تھی۔آخراس نے ایک لمبى سانس لى۔اسے سانس بھی کہا جاسکتا تھااور ایک طویل آہ بھی! پھر وہ اٹھی اور بغیر کچھ کھے باہر جلی گئی۔اس کے جانے کے بعد مجھے بھی اٹھنا تھا۔ میں بھی اٹھ گیا۔

یہ تیسرے روز کی بات ہے۔وہ جمعے کاایک چمکیلا دن تھا۔رونق علی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔اس کا چہرہ زلزلوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔وہ آتے ساتھ ہی توپ کے گولے کی طرح مجھے سے مکرایا اور لیٹ گیا۔اس کے بازوؤں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی ہڈیاں کڑ کڑاتی محسوس ہوئیں۔"اوہو۔۔۔۔ بتاؤتوسہی کیاہوا؟" میں نے بچینسی بچینسی آواز

"نہیں، پہلے تم میرا" بلڈ پریشل "چیک کرو۔ بیہ خبرالیی ہے کہ میں کسی طرح کاخطرہ شطرہ مول نہیں لے سکتا۔"اس نے بے حد سنجید گی سے کہااور الماری سے بی پی اپریٹس نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ "کیوں، چھپی نہیں رہے گی ؟ ہم اس کا پور اانتظام شنتظام کریں گے۔"

"چلوو قتی طور پر حجیب جائے گی لیکن جب اعلان ہو گا۔۔۔۔تب؟"

رونق علی نے اپنے مخصوص انداز میں حقے کا یک طویل کش لیااور اس کے چہرے پر مد برانہ سنجيد گي نظر آنے لگي۔ حالا نکہ ايسا کم ہي ہو تا تھا۔ وہ بولا۔ "خاور! سچي بات بيہ ہے کہ ہماري برادری کے چود هريوں اور زمينداروں نے ہميشہ تم سے فائدہ لينے کے بارے ميں ہی سوچا ہے۔وہ تمہیں برتے رہے ہیں۔انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ تمہاری اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔"رونق کے لہجے میں گہر اتاسف تھا۔

میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔قرب وجوار گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ میں کیا سن رہاتھا؟ کیاوا قعی ایسا ہو چکاتھا۔۔۔۔ یابیہ کوئی جاگتی آئکھوں کاخواب تھا؟

ا گلے آدھ گھنٹے میں میرے اور رونق علی کے در میان تفصیلی بات ہوئی۔اس نے بتایا کہ بلقیس نے تمہارے سارے اندیشوں اور خطروں کوایک طرف رکھ دیاہے اور فیصلہ کیاہے کہ وہ تمہاراہاتھ پکڑے گی۔

مجھے ابھی اس خبر پر پوری طرح بھر وسانہیں ہوا تھا پھر بھی سینے میں ایک د صیماساشادیانہ بجنا شروع ہو گیا۔ یہی جرات تھی جو میں بلقیس کی طرف سے چاہتا تھا۔ ہاں، یہی توانائی، یہی حوصلہ! میں جانتا تھا کہ ہمارے دل میں سچائی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے توراستے ملیں گے۔۔۔۔دشواریاں توہر سفر میں ہوتی ہیں۔مسافر کی ہمت ہی سفر کی قسمت کا فیصلہ کرتی

چود هری رونق بھی در حقیقت علاقے کے اسی زمیندار طبقے سے تھاجو برسوں گزرنے کے باوجود مجھے برابری کادرجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور دل میں کدورت رکھتے تھے۔

میں رات تک اور پھر رات کے آخری پہرتک جاگتار ہا۔ میرے سینے میں ہیجان بر پاتھا۔ لیکن میں ہر پہلوپر سوچ رہاتھا۔ بلقیس کی صورت بار بار نگاہوں میں آتی تھی اور میں دل کی میں ہر پہلوپر سوچ رہاتھا۔ بلقیس کی صورت بار بار بلقیس کواپنے بازوؤں میں بھر لوں اور جی گہرائیوں سے یہ محسوس کر تاتھا کہ میں اگرا کی بار بلقیس کواپنے بازوؤں میں بھر لوں اور جی بھر کر پیار کر لوں اور تھوڑ اساجی لوں تو پھر شاید مرنے کا بھی کوئی قلق نہیں رہے گا۔ ہاں وہ میرے لیے پچھا ایسی ہی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک بار پھر وہی بات کہوں گا۔ دل دریا سمندروں ڈوئی ہے۔۔۔۔۔

اگلے سے اگلے روزرونق علی ہی کی زبانی اس معاملے کی پچھ اور تفصیل سامنے آئی۔ رونق نے بتایا کہ بلقیس کی حجودٹی بہن کے ہاں بچے کی بیدائش ہوئی ہے۔ یہ پہلو بھی کا بچہ بڑی منتوں مرادوں کے بعد دنیا میں آیا تھا۔ دراصل بلقیس کی اس بہن کا نام خالدہ تھا اور وہ کافی عرصہ بلقیس کے ساتھ حویلی میں بھی رہی تھی۔خالدہ کی شادی گو جرانوالہ میں ہوئی تھی اور آج کل وہ اپنے شوہر چود ھری سلیم کے ساتھ گو جرانوالہ میں ہی رہتی تھی۔ رونق نے بتایا کہ اس

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

کچھ تو قف کے بعداس نے بات جاری رکھی۔ "دیکھو خاور! غور کرنے والی بات ہے۔ تمہارا نام بلقیس کے ساتھ پہلی بار تو نہیں لیاجائے گا۔اس سے پہلے بھی لیاجاتار ہاہے۔اگران میں ا تنی ہی غیرت شیرت تھی تو پھراب تک چپ کیوں رہے ؟اس سوال کاجواب بہت سے لو گوں کو پتاہے۔ یہ خود کچھ کرنے شرنے کے قابل نہیں۔ یہ دوغلے ہیں۔ اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ساتھ محبت جتاتے ہیں اور تمہیں حویلی میں دیکھ کران کے دل میں بھانبھڑ بھی جلتے ہیں۔ تمہارے اور بلقیس کے معاملے کوانہوں نے خوامخواہ اپنی ضد بنایا ہوا ہے۔ برادری میں اس سے پہلے بھی باہر شادیاں ہوتی رہی ہیں۔عور توں کی دوسری شادیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔والی جی کی اپنی ایک بہن تھی جس کا شوہر پر انی دشمنی میں مارا گیا تھا۔والی جی نے بہن کی دوسری شادی کی تھی۔ میں کہتا ہوں ناکہ بیہ بس ضدہے اور اگریہ ضدہے تو پھر ہمیں بھی ان ضدیوں کے سینے پر مو نگ دل دین چاہیے۔جو ہوگا، دیکھاشیکھا جائے گا۔"

" مجھے ڈراس بات کا ہے رونق بھائی! کہ کہیں کوئی فتور پیدانہ ہو جائے۔ ہم آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے نہ لگ پڑیں۔"

خوشی کے موقع پر بلقیس چندروز کے لیے گو جرانوالہ جارہی ہے۔وہ اپنے بہنوئی کے گھر میں رہے گی۔ یہ شادی خاموشی سے وہیں انجام پائے گی۔ بہنوئی اور بہن بلقیس کے رازدار ہیں۔ رونق نے بتایا کہ وہ خود بلقیس کے سرپرست کی حیثیت سے گو جرانوالہ جائے گا۔ نصر اللہ اور بہنوئی سلیم دلہن کے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔میرے گواہوں میں تیمور اور شبیر ہوں گے۔

رونق کی باتوں سے ظاہر ہور ہاتھا کہ اندر خانے بہت ساانظام کرلیا گیا ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک بار بلقیس سے مل کر تفصیلی بات کرناچا ہتا تھا۔ میں نے کہا۔ "رونق بھائی! میں بلقیس سے مل کر تفصیلی بات کرناچا ہتا تھا۔ میں نے کہا۔ "رونق بھائی! میں بلقیس سے ملناچا ہتا ہوں۔"

وه مسكرايا-"اب ايك بهي بار مل لينا-"

میں نے کہا۔ "رونق بھائی! یہ سب کچھ بہت جلدی میں نہیں ہور ہا؟"

"تم کیاشے ہویار! جب دیر ہور ہی تھی، تب بھی پریشان تھے۔ اب جلدی ہور ہی ہے، تب بھی پریشان تھے۔ اب جلدی ہور ہی ہے، تب بھی پریشان ہو۔ ایسے کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے یار۔ اب دیکھونا، یہ ایک سنہری موقع ہے

کہ بلقیس کو خالدہ کے گھر جانا ہے۔ا گراس موقع پریہ کام ہو جائے تواس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟"

"كيابيه تمهارامشوره تها؟"

"نہیں۔۔۔۔میں سمجھتاہوں کہ یہ جتنی بھی پلاننگ شلاننگ ہے خود بلقیس بیٹی ہی کی ہے۔وہ اس سارے معاملے کی اونچ نیچ کو بڑی چنگی طرح سمجھ رہی ہے۔ آج سے پندرہ وی دن پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گا اور اس طرح ہو گا۔۔۔۔میرے خیال میں بلقیس ان دنوں ہمت د کھار ہی ہے۔"

"میں نے ابھی تک ہے جی اور عارفہ کو پچھ نہیں بتایا اور مجھے بیہ بات اچھی نہیں لگ رہی۔"

"بلقیس نے آج خاص طور سے یہ بات کہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آج تم والدہ اور عارفہ سے کھی بات شات کرلو۔ بس یہ دھیان میں رہے کہ اس شادی کی خبر ہم کل سات بندوں کو ہونی ہے۔ چار گواہ، بلقیس کی بہن اور تمہاری بہن اور مال جی۔ کسی آٹھویں بندے تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔"

" کبھی کبھی مجھے لگتاہے بلقیس کہ میں۔۔۔۔ تم سے زبر دستی کر رہا ہوں۔بلیک میل کر رہا ہوں تمہیں۔"

"خداکے لیے خاور۔۔۔۔محبت کواور محبت کے جواب کواتنے گھٹیانام نہ دو۔اتناعرصہ گزر گیاہے، اب میں تمہارے دل میں دیکھ سکتی ہوں۔ وہاں سب کچھ صاف صاف نظر آرہا ہے مجھے۔"وہ جذباتی انداز میں بولی۔

"لیکن۔۔۔۔لیکن بلقیس!ایسانہیں لگنا کہ بیرسب کچھ بہت جلدی میں ہورہاہے؟ کیا ہم اسے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟"

" نہیں خاور! جو میں دیکھ رہی ہوں شایدتم نہیں دیکھ رہے۔اس جلدی میں ہی بہتری ہے۔ جوہور ہاہے اسے ہوجانے دو۔"آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی گردن جھک گئی اور پھول دار شال نے بھسل کر گھو تکھٹ سابنادیا۔

میں نے عمیق سانس لیتے ہوئے کہا۔ "چود ھری یعقوب کو بھی کچھ نہیں بتایا؟"

مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہاتھالیکن اس کے ساتھ ہی اپنی اور بلقیس کی مجبور یوں کا بھی احساس تھا۔ شاید وہ جو کرر ہی تھی اور جس طرح کرر ہی تھی ٹھیک کرر ہی تھی۔ایک بار شادى ہو جاتى تو پھر بعد ميں معاملات كوسنجالا جاسكتا تھا مگر شادى سے پہلے پنڈۇرا باكس كھل جاتا توشاید حالات بسسے باہر ہوجاتے۔

اس روز نه صرف والده اور عارفه سے اس بارے میں میری بات ہوگئ بلکہ میں نے شام سے پہلے بلقیس سے بھی ایک ملاقات کرلی۔ ہمارے در میان بہت سی باتیں ہوئیں جن میں ایک دوباتیں خاصی اہم تھیں۔

میں نے کہا۔"بلقیس بیتم ایک دم اس فیصلے پر کس طرح پہنچے گئیں؟"

وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولی۔"تم اچھی طرح جانتے ہو۔"

"كياجانتاهون؟"

"میں نے کسی بھی صورت تم کو بہاں سے جانے نہیں دینا تھا۔"

"اس کامطلب ہے کہ ضرورت۔۔۔۔۔ محبت سے آگے ہے؟"

اس گھر کی چار دیواری میں بڑی خاموشی سے میر ااور بلقیس کا نکاح ہو گیا۔ بلقیس ایک نے لیکن سادہ لباس میں تھی۔ تیمور نے مجھے زبر دستی گلاب کے پھولوں کا ایک ہار پہنا دیا تھا۔ مولانایوسف نے اپنے ہاتھ سے مجھے تھوڑی سی خوشبولگائی۔

بے بے جی نے ہماری دیر تک بلائیں لیں۔اور ماتھے چومتی رہیں۔ بھائی سلیم نے اپنے گھر کی بالائی منزل ہمارے لئے مخصوص کر دی تھی۔اس کے دوبورشن تھے۔ایک بورشن میں بے بالائی منزل ہمارے لئے مخصوص کر دی تھی۔اس کے دوبورشن تھے۔ایک بورشن میں ب

ر یدار دو کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"نہیں لیکن تم بے ہے جی اور عارف کو ضرور بتادینا۔"

"میں نے آج انہیں بتادیا ہے۔"

"كياكهاب بع جي نے؟"

"كہاتو چھ نہيں۔بس ان كى آئكھوں ميں آنسو چىك گئے تھے۔ بيہ خوشى كے آنسو تھے۔"

بلقیس کے چہرے پر رنگ سالہرا گیا۔جو کچھ ہور ہاتھا، بہت تیزی رفتاری سے ہور ہاتھا۔اور پھر جیسے گرمی کی تیتی دو پہر اچانک کالی گھٹاؤں سے ڈھک جاتی ہے یاسر ماکی تھٹری ہوئی صبح کو یکا یک سنہری دھوپ کی سوغات مل جاتی ہے۔۔۔۔یا پھر ویران شب وروز کو کسی رنگ رنگ تہوار کی آمد تہس نہیں کر دیتی ہے۔۔۔۔میری زندگی میں بھی وہ دن آگیا جس کا گزر میرے خوبصورت سپنوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔

گو جرانوالہ کے نواح میں چود ھری سلیم کا گھر ایک کنال کا تھااور اس کے ساتھ ہی چھوٹاسا گودام تھا۔ گھر میں صرف دوملاز مائیں تھیں۔ انہیں چندروز کی چھٹی دے دی گئی تھی۔ پروگرام کے مطابق رونق علی ، نصر اللہ ، تیموراور شبیر وغیر ہ بڑی راز داری سے چود ھری سلیم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ پتانہیں کیوں دل میں آخری وقت تک کچھ کھٹکا ساتھا کہ کچھ ہو "میں پیج کہہ رہاہوں بلقیس! میں اس وقت خود کود نیاکاخوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ تہہیں اس طرح با نہوں میں لیے لیے مجھے موت بھی آ جائے تو ذرا پر وا نہیں۔" وہ اپنی تمام تر خوشبواور گداز کے ساتھ میرے سینے میں جذب ہو گئی۔ سوئی سوئی آ واز میں بولی۔"آج مجھے سے ایک وعدہ کر و خاور! اس جاگیر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤگے۔ چاہے پچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی مشکلیں بھی کھڑی ہو جائیں، تم جاگیر کے۔۔۔۔۔اور جاگیر والوں کے ساتھ رہو گے۔"

"بال،ايسابي بوگا-"

"وعده؟"وه مجھ سے لیٹے ہوئے بولی۔

"بال وعده-"

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ہے۔ جی اور عارفہ کا قیام تھا۔ دوسرے میں میر ااور بلقیس کا۔ عروس کی شب کمرے میں ٹیوب لائیٹ کی روشنی تھی۔ میں نے پہلی بار بلقیس کواپنی کلائی کاوہ زخم دکھا یاجو قریباً آٹھ برس پہلے کی یادگار تھا۔ بلقیس کے لیے دل میں پیدا ہونے والے شدیدر ومانی خیالات سے خوفنر دہ ہو کرمیں نے خود کولالٹین کی چمنی سے جلالیا تھا کہ ان سوچوں کواپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا۔

" يه كيا ہے؟ "اس نے ميري كلائى كواپنى حنائى انگليوں سے جھوتے ہوئے كہا۔

"میرے دیوانے پن کی ایک جھلک۔"

"كىساد بوانە بن؟"

قریب ہی ایک جھوٹا گول آئینہ پڑا تھا۔ میں نے وہ آئینہ اس کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔"اس کا دیوانہ بن!"

وہ سرخ ہوگئ اور ناراض نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے بانہوں میں بھرلیا اور اس کے بے مثال ہو نٹول پر اپنے بیار کی مہر ثبت کر دی۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ جلنے کابیرزخم کب اور کیسے آیا تھا۔

اس نے مجھ پر محبت کی بارش کر دی۔اس کے دل گداز مسحور کن پیار نے مجھے ڈھانپ لیا۔ دو جسموں کے ملاپ میں اس کی وار فتگی بے مثل تھی۔وہ جیسے ایک ہی وقت میں گھنگھور گھٹا بھی تھی اور ترسی ہوئی دراڑوں والی پیاسی دھرتی بھی۔اس نے میرے ہوش اڑادیے۔اس ریشمی شب کے سناٹے میں اس ملکجے اند هیرے میں اس کی خود سپر دگی نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ ہاں۔۔۔۔میں نے بونہی تو نہیں چاہاتھااسے۔۔۔۔ بونہی تواس کے عشق میں ایک زمانہ نہیں بتادیا تھا۔ کوئی بات تھی اس میں۔۔۔۔ کچھ سب سے جدا تھا۔ جب میں اس کے بالكل قريب تقااوراس كوبورى طرح محسوس كرر ہاتھا۔ پتانہيں كيوں ميرے ذہن ميں والى جی کا خیال آگیا۔ میں بیہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ والی جی نے ایک مرد کی حیثیت سے بلقیس کی قرار واقعی قدر نہیں کی یاشایدوہ قدر کرنے کے دور ہی سے گزر چکے تھے۔

اس شب جب میں دنیا کاخوش قسمت ترین انسان تھااور ایک خوشبود ارریشم میں ڈوبتااور دست جب میں دوشن نقطے پر پڑی۔ رہے کیا تھا؟ یہ

وہی لشکارے مارتا ہوا کو کا تھا جو محبت کے اس سفر میں پل پل میر ہے ساتھ رہا تھا۔ جو مجھ سے اشاروں کنائیوں کی زبان میں باتیں کرتا تھا۔ حالات کیسے بھی ہوں، سفر جاری رکھنا۔

کیونکہ سفر شرط ہے اور اسی سے منزل کی امید بھی وابستہ ہے۔ میں نے اس روشن نقطے پر اپنے جلتے ہونٹ رکھ دیے۔

وہ چار پانچ دن بڑے یاد گار تھے۔ یوں لگتا تھا کہ د نیاجہان کی مسر تیں اس چار دیواری میں سمٹ آئی ہیں جہاں میں ، بلقیس ، بے بے جی اور عار فہ رہ رہے ہیں۔ رونق علی ، نصر اللہ اور تیمور وغیر ہ جیسے خاموشی سے آئے تھے ایسے ، ہی راجوال واپس جاچکے تھے۔ مولوی یوسف صاحب دودن ہمارے ساتھ رہے پھر وہ بھی چلے گئے۔ ان کی شخصیت میں عجیب ساسحر تھا۔ بندہ جتنی دیران کے قریب موجو در ہتا تھا، لگتا تھا کہ کسی محفوظ اور سکون بخش حصار کے اندر ہے۔ وہ بلقیس کو بڑی محبت سے بیتری کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔

بلقیس اب کوئی لڑکی نہیں تھی۔اس کی عمر تقریبا 32سال ہو چکی تھی تاہم وہ اپنی عمر سے کم از کم چار پانچ سال جھوٹی نظر آتی تھی۔اسے دیکھ کرایک دل کش چہرے اور بھر پور جسم والی جواں سال عورت کا تصور ذہن میں ابھر تا تھا۔میری عمر بھی تقریباً اتنی ہی تھی یا شاید ایک

"ا بھی توآد ھی رات بھی نہیں ہوئی۔ابھی سے سلانے کی کوشش شروع کردی۔"

"وہ توسویرے دس بجے تک سویا پڑارہے گا۔ مجھے اٹھناہے، نماز پڑھنی ہے۔"

میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔"اچھا،اب میرے بارے میں پوچھونا۔۔۔۔کہ میں كياكرربابون-"

" ہاں جی، کیا کررہے ہو؟" وہ شر مائی اور کھیلنے والے انداز میں بولی۔

"ایک نہایت کنجوس دلہن کی گود میں سرر کھ کرلیٹا ہوا ہوں۔"

" کنجوس۔۔۔۔میں نے کیا کنجوسی کی ہے؟"اس نے میری ٹھوڑی کو پکڑااور ذراسا

"ا تنی اچھی آواز دی ہے اللہ تعالی نے تمہیں۔اس میں سے ذراسی بھی خرچ نہیں کرتی ہو۔ حتی کہ اپنے بے چارے شوہر پر بھی نہیں۔"

آدھ سال زیادہ ہو۔ شادی کے بعد میں نے ایک بات فوراً محسوس کی۔ بلقیس نے گہری سنجید گیاور قنوطیت کے جس خول میں اپنی شگفتگی کو چھپار کھاتھا، وہ اس نے توڑ کرایک طرف رکھ دیا۔اس خول کے اندر سے وہی خوش گفتار ،خوش گلواور ہفت رنگ بلقیس برآ مد ہوئی جس کومیں نے مجھی دیکھاتھا۔ یوں لگتاتھا کہ وہ میری ہرپیاس کوسیر اب کر دینے پر تلی ہوئی ہے۔ان میں سے ایک پیاس اس کی آواز کی بھی تھی۔ایک ایساد ور بھی تو آیا تھاجب سرما کی طویل راتوں میں اس نے مجھے انٹر کام پر گیت سنائے تھے۔

اب وہ سب کچھ دہرانے کی رت تھی۔ایک شب میں نے اس کی آغوش میں سر رکھتے ہوئے کہا۔"ہیلو۔۔۔۔ہیلوآوازآرہی ہے؟"

"ہاں،آرہی ہے۔"وہ شرمیلے انداز میں مسکرائی۔

"كہاں ہو؟"میں نے پوچھا۔ حالانكہ وہ ميرے پاس موجود تھی۔

اابسترير ببيطى ہوں۔"

"كياكرر ہى ہو؟"

اس نے ہیر کے چند بند سنائے۔ آواز کم رکھنے کے لیے وہ گلے کے اندر گار ہی تھی۔اس طرح گانے سے آواز کی دل کشی بوری طرح سامنے نہیں آتی۔ مگربیاس کا کمال تھا کہ میں پھر بھی مسحور ہو گیا۔ آخر میں وہ حسبِ عادت بولی۔

كئے دنوں میں جب وہ اداسے سے "بس" کہا كرتی تھی جی چاہتا تھا كہ اسے بے تحاشا بیار کروں۔ تب میں صرف سوچ سکتا تھالیکن اب میں سوچ سے آگے بھی جاسکتا تھا۔ میں نے اسے بانہوں میں لے لیا۔اس کی چوڑیاں کی چھن چھن اور مدھم ہنسی کی کھن کھن کانوں میں گو نجنے لگی۔

التم اابس اا كيول كهتي هو؟"

" بوچھتی ہوں کہ کہیں تم اوازار (بور) تو نہیں ہو گئے۔"

"تم صبح تک بھی گاتی رہو تو میں اسی شوق سے سنتار ہوں گا۔"

"صبح تك ؟ ديكيرلو\_\_\_\_ كهين مكرنه جانا ـ "وه معنی خيز انداز مين مسكرائی ـ

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"كياكرون؟"وه ناك مين كنگنائي۔

"کوئی اچھاسا گیت جودل کے تاروں کو پھرسے چھیڑ دے۔"

" نہیں خاور! ماں جی اور عار فیہ تک آواز چلی جائے گی۔"

"وہ ہماری طرح نہیں۔وہ سور ہی ہو گی۔" میں نے تسلی دی۔

وہ کچھ دیر تذبذب میں رہی۔ پھر کھنکھاری اور گلاصاف کرنے لگی۔خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں اسے د شواری ہور ہی تھی۔

"چلو۔۔۔۔شروع ہو جاؤ۔" میں نے تحکم سے کہا۔

چند کھے بعداس کی د لنواز آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہی آواز جس میں کھیتوں کی ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہواؤں کی سرسراہٹ اور چرغے کی کوک۔۔۔۔۔سبھی کچھ شامل تھا۔

مجھے ہے ہے جی اور عارفہ کے ساتھ پانچ روز بعد راجوال واپس چلے جاناتھا۔ بلقیس کو تین دن بعد آناتھالیکن پھر پروگرام بدل گیا۔ بلقیس نے یہاں اپنا قیام تھوڑ اسا بڑھادیا۔ وہ خالدہ کی ایک نند کی منگئی میں شرکت کرناچا ہتی تھی۔ یوں مجھے اور بلقس کو ساتھ رہنے کے لیے چند دن اور مل گئے۔

قریباً دس دن بعد جب میں نے والدہ اور عارفہ کے ساتھ راجوال واپس روانہ ہونا تھا۔ دل پر ایک دم بوجھ ساپڑ گیا۔ بلقیس نے میرے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ "کیا بات ہے؟" "سوچ رہا ہوں، اب کب ملیں گے؟"

"كيول الجمى دل بھر انہيں؟" وہ مسكرائی۔ "تم تو كہاكرتے ہے، بس ایک بار ہم جی بھر كر ایک دوسرے سے مل لیں پھر پوری زندگی كاسفر بھی خوشی سے كاٹ سكتا ہوں اور اب تو ایک بار نہیں ملے، کئی بار ملے ہیں۔" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"تم برای تیز ہو۔"میں نے اسے بانہوں کے حصار میں لے لیا۔

وہ میر سے اندر کم ہو گئی۔اس کیفیت میں اس کے ہاتھ اور ہونٹ بڑی محبت سے میر بے شانوں کو جھونے لگتے تھے۔

میں نے سر گوشی میں پوچھا۔ "کیا بات ہے؟ مجھے سے بھی زیادہ میرے کندھوں پر پیار آرہا ہے تمہیں؟"

"ہوں۔" وہ کھوئی کھوئی آ واز میں بولی۔

الكيول؟!!

"ان كندهول نے بورى جاگير كابوجھ جواٹھا يا ہواہے۔" وہ عجب رسان سے كہہ گئ۔

"کوئی کسی کابوجھ نہیں اٹھاتا بلقیس۔۔۔۔ بیہ قدر ہی ہے جو کسی سے کوئی کام لیتی ہے، کسی سے کوئی کام لیتی ہے، کسی سے کوئی۔اور میں توبرٹا کمزور بندہ ہوں۔ کبھی اپنابوجھ بھی زیادہ لگنے لگتا ہے۔"

" نہیں خاور! میں جانتی ہوں کہ تم کتنی بھاری ذہے داریاں نبھار ہے ہو۔یقین کرو۔"

" نہیں کر تالقین۔ " میں نے جلدی سے اس کی بات کائی۔

بلقیس نے مجھے مکمل طور پر خاموش رہنے کو کہاتھا۔ میں خاموش رہااور وقت کا انتظار کرتارہا۔
ہم حویلی کے مہمان خانے میں قیام پزیر تھے لیکن ایک ہی چار دیواری میں ہوتے ہوئے بالکل اجنبیوں کی طرح تھے۔ملاقات بھی نہیں تھی۔

مجھے لگتاتھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموش ہے یا شاید یہ میر اوہم تھا۔ بہر حال، میں اپنے طور پر منصوبہ بندی بھی کر رہاتھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر مقامی چود ھریوں کی طرف سے اس شادی پر شدیدر دعمل ظاہر ہواتو یہ جاگیر کے عام لوگ ہی ہیں جو میری حمایت میں آواز اٹھائیں گے۔وہ کہاں تک میر اساتھ دے پائیں گے،یہ ایک علیحہ ہات متھی۔ان جانے اندیشے ہروقت میرے ذہن میں کلبلار ہے تھے۔ بے جی اور عارف بھی فکر مندر ہتی تھیں۔ تیمور،رونق اور میں اکثر اس معاملے میں صلاح مشورہ کرتے تھے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"وہ تو ٹھیک ہے پر۔۔۔۔ تمہاری طلب اور بڑھ گئی ہے۔"

"ليكن اب تو يجھ دن دورر ہنا پڑے گا۔"

"كتنے دن؟"

اس نے آہ بھری۔" پتانہیں۔"

"میرے خیال میں توتم سب سے پہلے بڑے ماموں یعقوب سے بات کرنا۔ شادی کی خبر سنائے بغیر انہیں ٹٹو لنے کی کوشش کرو۔ پتا چل جائے گا کہ وہ کس طرح کاروبید دکھاتے ہیں۔اس کے بعد۔۔۔۔"

"تم پریشان نه هو خاور! میں نے سب سوچ رکھاہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔"

"لیکن اندازاً کتنے دن لگ جائیں گے؟"

"مهیناڈیڑھ مہینا۔۔۔۔ یا شایداس سے تھوڑازیادہ۔"

"اورا گربات بگرتی نظر آئی تو؟"

" پھر سوچ لیں گے کہ کیا کرناہے۔" وہ کھوئی کھوئی سی میرے کندھے سے لگ کر بولی۔

میں نے کا نیتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔اندر چند صفحات پر مشتمل ایک خط تھا۔ میں دیکھتے ہی جان گیا کہ یہ بلقیس کی تحریر ہے۔ میں وہیں کھڑے کھڑے پڑھتا گیا۔میرے ارد گردد ھندسی بھیلتی گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی اشیاء گھو متی اور چکر اتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے لگا کہ میں لڑ کھڑ اجاؤں گا۔ میں چار یائی پر بیٹھ گیا۔ نظریں بہدستور بلقیس کے خطر پر تھیں۔ مضمون بچھاس طرح تھا۔

" خاور! ان سطر وں کو حوصلے سے پڑھنااور ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا۔ مجھے امید ہے کہ جب تم ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو تمہیں انداہ ہو جائے گا کہ میں نے جو کیا ہے، غلط نہیں کیا۔ خاور! مجھے پتاہے کہ تم نے پچھلے ڈیڑھ دومہنے سخت انتظار میں گزارے ہیں۔ تم چاہتے سختے کہ ہماری شادی کا جلداز جلد اعلان ہواور ہم عام میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہ سکیں۔ تمہارا خیال تھا کہ میں اپنے طور پر اپنے بڑوں کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاید تمہیں بیس سے سن کرافسوس ہو کہ میں نے ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں۔ مجھے پہلے دن سے پتاتھا کہ ایسا نہیں ہو نااور نہ ہو سکتا ہے۔ خاور! اپنے خاندان کے بارے میں، جتنامیں جانتی ہوں، تم نہیں جان سے بتا ہوں کا تمہیں پتا ہو گا لیکن بہت سی باتوں کا نہیں پتا ہو گا۔ یہ بڑے جان سکتے۔ بہت سی باتوں کا نہیں پتا ہو گا۔ یہ بڑے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آجہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اسی طرح تقریباً ڈیڑھ مہینا گزرااور پھر۔۔۔۔میری زندگی کا اہم ترین واقعہ ہوا۔وہ اپریل کی بیس تاریخ تھی۔ صبح نوبجے کا وقت تھا۔ یہ سب کچھ میری ڈائری میں درج تھا۔ ایک ملازمہ حویلی کے اس پورش میں آئی جہاں ہم رہ رہے تھے۔اس نے بے جی سے پوچھا کہ بیگم جی ادھر تو نہیں آئیں ؟

بے بے جی نے نفی میں سر ہلا یا۔ ملاز مہ پریشان تھی۔اس نے بتایا۔" بیگم جی اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ آلے دوالے بھی نہیں ہیں۔انہیں کس نے حویلی سے نکلتے بھی نہیں دیکھا۔"

ایک دم ہلچل سی چگئی۔ ملاز مین بھاگ دوڑ کرتے نظر آئے۔ میں نے چود ھری یعقوب اور چود ھری جھوب اور چود ھری جھند کو پریشانی کے عالم میں بڑے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ یہی وقت تھاجب عارفہ کچھ پریشان سی میرے پاس آئی۔ وہ دو تین دن سے بچے سمیت بلقیس کی طرف تھی اور وہیں سور ہی تھی۔ "کیا بات ہے؟" میں نے پوچھا۔

"به لفافه میرے تکے پرر کھاہواتھا۔ لگتاہے کہ آیا بلقیس نے رکھاہے۔"

لفافہ بند تھا۔ اوپر لکھا تھا شاہ خاور کے لیے!

ہوں۔پر میں جانتی تھی کہ یہ شادی کیاطوفان مجائے گی۔اور طوفان ہی نہیں مچنا تھا، میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی سخت خطرے میں آ جانی تھی۔ایک تومیری دوسری شادی اور وہ بھی برادری سے باہر۔ یہ کسی کو قبول نہیں ہونی تھی۔اس بارے میں والی جی نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا تھا۔

"تيسراراسته ميرے پاس په تفاکه ميں ہی چپ چاپ کہيں کنارہ کرلوں۔سب کچھ حجھوڑ کر چلی جاؤں اور جاتے جاتے شہیں یہاں رہنے کا پابند کر جاؤں۔ میں نے سوچا، جب میں تتہمیں آس پاس نظر ہی نہیں آؤں گی تو پھر تمہارادل بھی نہیں دکھے گا۔ پاس رہتے ہوئے مجمی دور رہنے کا خیال شہبیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔۔۔۔۔اور آخر میں نے یہی تیسر اراستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔لیکن جب میں نے ذرا گہرائی میں جاکر سوچا تو مجھے لگا کہ میں تم سے اس طرح اچانک منه موڑ کر تو جابھی نہیں سکتی۔اگر چلی گئی توساری زندگی تم کو "نه ملنے "کا د کھ دیتی رہوں گی اور خود کو بھی کو ستی رہوں گی۔ مجھے لگا کہ میں کئی سال سے تمہاری ڈالی ہوئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں، جب تک تم خودان زنجیروں کو ڈھیلا نہیں کروگے، میں یہاں سے ہل نہیں سکوں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیاجو پہلے ماموں رونق کے اور پھر تمہارے

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

ضدی اور ہٹ دھر م لوگ ہیں خاور! انہیں تمہاری اور میری شادی کسی طور قبول ہوہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے سینوں پر تواس وجہ سے سانپ لوٹے رہتے ہیں کہ تم حویلی کے مہمان خانے میں رہتے ہو۔ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں تم تک پہنچانا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے دل دکھنے کے سوااور کچھ نہیں ہوگا۔

"ڈھائی تین ماہ پہلے جب تم نے مجھ سے جاگیر چھوڑ جانے کی بات کی تھی تومیرے سرپر جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ میں مسلسل سوچتی رہی۔ میرے سامنے تین راستے تھے۔ پہلا یہ کہ میں تمہاری بات نہ مانوں۔ اگر میں نہ مانتی تو مجھے پتا تھا کہ تم نے چلے جانا تھا۔۔۔۔ کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھنا تھا۔ ہے شک ! اپنے طور پر تم بڑے مضبوط انتظام کر کے جارہے تھے لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ چند مہینوں یا ایک آ دھ سال کے اندر ختم ہوجائے گا۔ یہ سب کچھ تمہارے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا۔

"دوسراراستہ یہ تھاکہ میں تمہاری بات مان لوں۔ہم دونوں شادی کرلیں۔یقین کروخاور! تہمارات ساتھ کا خیال میرے لیے اتنا پیارا ہے کہ۔۔۔۔ مجھ جیسی اَن پڑھ اسے لفظوں میں بتا نہیں سکتی۔ تمہارے ساتھ کے چند منٹوں کے لیے میں اپنی پوری حیاتی قربان کر سکتی میں بتا نہیں سکتی۔ تمہارے ساتھ کے چند منٹوں کے لیے میں اپنی پوری حیاتی قربان کر سکتی

خاور! مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیونکہ میں اب ملوں گی نہیں۔ کروڑوں انسانوں کے اس ملک میں، میں کسی نامعلوم بستی کی نامعلوم چار دیواری کے اندر اپنی زندگی گزار نے والی ہوں۔ میر بے ساتھ میر اایک ہزرگ سرپرست بھی ہے۔ اس لیے تہ ہیں کبھی کسی بھی طرح سے میر بے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔

"ہاں خاور! میری تم سے منت ہے کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش میں اپناوقت خراب نہ کرنا۔ کیونکہ بالفرض محال، فرض محال اگر میں کبھی مل بھی گئ تو مجھے تمہاری دنیا میں واپس نہیں آنا ہے۔ باقی میری طرف سے تم مکمل آزاد ہو خاور! اگرچاہو تواجھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لینا۔ ایک ایسی ہیوی جو جاگیر کے کاموں میں تمہار اساتھ بھی دے سکے۔ مگریہاں پھر ذات برادری کا چکر ہوگا۔ کوشش کرنا کہ اس بارلڑکی تمہاری اپنی برادری کی ہو۔

"اللہ بخشے بھائیاعزیز والی زمین میں اس کے وار توں کو واپس کررہی ہوں۔ یہ انہی کاحق ہے۔ میں نے کاغذوں پر انگو کھے دستخط کر دیے ہیں۔ لیکن جو زمینیں میرے نام ہیں ان میں سے تقریباً آدھی کے کاغذات میں نے تمہارے نام لکھوائے ہیں۔ تمہارے پاس اپنی زمین بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جاگیر میں تمہاری حیثیت اب اور مضبوط ہو جائے گی۔ اپنی باقی کی

مزیدار دوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

سامنے آیا۔ بعد میں، میں نے اپنے طریقے سے خالدہ اور سلیم وغیرہ کو بھی اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میر ایہ فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ اس میں کئی غلطیاں بھی ہوں گی۔۔۔۔ بلکہ غلطیاں ہیں۔۔۔۔ لیکن خاور! اگر تمہیں میری کچھ اچھی باتیں یاد ہیں تو خدا کے لیے ان باتوں کے صدقے میری یہ غلطیاں معاف کر دینا۔

"میں آج یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں خاور! حامد بھی میر ہے ساتھ جائے گا۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے میری آئھوں سے آنسو گررہے ہیں۔۔۔۔۔اس وقت ہاتھ جوڑ کرتم سے ایک ہی بات کہنی ہے خاور! تمہارے سرپراب " بڑے رکھوالے کی بگ " ہے۔ تم اس جاگیر کو چھوڑ کرنہ جانا۔ یہاں کے لوگوں کی ہر بھلائی اب تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ شہیں دیکھ دیکھ کرزندہ ہیں۔ تم انہیں زندگی سے دورنہ کرنا۔ اگرتم جاگیر کو اور یہاں کے لوگوں کو خوش رکھوے تو میں بھی جہاں ہوں گی،خوش رہوں گی۔یقین رکھنا خاور۔ یہاں کے لوگوں کو خوش کی خوش رکھوے گی اور شاید اللہ بخشے والی جی تک بھی۔۔۔۔!

"ایک بات اور تم سے کہنی تھی۔اگرتم اس وقت میرے سامنے ہوتے توشاید میں ہیہ بات تہمارے قدموں میں ہے۔ تمہمارے قدموں میں ہے۔

140.

بلقیس نے بہت اصرار کے ساتھ مجھے لکھاتھا کہ میں اسے تلاش نہ کروں۔ لیکن میرے لیے ایساکر ناممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اگلے تقریباً چارماہ میں سر توڑ کوششیں کیں۔ جہاں جہاں اس کا کھوج مل سکتاتھا، میں وہاں پہنچا۔ جہاں خود نہ جاسکا، وہاں ہر کارے دوڑائے۔۔۔۔ نصر اللہ کا توڑیوٹی پر رہنا ضروری تھا مگر میرے باقی ساتھی رونق علی، تیمور، شبیر اور فیاض میواتی و غیر ہ دن رات تلاش کے کام میں مصروف تھے۔

مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

آدھی زمین میں سے پچھ رقبہ میں نے عیدگاہ کے لیے اور پچھ جھو نپر ابستی کے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے۔ باقی زمین وراثت میں جائے گی۔ پچھلے ڈیڑھ دوماہ میں، میں یہی کام کراتی رہی ہوں۔"

ا پنیاس تحریر میں بلقیس اپنے ملاز مول، غریب رشتہ دار وں اور ان بے شار بے آسر ا لڑکیوں کو بھی نہیں بھولی تھی جن کی شادیاں، اگروہ یہاں ہوتی تواس نے کرانی تھیں۔اس نے ان سب کے لیے بچھ نہ بچھ جھوڑا تھا۔

خطے آخری الفاظ یہ تھے۔۔۔۔۔اب تم سے اجازت لین ہے خاور! آخری بار تمہیں دیکھنے اور چھونے کودل چاہتا ہے، پھر ڈرتی ہوں کہ جس دل کو بڑی مشکلوں سے سنجالا ہوا ہے، کہیں تمہیں دیکھ کر کمزور نہ پڑجائے۔اب میں آگے دیکھ رہی ہوں۔ بچپن میں سنتے تھے کہ جو آگے دیکھتے ہیں انہیں چیچے مڑکر نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں تو پھر کے ہوجاتے ہیں۔ میں بحق کہ بھی کہیں پھر کی نہ ہوجاؤں۔ مجھے جانے دوخاور۔۔۔۔ مجھے اب جانے دو۔اللّٰد تمہاری مدد کرے،اللّٰد ہمیشہ تمہارا نگہبان ہو۔۔۔۔

تمهاری مجبور شریکِ حیات، بلقیس خاور!

میں ایک دن بلقیس کا آخری خط تیمور کے سامنے کھولے بیٹھاتھا۔ میں نے کہا۔ "یار تیمور! بلقیس نے یہاں ایک جگہ لکھاہے کہ وہ اکیلی نہیں۔ ایک بزرگ سرپرست بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بیہ کون ہو سکتے ہیں؟"

"جهاراكياخيال ہے؟"

"كہيں يه وه مولوى يوسف صاحب تونہيں جنہوں نے ہمارا نكاح پڑھا ياتھا؟"

تیمور کی آئکھیں چبک اٹھیں۔"ہاں،ابیاہو بھی سکتاہے۔"

ہم دونوں ایک سینڈ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند ہی منٹ بعد ہماری جیپ طوفانی رفتارسے گو جرانوالہ کی طرف اڑی جارہی تھی۔ گو جرانوالہ پہنچنے کے بعد مولوی یوسف صاحب کا ٹھکا ناڈ ھونڈنے میں ہمیں دو گھنٹے کے قریب لگے۔ بیران کے ایک مرید کا گھر تھالیکن بیر بھی کوئی مستقل ٹھکانانہیں تھا۔ دراصل مولوی پوسف صاحب کا کوئی مستقل ٹھکانا تھاہی نہیں۔وہ اکثر سفر میں ہی رہتے تھے۔اس صورتِ حال نے ہماراکام اور مشکل کردیا مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری۔اگلے تین چار ہفتے میں ہم نے ان محترم بزرگ کے ہر ممکنہ ٹھکانے تک رسائی حاصل کی مگر ہے سب کچھ بھی بے سودر ہا۔ انہی دنوں شاہنواز بھی اسپتال

اپنے جانے سے کچھ ہفتے پہلے بلقیس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ حامد کواس کی پھوٹی کے پاس گجرات بھیج چکی ہے تاکہ وہ یہاں کے حالات سے دور رہے۔ بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں، میں سب سے پہلے گجرات کے اس گاؤں میں ہی پہنچا تھا۔ وہاں جاکر مجھ پریہ حیرت ناک انکشاف ہوا کہ حامدا پنی بڑی پھوٹی کے باس آیا ہی نہیں تھا۔اس کامطلب تھا کہ بلقیس نے بیہ بات بھی مجھ سے چھیائی تھی۔ یوں لگا تھاکہ اس نے پیش آنے والے حالات کے تیور پہلے ہی بھانپ لیے تھے اور شاید لاشعوری طور پر کچھ قدم بھی اٹھا لیے تھے۔اس نے حامد کو پہلے ہی اس نامعلوم جگه کی طرف روانه کردیا تھاجہاں وہ خود جاناچاہتی تھی۔۔۔۔یاپھراس نے و قتی طور پر اسے کہیں اور رکھا تھا اور بعد میں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ہم بلقیس کی تلاش کے سلسلے میں اس کے دور دراز کے رشتے داروں تک بھی پہنچے مگراس کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ تلاش کا کام میں ہی نہیں، بلقیس کے بھائی اور ماموں وغیرہ بھی پوری شدت سے کررہے تھے مگر کسی کے حصے میں بھی ناکامی کے سوااور کچھ نہیں آیا۔

بلقیس کی اور میری شادی کاعلم کل سات افراد کو تھا۔ان ساتوں افراد نے اپنی زبانوں کو بالکل بند کر لیا تھا۔ کسی کو بھنگ تک نہیں پڑنے دی تھی۔اس کے باوجود لمبڑ برادری کے کچھ لو گوں نے خیال آرائی کی کہ شاہ خاور بیگم سے شادی کر چکا تھا۔ بہر حال،اس بات کا چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا،اس لیے یہ بات زور نہیں پکڑ سکی۔

میں چاہتاتو مجھے جاگیر میں سب سے بااختیار حیثیت حاصل ہو جاتی۔ مگر میں نے چود هری لیقوب اور والی جی کے چاچا زاد چود هری فراست کو کار مختار بنایا۔ ایک طرح سے وہ دونوں

میں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ قبر ستان والے واقعے میں اسے کئی گولیاں لگی تھیں۔وہ کئی ماہ تک اسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑتار ہاتھا۔اس بے لوث مدد گار کی موت نے میرے دل پر گهراا ثر کیا۔

جوں جوں وقت گزر تا گیا، بلقیس کی تلاش کی رفتار کم پڑنی گئی۔اس کی یادیں مدھم پڑنے لگیں۔ یہی دستور زمانہ ہے لیکن دل کی دنیا کے دستور علیحدہ ہوتے ہیں۔میری آئکھیں اب بھی ہر گھڑی اس کی اور حامد کی مثلاثی تھیں۔ہر صبح آس بند ھتی ،ہر شام ٹوٹ جاتی۔ مجھے جا گیر کے کاموں کے لیے بھی کافی وقت دیناپڑتا تھا مگر جو نہی مجھے ذرافر صت ملتی تواس کی تلاش کے کام میں جت جاتا۔ بے بے جی تعویذ اور دم درود پر بھی بہت اعتمادر کھتی تھیں۔وہ مجھی میرے اور مجھی تیمور کے ساتھ دور دراز کے عاملوں تک پہنچینیں اور مشکل کشائی کی کوششیں کرتیں۔

شروع شروع میں کچھ لو گول نے مجھ پر بھی انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی۔وہ مجھے بلقیس کی کم شدگی میں ملوث کر ناچاہ رہے تھے مگر جلدی بدنیتی سے اڑا یا ہوایہ غبار بیٹھ گیا۔ کچھ بھی ہے، سچ کی اپنی تا ثیر ہوتی ہے اور پھر بلقیس نے حویلی کے وکیل اقبال را ٹھور کی مددسے

ایک طرف به سب پچھ ہور ہاتھالیکن دو سری طرف بلقیس کی یادیں پل پل میرے ساتھ چل رہی تھیں۔اسے جاگیر چھوڑے اب چار سال ہونے کوآئے تھے۔ کبھی میں تنہا بیٹے شااور اپنی کامیابیوں پر نظر دوڑاتا تودل میں امیدسی پیدا ہونے گئی۔ میں سوچتا کہ بلقیس جو کام میرے ذمے لگا گئی تھی،وہ میں بہاحسن طریق کررہا ہوں۔ کیاپتا کہ وہ میریان کامیابیوں سے آگاہ ہو۔میری اس انتھک محنت کے صلے میں وہ میری منتظر آئمھوں کا انتظار ختم کردے۔ کسی شام جب راجوال کے گھروں میں کھڑ کیاں روشن ہور ہی ہوں وہ چپے سے واپس آ جائے۔عقب سے میرے گلے میں بانہیں ڈال دے اور سسک کر کے۔

"تمهار اامتحان ختم ہو گیاخاور۔۔۔۔میں اب تم سے اور دور نہیں رہ سکتی۔"

لیکن شامیں آتی رہیں، کھڑ کیاں روشن ہوتی رہیں، آس کے دیے جلتے اور بھتے رہے۔۔۔۔
کسی نے عقب سے میرے گلے میں بانہیں نہیں ڈالیں۔ بھیگی ہوئی آواز میں یہ نہیں کہا۔
تمہار الامتحان ختم ہو گیا خاور!

پھر مبھی مبھی جب دل کو کچھ قرار ہوتا، مجھے بلقیس کی ایک بات یاد آتی۔ شادی کے بعد جب گو جرانوالہ سے راجوال واپس آتے ہوئے میں اداس ہو گیا تھااور میں نے بلقیس سے بوچھا مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں

www.pakistanipoint.com

مشتر کہ طور پر جاگیر کاکام چلانے گے مگراییا بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی ہوسکا۔ چند ماہ کے اندراندران لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ و ھیرے دھیرے دھیرے یہ لڑائی بڑھتی چلی گئا ور خطرہ پیدا ہوا کہ مو کھل جو اب تک پوری طرح دبے ہوئے تھے، ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیں گے۔ جب حالات بہت بگڑ گئے توراجوال کے چند بزرگ چود ھریوں اور زمینداروں کے مشورے سے میں نے کارِ مختار کی کرسی خود سنجال لی اور والی جی کی پہلی بیوی کے بیٹے کو جو قریبی قصبے میں چاولوں کاکام کرتا تھا، کسی نہ کسی طرح راضی کرلیا کہ وہ میرے ساتھ مل کر جاگیر اور جاگیر کی زمینوں کاکام چلائے۔

آئندہ ایک دوسالوں کے اندریہ تبدیلی بے حد کامیاب ثابت ہوئی۔ جاگیر کی زمینیں اوراس سے ملحقہ علاقہ بڑا ذرخیز تھا۔ حالات ٹھیک ہوئے توخوش حالی نظر آنے لگی۔ سب سے پہلے بجلی ہمارے ہی علاقے میں پہنچی۔ پھر سڑک کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ چھوٹے سے شفاخانے کو اسپتال کی شکل دے دی گئی۔ ان تبدیلیوں کے بعد مو کھلوں نے بہتر سمجھا کہ وہ دشمنی کے بجائے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور جو سہولتیں علاقے میں پہنچ کہ وہ دور شمنی کے بجائے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور جو سہولتیں علاقے میں پہنچ

ا گلے ایک دوسال میں میرے دوستوں اور بہی خواہوں نے دو تین بار میری شادی کی بات چلانے کی کوشش کی۔ تیموراس میں پیش پیش تھا۔اس نے بے جی کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ بے بے جی اکثر آنسو بہاتی تھیں اور کہتی تھیں۔" پتر! ابھی توتُوجوان ہے۔جب عمر ڈ حل جائے گی اور ہتھ پیروں میں وہ زور نہیں رہے گا تو کون تیر اسہار ابنے گا؟ تیری نسل آگے کیسے چلے گی؟"

بے بے جی کی ان باتوں کا جواب میرے پاس خاموشی کے سوااور کچھ نہیں تھا۔ یہی خاموشی تیموراور دیگر خیر خواہوں کے لیے بھی تھی۔میری زندگی میں اب اور کوئی نہیں آسکتا تھااور نہ مجھے کوئی خواہش تھی۔وقت کا پہیا چلتارہا۔دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ کہم گھڑیوں میں، گھڑیاں پہروں میں اور پہر دنوں اور مہینوں میں بدلتے رہے۔ میں کارِروزوشب میں کھویار ہااور زندگی کاسفر طے کرتار ہا۔اس سفر میں جھوٹے جھوٹے پڑاؤ بھی آتے تھے۔کسی سنسان دو پہر کابڑاؤ، کسی سہانی شام یا چاندنی رات کابڑاؤ۔ایسے بڑاؤ میں،

تھا،اب کب ملیں گے ؟اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔" کیوں۔۔۔۔ابھی دل بھرا نہیں؟ تم تو کہا کرتے تھے بس ایک بارہم جی بھر کرایک دوسرے سے مل لیں، پھر میں بوری زندگی کاسفر بھی خوشی سے کاٹ سکتا ہوں۔۔۔۔۔اور اب توایک بار نہیں ، کئی بار ملے

میں اس انداز سے سوچتا توخود کونا شکر امحسوس کرنے لگتا۔ میں نے کہیں مشہور فلاسفر شلے کاایک قول بڑھاتھا۔"محبت کاایک گھنٹاسوبرس کی بے محبت زندگی سے بہتر ہے۔" اور واقعی ایک دور ایسا تھاجب میں بلقیس سے صرف ایک بھر پور ملا قات کے عوض اپنی ساری زندگی به خوشی لٹاسکتا تھا۔اوراس نے ایک نہیں، کئی حسین ملاقا تیں میری جھولی میں ڈالی تھیں۔ دس دن یعنی 240 گھنٹے اور ہزار ول منٹ۔ وہ ایک ایک بل اس کی محبت سے معمور تھا۔ان دس دنوں میں شاید میں نے دس صدیوں کی زندگی جی لی تھی۔اب اور کچھ نہیں تھالیکن ان دنوں کی حسین و جمیل یادیں تومیرے پاس تھیں۔وہ یادیں میرے لیے زندگی کافیمتی ترین سرمایہ تھیں۔اس بارے میں سوچتے ہوئے مجھے یہ بھی یاد آتا تھا کہ شادی کے بعد گو جرانوالہ میں ہمارے قیام کاپرو گرام پانچ دن تھا مگر بعد میں بلقیس نے کسی طرح

دس باره سال پہلے جب جھوٹامو کھل چود ھری بناتو مو کھلوں سے ایک بارپھر تنازعے شروع ہوئے۔ دو تین لڑائیاں بھی ہوئیں لیکن ہم نے مو کھلوں کو دوبارہ سراٹھانے کامو قع نہیں

میرے قریبی ساتھیوں سے رونق علی داغِ مفارقت دے چکاہے۔ آٹھ نوسال پہلے جب وہ شراب اور حقه نوشی حجبوڑنے کا پخته ارادہ کر چکا تھا،اچانک فرشته اجل نے آکراہے "ہیلو چود هری صاحب ۱۱ کهه دیا۔ اس میں کچھ قصور شاید چود هری رونق کا بھی ہو۔وہ شراب کو ممل طور پر چھوڑنے سے پہلے چندروزجی بھر کر پیناچا ہتا تھا۔بس"لال پری"سے یہی آخری ملاقاتیں اس کی زندگی کوفل اسٹاپ لگا گئیں۔اس کی موت نے ایک عرصے تک مجھے غم زدہ ر کھا۔ بے جی بھی اللہ کے پاس جا چکی ہیں۔۔۔۔عارفہ اب چار بچوں کی مال ہے اور

میں کہیں کھوجاتا۔سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میری آئکھیں دورافق میں کسی کوڈھونڈنے لگتیں۔ کئی د فعہ انتظار کا نجام معلوم ہوتاہے پھر بھی انسان انتظار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی بس عادتاً انتظار کرتا۔افق کی طرف دیکھتار ہتالیکن وہ نہیں آئی۔اسے نہیں آناتھا۔وہ رسم ورواج سے مگرانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی اس لیے او حجل ہو گئی تھی۔ بالکل ایسے جیسے صبح کا تارا، جلتے سورج کے روبرو ہونے سے پہلے ہی بدن چراکر نکل جاتا ہے۔

\*\*\*\*

ان واقعات کواب چیبیس ستائیس سال گزر چکے ہیں۔میری عمراب ساٹھ کے قریب ہے۔ بیشتر بال سفید ہو چکے ہیں۔ نظر بھی کچھ کمزور ہو گئ ہے۔میری حیثیت جا گیر کے کارِ مختار کی ہیں۔ والی جی کی پہلی بیوی کا بیٹا احمد نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ ہے۔ مگر وہ اپنے مزاج کا بندہ ہے۔اسے جاگیر کے کامول سے زیادہ دلچیبی نہیں بلکہ اب وہ اپنے "چاولول کے کار و بار ''کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے پاس اس کی ضروریات سے بہت بڑھ کر پیسا ہے۔اس کیے وہ پہلے سے زیادہ کاہل ہو گیا ہے۔اس کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔

اس کے ہونٹ بھی لرزے۔ ہم دونوں بھاگ کرایک دوسرے سے لیٹ گئے۔ ارد گرد کی ہرشے میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ میں اس کے سراور پیشانی کو چومتا چلا گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ پیوست تھااور مجھے اپنی مضبوط بانہوں میں حکڑتا چلا جارہا تھا۔

ہاں، بیر حامد تھا۔ آج قریباً ستائیس برس بعد میں اسے دیکھ رہاتھا۔۔۔۔۔اور وہ اکیلاتھا۔ ہم کتنی ہی دیر، ایک دوسرے کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔ پھر میں نے پوچھا۔ "تمہاری ماں کہاں ہے؟"

"وہ اب د نیامیں نہیں ہے۔" حامدنے کہا۔

سینے میں چند کمحوں کے لیے گہری اتھاہ تاریکی پھیل گئی۔اس تاریکی کے سمندر سے نگلنے میں مجھے کئی منٹ لگ گئے۔ آخر میں نے نم آئکھوں کے ساتھ یو چھا۔ "کب گئی وہ؟" مزیدار دوکتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

اپنے شوہر جمیل کے ساتھ راجوال میں ہی ہے۔ اماں دلشاد کی تینوں بیٹیاں بھی نار مل زندگی بسر کرر ہی ہیں۔ راجوال کے جدی پشتی چود ھریوں میں سے کئی اہم زمیندار اپنی کہنہ قدروں سمیت مٹی میں جا چکے ہیں، ان میں چود ھری لیعقوب بھی شامل ہیں۔ نئی نسل قدر سے بہتر ہے۔

اس کہانی میں اب ایک آخری قابل ذکر واقعہ آپ کو بتاناچا ہتا ہوں ،اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پندرہ بیس روز پہلے میں اپنی ڈائری کھولے بیٹے تھا تھا۔ اس میں آخری چند صفحے سادہ پڑے تھے۔ کئی بار خیال آنا تھا کہ ان آخری صفحات پر بھی کچھ نہ کچھ لکھ دوں اور پھر اس "پر واز "نامی رواداد کو کہیں محفوظ کر دوں۔ اس دن بھی شاید میں یہی سوچ رہا تھا۔۔۔۔۔ یا شاید ویسے ہی ڈائری کے صفحات پر نگاہ دوڑ اتار ہاتھا۔ اچانک نصر اللہ نے آکر بتایا کہ کوئی مجھ سے ملناچا ہتا ہے۔ میں نے اسے اندر بھینچ کو کہا۔

ایک جوال سال شخص مستکام قد مول سے چلتا ہوااندر آگیا۔ وہ شلوار قمیص میں تھا۔اس کی پیشانی سے بال ذرااڑے ہوئے تھے مگر چہرہ خوب روشن تھا۔اس کی عمر چالیس سے اوپر ہوگی مگر وہ اپنی صحت اور اسٹائل کی وجہ سے بینیتیس چھتیس کا نظر آتا تھا۔ایک بھر پورشخص!

زمین کی آمدن سے ہماری گزر بسر بڑی آسانی سے ہوتی رہی ہے۔ یہ کوئی بارہ سال پہلے کی بات ہے۔ نانا جی ہے۔ ان کے بعد امی اور زیادہ اداس رہنے لگیں۔ میں نے انہیں اکثر اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹے دیکھا۔ ان کی فور نی اور زیادہ اداس رہنے لگیں۔ میں نے انہیں اکثر اپنے گھر میں دو پھول بھی کھلائے۔ ای کا خوشی کے لیے میں نے شادی کی۔ اچھی بیوی ملی۔ اللہ نے گھر میں دو پھول بھی کھلائے۔ ای کا بھی دل قدر سے بہل گیا۔ لیکن ان کے اندر کی اداسی جھی ختم نہیں ہوئی چاچا خاور۔ "حامد سے بھی دل قدر سے بہل گیا۔ ایکن ان کے اندر کی اداسی جھی دم بہت یاد کرتی تھیں۔ "خاص طور سے بھر اس نے فقرہ سے دیسے ناور کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔ پھر اس نے فقرہ کممل کردیا۔ "اور خاص طور سے آپ کو چاچا۔۔۔۔۔"

میں سکتہ زدہ بیٹارہا۔ ایک بیٹے کے منہ سے میں اس کی ماں کے "پیار" کے بارے میں سن رہا تھا۔ حامد کے منہ سے ایک بار بے ساختہ یہ بات نکلی تو پھر وہ کچھ نہ چھپا سکا۔ اس نے اشک بار انداز میں کہا۔ "ہاں چاچا خاور! انہوں نے آپ کو بہت چاہا ہے۔۔۔۔۔ بلکہ شاید ہر چیز سے زیادہ چاہا ہے۔ مجھے انہوں نے کچھ سال پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ آپ سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے پاس نکاح نامے کی نقل تھی۔ انہوں نے مجھے وہ نقل بھی دکھائی تھی۔

مزیداردوکت پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں:

www.pakistanipoint.com

"کوئی دوماہ پہلے۔" حامد نے آنسو پو کچھتے ہوئے کہا۔ "انہوں نے مجھ عہد لے کرر کھاتھا چاچاخاور کہ ان کی وفات سے پہلے میں یہاں نہیں آؤں گااور نہ کسی سے ملوں گا۔ میں نے کئ بار کوششیں کیں لیکن ان سے یہ عہد ختم نہ کرا سکا۔ آپ کو پتاہی ہے، وہ کچھ معاملوں میں کتنی سخت ہو جاتی تھیں۔ میں ان کے سامنے بالکل مجبور تھا۔"

"كہاں رہے تم اتنا عرصہ؟" میں نے خود كوسنجالتے ہوئے پوچھا۔

"ملتان کے قریب ایک موہل وال نام کا گاؤں ہے۔ یہاں ناناجی کے ایک دوست رہتے تھے۔وہ مرتے وقت اپناگھرناناجی کے نام کر گئے تھے۔"

"كون ناناجى؟"

"مولوی یوسف صاحب، میں انہیں نانا جی ہی کہتا تھا۔ امی ان کو اباجی کہنے لگی تھیں۔ وہ ابنی طرز کے عجیب انسان تھے۔ انہوں نے ہم ماں بیٹے کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ بی اب پاس تھے۔ امی کے کہنے پر انہوں نے مجھے دسویں تک گھر میں ہی پڑھایا۔ بعد میں، میں شہر کے ایک کالجے میں جانے لگا۔ میں نے بی ایس سی کیا، پھر ایگری کلچر میں ڈ گری لی۔ مجھے ایک اچھی جاب مل گئی۔ امی کے پاس جو پیسے تھے اس سے نانا جی نے بچھ زمین لے لی تھی۔ اس

"عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دیر تک مصلے پر ہی بیٹھی رہیں۔ میری بیوی سے پانی منگوا کر پیا
پھر مصلے پر ہی لیٹ گئیں۔ پچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ جاچکی تھیں۔ دیکھنے میں یہی لگتا تھا
کہ سوئی ہوئی ہیں۔ "آخری الفاظ کہتے کہتے حامد کی آواز بھر اگئی۔ وہ روتے ہوئے بولا۔
"میری ماں بڑی پیاری تھی، بڑی من موہنی تھی۔۔۔۔وہ تھی ناچاچا؟" وہ پھوٹ بھوٹ
کررودیا۔

میں نے اسے گلے سے لگالیا۔ میری آئکھوں سے بھی آنسور وال تھے۔ "حامد! وہ بڑی خوبصورت تھی اور اس کے اندر کی خوبصورتی باہر سے بڑھ کر تھی۔اللّد نے اسے بڑاسوہنا دل دیا تھا۔"

ہم دیر تک اس کی باتیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ پتاہی نہیں چلا، کب سہ پہر ہو کی اور کب شام ہو گئی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو حامد کو کھانا بھی نہیں پوچھ سکا۔ کھانا تیار پڑا تھا، میں نے اسی وقت لگوالیا۔ ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا تھا کہ حویلی میں اتر نے والا مہمان دراصل کون ہے۔ وہ اس حویلی کا اصل مالک تھا۔

ان کے پاس جود و چار بہت قیمتی چیزیں تھیں،ان میں وہ نقل بھی شامل تھی۔انہوں نے بیہ نقل الماري كي ايك دراز ميں ركھي ہو ئي تھي۔وہ اكثر اس دراز كاتالا كھول كربيٹھ جاتی تھيں۔ اس دراز میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار آپ نے شاید مجھی انہیں تحفے میں دیا تھا۔اس کے علاوہ ایک سادہ کانی میں گلاب کے چند سوکھے پھول تھے۔ یہ پھول آپ کے ساتھ ان کی شادی کی نشانی تھے۔اور پھر کچھ تہ کیے ہوئے روپے تھے۔ بیر وپے وہ بہت سنجال سنجال کرر کھتی تھیں اور پھرایک روزانہوں نے میرے اصرار پربتادیا تھا۔ بیر وپے آپ نے انہیں" منہ د کھائی"کے طور پر دیے تھے۔وہ تہ شدہ روپے آج بھی اسی دراز میں پڑے ہیں۔اور ہال، اس کے علاوہ ایک پر فیوم تھا۔خوشی کے موقع پر وہ یہ پر فیوم تھوڑ اسالگاتی تھیں اور خیالوں میں گم دیریک خاموش لیٹی رہتی تھیں۔ ستائیس اٹھائیس سال گزر چکے ہیں لیکن اس شیشی میں تھوڑاساپر فیوم، گاڑھی حالت میں اب بھی موجود ہے۔"حامدر قت امیز انداز میں مجھے ماں کی باتیں سناتار ہا۔خود بھی روتار ہااور مجھے بھی اشک بار کرتار ہا۔ آخر میں نے بوچھا۔ "اس كاآخرىوقت كيساتها؟"

وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ "چاچاخاور! ایک بات کہناچا ہتا ہوں، پر ڈر تا ہوں کہ کہیں آپ کو بری نہ لگے۔ "

"تمہاری کوئی بات مجھے کبھی بری نہیں لگ سکتی۔ "میں نے اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھا۔
"میں نے آپ کو ہمیشہ چاچا کہا ہے لیکن میرے دل نے آپ کو ہمیشہ باپ کہا ہے اور باپ کی
طرح ہی سمجھا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ مجھے باپ والی محبت اور توجہ ہمیشہ آپ سے ہی ملی۔ کیا
ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چاچا کے بجائے اسی نام سے رپاروں جس نام سے میر اول رپارتا

میں نے پچھ دیر گم صم رہنے کے بعد کہا۔ "نہیں حامد! یہ ممکن نہیں ہے۔اورا گر ممکن ہو تا تو شاید تمہاری مال کو بھی یہال سے نہ جانا پڑتا۔ یہ بڑا کٹر معاشر ہ ہے۔اور جتنا کٹر ہے اتنا ہی کینہ پرور بھی ہے۔ یہ بچھ بھی بھولتا نہیں ہے لیکن میں تمہیں ایک اور نام بتا سکتا ہوں۔ا گرتم بھی کبھی اس نام سے بکار و گے تو مجھے اچھا گلے گا اور تمہیں بھی اچھا گلے گا۔ "

"كس نام سے؟"

التم خود سوچو۔ اا

رات کو بھی دیر تک ہم بلقیس کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے حامد سے پوچھا۔ "کیااسے جاگیر کی خبر تھی کہ یہاں کیا ہور ہاہے؟"

"ہاں چاچاخاور! کبھی کبھی نانا کے ذریعے انہیں یہاں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ ناناکو کسی اور بندے کے ذریعے یہاں کے حالات کا پتا چلتا تھا۔ وہ جاگیر کی بہتری کے بارے میں جان کر مطمئن ہوتی تھیں لیکن وہ کبھی کرید کر نہیں بوچھتی تھیں کہ کون کیا کر رہاہے۔ وہ جیسے ماضی کی ہر چیز سے دور رہنا چاہتی تھیں۔ کبھی نانا بتانا بھی چاہتے تووہ کہہ دیتیں۔ "رہنے دیں ابا جی۔"

بات کرتے ہوئے حامد کی پیشانی پر چمک سی نمودار ہو جاتی تھی اور وہ تھوڑا ساآ گے کو جھک جاتا تھا۔ وہی ماں والاانداز۔ میں اس کو مبہوت نظروں سے دیکھتار ہا۔ چوڑ سے شانے ، روشن آ تکھیں ، لمباقد۔۔۔۔وہ ایک بھر پور مرد تھا۔ میں کمزور پڑر ہاتھا۔ اس جاگیر کو اب ایسے ہی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔

"ایسے کیاد مکھرہے ہیں چاچاخاور؟"

" کچھ نہیں۔ "میں نے چونک کر کہااور دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ہر نظرِ بدسے بچار ہے۔

محبت کی لاج رکھنے کی ہمت عطافر مائی اور یہی نہیں میرے مالک! تونے میرے امتحان کے آخر میں میرے ناتواں بڑھا ہے کوایک محبت کرنے والے بلند ہمت بیٹے کا سہار ابھی دیا ہے۔ میں میرے ناتواں بڑھا ہے کوایک محبت کرنے والے بلند ہمت بیٹے کا سہار ابھی دیا ہے۔ میں کس منہ سے تیر اشکریہ اداکروں۔"

ان رقت آمیز کمحوں میں، میں نے تہ دل سے محسوس کیا کہ میں بےاولاد نہیں ہوں اور نہ ہی میں بے نشان مروں گا۔جوابیا کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔

اسی روزسہ پہر تک میں نے منادی کرادی اور مساجد میں اعلان کرادیا۔۔۔۔علاقے کے ہر کس وناکس کو خبر ہو گئی کہ والی جی کا جانشین حامد اارباب جاگیر میں واپس آگیاہے۔

ا گلےروز صبح سویرے بہ ذریعہ جیپ میں حامد کے ساتھ ملتان روانہ ہور ہاتھا۔ ملتان۔۔۔۔۔ جہال کے ایک نواحی قبرستان میں ، کیکراور بیری کے گھنے پیڑوں کے پنچے بلقیس ابدی نیند سورہی تھی۔وہ وہ ان خطار کررہی تھی۔

\*\*\*

اس نے چند کہے غور کیا پھراس کی آئکھوں سے تازہ آنسو پھوٹے اور چہرے پر سرخی لہراگئ۔ "ماسٹر چاچا! "اس نے کہااور بے ساختہ مجھ سے لیٹ گیا۔

دودن کے اندرہی میں خود کو بے حد ہلکا بھلکا محسوس کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ میرے کندھوں سے ہزاروں من وزنی بوجھاتر گیاہے اور میری کمرجو جھلکتی جارہی تھی پھر سیدھی ہورہی ہے یا شاید میں پھر جوان ہور ہاتھا۔ جوان کڑیل بیٹا، جب بوڑھے باپ کے کندھے سے کندھا ملاتا ہے توغالباً ہر باپ اسی طرح محسوس کرتا ہے۔

آد هی رات کے سناٹے میں میر اسر سجدے میں جھک گیااور تادیر جھکارہا۔ میں نے کہا۔
"یارب! میں گناہ گار، کس منہ سے تیر اشکر بیادا کروں۔ تونے مجھے سر خرو کیا ہے۔ تونے مجھے کسی کی محبت میں سر خرو کیا ہے اور ثابت قدم رکھا ہے۔ آج جبکہ ایک عمر بیت گئ ہے۔۔۔۔۔۔زندگی کی شام ہو گئ ہے۔ میں سینہ تان کر کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، میں نے محبت کی اور میر کی محبت ہوس نہیں تھی اور نہ ہی عارضی تھی۔اس کا آغاز جیسے بھی الٹے سید ھے طریقے سے ہوالیکن اس کے اندر سمندروں کی گہر ائی اور پہاڑؤں کی استقامت تھی۔اور تو بھی بیس جانتا ہے میرے مالک۔۔۔۔۔۔اور بیہ توہی ہے جس نے مجھ جیسے کمز ور بندے کو بھی بیس جانتا ہے میرے مالک۔۔۔۔۔اور بیہ توہی ہے جس نے مجھ جیسے کمز ور بندے کو

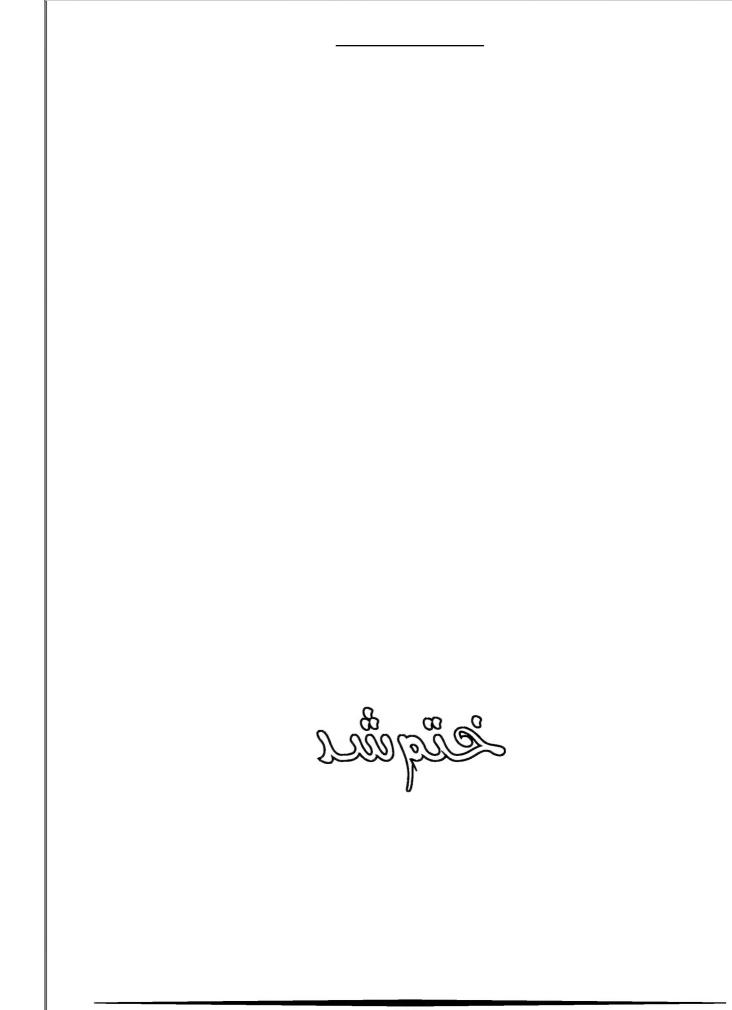